

علماء المسنت كى كتب Pdf قائل مين حاصل "فقير حنى PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات سیل سیکرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ثاياب كتب كوگل سے اس لنك ے فری فاقان لوڈ کیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله عرقال عطاري ووسيب حسري وطاري

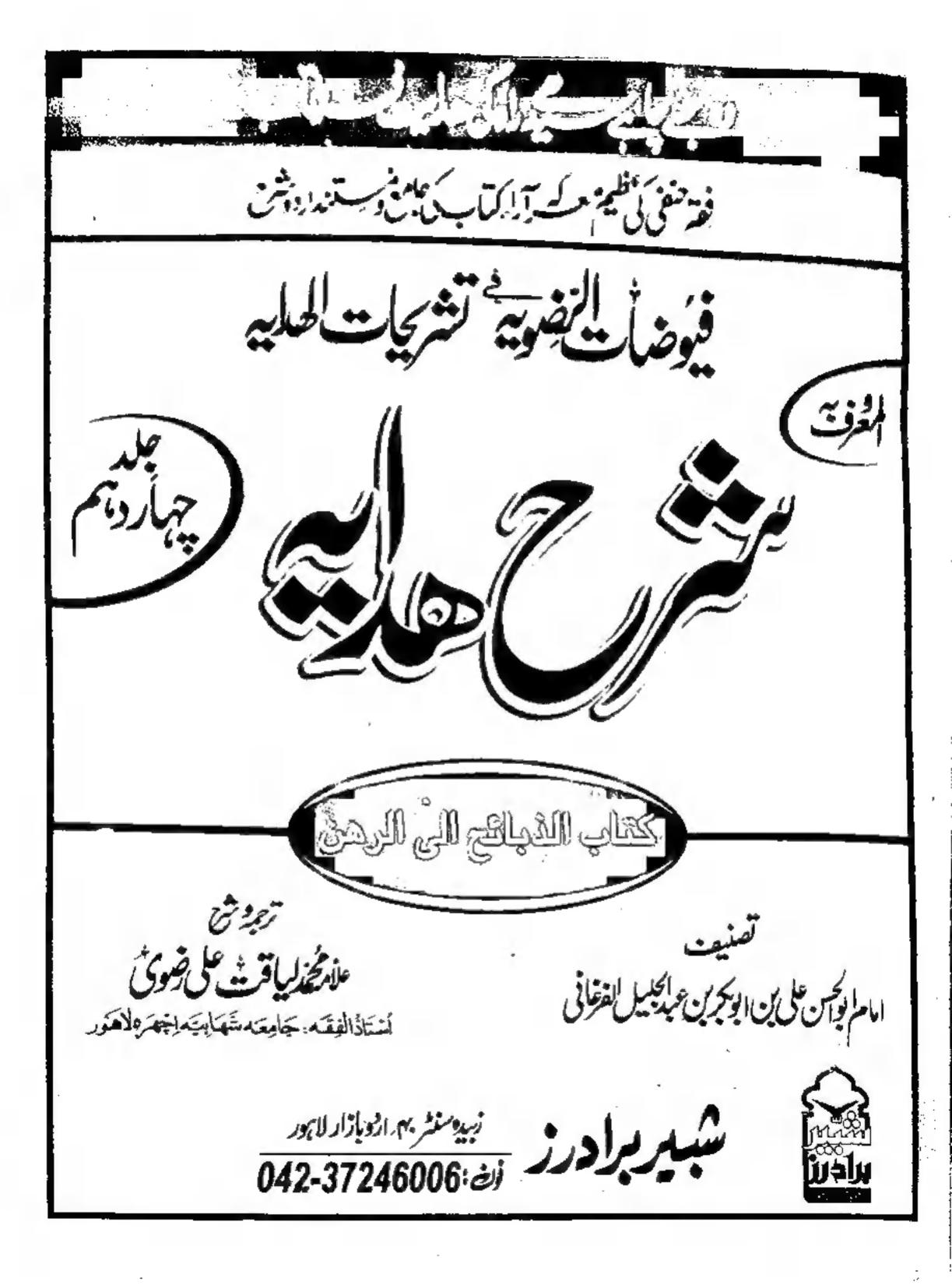

# 8000 Delle

# Christ Seilass

ممده عقوقي ملكيد يحتى فامثر واعفوظ هين



| مك شبيرين                                 | بااجتمام |
|-------------------------------------------|----------|
| مى 2013م إر جب الرجب 1434 ه               | بن شامت  |
| اشتیاق اےمشاق پرنٹر لا مور                | طايع     |
| ورگ زمید ا                                | كين ا    |
| اے ایعث ایس ایڈورٹائرروں۔<br>0322-7202212 | سرورق.   |
| دوسی                                      | فيمت     |



#### ضرورىالتماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے من کا تھیے میں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے حد شکر گزارہوگا۔

## ترتيب

| ذائع سے ترک تعمید کے سب ذبیحہ کے مردار ہونے کا بیان اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ران سے رس میں میں میں میں اس |
| اربعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عبارت ہدانیہ پرحافظ این کشرکی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| امام شافعى عليه الرحمه كى متدل عديث كى سندكابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| امام بخاری علیدالرحمہ ہے قد مب احناف کی تائید کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وقت ذرع غير خداكانام لينے كے سبب حرمت ذبيحه بر نداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ترك تسميه بطور سيوكي صورت مين علت پرفقهي اختلاف ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فقه الكيد كافقة حنفيد ي كرف كااستدلال كرف كابيان ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کتے کوچھوڑ نا چیری چلانے کے تھم میں ہونے کا بیان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شكارى جانور كے بچھ كھالينے تكم من ندابب اربعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذي اختياري من سميد ك شرط مون كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله كنام كيماته كى دوسر كانام لين كى كرابت كابيان . الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله كے ديكرناموں سے ذبیحہ كے طال موجائے كابيان اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| موصول كى صورت ثانى وثالث كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذنح كرتة وفت عطف وبغيرعطف كدوسرانام ملانے كابيان ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دوسروں کے ایصال تو اب کیلئے قربانی کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يزر كان دين كي ام سے برے وغير و كاصدقہ وين كابيان مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| غیراللّہ ہے مدد ما تگنا، وسلیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شرط کاذ کرخاص ہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### كتَّابُ الذُّبَانح

| الله الله الله الله الله الله الله الله                  |
|----------------------------------------------------------|
| سن بن في اللغ كي فقهي مطابقت كابيان                      |
| و سي كالغوى ونعتبى مغبوم                                 |
| ذي كرنے كاطريقة كا                                       |
| كتاب ذبائع ك شرى ما خذ كابيان                            |
| ذبیجے کے حلال ہونے میں ذریح شرط ہونے کابیان              |
| وْ حَ كَى اقسام كابيان                                   |
| ذیخ اختیاری کی تغریف                                     |
| ذ خ اضطراری کی تعریف                                     |
| ذی کے لیے تذکید کی شرط کابیان                            |
| مردن کی رکول کوکاشے میں تداہب اربعہ                      |
| كالي ك وبيحه وت من شرى تكم كابيان                        |
| مہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط                        |
| اہل کتاب کے ذبیحہ کی صلت میں محقیقی بیان                 |
| مجوى كاذبيح كهانے مانعت كابيان                           |
| مجوسیوں کے ذبیحہ کی ممانعت میں غدام باربعد               |
| عكارمحرم سے كھانے كى ممانعت كابيان                       |
| شكاركيلي حرم ب بابر موتے كاروم كابيان                    |
| حرم کے شکار سے ممانعت کا بیان                            |
| محرم کے شکارے مراد ماکول کم ہونے میں فقیمی غراب اربعہ ۲۰ |

معاطلت بيل قول فاس كي معتربون كابيان ......٥٠

فاس کی خبر براعمادنه کرنے کابیان .....

دین معاملات صرف عادل مسلمان کے قول کے اعتبار کابیان. ۱۵۲

### فيوضنات رضويه (طدچارديم)

| يب ز د د مانوروں کي قرباني کے عدم جواز کا بيان١٢                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نگڑے جانور کی قربانی کا بیان                                                                                                          |
| كان اوروم كرا كثر مص كركث جان كابيان                                                                                                  |
| الكور عيب كو بيجان كابيان                                                                                                             |
| ند مے جانور کی قربانی کے جائزند مونے کا بیان                                                                                          |
| راء کی قربانی کے جواز کابیان                                                                                                          |
| سین کا نوشا اگر عیب بونو قربانی منع بونے کابیان                                                                                       |
| ترمانی سے جانوروں میں باجی بنتلیت کابیان ۱۲۱                                                                                          |
| رہاں کی قربانی کرنے کا بیان                                                                                                           |
| معاون ربال والعن والمانورك قرباني كعدم جواز كابيان ١٢٢                                                                                |
| ز تح كيلي لنا أي تى بحرى ك بعا أب جائے كابيان                                                                                         |
| قربانی کے جانور اور اکی عمر وال کابیان                                                                                                |
| رون کے بروری کی عمرا کیا۔ سال ہونے کا بیان ۱۳۳۰                                                                                       |
| قربانی میں گائے اور اون کی عمرول کابیان ساتا                                                                                          |
| ربان الم                                                                                          |
| بدر فرنبه كاتر باني كيليخ جيد ماه براجماع كابيان عام                                                                                  |
| نقیہ زعفرانی کے تول کے مقدم ہونے کا بیان ۱۲۷                                                                                          |
| ید عد سے بارے میں بعض فقعی اقوال کا بیان                                                                                              |
| بدر سے بران کے اجزاء میں نبیت اسمیہ کے معتبر ہونے کا بیان ، ۱۲۸<br>مشتر کے قربانی کے اجزاء میں نبیت اسمیہ کے معتبر ہونے کا بیان ، ۱۲۸ |
| شركاء كانتيج ياام ولدكى جانب ان كرف كاميان                                                                                            |
| رو رانی کے گوشت کو کھانے و کھلانے کا بیان                                                                                             |
| رہاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                              |
| قربانی کی کھالوں کو صدقہ کرنے کا بیان                                                                                                 |
| ربانی کی کھالوں کو صدقہ کرنے میں فقی احکام کابیان: ۱۳۲                                                                                |
| ربانی میں سے اجرت والے کو کھی شدینے کا بیان ۱۳۴                                                                                       |
| رہانی کی کھالوں کواجرت میں دینے کی ممانعت کا بمان ۱۳۶۳                                                                                |

| لقيد كؤريع قبنه ببرا صدقه كرف كابيان                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القيط كواجار بروية كعرم جواز كابيان ٢٩٢                                                                        |
| غلام كى كرون علامت وغيره والتيكي كرامت كاميان                                                                  |
| قامني كيلية تخواه مقرر كرنے ميں ترج نه بونے كابيان ٢٦٥                                                         |
| خراج ہے وظیفہ قامنی کے مقرر ہونے کا بیان                                                                       |
| بائدی وام ولد کاعرم کے بغیرسر کرنے ہیں ایا دست کا بیان ۲۹۷                                                     |
| حَتَابُ إِخْيَاءِ الْمُوَاتِ                                                                                   |
| ولي كتاب احياء موات كيان ش ٢٧٨                                                                                 |
| كتاب احياء اموات كي فقهي مطابقت كابيان                                                                         |
| كماب احياء موات كثر كل ما خذ كابيان                                                                            |
| موات زيين كافعتبي منهوم كابيان                                                                                 |
| موات زين کی تعريف کابيان                                                                                       |
| قربيك قريب مون والى زين يل على موات وعدم موات                                                                  |
| كايان                                                                                                          |
| ماكم كي اجازت _ موات كاما لك بنن كابيان اسا                                                                    |
| موات زين ش وجوب عشر كابيان                                                                                     |
| احیاءز من کے سب دی کیلئے ملکیت ثابت ہونے کابیان 22                                                             |
| تين سال تك د من روك ي ياوجووزراعت ندكر في كابيان. ٢٥٦                                                          |
| پتر کے بغیر جر ہونے کا بیان                                                                                    |
| يستى كقريب والى زمين كاحياء من عدم جواز كابيان ٢٢٩                                                             |
| جرا گاه کوفاص کرنے کی عدم اباحث کابیان                                                                         |
| جنگل میں کھودے گئے کئو تیں میں حریم کا ہونے کابیان ١٨٠                                                         |
| قیاس کا تریم کے حقد ارہونے میں مانع ہونے کا بیان                                                               |
|                                                                                                                |
| زياده بإنى تكالنے والے كؤئيں ميں مسافت حريم كابيان ٢٨٢                                                         |
| زیادہ بانی نکالنے والے کو تعی میں مسافت تریم کابیان ۲۸۲<br>کو کی کے تریم میں کنوان کھودنے کی ممانعت کابیان ۲۸۳ |
|                                                                                                                |

| الانتقال بين من من المنظم ا | _   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| وليها بارتبان كروازه مرداز كمان شرب في ٢٥٥                                                                      | 1   |
| اب ارتبان کی تعلی مطابقت کامیان                                                                                 | ١   |
| مشتركه چيز كور بن د كفيش فقهي اختااف كابيان د ٢٠٠٠                                                              |     |
| ربن ياطل وفاسد ش فرق كاميان                                                                                     |     |
| عم بد كامشاع كوتبول كرية كابيان                                                                                 |     |
| ورفتوں کے موام محلوں کی رائن کے عدم جواز کا بیان ٢٢١                                                            |     |
| محجورول كادرخت كى رئن شى شال مونے كاميان                                                                        |     |
| مر ہونہ چیز میں حقد ارتکل آنے کا بیان                                                                           | ١   |
| المانات كے بدلے ش رأن كے شامونے كابيان اس                                                                       | ļ   |
| رئن بدورک کے بطلان اور کفالہ بدورک کے جواز کا بیان ۲۳۲                                                          |     |
| درک کے مقابل میں رئن ندہونے کا بیان                                                                             | ١   |
| بیج سلم کے داکس المال کے بدلے بیل رئین کے درست ہونے                                                             |     |
| אַשָּט                                                                                                          | - 1 |
| العظم كرأس المال كمقائل رئن كى چندمورتون كابيان ٢٢٢                                                             | - L |
| مسلم نیے کے بد لےوالی رئن کے بلاک بوجانے کا بیان ۵۲۵                                                            |     |
| آزاد، مديراور مكاتب كورين ركف كعدم جواز كابيان٢٣٦                                                               |     |
| شف کے بدلے میں وی کے عدم جواز کا بیان ٢٣٧                                                                       | :   |
| سلمان كيلي شراب كورئن د كفتے پرعدم جواز كابيان ٢٧٧٠                                                             | ٠   |
| فلام کی قیمت کے بر لے میں غلام کور اس کے کا بیان ۱۳۲۸                                                           | ,   |
| رُض کے بدرلے چھوٹے بچے کے غلام کورئن میں رکھنے                                                                  | ,   |
| كايان                                                                                                           |     |
| لاكت مر بوند كے سب دين كے دصول بوجانے كا بيان ١٥٥٠                                                              | ŀ   |
| سی کاصغیر کے مال کوایتے ہائ رہن رکھنے کا بیان ۲۵۲                                                               | ,   |
| ل صغیر کے دہن ہونے پر باپ کے انتقال کا بیان                                                                     |     |
| ى برال كے قرض ہونے كابيان                                                                                       |     |
| ان رکھنے کے بعدوسی کامر ہونہ چیز کو قصب کرنے کابیان ۴۵۵                                                         |     |

مربوز كامرش كاعلال شروافل جوجات كاجاك وبين بير عن نداد مفكاوران مرقبن نسلية ومعولي كالأعندي بت بهوسة كابيان ..... رمن کی اصولی کا مالیت میں ہے جو نے کا میان ............ ۲۱۵ المنال كرزا كيران كي كم كامان ..... مین کادین مضمونہ کے بد الے بھی سے جونے کا بیان مربوندکارین کی تمت ست تعور امنان بونے کابیان ..... ۸۱۸ مرجن كيلي مطالبة فرض كاحق بون كابيان ..... فرض دیے ہے ملے کی چر کور اس میں مکدینے کامیان .... شروند کے سوارائن سے دین کا مطالبہ کرنے کا بیان ..... راجن كا مرجون كي يركس عادل كومسلط كرف كابيان ..... ٢٦١ میعادی دین کوعادل کے یاس کفنے کابیان .... ماجن كاعادل كے ياس دائن ركنے كابيان .... مادل كى دوليت كردوران كا الكارجوجاف كابيان .... مرتبن كامر موندكو يعين كااختيار رائن كونددين كابيان ..... ٢٥٠ را این دمرتمن کا ربین کوشخ کرنے کابیان مربن كيلي ربن \_ نفع الفائد كى ممانعت كابيان ..... ٢٢٦ مرتبن کامر موندکی حفاظت خودکرنے یا کرانے کابیان ..... رامن کامران کے یاس انگوشی رکھنے کابیان .... رامن والے گھر کی حفاظت کی مزدوری مرتبن برہونے کابیان . ۱۳۳۰ مربون کے بعض کا مول کا مرتبن کے ذمہ داری برہونے کا بیان اس رائن کی قیمت کادین سے زیادہ ہونے پرجعل مرتبن پر ہونے كابيان مرون كے علاج معالج كے ضال كايران .... بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتَهَلْنُهُ وَالْارْتَهَانُ بِه وَمَا لَا يَجُوزُ

| رائن كامرتهن ياكسي دوسر في فض كو يجين من وكيل منائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كايانكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابیان<br>کیل کیلئے مرہونہ کوور ٹاء کی عدم موجودگی میں بینے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کایان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رائن کے غائب ہوجانے پروکیل کو بیچنے پرمجبور کرنے کابیان ۸۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مرہونہ کا سیل ہو کررہ ان سے فارج ہوجانے کا بیانالاہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عادل كامر موند كا عج كرتيت مرتبن كودين كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مستحق فض كاعادل كوضامن بنادية كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مع مربون کافریدار کے قبنہ میں ہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خریدار کا قیت مرتبن کودیکرعادل سے رجوع ندکرنے کا بیان . ۲۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مرہون غلام کامرتبن کے قبضہ میں نوت ہوجائے کا بیان ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مضمون بر بروت مليت كامنان كيسب بون كابيان ١٨٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بَابُ التَّصَرُّبِ فِي الرَّهُنِ وَالْجِنَّايَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عَلَيْهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عَلَيْهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عَلَيْهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْدِهِ<br>﴿ يه باب ران مِن أَصرف دجنايت وغير جنايت كيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عَلَيْهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْدِهِ<br>﴿ يَهِ بَابِ رَبِّنَ مِنْ تَصْرَفُ وَجِنَايَتِ وَغِيرِ جِنَايَتِ كَ بَيَانَ<br>مِن ہے ﴾<br>میں ہے ﴾<br>باب رہن میں تصرف کی فقہی مطابقت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عَلَيْهِ وَجِهَا يَتِهِ عَلَى غَيْدِهِ<br>﴿ يَهِ إِبِرَ أَن ثِيلَ تَقْرِفُ وَجَنَّا يَتَ وَغِيرِ جِنَا يَتَ كَيالَ<br>عَن ٢٠٩ ١٩٥٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عَلَيْهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْدِهِ<br>﴿ يَهِ بَابِ رَبِّنَ مِنْ تَصْرَفُ وَجِنَايَتِ وَغِيرِ جِنَايَتِ كَ بَيَانَ<br>مِن ہے ﴾<br>میں ہے ﴾<br>باب رہن میں تصرف کی فقہی مطابقت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عَلَيْهِ وَجِهَا يَتِهِ عَلَى غَيْدِهِ<br>﴿ يَهِ إِبِرَ أَن ثِيلَ تَقْرِفُ وَجَنَّا يَتَ وَغِيرِ جِنَا يَتَ كَيالَ<br>عَن ٢٠٩ ١٩٥٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عَلَيْهِ وَحِنْ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ الْمَالِيَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النّ<br>هو النه الن الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عَلَيْهِ وَجِهَايِتِهِ عَلَى غَيْدِهِ<br>﴿ يهابِ رَان مِن أَصْرِف و جَنَّامِت وَغِيرِ جِنَامِت كَ بِيان<br>مِن ہِ ﴾<br>باب رائن مِن تصرف كي فقهى مطابقت كابيان<br>مرتبن كي اجازت كے بغير زَجْ كے موتوف ہونے كابيان<br>ففاذ زَجْ كے سب جَن مر ہونے كابرل كي طرف نشقل ہوجائے<br>كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عَلَيْهِ وَجِنَايَتِ وَغِيرِ جِنَايَتِ كَيْلِ فَعِيرِ جِنَايَتِ كَيَانِ اللهِ الهِ ا                                                                                                                              |
| عَلَيْهِ وَجِنَايَتِ وَغِيرِ جِنَايِت كَيانِ اللهِ اللهُ ال |
| عَلَيْهِ وَجِنَايَتِ وَغِيرِ جِنَايَتِ كَيْلِ فَعِيرِ جِنَايَتِ كَيَانِ اللهِ الهِ ا                                                                                                                              |

وین کی ادا میکی کے وقت کے نہ آنے تک قیمت رائن کا بیان. ۲۵۷ وراہم وریناروں کورجن میں رکھنے کے جواز کابیان ..... حیا ندی کے لونے کارین میں ہونے کا بیان ......... ۱۵۹ قرض خواہ کا کھر ہے دراہم کی جکہ کھوٹے دراہم کووصول کرنے محوث في من وراجم يرقياس كياجان والامسلام .....١٢٦ را بن کور بن چیز وانے پر مجبور نہ کرنے کا بیان لوٹے کی ٹوٹی ہوئی حالت کوہلاکت برقیاس کرنے کافیتھی بیان ، ۳۹۲ رہن کی شرط برغلام کوفروخت کرنے کا بیان .... خريداركوم بوشرواك كرفي يرججورندكرف كابيان .....٢٢٦ كير كوخريد كررين ميس ركادين كابيان ..... ٢٧٥ ﴿ يُصل امورد بن كي بيان من بي الله مدر بن كي بيان من بي الله فصل اموردبن كي فقهي مطابقت كابيان ..... ایک ہزار کے بد لے میں دوغلاموں کورین میں رکھنے کابیان ۱۲۸۸ مقروض کا دوبندوں کے پاس کسی چیز کور بن رکھنے کابیان .... ٣١٩ دوبندوں کا قرض کے بدلے میں کئی چزکور بن من رکھنے را بن کے توت جانے اور غلام کے دومدعیان جوٹے کابیان . ۳۲۳ بَلَبُ الْرَّهُنِ يُوضَعُ عَلَى يَد الْعَنْلِ ۗ

ویہ باب عادل کے یاس رکھی جانے والی رائن کے بیان یس باب رئن ارجاع الى نائب كى فقىي مطابقت كابيان ..... معم رئن رکھنے میں رائن ومرتبن کے رضا متدہ وجانے کابیان .. ۲۷۳ را بن دمرتبن كاعادل عض عدائن لين كاحل ت وفي كابيان ٥٧٥ مدفوع اليدكامر موندكا استعال كرك بلاك كرت كابيان .... ٢٧٢

#### نفل

| 5th                                                                                                | ﴿ يَصْلُ سَاكُ مُتَعْرِقَهُ كَ عَالَ ثَكُر                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ars                                                                                                | مسأئل منثوره كي فقهي مطابقت كأبيان                                                                                       |
| يار نخشے كا بيال ١٠١٨                                                                              | وك دراجم كي قيت دالاشيره ربن مير                                                                                         |
| موش ربن ریخنے کا بیان . ۲۹۵                                                                        | ن درا ہم والی بحری کودس درا ہم <u>ک</u>                                                                                  |
| و الأبيال ٥٣٠                                                                                      | مر موند چیز می اضافے کا را بن کیلئے                                                                                      |
| خكامانتاه                                                                                          | مروی چیز کے نفع کارا بمن کیلئے ہو۔                                                                                       |
| كابيان                                                                                             | مرتبن کیلئے مرہونہ کری کا دورہ پینے                                                                                      |
| ں زیادتی کے عدم جواز                                                                               | رہن میں زیادتی کے جواز اور قرض مے                                                                                        |
|                                                                                                    |                                                                                                                          |
| MI                                                                                                 | فقبى اختلاف                                                                                                              |
| ۵۳۵                                                                                                | فقهی اختلافمرہونہ یا ندی کا بجینے کا بیان                                                                                |
| ۵۳۵                                                                                                | مر ہونہ ہاندی کا بچہ جننے کا بیان                                                                                        |
|                                                                                                    | مرہونہ ہاندی کا بچہ جننے کا بیان<br>سلے غلام کی جگہ پر مرتبن کے ہاں دوس                                                  |
|                                                                                                    | مرہونہ ہاندی کا بچہ جننے کا بیان<br>پہلے غلام کی جگہ پر مرتبن کے ہاں دور<br>کا بیان                                      |
| راغلام دیمن میس رکھنے<br>راغلام دیمن میس رکھنے<br>معامیان ۔۔۔۔۔۔۔ ۵۳۵                              | مرہونہ باندی کا بچہ جننے کا بیان<br>پہلے غلام کی جگہ پر مرتہن کے بال دور<br>کا بیان<br>مرتہن کا رائهن کوقرض سے بری کر د۔ |
| راغلام ربمن بیش رکھنے<br>ماغلام ربمن بیش رکھنے<br>میں کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۳۵<br>مکابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۳۸ | مرہونہ ہاندی کا بچہ جننے کا بیان<br>پہلے غلام کی جگہ پر مرتبن کے ہاں دور<br>کا بیان                                      |

| The second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرون فام كالمدير مناسعة عدد معداد سنة كاليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وہن کے ملا کے رہن میں آگ پر مثمان ہونے کا بیان ۴۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جي يهم بونه چز کو ٻلاک کرو ہے کا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مرتبين كارابن كومر مونه چيز اجلور عاريت دينے كابيان ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مبنی کومر مونه چیز عاریت پروینے کابیان ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مرتبن کارا بن ہے مربون کوعاریت پر لینے کابیان ۵۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ومن رسمن سلم كير الدهار فين كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مر ہوندکوبن،مرتبن اورشہر کے ساتھ مقید کرنے کا بیان ۵۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مربونه عيب كيمثل إسقاط دين كابيان ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رہن ہے چیز دانے کے بعد مستعار کیڑے کے ہلاک ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كابيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عاریت والے غلام کومعیر کے آزاد کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| چنایت را اس کامر موند چیز پرمضمون مونے کابیان ۱۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جنايت مرمونه كارابن ومرتبن پرضائع موجانے كابيان ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ایک ہزار کے برابرفلام کو ہزار کے بد لے دہمن رکھنے کابیان ۱۹۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مربونه چیز کے ریث کم ہونے سے قرض کے ساقط نہ ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كأبيان ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رائن كومر بهن كومر موند چيز كون دين كاحكم دين كابيان ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مر ہون غلام کے ل کرنے کی وجہ ہے صال جنایت مرتبن پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مربون غلام کامحیط رقبہ کے برابر مال کو ہلاک کردینے کابیان ، ۵۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دین غلام کامر بن کے قرض سے کم ہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| را بن دمر جن دونون پرفند سیاد اکر نے کے حکم کابیان ۵۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مرتهن كافدىيدى الكار بررائن كوفدىياداكرن كابيان ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وفات رائن ہےوسی کا مربونہ کونے کر قرض ادا کرنے کابیان ۵۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "" " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### مقدمه رضويه

الحمد أله المذى جعل العلماء ورثة الأنبياء ، وخلاصة الأولياء ، الذين يدعو لهم ملائكة السماء ، والسّمنك في الماء ، والطير في الهواء . والصلاة والسلام الأتمّان الأعمّان على زُبدة خُلاصة الموجودات، وعُمدة سلالة المشهودات، في الأصفياء الأزكياء ، وعلى آلمه الطيبين الأطهار الأتقياء ، واصحابه الأبرار نجوم الاقتداء والاهتداء ، اما بعد فيقول العبد الضعيف الى حرم ربه البارى ، محمد لياقت على المحتفى الرضوى البريلوى غفرله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات المحتفى الرضوى البريلوى غفرله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات بهاولمن كر اعلم ان الفقه اساس من سائر العلوم الدينية وامور الدنياوية . احرر مسرح الهدايه بناسم "فيوضات الرضويه في تشريحات الهدايه" بتوفق الله تعالى و بوسيلة النبى الكريم مَنْ الله عنهم فقهاء الصحابة والتابعين واثمة المجتهدين في الامة المسلمة ، (رضى الله عنهم)

#### عظمت فقه

صاحب الاشباه والظائرن فقدى عظمت كالتذكره كرية بوئ لكعاب

الفقة اشرف العلوم قدراً واعظمها أجرا وأتمها عائدة وأعمها فائدة واعلاها مرتبه يملا العيون نوراً والقلوب سروراً والصدور انشراحاً" . (الاشباه والنظاء مقدمه) علم نقدتمام علوم من تدرومزلت كالترار علاها مواجا وراجركا تترار على الكام تبداو تجاب علم نقدائ مقام

المدرم المورم المورم المورم المورد ا

# كتاب اللهالا

# ﴿ بيركتاب ذبائع كے بيان ميں ہے ﴾

مماب ذباكع كي فقهي مطابقت كابيان

علامدائن محود بابرتی حنی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب ذبائع سے پہلے کتاب مزادعت دمسا قات کو بیان کیا ہے کیونکہ ان کتب میں کئی چیز کوشت رہے اور کو کلف کیا ہے کیونکہ ان کتب میں کئی چیز کوشت کے مستقبل میں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کی ریموافقت کے چیش نظر ان کتابوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ (متابیشرے الہدایہ ، کتاب ذبائع ، ج ماہ ساما ، ہیروت)

## ذيح كالغوى وفقهى مفهوم

سیدن اوروکا قاسلام کے اصطلاحی لفظ ہیں۔ان سے مراوطاتی کا تنا حصہ کا ندری ہے جم کا خون انجھی طرح خارج ہوجائے۔ جھٹکا کرنے یا گلا گفتو نشنے یا کسی اور تدبیر سے جا ٹورکو ہلاک کرنے کا نقصان سیہ وتا ہے کہ فون کا بیشتر حصہ ہم کے اندری وکرکر دہ جاتا ہے۔ برنظس اس کے ذرخ کرنے کی صورت میں دہاخ کے ساتھ جم کا تعلق دیر تک یا تی دہتا ہے جس کی وجہ سے دگ دگ کا فون کے گئی وہ سے دگ دگ کا فون کے جم کا تعلق دیر تک یا تی دہتا ہے جس کی وجہ سے دگ دگ کا فون کی کے دہ حرام ہے، انبذا گوشت کے پاک اور حلال ہونے کے لیے ضرودی ہے کہ فون اس سے جُدا ہوجائے۔

#### ذرج كرني كاطريقه

اور ذن کا شری طریقہ بیہ ہے کہ ہم اللہ پڑھ کرتیز دھارا کے سے اس کا گلا اس طرح کا ٹاجائے کہ رکیس کٹ جا کیں۔ ذک کے کے خلادہ مخرجی مشرد کے ہے۔ جس کا طریقہ رہے کہ کھڑے جا نور کے لیے پر چیری ماری جائے (اونٹ کونح کیا جا تا ہے) جس سے ترخر : اورخون کی خاص رکیس کٹ جاتی ہے اور ساراخون بہہ جاتا ہے۔

جانور ذراع كرف كاطريقه بيت كريم جانوركو بإنى بلاكر بائيس پهلو پرلٹائيس (اس طرح كرمز جنوب اور من قبله كى طرف رب رب) يااى ترتيب سے باتھ من بكڑيں پھر دائيں ہاتھ ميں تيز چھرى لے كر بيسم الله و اَللهُ الْحَبَوْ كَهِ كَرَبُوت وتيزى كے ماتھ مجنے پر کانٹی سے بیچے چیری چلائیں اس انداز پر کہ میاروں رکیس کٹ جائیں لیکن سرجدانہ ہو۔ ( کا ٹائٹم ہوتے ہی جانور کو چیوز رس )۔

كتاب ذبالع ك شرى ما خذ كابيان

خُرُمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَدْتَةُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ الْحِنْوِيْوِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْفُوْذَةُ وَالْمُنَوِّدُوْةَ وَالْمُنَوَدُوْدَةً وَالنَّعِلِيْحَةً وَمَا آكلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالْمَوْفُوْذَةُ وَالْمُنَوَدُوا مِنْ وَلِيكُمْ فِلْ وَآنَ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآزُلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقَ ٱلْبَوْمَ يَئِسَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ وَلِيكُمْ فَلا وَآنَ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآزُلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقَ ٱلْبَوْمَ يَئِسَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ وَلِيكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْصُونِ ٱلْذَيْنَ كَفَرُوا مِنْ وَلِيكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاخْدَى مَعْمَدَى وَوَعِينَ لَكُمْ الْاسْكُمْ وَالْمَعْتُ عَلَيْكُمْ وَاخْدَى اللهُ عَلَى اللهُ عَفُولًا وَحِيمَ لَكُمْ وَالْمَعْتَ عَلَيْكُمْ وَالْمَعْتَى وَوَعِينَ لَكُمُ الْاسْكُمْ وَيُسْتَى اللهُ عَفُولًا وَعِينَ لَكُمْ وَالْمَعْتَى اللهُ عَفُولًا وَحِيمَ اللهُ عَفُولًا وَالْمَاعُولُ وَاللهُ وَلِينَا اللهُ عَفُولًا وَاللهُ وَلِيلَامُ وَلِينَا اللهُ عَفُولًا وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

تم پرحرام ہے مُر دارادرخون اورسور کا گوشت اور جس کے ذکے ہیں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور وہ جوگلہ کھونٹنے سے مرے اور ب دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کرمرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی در تدہ کھا گیا گرجنہیں تم ذکے کرلوا ور جو کسی تھان پر ذنے کیا گیا اور پانسے ڈال کر بائزا کرنا ہے گزاہ کا کام ہے۔

آئ تہمارے دین کی طرف سے کا فروں کی آئ وٹ گئی تو اُن سے ندؤرواور جھ سے ڈروا ہے میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کال کردیا۔اور تم برائی نعمت پوری کردی۔اور تمہارے لئے اسلام کو مین پسند کیا۔ تو جو بھوک بیاس کی شدت میں تا جارہو یوں کہ گناہ کی طرف ند جھکے ۔ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ ( کنز الا بیان )

19.5

المستندر المراق المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة بالوروة بالوروة بالوروة بالمراحة المراحة المر

من المراد والم المراد والم المراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والم كالمرد والمراد والمراد

ہے ہے۔ جنہ الوداع میں نم فد کے روز جو جمعہ کوتھ ابعدِ عصر نازل ہوئی معنی یہ بیں کہ مخفارتمہارے دین پر غالب آنے ہے مالوں ہو مجے۔

اورامورتکلینیہ میں جرام وطال کے جوادکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب کھل کردیے، ای لئے اس آیت کے زول کے بعد بیان طال وجرام کی کوئی آیت نازل نہ د کی آگر جہ" و اتفوا ہو گا اور جھو ی فید الله "نازل ہوئی گروہ آیت موعظت وہیں تا ہوں مفٹر بن کا قول ہے کہ دین کا ال کرنے کے معنی اسلام کو عالب کرنا ہے جس کا بیا اثر ہے کہ جے الوداع میں جب یہ بازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ جی میں شریک نہ ہوسکا۔ ایک قول یہے کہ معنیٰ یہ جی کہ جی اسلام کو مات کے دور میں اسلام کی معنیٰ یہ جی کہ معنیٰ یہ جی کہ میں اسلام کی اسلام کوئی میں میں میں اسلام کی معنی ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ جی میں شریک نہ ہوسکا۔ ایک قول یہے کہ معنیٰ یہ جی کہ میں اسلام کی معنی دور کے کہ معنیٰ یہ جی کہ میں اسلام کی اسلام کی معنوبی نہ ہوگا اور قیا مت تک باتی رہے گا۔

شان نُوول: بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ حصرت عمر وضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اسے
امیرالموضین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے آگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم روزِ نُوول کوعید مناتے فرمایا کون ی
آیت؟اس نے یہی آیت"آلیّتو مَ اکتسمَلْتُ لَکُمْ " پڑھی آپ نے فرمایا میں اس دن کوجانتا ہوں جس میں بینازل ہوئی تھی اور
اس نے مقام نُوول کو بھی پہچانا ہول وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا ، آپ کی مراداس سے بیتھی کہ ہمارے لئے وہ دن عید ہے۔
ترزی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما سے مروی ہے آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسائی کہا آپ نے فرمایا کہ جس
دوزیبازل ہوئی اس دن دوعیدی تھیں جعدوع فہ۔

مسلد اس معلوم ہوا کہ کی دین کامیالی کے دن کوخوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ سے تابت ہے در ندحضرت عمر وابن عباس

رمنی الله عنبم صاف قرمادیتے کہ جس دن کوئی خوثی کا واقعہ ہواس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کوهید منانا ہم بدعت جائے ہیں ،اس سے ٹابت ہوا کہ عمید میلا ومنانا جائز ہے کیونکہ وواعظم نئم النہی کی اوگار و شکر گزاری ہے۔ مکدمئز سد فئے قرما کر۔کہ اس کے سواکوئی اور دین قبول نیس۔

معنی یہ بین کہ او پرحرام چیز وں کا بیان کر دیا گیا ہے لیکن جب کھانے پینے کوکوئی طال چیز میتر بی شدآ ہے اور مجوک بیاس کی طرف شدت سے جان پر بین جائے اس وقت جان بچانے کے لئے قد رضر ورت کھانے پینے کی اجازت ہے اس طرح کہ گناہ کی طرف ماکل نہ ہو یہ بینی ضرورت سے خطرہ جان جاتا ہے۔
ماکل نہ ہو یعنی ضرورت سے خطرہ جان جاتا رہے۔
ماکل نہ ہو یہ بینی ضرورت سے خطرہ جان جاتا رہے۔
(خزائن العرفان مائدہ بین)

# ذبيحه كے طال ہونے ميں ذريح شرط ہونے كابيان

قَ الَ (الذَّكَ الهُ شَرُطُ حِلُ الذَّبِيحَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ) وَلَأَنَّ بِهَا يَتَمَيَّزُ الذَّمُ النَّجِسُ مِنْ اللَّحُمُ الطَّاهِرُ . وَكَمَا يَكُبُتُ بِهِ الْحِلُّ يَثُبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ فِي الْمَأْكُولِ وَغَيْرُهُ ، فَإِنَّهَا تُنْبِءُ عَنْهَا .

وَمِنْهَا قَوُلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُنْسُهَا) وَهِيَ اخْتِيَارِيَّةٌ كَالْجُرْحِ فِيمَا بَيْسُهَا) وَهِيَ اخْتِيَارِيَّةٌ كَالْجُرْحِ فِيمَا بَيْسُ فَالَ وَهِيَ الْخُرْحِ فِيمَا بَيْسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهِيَ الْجُرْحُ فِي أَى مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنُ . وَالنَّانِي بَيْسُ النَّانِي النَّهُ لَا يُصَارُ إلَيهِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِعَنُ الْأَوَّلِ .

وَهَسَذَا آيَةُ الْبَدَلِيَةِ ، وَهَنَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَعُمَلُ فِي إِخُرَاجِ الدَّمِ وَالنَّانِيَ أَقَصَرُ فِيهِ ، فَاكْتَفَى بِهِ عِنْدَ الْعَجُزِ عَنْ الْأَوَّلِ ، إِذَ التَّكُلِيفُ بِحَسِّبِ الْوُسْعِ .

وَمِنُ شَرُطِهِ أَنُ يَكُونَ الذَّابِحُ صَاحِبَ مِلَّةِ التَّوْحِيدِ إِمَّا اعْتِقَادًا كَالْمُسُلِمِ أَوُ دَعْوَى كَالْكِنَابِى ، وَأَنْ يَكُونَ حَلاًلا حَارِجَ الْحَرَمِ عَلَى مَا نُبِيْنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

#### ترجمه

فرمایا ادرصات ذبیجہ کیلئے ذرج شرط ہے اللہ تعالی کے اس فرمان ' لیکن جس کوتم نے ذرج کرلیا' کے سبب سے شرط ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ ذرج کرمایہ بخس خون کو گوشت ہے الگ کرنے والا ہے۔ لہذا جس طرح ذرج کرنے کے سبب صلت ٹابت ہوجاتی ہے۔ اس طرح ذرج کرنے کے سبب موکولہ اور غیرموکولہ چیز دل میں طیمارت ٹابت ہوجاتی ہے۔ ( قاعد وفقہ یہ ) کیونکہ ذرج کرمایہ طیمارت کی خبر دینے والا ہے اور نجی کریم اللے کا یہ فرمان کہ ذرجی کا یاک ہونا اس کا خشکہ ہوجانا ہے یہ بھی ای علت کے بیش نظر ہے

اور ای طرح مجمی بید ذرخ افتیاری ہوتا ہے جس طرح سینے اور جبڑ ول کے درمیان زقم کرنا ہے اور مجمی بید ذرخ افتیاری ہوتا ہے اور اور وہ ہے کہ جس کے کسی جسے کوزئی کرویا جائے۔ اور اس میں دوسرا پہلے کے بدل کی طرح ہے۔ کیونکہ اول میں عاجزی کے سبب اس کی جانب رجوح کیا جاتا ہے اور ایکی بدلیت کی نشانی ہے۔ کیونکہ بھی پہلا طریقہ خون نکالئے میں زیادہ فائدے مند ہے۔ جبکہ ورسرے میں کی جانب رجوح کیا جاتا ہے۔ اور ایک بدلیت کی نشانی ہے۔ کیونکہ بھی پہلا طریقہ خون نکالئے میں زیادہ فائدے مند ہے۔ جبکہ ورسرے میں کی کا اثر ہے۔ بھی چہلے میں عاجز ندیمونے کی صورت میں دوسرے کو اپنایا جائے گا۔ کیونکہ جس تدرو۔ حت ہوائی کے مطابق مکانے کیا جاتا ہے۔

اوراس طرح ذن کی شرائط میں سے رہی ہے کہ ذن کرنے والا دین تو حید والوں ہے ہو۔ آگر چہ عقیدے کے انتہار ہے ہو جس طرح مسلمان ہے یا وہوئی میں ہوجس طرح کتابی ہے۔ اوراس طرح ذن کرنے والے کا حلالی اور حرم ہے یا ہم ہوتا بھی شرط ہے۔ اور بیاس وضاحت کے مطابق ہے جس کوہم ان شا واللہ بیان کرویں سے۔

### ذرم کی اقسام کابیان

ذبح كى دوانسام بي ا-ذبح اختيارى ا-ذبح اضطرارى

#### ذبح اختیاری کی تعریف

وہ جگہ جودو جبڑ دل اور سیند کی بلائی حصنہ کی درمیانی جگہ تدیج ہے۔ جبیما کہ حدیث میں بھی دارد ہے اور دہاں پر ذرع کرنے کو ذرع اختیاری کہتے ہیں۔

## ذبح اضطراري كي تعريف

اور جب جانورکو مذن کی جگہ پر ذن کرنامشکل ہوتو پھر جانور کی کسی جگہ کو بھی زخی کردینا ذن کے قائم مقام ہوجائے گااسے ذنح اضطراری کہتے ہیں۔جس طرح شکاری جانوروں کا حال ہوتا ہے کہ تیر دغیرہ جہاں بھی لگ جائے وہ شکار درست ہوتا ہے (المبسوط، ج اا بس ۲۲۱،مطبوعہ ہیروت)

### ذرج کے لیے تذکیہ کی شرط کا بیان

دوسری قید قرآن مجید بیدیان کرتا ہے کے صرف وہی جانور طلال ہیں جس کا تذکیہ کیا گیا ہو۔ سورہ ما کدہ ش ارشاد ہوتا ہے حرام کیا گیاتم پر مراہوا جانو رادر گلا گھوٹنا ہوا اور چوٹ کھایا ہوا اور گراہوا اور جس کودر ندے نے پھاڑا ہو، بجزاس کے جس کاتم نے تزکہ کما ہو۔

اس کاصاف مطلب میہ کہ جس جانور کی موت تذکیہ سے واقع ہوئی ہوصرف وی حرمت کے علم سے متنیٰ ہے، باتی تمام وہ صورتیں جن بیں تنام کے اس کی کوئی تشریح قرآن میں صورتیں جن بیں تذکیہ کے مفہوم کی کوئی تشریح قرآن میں نہیں کی گئی ہے اور نہ لغت اس کی صورت متعین کرنے میں زیادہ مدد کرتی ہے۔ اس لیے لامحالہ اس کے مفتی متعین کرنے کے لیے ہم

کوسنت کی طرف رجوع کرتا ہوگا۔ سنت ہیں اس کی دوشکلیں میان کی گئی ہیں۔

ایک شکل بہ ہے کہ جانور ہمارے قابو میں بین ہے مثلاً جنگلی جانور ہے جو ہماگ رہاہے یا آزر ہاہے یا وہ ہمارے قابو میں ت ب كركسى وجد سے ہم اس كو يا قاعد و ذريح كرنے كاموقع نيس يائے ۔ اس صورت بيس جالوركا تزكيد بديے كه بم كسى تيز چيز سنداس کے جسم کواس طرح زخمی کرویں کہ خون بہہ جائے اور جانور کی موت جارے پیدا کردہ زخم کی وجہ سے خون بہنے کی بدولت واقع ہو\_ مدیث میں نی كريم الله اس صورت كائكم ان الفاظ ميں بيان فرماتے ہيں جس چيز سے جا موخون بهادو (ابوداور له الى)

ووسری شکل بیہ ہے کہ جانور ہمارے قابو میں ہے اور ہم اس کواپی مرضی کے مطابق ذیح کرسکتے ہیں۔اس صورت میں باتا عدم تذكيه كرنا منرورى ہاوراس كاطريقندست ميں ميں بيايا كيا ہے كماونث اوراس كے مانند جانوركو كركيا جائے اور كائے بكرى ياس کے مانند جانوروں کو ذرائے کی خرے مرادیہ ہے کہ جانور کے حلقوم میں نیزے جیسی تیز چیز زور سے چیجو کی جائے تا کہاس سے خون کا نواره چھونے اورخون بہ بہ کر جانور بالاخر ہے دم ہرکر گر جائے۔اوٹٹ ذیج کرنے کا بیطریقنہ عرب میں معروف تھا بقر آن میں بھی اس كاذكركيا مياب (فعل كربك وانحر) اورسنت نيوى معلوم بوتاب-

كه بى كريم اللي العام الفيدست اونث وزع كياكرت منصدر باوزع تواس كمتعلق احاديث بين حسنب ويل احكام وارد يوئے بيں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی یا کے اللہ کے لیے کے موقع پر بُدیل بن ورقا مُوا می کوایک فاکستری رنگ کے اونٹ پر بھیجا تا کمنی کے پہاڑی راستوں پر بیاعلان کردیں کہذئ کی جکماتی اور لبلبہ کے درمیان ہے ( لین کردن کے اوبر سے بیں کہ پہلے نخاع کٹ جائے بلکدائدرونی حصہ ہے جہال نرخرہ واقعہ ہے۔مصنف) اور ذبیجہ کی جان جلدی سے ندنکال دو۔ (داراتطنی)

## كردن كى ركون كوكائة مين غدابهارابعد

معرت ابن عباس رضى التدعنهما سے روایت ہے كدآ تخضرت الله في اس بات سے فق سے منع فر مایا كدؤ كرتے ہوئے آ دى نخاع تك كائد ۋالے (طبراني)

ای مضمون کی روایت امام محمد فے سعید بن المسبیب سے بھی روایت کی ہے جس کے الفاظ بیں نبی کریم اللے فیے اس سے منع کیا کہ بری کو ذرج کرتے وقت نخاع تک کاٹ ڈالا جائے۔ان احادیث کی بنا پر،اورعہد نبوی وعہد صحابہ کے معمول بمل کی شہادتوں پر حنفیہ، شافیعہ اور حتابلہ کے بزدیک ذرج کے لیے حلقوم اور مری (غذاکی نالی) کواور مالکیہ کے بزدیک حلقوم اور ووجین ( گردن کی رگوں) کو کا ٹما جا ہیے (الفقہ علیٰ الرز اجب اربعہ۔جلداول ہص ۲۲۵)

اضطراری اور اختیاری ذکات کی میتیول صورتیں جوقر آن کے حکم کی تشریح کرتے ہوئے سنت میں بتائی گئے ہیں اس امر میں مشترک بین کدان میں جانور کی موت یکافت واقع نہیں ہوتی بلک اس کے دماغ اورجم کاتعلق آخری سانس تک باقی رہتا ہے ، تر ہے اور پر برانے ہاں کے ہم کے بر حصد کاخون کا کر باہر آجاتا ہا اور صرف سیان خون بی اس کی موت کا سب ہوتا ہے۔ اب چوکہ قرآن نے اس کے ہودوک وکئی تشریح کر باہر آجاتا ہا اور صرف سیان خون بی اس کی موت کا سب ہوتا ہے۔ اب چوکہ قرآن نے اپنے می کر قرت کا بات ہے ، اس لیے مانتا پڑے گا ہوں کے انتا پڑے گا ہوں کے انتا پڑے گا ہوں کے انتا پڑے گا ہوں کا ت مراد ہے اور جس جانور کو بیشر طاذ کا ت پوری کے بغیر ہلاک کیا ہوں وہ حلال نہیں ہے۔

س الی کے ذیبہ ہونے میں شرع تھم کابیان

قَالَ (وَذَبِيحَةُ الْمُسُلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلَالٌ) لِمَا تَلُوْنَا . وَ لِمَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ) وَيَحِلُّ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ النَّسْعِبَةَ وَالذَّبِيحَةَ وَيَضْبِطُ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوُ مُحَنُونًا أَوُ اصُرَاَحَةً ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَضْبِطُ وَلَا يَعْقِلُ النَّسْمِيَةَ وَالذَّبِيحَةَ لَا تَحِلُّ لِأَنَّ مَنْجُنُونًا النَّسْمِيةَ وَالذَّبِيحَةَ لَا تَحِلُّ لِأَنَّ النَّسْمِيةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ شَرُطٌ بِالنَّصُ وَذَلِكَ بِالْقَصْدِ . وَصِحَةُ الْقَصْدِ بِمَا ذَكُونًا . وَالْأَفْلُونُ الْكَتَابِي يَنْتَظِمُ الْكِتَابِي وَاللَّهُمِي وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ الْمُتَابِي وَاللَّهُمُ الْكِتَابِي وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمُ الْمُتَابِي وَاللَّهُمُ الْمُتَابِي وَاللَّهُمُ الْمُتَابِي وَاللَّهُمُ الْمُتَابِي وَاللَّهُمُ الْمُتَابِي وَاللَّهُمُ الْمُتَابِي وَالتَّهُلِي ، إِلَّانَ الشَّرُطَ قِيَامُ الْمِلَّةِ عَلَى مَا مَرَّ .

27

The state of the s

مسلمان اور اہل کتاب کا فہ بی حطال ہے ہی دلیل ہے اور ڈیجے کی شرطیس سے ہے کہ ذرئے کرنے والا بسم اللہ کہنے اللہ کتاب کا کھانا تمہارے لئے طال ہے۔ یہ کی دلیل ہے اور ڈیجے کی شرطیس سے یہ ہے کہ ذرئے کرنے والا بسم اللہ کہنے اور اس کے طریقے کو جات ہو۔ اور اس کو ذرئے کی شراط یا وہوں خواہ وہ بچہ یا مجنون یا عورت ہے۔ مگر جب وہ شرا کط ذرئے کو یا وکرنے والا نہیں ہے اور ای طرح تسمید اور اس کے طریقے کو بھی نہیں جانتا تو اس کا ذیجہ حال شہوگا۔ کیونکہ نص کے سبب تسمید ذیجہ پر شرط والنہ میں میں اور ای طرح تسمید اور اس میں می جوئے ہے مسل ہوگی۔ اس دلیل کے سبب جس کو جم بیان کر آئے جیں۔ اور اس میں کو تنامل ہے وغیر مختوں دونوں برابر ہیں۔ اس دلیل کے سبب جس کو جم بیان کر آئے جیں۔ اور کتا فی سب کو شامل ہے وغیر مختوں دونوں برابر ہیں۔ اس دلیل کے سبب جس کو جم بیان کر آئے جیں۔ اور کتا فی سے مراوذ کی ، حرفی ، اور قعلمی سب کو شامل ہے کو کہا تو اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔

شرح

اہلِ كتاب كاذبيحة حلال ہے، مراس من چنداً مور كالمحوظ ركھتا ضرورى ہے۔

اوّل ذرج کرنے والا واقعنا سی اللہ کتاب بھی ہو، بہت ہے لوگ ایسے ہیں جوقو می حیثیت سے یہودی یا عیسائی کہلاتے ہیں ا گرعقیدۃ دہریئے ہیں اور دو کسی دین و غذہب کے قائل نہیں ،اے لوگ شرعاً اہلِ کتاب نہیں ،اوران کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔ دوم: بعض لوگ ہملے مسلمان کہلاتے تھے، پھر یہودی یا عیسائی بن گئے ، بیلوگ بھی اہلِ کتاب نہیں بلکہ شرعاً مرتد ہیں ،اور مرتد کاذبیحہ مردارہے۔ سوم: یہ بھی ضروری ہے کہ ذری کرنے والے نے اللہ تعالی کا نام لے کر (بسم اللہ کے ساتھ) ذری کیا ہو، اس کے بغیر بھی حال ال نہیں ، چہ جائیکہ کی کتابی کا۔

۔ بہارم: ذریح کرنے والے نے اپنے ہاتھ ہے ذریح کیا ہو، آج کل مغربی مما لک بیں مشین سے جانور کانے جاتے ہیں اور چہارم: ذریح کرنے والے نے اپنے ہاتھ ہے ۔ گویا ہم اللہ کہنے کا کام آ دی کے بجائے شیب کرتی ہے، اور ذرج کا کام آ دی کے ساتھ میں ہم اللہ اکبرکی شیب لگاوی جاتی ہے ۔ گویا ہم اللہ کہنے کا کام آ دی کے بجائے مشین کرتی ہے، ایسے جانور حلال نہیں بلکہ مردار کے تھم ہیں ہیں۔

یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط

یہوری اگر موئ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہواور اپنی کتاب کو مانتا ہوتو وہ اہل کتاب ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہے، بشر طیکہ اللہ کے

الل كماب كي ذبيحه كي حلت ميس تحقيق بيان

طلال وحرام کے بیان کے بعد بطور خلاصہ فرمایا کہ کل تقری چیزیں حلال ہیں، پھریبود ونصاری کے ذریح کئے ہوئے جانوروں کی جلت بیان فرمائی۔

حضرت این عہاس، ابوا مار بی باہر بسید بن جہیر ، عمل اور ہے ، جس کا کھانا مسلمانوں کو طائل ہے ، علما واسلام کا اس پر کمل کہتے ہیں کہ طعام سے مرادان کا اپنے ہاتھ ہے ذرج کیا بوا جانور ہے ، جس کا کھانا مسلمانوں کو طائل ہے ، علما واسلام کا اس پر کمل انفاق ہے کہ ان کا ذرج ہمار ہے حال ہے ، کونکہ وہ بھی غیر اللہ کیلئے ذرج کرنا ناجا کرنجانے ہیں اور ذرج کرتے وقت اللہ کے سوا دوسرے کا نام نہیں لینے گوان کے عقید نے ذات ہاری کی نسبت یکسراور سراسر باطل ہیں ، جن سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور پاک و دوسرے کا نام نہیں لینے گوان کے عقید نے ذات ہاری کی نسبت یکسراور سراسر باطل ہیں ، جن سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور پاک و منز ہے ہے جب کی عدیث میں صفرت عبداللہ بن مفضل کا بیان ہے کہ جنگ خیبر میں جھے جب بی کی بجری ہوئی ایک مشک ال گئی ، میں نے اسے قبطہ میں کیا اور کہا اس میں ہے تی تی کی بھری کو کہی حصر شدودگا ، اب جوادھرادھ رفاہ پھرائی تو دیکھا بول کہ درسول کر یم صلی اللہ علیہ دسلم میرے یاس بی کھڑے ہوئے ہی کہ ویتیسم فرمارے ہیں۔

اس حدیث سے پہنی استدلال کیا گیا ہے کہ ال غیمت جی سے کھانے پینے کی ضروری چیزی تقسیم سے پہلے بھی لے لینی جائز جی اور پیاستدلال اس حدیث سے صاف طاہر ہے، تیوں غیمب کے فقہاء نے ماکیوں پراپی سند پیش کی ہے اور کہا ہے کہ تم جو کہتے ہوکہ ایل کتاب کا وہی کھانا ہم پر حلال ہے جو خودان کے ہاں بھی حلال ہو پیغلط ہے کیونکہ جربی کو یہودی حرام جانے ہیں لیکن مسلمان کیلئے حلال ہے لیکن میدا یک خص کا افرادی واقعہ ہے۔ البتہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیروہ جربی ہودی بھی حلال ہو جے خود یہودی بھی حلال جائے ہیں مالیات کیلئے حلال ہے لیکن میدا یک خص کا افرادی واقعہ ہے۔ البتہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیروہ جربی ہو جے خود یہودی بھی حلال جائے ہیں میں میں ہوگئے جربی والوں نے سالم بھی ہوئی جربی اور بڑی سے لی ہوئی جربی مالی ہوئی جربی دالوں نے سالم بھی ہوئی جربی اللہ علیہ وسلم کو تحقہ میں دی جس میں ہے کہ خیبر والوں نے سالم بھی ہوئی ایک بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقہ میں دی جس کے شانے کے گوشت کو انہوں

نے زہر آلود کر رکھا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور ملی اللہ عاب وسلم کوشائے کا کوشت پوند ہے، چنا نچہ آپ نے اس کا بہی کوشت کے زہر آلود کر دانتوں سے تو ڈالو فرمان ہاری سے اس شائے نے کہا، جھیش ذہر طا ہوا ہے،

آپ نے ای دقت اسے تموک دیا اور اس کا اثر آپ کے سامنے کے دانتوں وقیرہ عمی روگیا، آپ کے ساتھ دھرت بھر بن برا، بن معرور بھی ہتے ، جواسی کے اثر سے دائی بقاء ہوئے ، جن کے قصاص عمی زیر طانے والی عورت کو بھی آئی کیا گیا ، جس کا نام رہ بن اور دو اللات یہ ہے کہ فود حضور صلی الله علیہ وسلم نے ما آپ سی تاہیں ؟ اور حدیث میں ہے کہ اور کہ کیا باور بیت بہر جو ایک بردی مالی موالی جانے ہوئی گئی ، حضرت کو لاا ہے یا نہیں ؟ اور حدیث عین ہے کہ ایک یہودی نے آپ کی دعوت بھی جو کی روٹی اور پرانی سوتھی جم بی بیوری نے آپ کی دعوت بھی جو کی روٹی اور پرانی سوتھی جم بی بیش کی تھی ، حضرت کو لفر اور پرانی سوتھی جم بی بیش کی تھی ، حضرت کو لفر اور پرانی کی سی بیوری کے جانور حلال کردتے یہ یادر ہے کہ انسان ان می پر جم فرما کہ میں انسان کا نام کیت ہوئے بیا ہو ہو اور جم کو ایک تاب کا ذبیحہ بھی دور حال ہو جانور کو کی کھیا گئے ہوئے وہ حال بوج اس کے کہ وہ اور حسائہ اور ابراہیم وہ بیٹ کے بیٹ کو کھیا گئے ہوئے کا کہ اور ابراہیم وہ بیٹ کو بیٹ کو کہ ایک کا بواجائور یہ کی کا بواجائور یہ کی کیا ہوا جائور کی کھیا گئے ہوئے جانور کہ کی کھیا جائے گا۔ حضرت علی بیٹ تھی بیٹ ہوئے بیٹ کی جم بور کے نوز کی کھیا گئے ہوئے جائور کہ کھیا گئے ہوئے کیا تو ایک جنور تی کھیا گئے ہوئے جائور کہ کھیا گئے جنور کے نوز کی کھیا گئے جورے خوافر کی جورے خوافر کے دور کے نوز کی کھیا گئے جورے خوافر رکھیا گئے ہوئے جائور کے کھا گئے جن کے گا۔ حضرت علی خوافر کی کھا گئے جورے خوافر رکھیا گئے ہوئے جائور کے کھا گئے جن کے خوافر کے کھا گئے جن کے خوافر کے کھا گئے جن کے جورے خوافر رکھا گئی جورے خوافر رکھیا گئی جورے خوافر رکھا گئی جورے خوافر کے خوافر کے کا کیور کئی جورے خوافر رکھا گئی کیا گئی جورے خوافر رکھا گئی جورے خوافر رکھا گئی کے خوافر کے خوافر کے خوافر رکھا گئی کے کوری کھی کئی کئی کی کوری خوافر کئی کئی کئی

### مجوس كاذبيحه كها- نيم انعت كابيان

قَالَ (وَلَا تُوْكُلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (سُنُوا بِهِمُ سُنَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْسَ نَا كِحِي نِسَائِهِمُ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمُ ) وَلِأَنَّهُ لَا يَدَعِي التَّوْحِيدَ فَانْعَدَمَتُ الْكِتَابِ غَيْسَ نَا كِحِي نِسَائِهِمُ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمُ ) وَلِأَنَّهُ لَا يَدَعِي التَّوْحِيدَ فَانْعَدَمَتُ الْكِتَابِ غَيْسَ نَا كُحِي نِسَائِهِمُ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمُ ) وَلِأَنَّهُ لَا يَدَعِي التَّوْحِيدَ فَانْعَدَمَتُ اللهِلَّةُ اغْتِقَادًا وَدَعُوى .

قَالَ (وَالْمُوْتَةُ) لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَى مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْكِتَابِيُّ إِذَا لَى الْمُوْتَةُ) لِأَنَّهُ لَا مِلَّةً لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقِرُّ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّابِي عَنْدَ الذَّبُحِ لَا مَا قَبُلَهُ قَالَ اللَّهُ عَنْدَ الذَّبُحِ لَا مَا قَبُلَهُ قَالَ (وَالْوَتَنِيُّ) لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ الْمِلَّةُ .

ترجمه

البتة ان كى عورتوں سے نكاح شكرواوران كا ذبيحة بحى شاكھا ؤ\_اسلنے كه جوى تو حيد كا دعویٰ كرنے والانبيں ہے - پس اس ميں دعویٰ اور عقيده بيدونول چيزي مفقود بين ت

اورای طرح مرتد کا ذبیح بھی شکھایا جائے گا۔ کیونکہ اس کی بھی کوئی ملت نبیں ہے۔ بس اس کوملت پر ہاتی شدر کھا جائے گا۔ خواج وو کی جانب بھی توجہ کیوں نہیں کرتا۔ جبکہ کتابی میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ وہ اسپنے دین سے کسی دوسرے دین کی جانب پھرنے والا ہے۔لہذا ہارے نزویک اس کو بدلی ہوئی صورت پر ہاتی رہنے دیا جائے گا۔ پس ذرج کے دفت موجودہ حالت کا اعتبار کیا جائے گانہ كداس سے يملے والى حالت كا عنبار موكا \_اوراى طرح بت يرست كاذبير كي كايا جائے كاكيونكدوه بھى بدين ہے۔

مجوسیوں کے ذبیحہ کی ممانعت میں ندا ہب اربعہ

اور بحوى ان سے كو جزيدليا ممياہے كيونكم انبيس اس مسئلہ بي يبود ونصار كى نيس ملاديا مياہے اوران كا بى تالع كرديا ممياہ، لکین ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اور ان کے ذرج کتے ہوئے جانور کا کھا ناممنوع ہے۔

الى ابوتورابراتيم بن خالدكلبي جوشافتي اوراحمر كرماتهيول ميس سے عظم،اس كےخلاف بي، جب انہول نے اسے جائز كها اورلوگوں بیں اس کی شہرت ہوئی تو فقہاء نے اس قول کی زبر دست تر دید کی ہے۔

يبال تك كدحضرت امام احمد بن صبل نے تو فر ما يا كه ابوثؤ راس مسئله بين اپنام كى طرح بى بي يعني بيل كاباب ممكن بابو تورنے ایک حدیث کے عموم کوسامنے رکھ کر بیٹو کی دیا ہوجس میں تھم ہے کہ جوسیوں کے ساتھ امل کتاب کا ساطریقہ برتو لیکن اولا تو سدروا بت ان الفاظ سے ثابت بی نبیس دوسرے بدروایت مرسل ہے،

ہاں البتہ بچے بخاری شریف میں صرف اتنا تو ہے کہ ہجر کے مجوسیوں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے جزیدلیا -علاوہ ان سب کے ہم کہتے ہیں کدابوتور کی پیش کردہ حدیث کواگر ہم سے مان لیں اتو بھی ہم کہد سکتے ہیں کداس کے عموم سے بھی اس آیت میں علم امتناعی کودلیل بنا کرانل کتاب کے سوا اور دمین والوں کا ذبیحہ بھی ہمارے لئے حرام ٹابت ہوتا ہے ، پھر فر ما ٹاہے کہ تمہارا ذبیحہ بھی ہارے کئے حرام ٹابت ہوسکتا ہے، پھر فرما تا ہے کہتمہارا ذبیجہان کیلئے حلال ہے بیٹی تم انہیں اپنا ذبیجہ کھلا سکتے ہو۔ بیاس امر کی خبر تہیں کہان کے دین میں ان کیلئے تمہارا ذبیحہ طلال ہے ہاں زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ میاس بات کی خبر ہو کہ انہیں بھی ان کی کتاب میں میتھم دیا گیاہے کہ جس جانور کا ذبیجہ اللہ کے نام برجواجواہے وہ کھاسکتاہے بلحاظ اسے کہ ذرج کرنے والا انہیں میں ے ہو یا ان کے سواکوئی اور ہو، کیکن زیادہ باوزن بات بہلی علی ہے۔ لینی ریم تمہیں اجازت ہے کہ انہیں اپنا ذبیحہ کھلا وَجیسے کہ ان ك ذرك كئة موئ جانورتم كها ليت مورية كويا اول بدل كے طور بر ب،

. جس ظرح حضور صلی الله علیه وسلم نے عبدالله بن انی بن سلول مناقق کواییخ خاص کرتے ہیں کفن دیا جس کی وجہ ہے بعض حضرات نے بربیان کیا ہے کہ اس نے آپ کے بچاحضرت عماس کواپنا کرتا دیا تھاجب وہ مدینے بیں آئے تھے تو آپ نے اس کا بدله چکا دیا۔ ہاں ایک حدیث میں ہے کہ مومن کے سواکسی اور کی ہم تشینی نہ کراور اپنا کھانا بجز پر ہیز گاروں کے اور کسی کونہ کھلا اسے

اس بدلے کے خلاف نہ جمعنا جا ہے ، ہوسکتا ہے کہ مدیث کا بیٹم بطور پہندید کی اور انفتلیت کے ہو، ننتہا واحناف کا مؤتف ہدایہ مے متن میں ہم نے بیان کردیا ہے۔

# عكارمرم سے كھانے كى ممانعت كابيان

قَالَ (وَالْمُحَرَّمُ) يَعْضِى مِنْ الصَّيْدِ (وَكَذَا لَا يُؤْكُلُ مَا ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ مِنْ الصَّيْدِ)
وَالْمِاطُلاقُ فِي الْمُحَرَّمِ يَنْتَظِمُ الْحِلَّ وَالْحَرَمَ ، وَالذَّبْحُ فِي الْحَرَمِ يَسْتَوِى فِيهِ الْحَلالُ
وَالْمُحُدِمُ ، وَهَلَا لِأَنَّ اللَّاكَانَةَ فِعُلَّ مَشْرُوعٌ وَعَلَا الصَّنِيعُ مُحَرَّمٌ فَلَمْ تَكُنْ ذَكَاةً ،
وَالْمُحُدِمُ ، وَهَلَا لِأَنَّ اللَّكَانَةَ فِعُلَّ مَشْرُوعٌ وَعَلَا الصَّنِيعُ مُحَرَّمٌ فَلَمْ تَكُنْ ذَكَاةً ،
بِخَلافِ مَا إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ غَيْرَ الصَّيْدِ أَوْ ذَبَحَ فِي الْجَرَمِ غَيْرَ الصَّيْدِ صَحَّ لِأَنَّهُ فِعُلَّ مِشُرُوعٌ ، إذْ الْحَرَمُ لَا يُؤَمِّنُ الشَّاةَ ، وَكَذَا لَا يَحْرُمُ ذَبْحُهُ عَلَى الْمُحْرِمُ .

#### 2.7

آورجب محرم نے شکار کیا تو اس کا ذبیحہ نہ کھایا جائے گا۔ اورا نیے ہی اس شکار کو بھی ٹیس کھایا جائے گا جس کو حرم میں ذرخ کیا گہا ہے۔ جبکہ محرم کا اطلاق حل وحرم دونوں کو شامل ہے اور حرم کے ذبیحہ میں حلائی اور محرم دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ ذرخ ایک مشروع تعمل ہے اور بید کام حرام ہے لیکن میز درخ ایک مشروع ہے اور بید کام حرام ہے لیکن میز درخ کا میں ای شکار کے سواکسی دوسری چیز کو ذرخ کیا ہے یا پھر اس نے حرم ہیں ای شکار کے سواکسی دوسری چیز کو ذرخ کیا ہے یا پھر اس نے حرم ہیں ای شکار کے سواکسی دوسری چیز کو ذرخ کیا ہے تو دالا ٹیس ہے۔ کیونکہ میٹر کی کو ذرخ کے دوسری چیز کو ذرخ کیا ہے تو دالا ٹیس ہے۔ کیونکہ میٹر کی کو ذرخ کی حرم بکری کو اس دینے والا ٹیس ہے۔ لیک محرم پر بکری کو ذرخ کی حرم بدی کا حرام نہ ہوگا ،

## شكاركيلي حرم - مرجون كاريان

اور ذرجی کرنے والے کے لئے مسلمان جو حالت احرام اور حرم میں ندہو۔ شرط ہے، اور شکار ہوتو ضروری ہے کہ حرم ہے باہر ہو

کیونکہ حرم کا شکار ذرجی کرنے سے حلال نہیں ہو تامطلقا ذرجی کرنے والا اہل کتاب بیں سیہوا گرچہ ذرجی کرنے والا مجنون میں ملخصا۔

مجنون سے مراد معتوہ (ابتدائی جنون) ہو جبیبا کہ عنامیہ جس نہا ہے سے نقل کیا ہے کیؤنکہ کامل جنون والا قصد اور نبیت کا اہل نہیں ہے

کیونکہ ہم اللہ پڑھنا منصوص شرط ہے اور وہ قصد کے بغیر ممکن نہیں اور قصد کی صحت ہمارے ذکر کر دہ سے ہوتی ہے بینی اس کا قول کہ
وہ ہم اللہ پڑھنا منصوص شرط ہے اور وہ قصد کے بغیر مملی جنبائی دہلی)

ان سب شرائط کے ساتھ جس خرگوش کو کتے نے مارامطلقا حلال ہے اورا گر بنوز ندیور سے زیادہ زندگی باقی ہے تو بعد ذکح طلال ہے۔ اس کے دانت جسم میں پیوست ہو جانا وجہ ممانعت نہیں ہوسکتا ،قر آن عظیم نے اس کا شکار حلال فر مایا اور شکار بے خمی کئے نہ ہوگا اور ذخی جسمی ہوگا کہ اس کے دانت اس کے جسم کوشق کر کے اندر داخل ہوں اور یہ خیال کہ اس صورت میں اس کا لعاب کہ ناپاک ہے بدن کونجس کردےگا ، دووجہ سے غلط ہے۔ اولا میکار حالت تفسیب میں ہوتا ہے اور تفسیب کے وقت اس کا احاب فشک ہوجاتا ہے۔ ول فدافوق جمع من العلماء فی احدہ طرف النوب ملا طفا فینجس او غضبان فلا ۔ اس لئے علماء کی ایک بترائے کے کئے کے پاک پڑے کو پیار سے منہ میں لینے اور غصر کی حالت میں لینے میں فرق کیا ہے کہ جالور پیار سے منہ میں لیا کہ اور ظعمہ میں لے لا پاک ہے۔ منہ میں لینے اور خصر کی حالت میں لینے میں فرق کیا ہے کہ جالور پیار سے منہ میں سے الحق میں تو آخر جسم سے خون مجمی لکے گا، وہ کب پاک ہے جب اس سے المہارت حاصل ہوگی اس سے بھی ہوجائے گی، وانڈر تعالی اعلم۔

#### حرم کے شکار ہے ممانعیت کا بیان

حضرت صعب رضی اللہ عند بن جثامہ کے بارہ میں مردی ہے کہ انہوں نے رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کی خدمت میں حمار وحثی (محور خر) بطور ہدی کے بیجا جب کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابواء با ووان میں کہ جو مکہ اور مدید کے درمیان وا آئی جی رقی رہے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس کر دیا اور جب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ سے ال کے چرہ پڑم وافسوس کے تو فر مایا کہ ہم نے تنہا را ہد ہیاں گئے واپس کر دیا ہے کہ ہم احرام بائد ہے ہوئے ہیں۔ (بخاری وسلم مقدوق شریف: جلدوم: حدیث نبر 1244)

بظاہر بیر صدیت ان حضرات کی دلیل ہے جومطلق شکار کا گوشت کھانے کو محرم کے لئے حرام قرار دیتے ہیں اور چونکہ حنفیہ کا مسلک جوہا ہی ابتداء میں ذکر کیا گیا ہے حضرت عمر وضی اللہ عنہ حضرت ابو ہر میرہ وضی اللہ عنہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ وضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ وضی اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ عن

البذاان روایتوں کے بیش نظر بیمعلوم ہوتا ہے کہ زندہ گور خربیں بھیجا گیا تھا بلکہ بہال حدیث بیس بھی گور خرسے اس کا گوشت ای مراد ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ پہلے تو آ ہے سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی خدمت میں زندہ گور خربی بھیجا گیا ہوگا جسے آ ہے سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے قبول تبیس کیا، پھر بحد میں دوسرے گور خرکی ران بھیجی گئی ای کوکئی نے تو گوشت سے تعبیر کیا اور کسی نے اسے اس کا نکڑا کہا۔

اس بارے میں حنفید کی بڑی دلیل بدروایت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وا لدوسلم کی خدمت میں گورخر پیش کیا جب کہ آپ ملی اللہ علیہ وا آنہ وسلم مقام عرف میں آشر بیف فر ماتھے اور احرام باند ھے ہوئے تھے، چنانچہ آپ ملی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ اسے رفقاء میں تقسیم کردو۔ فہ کورہ بالا حدیث کے بارے میں شافعیہ رہے تیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے اس کورخرکواس کمان کی بناء پروائیس کردیا کہ بطور خاص میرے لئے شکار کیا گیا ہے۔

دمزت ابواناده كم مرادى ب كدوه والعدهد بيبيكموقع يركدك لئے رسول كريم ملى الله عابيدة لدو المم كم بمراه روانہ ہونے تو وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت ہیچے رو مھے جو تمرہ کے لئے احرام بائد ھے ہوئے تنے لیکن خودا بو تمادہ حالت احرام میں نیں تھے! چنانچہ راستہ میں ایک جگہ ان کے ساتھیوں نے گورخر دیکھا گر ابوقادہ کی نظر اس پڑیں پڑی، ان کے ساتھیوں نے اس مور خرکود کے کرمسرف نظر کرلیاء آخر کارابوقادہ نے بھی اس گورخ کرد کے لیاادراس کوشکار کرنے کی غرض سے محوزے پرسوار ہوئے ادر ائے ساتھیوں سے اپناچا بک مانگا مرانہوں نے اس وجہ سے کہ اس شکار میں ہماری اعانت کسی درجہ میں مثال ندہو چا بک دیے ے انکار کردیا ابوتنادہ نے محور بے سے اتر کرخود جا بک اٹھایا اور گورخر پر حملہ آور موے یہاں تک کدا ہے مارلیا، پھراس کے گوشت کو تیار کر کے خود انہوں نے بھی کھایا اور ان کے ساتھیوں نے بھی کھایا بھر ان کے ساتھی اس کا گوشت کھا کر پشیمان ہوئے کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ مجرم کے لئے مطلق شکار کا گوشت کھانا درست نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ے طے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تھم ہو چھا کہ آیا اس گورخر کا گوشت کھانا ہمارے لئے درست تھایا نہیں؟ آپ سلی الله عليه وآله وسلم نے ان سے پوچھا كرتبهارے پاس اس ميں سے بچھ باقى ہے بانبيں؟ انبوں نے كہا كر جارے پاس اس كا پاؤں ياتى روكيا ہے۔آ پ سلى الله عليه وآ له وسلم في و و يا وسلى اوراس كوتياركراكركماياس طرح آپ سلى الله عليه وآ له وسلم في طا مرفر مايا كداس كالموشت كماناتمهارے كے درست تھا (بخارى وسلم) بخارى وسلم بى كى ايك اور روايت كے الغاظ بيد بيس كه جب و ولوگ رسول كريم صلى التدعليه وآلدو كلم كے پاس پنج اور انہوں نے آپ ملى التدعليه وآلدو كلم سے اس كے بارہ يس مسئله دريافت كيا تو آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كه كياتم بس سيكس في ايوقاده كوية علم ديا تقاكه وه كورخر پرحمله آور بول ياتم مس سيكس في مورخر كى طرف اشاره كركاس كيشكار برمتوجه كيا تفا؟ إنبول في عرض كيا كنبين [ آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرما يا تو پھراس كے كوشت ميں سے جو بچھ باقى رہ كيا ہےا۔ ہے كھالو۔ (مشكوة شريف: جلددوم: حديث نمبر 1245)

اس صدیت کے بارہ میں ایک اشکال سے بیدا ہوتا ہے کہ بیال تو بتایا گیا ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گورخر میں سے بچا ہوا پا وَل تیار کرا کر کھایا جب کہ آیک دوسری روایت میں سے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھایا نہیں؟ لہذا اس اشکال کود در کرنے کے لئے علیا وال دونوں روایتوں میں سے مطابقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خود حالت احرام میں سے اس لئے ابتداء میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے گمان کیا ہوگا کہ اس گورخر کے شکار میں سی محرم کے تم یا اس کی احرام میں سے اس لئے ابتداء میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے گمان کیا ہوگا کہ اس گورخر کے شکار میں سی محرم کے تم یا اس کی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانے سے انکار کردیا ہوگا گر جب سی صورت حال سائے آگئی اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوگیا کہ اس کے شکار میں سی محرم کے تھم یا اس کی اعاضہ کا کوئی وخل نہیں تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کو معلوم ہوگیا کہ اس کے شکار میں سی محرم کے تھم یا اس کی اعاضہ کا کوئی وخل نہیں تھا تو آپ سلی اللہ علیہ والد دیکھ نے اسے کھا ہے۔

محرم کے لئے جس طرح میمنوع ہے کہوہ شکار کے لئے کسی کو تھم دے ای طرح دلالت اور اشارت بھی ممنوع ہے دلالت اور

اشارت میں فرق بیہ ہے کہ دلالت کا تعلق زبان سے ہوتا ہے مثلاً عمرم کو کسی ہاتھ کے اشارہ سے شکار کی المرک ہو کہ سے المان اشارت میں فرق بیہ ہے کہ دلالت کا تعلق اس شکار سے ہوتا ہے جو نظر کے سامنے نہ ہواور اشارت کا تعلق اس شکار سے ہوتا ہے جو نظر کے سامنے نہ ہواور اشارت کا تعلق اس شکار سے ہوتا ہے جو نظر کے سامنے ہو۔
کے سامنے ہو۔

اس موقع پر میہ بات جان کیجئے کہ مرم کے لئے تو دلائت صدود حرم میں مجی حرام اور صدود حرم سے ہا بر بھی کی ان ابیر صدود حرم میں تو حرام ہے اور صدود حرم سے با برئیں۔

یہ صدیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محرم کوشکار کا گوشت کھانا طال ہے بشر طبکہ وہ شکار ندنو خوداس سانے کیا اواور نداس شکار میں اس کی دلالت اشارت اوراعانت کا قطعاوظل ہو، چنانچہ بیر صدیت حنفیہ کے اس مسلک کی دلیل ہے، اور ال جعز ات مسلک کی تر ذید کرتی ہے جو محرم کومطلق شکار کا گوشت کھانے ہے منع کرتے ہیں۔

## محرم کے شکار سے مراد ماکول کم ہونے میں فقہی غراب اربعہ

امام شافعی نے اس سے مراد ، صرف ان جانوروں کا تن لیا ہے جو ماکول اللحم ہیں بینی جو کھانے سے کام آئے ہیں۔ دوسر ب برے جانوروں کا قبل وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر علاء کے نزد کی اس ہیں کوئی تغریق البتدان موذی جانوروں کا قبل جائز ہے جن کا ذکرا حادیث ہیں آیا ہے اوروہ پانچ ہیں کواہ چیل ، چھو، چو ہااور ہا کلاکٹا ( سیح مسلم ) مطرت نافع سے سمانپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کے تقل میں تو کوئی اختلاف بی میں سے۔

اورا بام احمداورا مام مالک اور دیگر علامنے بھیڑ ہے ، درندے ، چینے اور شیر کوکلب عقور میں شامل کر سے حالت احرام میں ان کے لل کی بھی اجازت دی ہے۔ (تغییر ابن کثیر)

حنفیہ کے پہال مسئلہ بیہ کہ اگر احرام میں شکار بکڑا تو فرض ہے کہ چھوڑ دے۔ اگر ماردیا تو صاحب بصیرت اور تجربہ کا رمعتر آ دمیوں سے اس جانور کی قیمت لگوائی ای قدر قیمت کا مولیثی میں ہے ایک جانور لے کر (مثلاً بحری، گائے ، اون و خیرہ) کعبہ کے نزویک بیٹن حدود حرم میں پہنچا کر ذرج کرے، اور خود اس میں سے ندکھائے بیاای قیمت کا غلہ لے کرمختا جوں کو ٹی محتاج صدقتہ الفطر کی مقد ارتقیم کردے یا جس قدری تا جوں کو پہنچتا ، استے ہی دنوں کے دوزے دکھلے۔

#### فان كے ترك تسميد كے سبب ذبيحہ كے مردار ہونے كابيان

قَالَ (وَإِنْ نَسَرَكَ الذَّابِحُ التَّسُمِيَةَ عَمُدًا فَالذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكُلُ وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا أَكِلَ) وَقَالَ الشَّنافِعِيُّ: أَكِلَ فِي الْوَجُهَيْنِ.

وَقَالَ مَالِكَ : لَا يُؤكُّلُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْمُسْلِمُ وَالْكِتَابِيُّ فِي تَرْكُ التَّسْمِيَةُ سَوَاءٌ ، وَعَلَمَ النَّسُمِيَةُ عَنْدَ إِرْسَالِ الْبَازِي وَالْكَلْبِ ، وَعِنْدَ الرَّمْي ،

وَمَدَا الْقَوْلُ مِنْ الشَّافِعِيُّ مُعَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَهُ فِي حُرْمَةِ مَذُرُ وِلِ النَّسُمِيَةِ عَامِدًا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي مُتْرُولِكِ التَّسْمِيَةِ نَاسِيًّا .

فَهِنْ مَذْهِبِ ابْنِ عُمَو رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يَعُومُ ، وَمِنْ مَذْهِبِ عَلِي وَابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ أَلَسَهُ يَسِحَلُ ، بِخِلافِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيةِ عَامِدًا ، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالْمَشَامِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : إِنَّ مَسُرُوكَ التَّسْمِيةِ عَامِدًا لَا يَسَعُ فِيهِ الإجْتِهَادُ ، وَلَوْ قَضَى اللَّهَ الشَّلامُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلامُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهِ تَعَالَى سَمَّى أَوْ لَمُ يُسَمِّ ) وَلَا نَا الشَّمِيةَ لَوْ كَانَتُ شَرْطًا وَالسَّلامُ اللَّهِ عَلَى اللهُ اللَّهِ تَعَالَى سَمَّى أَوْ لَمُ يُسَمِّ ) وَلَا نَا الشَّمِيةَ لَوْ كَانَتُ شَرْطًا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ترجمه

\_\_\_\_\_ اور جب ذن گرنے والے نے جان ہو جھ کر بسم اللہ کوڑک کر دیا ہے تو وہ ذبیحہ مردار ہے اوراس کوئیں کھایا جائے گا۔اوراگر اس نے بھول کر بسم اللہ چھوڑی تھی تو اس کا ذبیحہ کھالیا جائے گا۔

، حضرت امام شافعی علید الرحمد نے کہا ہے کہ دونوں صور توں میں اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ جبکہ امام مالک علید الرحمد نے کہا ہے کہ دونوں صور توں میں نہیں کھایا جائے گا۔ اور ترک بسم اللہ میں مسلمان اور کتا لی بید دونوں ایک تھکم میں ہیں۔ اور بیسسئلہ بھی اس اختلاف کے مطابق ہے کہ جب کسی شخص نے باز کو یا کئے کو چھوڑ تے دفت یا تیر چلاتے وفت بسم اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کاری قول اہماع کے خلاف ہے کیونکہ ان سے قبل بیا ختلاف لیعنی ترک بسم اللہ والا فقہاء میں سے
سی نے نہیں کیا۔ جبکہ ان کے درمیان بھول کرترک تسمیہ میں اختلاف تھا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ند بہب یہ
ہے کہ وہ حرام ہے۔ جبکہ حضرت علی المرتضی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا ند بہب ریہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ جبکہ جان ہو جھ
کرترک تسمیہ میں ایمانیوں ہے۔

اورای دلیل کے سبب ہے امام ابو پوسف اور دوسرے مشاکخ نقیماء نے کہا ہے کہ جب کوئی مخص جان ہو جو کرتشمیہ کوئر کے کرے تو اس میں اجتہاد کی کوئی تنجائش تیں ہے۔اور جب قاضی اس کی تئے کوفیصلہ کر دے اور خلاف اجماع ہونے کی وجہ سے وہ ناز نہ ہوگا۔

حفرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل ہی کر پھونے کا بیار شادگرای ہے کہ سلمان اللہ کے نام پر ذرج کرنے والا ہے آگر چہ اس نے تشرید کہا ہویا تہ کہا ہو یا تہ کہا ہو یکونکہ تشمید آگر شزط صلت ہوتی تو بی ہول جانے کے سبب سما قط ندہوتی ۔ جس طرح نماز کے احکام میں طہارت کا شرط ہوتا ہے۔ اور جب تشمید شرط ہے قو ملت تو حیدائی کے قائم مقام ہوگی ۔ جس طرح مجول جانے والے کے بارے میں سے۔

بماری دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے ' اور اسے نہ کھاؤجس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور وہ بیٹک تھم عدولی ہے' ہماری دلیل وہ المجتماعی کے آخر میں اللہ عنہ والی حدیث ہے جس کے آخر میں ابھا ہے جس کے آخر میں نبی کر بھائے ہے نہ اور سنت میں سے معز ست عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جس کے آخر میں نبی کر بھائے ہے نے ارشاوفر مایا ہے کہ تم نے صرف اپنے کئے پر تسمید کئی ہے اور اس کے سوائیس کہا۔ اور حدیث میں تسمید کو ترک کرنا ہے علت حرمت کے طور پربیان ہوئی ہے۔

### ترك تسميد مين مهوى صورت حلت وحرمت براختلاف ائدار بعد

مسلمان کا ذبیح طلال ہے اس نے اللہ کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو کو تکہ اگر وہ لیٹا تو اللہ کا نام می لیٹا۔ اس کی مضبوطی وارقطنی کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت این عمال نے فر مایا جب مسلمان وزئے کر سے اور اللہ کا نام نہ ذکر کر ہے تو کھالیا کر وکیونکہ مسلمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے،

ای ندہب کی دلیل میں وہ صدیمت بھی جی ہوئتی ہے جو پہلے بیان ہو جی ہے کہ نومسلموں کے ذبیحہ کھانے کی جس میں دونوں اہتمال تھے آب نے اجازت دی تو اگر بم اللہ کا کہنا شرطاور لازم ہونا تو حضور تحقیق کرنے کا تھم دیے ، تیسرا تول بیہ ہے کہا گر بسم اللہ کہنا بوقت ذبح بحول گیا ہے تو ذبیحہ پرعمدا بسم اللہ نہیں جائے وہ حرام ہے ای لئے امام ابو یوسف اور مشائخ نے کہا ہے کہا گرفی حاکم اسے نہیے کا تھم بھی دے تو وہ تھم جاری نہیں ہوسکتا کیونکہ اجماع کے خلاف ہے۔

امام ابرجعفر بن جربر دمتنالله عليه فرمات بي كه جن لوگول في بوشت ذرج بسم الله بجول كرنه كيم جائے پر بھى ذبيجة وام كبا ہے انہول سنے بودت درج بسلم بواس كا نام بى كافى ہے اگر وہ انہول سنے بود دلائل سے اس صدیت كى بھى مخالفت كى ہے كه درسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مسلم كواس كا نام بى كافى ہے اگر وہ درك كے وقت الله كا نام ذكر كرنا بجول گيا تو الله كا نام لے اور كھالے۔

یہ صدیت بینی میں ہے لیکن اس کا مرفوع روایت کرنا خطا ہے اور بیخطام مقل بن عبیداللہ فرزی کی ہے، ہیں تو سیحے مسلم کے راویوں میں سے موقوف روایت کرتے ہیں۔ بقول امام بہتی راویوں میں سے موقوف روایت کرتے ہیں۔ بقول امام بہتی بیدروایت سے سے موقوف روایت کرتے ہیں۔ بقول امام بہتی بیدروایت سے سے ذیا دہ صحیح ہے۔ شعبی اور محمد بن میرین اس جانور کا کھانا مکروہ جائے تھے جس پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو گو بھول سے

Section 1

ى روكيابو . غابر ب كرساف كراييد كااطلاق حرمت يركرت ته في والتداعم -

اس تیسرے نہ ہب کی دلیل میں میر حدیث یکی پیش کی جاتی ہے کے حضور علیہ السلام نے فر ہایا اللہ تعانی نے میری است کی
خطاء کو بھول کو اور جس کام پر زبردئ کی جائے اس کومعاف فر ہا دیا ہے لیکن اس میں ضعف ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک فنص ہی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہایا رسول اللہ بتا ہیئ وہ حال ہے کوئی فنص ذیح کرے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے؟ آپ نے
فر مایا اللہ کانام ہرمسلمان کی ذبان پر ہے ( لیعنی وہ حال ہے ) نیکن اس کی اسنا دضعیف ہے،

مردان بن سالم ابوعبداللہ شای اس صدیث کا دادی ہے اور ان پر بہت ہے ائمہ نے جرح کی ہے ، واللہ اعظم ، میں نے اس مسلہ پر ایک ستقل کتاب تھی ہے اس میں تمام فراہب اور ان کے دلائل وغیرہ تفصیل سے لکھے ہیں اور پوری بحث کی ہے ، بظاہر رئیلوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذرخ کے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے لیکن اگر کسی مسلمان کی زبان سے جلدی ہیں یا بھو لے سے یا مسی اور وجہ ہے نہ لکتے اور ذرخ ہو گیا تو وہ حرام نہیں ہوتا۔

عام اہل علم ہو کہتے ہیں کہ اس آیت کا کوئی حصہ منسوخ نہیں کین بعض حفرات کہتے ہیں اس بیں اہل کتاب کے ذبیحہ کا استثناء

کر لیا گیا ہے اور ان کا ذرح کیا ہوا حلال جانور کھا لیما تھارے ہاں حلال ہے تو گووہ اپنی اصطلاح بین اسے نئے سے تبیر کریں لیکن ورامل یہ ایک مخصوص صورت ہے پھر فرمایا کہ شیطان اپنے واپوں کی طرف وی کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرے جب کہا گیا کہ وی گان کرتا ہے کہ اس کی اس وی آئی ہے تو آپ نے اس آیت کی علاوت فرما کر فرمایا وہ تھیک کہتا ہے۔ شیطان بھی اپنی وروہ ہوں کہ طرف وی کرتے ہیں اور دوایت میں ہے کہ اس وقت مختار کے گوآ یا ہوا تھا۔ این عمراس کے اس جو اب ہے کہ وہ چا ہے ہو اس وقت آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ ایک تو اللہ کی وی جوآ مخضرت کی طرف آئی اور ایک شیطانی وی ہو اس موجو ہوں ہوں ہوں ہوں کے دوستوں کی طرف آئی ہور ایک شیطانی وسلوں کو سے جو شیطان کے دوستوں کی طرف آئی ہور ایک شیطانی وی ہو اپنی اللہ والوں سے بھڑ ہے ہیں۔ چنا نجہ یہود یوں ہوت نے خضرت ملی اللہ علیہ وہ کہا کہ بیکیا اندھیر ہے؟ کہ ہم اپنے ہاتھ سے مارا ہوا جا تو رقع کھالیں اور بھالیں ہو سے نقد مور طلب موت آپ مرجائے اسے نہ کھا کی رہ ہو کے جاتوں کی اور ایک ان کہ دور حلت اللہ کہ دور حلت اللہ کہا کہ کہ کہ وہ بیک کہ ہور کیا اس موج سے کہا کہ بیکیا اندھیر ہے؟ کہ ہم اپنے ہاتھ سے مارا ہوا جا تو رہ کھالیں اور جے اللہ مارا ہوا جا تو رہ کھا کہ اس کے بیاتوں کو مائی کہ دور حلت اللہ کہ دور حلت اللہ دور کے اس میں ہو کہ بیات کے جو کہ میں اس میں اس میں ہور کی تو مد سے میں کہ میں وہ میں کہ کہ ہور کی ہور اسے تھا در یہ ہور کی اور دی تو مد سے بھی کہ میں وہ کہا ہور کی ہور کیا گھا نا حال نہیں جائے اس میں ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کیا کہا نا حال نہیں جائے اس میں ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کیا ہور کی ہور کی

تیرے یہ کہ بیعد بیٹ تر فدی میں مردی توہے لیکن مرسل طبرانی میں ہے کہ اس تھم کے نازل ہونے کے بعد کہ جس پرالڈ کا

## عبارت بدايه پرحافظ ابن كثير كى رائے

مافظ ابن کیرشافی لکھتے ہیں کین صاحب ہدایہ کا بہ تول محض غلط ہے، امام شافعی سے پہلے بھی بہت سے انکہ اس کے ظانہ سے چنا نچہ اور اند بہب بیان ہوا ہے کہ بسم اللہ پڑھتا شرط نہیں بلکہ مستحب ہے بیام شافعی کا ان کے سب ساتھیوں کا اور ایک روایت میں امام احمد کا اور امام مالک کا اور اعب بین عبد العزیز کا غد بہب ہے اور میمی بیان کیا جمہ سے مسرت ابن عباس حضرت میں امام احمد کا اور ایم کا اس سے اختلاف ہے۔ پھر اجماع کا دعوی کرنا کیے درست ہو مکتا ہے۔

## امام شافعي عليه الرحمه كى متدل حديث كى سندكابيان

قال العلامة على بن سلطان محمد الحنفي عليه الرحمة في شرح الوقايه، (و) لا (تَارِكَ التَّسْمِيَةِ عَمُداً) مسلماً كان أو كتابياً؛ (وبه قال مالك) وقال الشافعي رحمه الله: يحل متروك التسمية عمداً لأنها عنده سنة، ولما رواه الدَّارَقُطُنِي عن مروان بن سالم، عن الأوزَاعِي، عن يحيى بن (أبي) كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيُرة قال: سالم، عن الأوزاعِي، عن يحيى بن (أبي) كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هُريئرة قال: سالً رجل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يذبح وينسى أن يسمّى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم. وفي لفظ: على فم كل مسلم. قلنا: مروان بن سالم ضعيف ضعقفه الذّارَقُطُني وابن القطّان وابن عدى وأحمد والمنسائي على ما في المحيط، وأمّا ما رواه أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصّلت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة داود، عن ثور بن يزيد، عن الصّلت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أولم يذكر. فقد قال ابن القطّان فيه مع الإرسال: إنّ المسلم حلال ذكر اسم الله أولم يذكر. فقد قال ابن القطّان فيه مع الإرسال: إنّ المسلم حلال ذكر اسم الله أولم يذكر. فقد قال ابن القطّان فيه مع الإرسال: إنّ المسلم حلال ذكر اسم الله أولم يذكر. فقد قال ابن القطّان فيه مع الإرسال: إنّ الصّلت السّدية والله ولا يعرف بغير هذا الحديث، ولا روى عنه غير المسلم الشّدة وسلم الله الله عن عنه عير المسلم الله المديث، ولا روى عنه غير المسلم الله المديث، ولا روى عنه غير المسلم الله المدين المناه الله المدين المناه المدين المناه المدين المناه الله عليه والله المدين المناه المدين المدين المناه المدين المناه المدين المناه المدين المناه المدين المدي

ئۇر بن بزية.

ولنا إطلاق فوله تعالى: (و لا تَسَأَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُر اسْمُ اللّه عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقَ اى وان الله الله عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقَ الله عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقَ الله عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقَ الله عَلَى الطاعة، وإنّ مطلق الله ي يفتضى التّحويم. ومنا أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عَدِيّ بن حاتم قال: لا للنه إنى أُرْسِلُ كلبى وأجد معه كلباً آخر لا أدرى أيهما أخذه قال: لا ما ياكل فإنك إنّما سمّيت على كلبك ولم تسمّ على الكلب الآخر. ووجه الدّلالة على الكل الحرمة بترك التسمية عمداً. (شرح الوقايه في مسائل الهدايه)

# الم بخار في عليه الرحمه عليهم احتاف كى تائد كابيان

عمر اُاللّٰد کا نام جس جانور پر ندلیا محیا ہاس کا کھا نافسق اور ناجا کڑے ،حضرت ابن عمیاس نے اس کے بھی معنی بیان کئے ہیں کہود سیتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہاجا تا اور اہام ہٹاری کار جمان بھی بہی ہے تا ہم اہام شافعی کا مسلک بیہ ہے کہ مسلمان کا زیجہ در نوں صورتوں میں حلال ہے جاہے وہ اللّٰہ کا نام لے یا مجھوڑ دے۔

#### وت ذرج غير خدا كانام لينے كے سبب حرمت ذبيحه ير ندا بهب اربعه

حفیہ کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب میں ہے کوئی تخص ذرئے کے وقت سے کا نام لے ان اللہ اللہ اللہ فی بیدی صلت سے لیے شرط نگاتے ہیں کہ اس پر غیر اللہ کا کام نہ لیا گیا ہو۔

شافعیہ مسلمان کے ذبیحہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر وہ جانور ذرج کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے اور اس سے اس کی نبیت شرک کی ہوتو اسکاذ ہجے حرام ہوجائے گا۔

منابلہ کتے میں کہ نصرانی اگر ذری کے وقت منے کا نام لے لیو اسکاذ بیر حلال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ندا ہب اربعہ اس ک حرمت پر شغق میں تو وہ کن علما کی اکثریت ہے جواسے حلال قرار دیتی ہے؟

### ترك تسميه بطور مهوكي صورت من علت برفقهي إختلاف

وہ مطلق حرام ہے جیسا کہ آیست و الا تساکلو اللے کے عموم سے دائے ہوتا ہے جو کہ تینوں شکاول کو شامل ہے۔ مطلق حلال ہے۔ یہ ام شافعی کا مسلک ہے ان کے زویک متروک التعمیہ ذینچہ برصورت میں حلال ہے ہتمیہ کا ترک خواہ عمد اُہوا ہو یانسیا نا۔
بشرطیکہ اسے اہل الذیکے نے ذیک کیا ہو۔ اہام موصوف آیت کے عموم کو الممیة اور اعمل لغیر اللہ بدوالی آیات کے ساتھ خصوص میں تدیل کر کے اس کی دلالت کو صرف اول الذکر دوشکاول تک محدود کرتے ہیں ،

تیسری شکل کے جوازی بیدولیل دیتے ہیں کہ ہرموئن کے ول میں ہر حالت میں اللہ کاذکر بھی موجودہ و۔اس پرعدم ذکر کی کم مجمعی حالت خاری نیس ہوتی۔اس لیے اس کا ذبحہ بھی ہر صورت میں حلال ہے۔اس کی حلت اس وقت حرمت میں تبدیل ہو گی جب کہ ذبحہ پر غیر اللہ کا تام کے لیا گیا ہو کیونکہ اللہ تعالی نے ذبحہ بغیر تسمیہ کونسق فر مایا ہے۔

بہر حال اہل اسماام کا اتفاق ہے کہ جس جانو رکومسلمان نے ذرج کیا ہوا در اس پر ذکر اللہ ترک کر دیا ہواس کا محوشت کھا نافسق کے تھم میں نہیں ہے۔ کیونکہ آ دی کسی اجتہادی تھم کی خلاف درزی ہے فسق کا مرتکب نہیں ہوتا۔ خلاصہ بیا کہ بما کم بذکر اسم اللہ کا اطلاق صرف پہلی دوشکلوں پر ہوگا۔ اس کی تائید اگلی آ بیت شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں اعتر اضاب القاکر ہے ہیں تاکہ وہ تم ہے جھڑی سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اولیا العیاطین کا مجاولہ صرف دومسکلوں پرتھا۔

پہلامردار کے مسئلہ پرتھا۔ جس کے بارے میں وہ سلمانوں پر بیاعتر اض کرتے تھے کہ جے باز اور کتا مارے اُسے تم کھالیت ہوا در جے اللہ مارے اُسے تم بیں کھاتے۔

اں ارشاد کی زوسے بھی واضح ہوتا ہے کہ اطاعت کفار دستر کیون متروک التسمیہ طعام کھالینے سے نہیں ہوگی بلکہ مردار کومباح تضمرانے اوز بنوں پر جانوروں کی قربانی دینے اور ذریح کرنے سے ہوگی۔

تیسرا قول بیہ ہے کہ اگر ذرائے کرنے والے نے اللہ کا تام عمارترک کیا تو اسکا ذبیجہ جرام ہے اوراگراس سے مہوا ترک ہوا ہے تو دبیجہ حلال ہے۔ اہم ابوصنیف کا بھی قول ہے۔ اہام صاحب قرماتے ہیں کہ اگر چہ آیت ولا تاکو ہیں بینوں شکلیں واخل ہیں اور تینوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے کی مہروت ہو و دے خارج ہے۔ اولا اس لیے کہ اندنست کی خرمت ثابت ہوتی ہے کہ اندنست کی سے دو وجو و دے خارج ہے۔ اولا اس لیے کہ اندنست کی ضمیر کم بذکر اسم اللہ کی جانب واجع ہے۔ کیونکہ بی قریب ہے اور ضمیر کوقر ہی مرجع کی جاب اوٹا نا اولی ہے۔ لیس بلا شہر تسمید کو قصد المنظر انداز کرنے والا فاس ہے۔ لیس بلا شہر تسمید کو تصد المنظر اس کے کہ انداز کرنے والا فاست ہے۔ لیکن جو کا کوشت نہ کھا کی اور خارج ان انتظام ہے۔ اس لیے ایت کے یہ معنی ہوں گے کہ جس جانور پرعمد اُللہ کا نام ندلیا گیا ہواس کا گوشت نہ کھا کی اور ناس خود بخود تھم سے مستنی قرار پائے گا۔

دوسری دلیل امام صاحب بیردیتے ہیں کہ ایک بارحضور صلی اللہ علیدوسلم ہے صحابے نے دریافت کیا کہ اگر جانور ذرج کرتے دفت اللہ کا نام لیرا بھول جائے تو اس کے گوشت کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا اُس کا گوشت کھا او۔ اللہ کا نام ہرموس کے دل میں موجود ہے۔

#### نقد مالكيد كانقد حنفيد ي كرف كااستدلال كرف كابيان

وَمَالِكَ يَحْتَجُ بِطَاهِرِ مَا ذَكُونًا ، إِذَ لَا فَصُلَ فِيهِ وَلَكِنَّا نَقُولُ : فِى اغْتِبَارِ ذَلِكَ مِنُ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ كَثِيرُ النِّسْيَانِ وَالْحَرَجُ مَذْفُوعٌ وَالسَّمْعُ غَيْرُ مُجُرًى عَـلَى ظَاهِرِهِ ، إِذْ لَـوُ أُرِيـدَ بِيهِ لَجَرَتُ الْمُحَاجَّةُ وَظَهَرَ الِانْقِيَادُ وَارْتَفَعَ الْحِكلافُ فِى

الصَّدْرِ الْأَوَّلُ.

وَالْبِاقَ اللَّهِ عَلَى حَقَى النَّاسِي وَهُوَ مَعْذُورٌ لَا يَدُلُ عَلَيْهَا فِي حَتِّى الْعَامِدِ وَلَا عُذْرَ ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ النَّسْيَانِ .

2.7

حضرت امام ما لک علید الرحمہ نے ہمارے ہیان کردہ دلائل سے استدلال کیا ہے لبذاان کی وضاحت کرنے کی ضرورت نیس ہے۔ البتہ ہم بطور جواب کہیں گے کہ اس طرح اس میں ایک پوشیدہ خرائی ہے کو نکہ انسان بحول جانے والا ہے بیس اس حرج کودور کیا جائے گا۔ جب نقلی دلائل کواپنے ظاہر پرمحول ندکریں مجے۔ کونکہ اگران کا ظاہری مفہوم مراوہ وہ اتو صحابہ کرام رضی انتہ ختیم سے دور میں اس پر بحث ہوجاتی اور اس وقت اختلاف کودور کردیا جاتا۔ جبکہ بحول جانے والے کے عذر کے سب اس کے فتی میں ملت تو حید کو میں اس پر بحث ہوجاتی اور اس میں عائد کے فتی میں قائم مقام ہونے کا کوئی اشارہ نیس ہے۔ کوئکہ بطور عدکر نے والا عذر والا نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی علید الرحمہ کی بیان کردہ روایات بھولئے پرمحول ہیں۔

سے کوچھوڑ نا چھری چلانے کے حکم ہیں ہونے کابیان

ا مَيْعَ مَمَدَن بِهِ وَمَهاد ب تيرت نه مرا بو بلكه پاني شيء وب كرمرا بور" ( ناري وسلم به محكوة شريف: جلد چهارم: حديث نمبر 2

√rΛ)»

جس طرت سخعائے ہوئے ذی تاب جانوروں جیسے کتے اور چیتے وغیرہ کا پکڑا ہوا شکار طلال ہے اس طرح سکھائے ہوئے ذی مخلب جانوروں جیسے بازاورشا بین وغیرہ کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے۔

ذی تخلب جانور کے سکھائے ہوئے ہوئے ہوئے کی علامت یہ ہے کہ وہ نین دفعہ شکار کو پکڑ کرچھوڑ دے تو دندکھائے اور ذی مخلب جانور کے سکھائے ہوئے ہوئے کی علامت یہ ہے کہ اس کوچھوڑ نے کے بعد بلایا جائے تو فورا واپس آجائے ، لہذا اگر ذی مخلب جانور جانور میں بازور سے سکھائے ، وغیرہ نے گئے تو دکھائیا تو بھی وہ شکار طلال دہے گا اور اس کو کھاٹا درست ہوگا جب کہ اگر ذی تاب جانور مین باز شکار کو سے بازور ہے گئے ہوئے کے وغیرہ نے تین بازشکار کو میں ہے بہو تو دکھائے ہوئے کے وغیرہ نے تین بازشکار کو کھاٹا درست ہوگا ہے ہوئے کے وغیرہ نے تین بازشکار کو کھاٹی ہوئے کے وغیرہ نے تین بازشکار کو کھاٹی ہوئے کے دورو بارہ سے ماہوا کے بورے کے بعدا کی بازچی شکار میں ہے بہوکھائیا تو وہ بے سکھے ہوئے کے بعدا کہ بازچی شکار میں ہے بہوکھائیا تو وہ بے سکھے ہوئے کے بعدا کہ بازچی شکار میں ہے بہوکھائیا تو وہ بے سکھے ہوئے کے بعدا کہ بازچی شکار میں سے بہوکھائیا تو وہ بے سکھے ہوئے کے بعدا کہ بازچی شکار میں سے بہوکھائیا تو وہ بے سکھے ہوئے کے بعدا کے بعدا کہ بازچی شکار میں سے بہوکھائیا تو وہ بے سکھے ہوئے کے بعدا کہ بازچی شکار میں سے بہوکھائیا تو وہ بے سکھے ہوئے کتے بے تھم میں ہے بیبال تک کہ وہ دو بارہ سکھا ہوئے ہوئے۔

اور بجروہ شکارایک دن تک تم سے اوجھل رہا الح "حنی علیٰ عکز دیک تیر کے ذریعہ مارے گئے شکار کے حلال ہونے کی شرط بے کہ تیر کے ذریعہ مارے گئے شکار کو شکاری کی جرشکاری کی بوکر شکاری کی بوکر شکاری کی جائے ہے کہ تیر بین ہے وقت بسم الندالندا کبر کہا گیا ہواس تیر نے شکار کو ذری کر دیا ہوا ورید کہا گروہ شکاراس تیر کے ذریعہ ذری ہوکر شکاری کی نظر سے خائب ہو گیا تو اس کو تاش کرنے ہے جی شرا جائے کیونکہ این ابی شیر سے فیا تین کتاب مصنف میں اور طبر انی نے اپنی مجم شک ایک مرح کی میں اور طبر انی نے اپنی مجم سے ایک مرح کی اس طرح کی میں اور طبر انی سے بیروایت نقل کیا ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ والم اللہ میں مواج اللہ میں اللہ علیہ والم اللہ میں اندون میں اور طبر انی کتاب مصنف میں ای طرح کی مواج ایت حضر ت نا انشار شی اللہ عنہ اس میں مورخ میں مورخ میں مورخ میں میں مورخ میں مورخ میں اور میں مرفوع میں کیا ہے۔

اس حدیث سنته معلوم ہوا کہ اگر کی شکار پر کوئی کتایا جیتا مایا زوغیرہ جھوڑا گیااوراس نے شکار کو مارڈ الاتو و ہ (شکار) حلال ہوگا بشرطیکے و بر کتا و غیر دمعلم معنی سیجھا ہوا ہو۔غیر معلم کتے وغیرہ کا مارا ہواشکار حلال نہیں ہوگا۔

شكارى جانورك يحد كها لينظم مين مدابه اربعه

اس مستلہ میں فقتها و کے درمیان کچھافتلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر شکاری جانور نے ،خواہ وہ در ندو ہو یا پرندہ شکار میں ت بچھ کھالیا تو وہ ترام ہوگا کیونکہ اس کا کھالیٹا میرمتی رکھتا ہے کہ اس نے شکارکو ما لک کے لیے بیس بلکہ اپنے لیے بکڑا۔ یبی مسلک

#### و العتارى مى تىمىدكى شرط مونے كابيان

لَهُمُّ التَّسُمِيَةُ فِي ذَكَاةِ اللاغْتِيَارِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَهِيَ عَلَى الْمَذْبُوحِ. وَفِي الصَّيْدِ فَشَتَرَطُ عِنْدَ الْأَبْحِ وَهِي عَلَى الْآلَةِ ، لِأَنَّ الْمَفْدُورَ لَهُ فِي الْآوَلِ الذَّبْحُ وَفِي الشَّانِي الرَّمْيُ وَهِي عَلَى الْآلَةِ ، لِأَنَّ الْمَفْدُورَ لَهُ فِي الْآوَلِ الذَّبْحُ وَفِي الشَّانِي الدَّمْيُ وَالْإِرْسَالُ دُونَ الْإِصَابَةِ قَتُشْتَرَطُ عِنْدَ فِعْلِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، حَتَى إذَا أَصْبَعَ الشَّاقِ وَسَتَى الدَّمْي وَالْإِرْسَالُ دُونَ الْإِصَابَةِ قَتُشْتَرَطُ عِنْدَ فِعْلِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، حَتَى إذَا أَصْبَعَ الشَّافِي الشَّيْدِ لَا يَجُوزُ ،

وَلَوْ رَمَى إِلَى صَيْدٍ وَسَنَّى وَأَصَابَ غَيْرَهُ حَلَّ ، وَكَذَا فِي الْإِرْسَالِ ، وَلَوْ أَضْجَعَ شَاةً وسَسَمَّى ثُمَّ رَمَى بِالشَّفُرَةِ وَذَبَحَ بِالْأَعْرَى أَكِلَ ، وَلَوْ سَمَّى عَلَى سَهُم ثُمَّ رَمَى بِغَيْرِهِ صَيْدًا لَا يُؤْكِلُ .

#### 27

اس کے بعد سید فرخ کے وقت ذکا ہ اختیاری بی شرط ہے۔ اور بیسید دن کردہ جانو رپر ہوگا اور شکار بی چھوڑ نے اور تیر چلانے کے وقت سید شرط ہے جواس آلہ پر ہوگا۔ کیونکہ اول بیں جو مقد ورکیا گیا ہے وہ ذرج ہے جبکہ دوسر ہے بیس تیر پھینکا اور ارسال ہوں نے بری کوئٹ نیس ہے۔ پس سیدا لیے ممل کے وقت شروط ہوگا جس پر ذرج کرنے والا قدرت رکھنے والا ہو جی کہ جب کی میں بری کوئٹ نے ہوئے اس پر ہم اللہ پڑھی اور کے بعد اس نے اس سیدے ساتھ دوسری بری کوؤج کیا تو یہ جائز نہ ہوگا۔ اور جب کی شخص نے شکار کی طرف تیر چلا یا اور سید کو پڑھا اور وہی تیر کی دوسر سے شکار کو جانگا تو وہ طال ہوگا اور ارسال میں بھی اس طرح ہے۔ اور جب کی بندے نے بری کوئٹا کر سید پڑھا اور اس کے بعد اس نے چھری کو پھینک کر دوسری چھری سے اس کوؤئے کر دیا تو ایساذ بچے کھایا جائے گا۔ اور جب اس نے ایک تیر پر سمید پڑھا اور اس کے بعد دوسر سے تیر سے اس نے شکار کیا تو ایسائٹارنیس کھایا جائے گا۔

ثرت

حاصل بہہ کہ اگر شکار کی موت اس کے ذخی ہوجانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہواور اس کا یقین بھی ہوتو اس کو کھایا جاسکتا ہ اور اگر اس کی موت چوٹ کے اثر سے واقع ہوئی اور اس کا یقین ہوتو اس شکار کو قطعانہ کھایا جائے اور اگر شک کی صورت ہو کا مرنا زخی ہونے کی وجہ سے بھی محتمل ہوا در چوٹ کے اثر ہے بھی محتمل ہو) تو بھی احتیاطا اس کونہ کھایا جائے۔

# الله سے نام کے ساتھ کی دوسر مے کانام لینے کی کراہت کابیان

قَالَ (وَيُكُرَهُ أَنْ يَذُكُرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْنًا غَيْرَهُ . وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبِح : اللَّهُمَّ تَقَبَلْ مِنْ فَكُانٍ) وَهَذِهِ ثَلاثُ مَسَائِلَ : إحْدَاهَا أَنْ يَذْكُرَ مَوْصُولًا لَا مَعْطُوفًا فَيُكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ مِنْ فَكَانٍ) وَهَذِهِ ثَلاثُ مَسَائِلَ : إحْدَاهَا أَنْ يَذُكُو مَوْصُولًا لَا مَعْطُوفًا فَيُكُرَهُ وَلَا تَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ . وَهُو الْمُوادُ بِمَا قَالَ . وَنَظِيرُهُ أَنْ يَقُولَ : بِاسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ رِلَّنَ الذَّبِيحَةُ . وَهُو الْمُوادُ بِمَا قَالَ . وَنَظِيرُهُ أَنْ يَقُولَ : بِاسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ رِلاَنَّ الذَّبِيحَةُ . وَهُ وَ الْمُوادُ بِمَا قَالَ . وَنَظِيرُهُ أَنْ يَقُولَ : بِاسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ رِلاَنَّ الذَّبِحُ وَاقِعًا لَهُ . إلَّا أَنْهُ يُكُونُهُ لِوجُودِ الْقُرْآنِ صُورَةً فَنِتَصَوّرُ الشَيرِكَةَ لَمُ تُوجَدُ فَلَمُ يَكُنُ الذَّبُحُ وَاقِعًا لَهُ . إلَّا أَنْهُ يُكُونُهُ لِوجُودِ الْقُرْآنِ صُورَةً فَنِتَصَوّرُ المُحَرَّمِ .

2.7

(۱) کی دومری چیز کوبطور موصول ذکر کیاجائے اور اس کو معطوف بنا کرذکر نہ کیا جائے تو یہ طروہ ہے۔ محروہ ذبیح جرام نہ ہوگا۔
اور نہ کورہ متن میں حضرت امام محمعلیہ الرحمہ نے بی مراد لیا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص میہ کیے ' بیانسیم اللّهِ مُحمّد اور نہ کورہ متن میں حضرت امام محمعلیہ اللّه مُحمّد کی متاب کے اور اللّه " تو اس میں عدم شرکت کے سبب ذبح کا واقع ہونا نی کر بے آبید کی جانب نے نہ والبتہ بطور صورت قرآن کے پائے جانے گا۔
جانے کے سب بیکر وہ ہے ہی اس کو ترام تصور کیا جائے گا۔

#### الله كے ديكرنامون سينے ذبيحہ كے حلال موجائے كابيان

من الدين الله المريدة المن المريد الله المريد الله المن المركز المرك الله المرحمن الله المرك الله المرك الله المرك الله المرك الله المرك المرك الله المرك المرك المرك الله المرك ال

(۱) خود ذرج کرنے والا اللہ عزوج ل کا نام اپنی زبان ہے کہا گریہ خود خاموش رباد دسروں نے نام لیا اور اسے یا دہمی تھا بھولا نہ تھا تو جانور حرام ہے :

(۲) نام البی (عزوجل) لینے سے ذرئے پرنام لیمنا مقصود ہواورا گر کسی دوسرے مقصد کے لیے بہم اللہ پڑھی اور ساتھ گئے ذرخ کر دیا اوراس پر بہم اللہ پڑھنا مقصود نہیں ہے تو جانو رحلال نہ ہوا مثلاً چھیتک آئی اوراس پر الحمد للہ کہا اور جانو رذ کے کر دیا اس پرنام البی (عزوجل) ذکر کرنا مقصود نہ تھا بلکہ چھینک پر مقصود تھا جانو رحلال نہ ہوا () ذرج کے وقت غیر خدا کا نام نہ لے۔

(٣)جس جانورکوزئ کیاجائے وہ وقت ذکے زئدہ ہواگر چہاوی کی حیات کا تھوڑ ابنی حصہ باتی رہ گیا ہو۔ ذکے کے بعد خون

تكنايا جانورش تركت بيدا بونايول منروري بكدادك ساوى كافتده بونامعلوم بوناب

اور بَمرى وَتَ كَى اورخون تكلا مكراوس من تركت بيداند بوني أكروه اليهاخون بيسية تده جانور من وجاب حال بيار بمری ذرج کی صرف اوس کے موجھ کو ترکت ہوئی اور اگر وہ ترکت مدے کے موجھ کھول دیا تو ترام ہے اور ہند کر لیا تو حلال ہے اور آئمهيس كحول وين توحرام ادر بنذكر لين توحلال اور بإول بجيلاد ييتوحرام اورسميث لييتوحلال اور بال كخرسه ندبوية توحرام اور كفرت بوكنة توحلال يعنى اكريج طور مراوس كرزنده بوسف كاعلم ندبوتوان علامتون سه كام ليا جاسة ادر اكرزنده ووائيمة معلوم بيتوان چيزون كاخيال نبين كياجائ كاببرحال جانورحلال مجماجائ كار فآدى منديه كماب ذبالع بيروت) موصول كي صورت ناتى و نائث كابيان

وَ النَّالِيَةُ أَنْ يَـذُكُرَ مَوْصُولًا عَلَى وَجُهِ الْعَطْفِ وَالشَّرِكَةِ بِأَنْ يَقُولَ : بِـاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ فَلَانِ ، أَوْ يَقُولَ : بِاسْمِ اللَّهِ وَفَلَانِ .

أَرْ بِاسْمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بِكَسْرِ الذَّالِ فَتَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ لِأَنَّهُ أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ . وَالنَّالِئَةُ أَنْ يَنَفُولَ مَفْصُولًا عَنْهُ صُورَةً وَمَعْنَى بِأَنْ يَقُولَ قَبْلَ النَّسْمِيَةِ وَقَبْلَ أَنْ يُضِجِعَ اللَّهِ بِي حَدَّ أَوْ بَعُدَهُ ، وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رُونَى عَنْ (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَعُدَ الذَّبْحِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ هَذِهِ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِي بِالْبَلاغِ)

اورائ مسلكى دوسرى صورت بيب كديب كى فيركوعطف وتركت كماتحدد كركياب ين السف بيكا": بساسم السلَّهِ وَاسْمِ فَلَانٍ ، أَوْ يَقُولَ : بِماسْمِ اللَّهِ وَفَلانٍ . "توان اجوال من ذيجة رام بوكا - يُونك ال برالله كسواكس دوسرك نام ليا گياہے۔

ادرای مسئلے کی تیسری صورت بیا ہے کہ جب کی شخص نے غیر کوتسورت و معنی دونوں طرح سے جدا کہدد سے اور دہ اس طرح کہ جانوركونانے سے بہلے مابعد من غيركانام في واس من كوكى حرج نبس ب- كيونك نبي كريم الله في ارشاد فرمايا كديدا الله! امت محربیات میں سے جواوگ تیری تو حیداور میری رسالت ایک کی شبادت وسیتے ہیں بیان کی جانب سے تیول فرمار

#### ذرك كرت وتتعطف وبغيرعطف كووسرانام ملاف كابيان

وَ فَيْ كُريّ وقت بهم الله يحيم التي في وقد اكانام بحى لياس كي دوسورتين بن الريغير عطف وكركياب مثلًا يول كبابسه الله معدمد رسول الله يها بسم الله اللهم تقبل من فلان ايهاكما كرود بكرجانور رام بين بوكاراورا كرعطف كماتح المستری کا نام ذکر کیا مثلاً یوں کہا بھم اللہ واہم فلان اس صورت میں جانو رحرام ہے کہ یہ جانو رغیر خدا کے نام پر ذین : دا۔ تیہ ی صورت یہ کہ ذیخ ہے کہ ذیخ ہے بعد نام لیا تو اس میں حمد نہیں صورت یہ کہ ذیخ ہے بعد نام لیا تو اس میں حمد نہیں جس طرح قربانی اور قربانی میں اون لوگوں کے نام لیا یا ذیخ کرنے ہے بعد نام لیا تو اس میں حمد نہیں جس طرح قربانی اور قربانی میں اون لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جن کی طرف ہے قربانی ہے اور صغورا قدس مسلی اللہ علیہ وسلم اور حصرت سیدنا ایرا تیم علیہ الصافو قو التسلیم کے نام بھی لیے جاتے ہیں ۔۔

# ووسرول كابيال أواب كيلي قرباني كرف كابيان

حضرت عائشه صدیقدرضی الله تعالی عنهاروایت بی کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے (قربانی کے لیے) ایک ایسے سینگ دار
دنہ کے لانے کا عظم دیا جو سیائی میں چلا ہو (یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں) سیائی میں بیٹھا ہو (یعنی اس کا پیٹ اور سین سیاہ ہو) اور
سیائی میں دیکھا ہو ( - ب اس کی آتھوں کے گروسیائی ہو) چتا نچر (جب) آپ کے لیے قربانی کے واسطے ایسا و نبدلایا گیا (تو) فرمایا
کہ "عاکشہ! حجر کلاؤ (جب چری لائی تو) مجرفر مایا کہ اسے پھر پر (دگر کر) تیز کرو، میں نے چھری تیز کی ، آپ نے چھری لی اور
و نے کو کجر کر اسے نشایا مجرجب اسے ذرج کرنے کا ارادہ کیا تو یہ فرمایا کہ السلھ میں مصمد و ال محمد و من امة
محمد (یعنی اسے اللہ السے تحرف الله الله علیہ وسلم ) اور است تحرف الله علیہ وسلم ) کی طرف سے
محمد (یعنی اسے اللہ السے تحرف الله علیہ وسلم ) میں اللہ علیہ وسلم ) اور است تحرف اللہ اللہ علیہ وسلم ) کی طرف سے
تول فریا ) مجراسے ذرج کردیا۔ " (صحیح مسلم ، مشکوة شریف : جلداول: حدیث نمبر 1428)

جب جانورکوزن کیا جار ہاہو،اک کے سامنے تھری تیز کرنا مکروہ ہے کیونکہ حصرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہارو میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو درے ہے مارا تھا جس نے ایسا کیا تھا۔ای طرح ایک جانورکودوسرے جانور کے سامنے ذرج کرنا بھی مکروہ ہے۔

رسول الله صلى القدعائية وملم في ذريح كرت وقت جوالفاظ ارشاد فرمائ السيم ادصرف تواب بين امت كوشر يك كزنا قداند

الرست نیس ہے۔ درست نیس ہے۔

یکی مدیث اصل ہے کہ الل سنت و جماعت ای صدیث پر عمل کرتے ہوئے دومردن کی جانب سے ایسال تو اب کا عمیدا ریفتے ہیں اور عملی طور پر قل خوانی ، وسواں ، چہلم ، کیار حویں شریف اور فوت ہوئے والوں کیلئے دیگر کئی طریقوں سے ختم پاک داوات میں۔ اور قبرستان میں قرآن خوائی کرواتے ہیں۔ لہذا اہل سنت و جماعت کے بید معمولات میں احکام اسلام اور فقد حنی کی توجیہات کے مطابق درست ہیں۔

بعض او گوں جو نام نہاد سکالری اور سیکولرقتم کے ہوتے ہیں ان کوائل تئم کی احادیث کی سمجھ نہیں آتی اورعوام میں خواہ گؤاہ ش<sub>ار</sub> وشرابہ کر کے منافقت پھیلا کراوگوں میں فرقہ واریت کورائج کرنے میں وفت ضائع کر دیتے ہیں۔ائٹد تعالی ایسے گمراہ لوگوں ہے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔

#### بزرگان دین کے نام سے بکرے وغیرہ کاصدقہ دینے کابیان

#### غيراللدي مدد مانكنا، وسيله

الله عزوجل کے قادر مطلق ہونے کا کوئی بھی افکار نہیں کرسکتا ، یقیناً وہ ہر جا ہت پر قادر ہے ، اگر جا ہے تو تمام کا مُنات کو پغیر کی وسلے کے چلاسکتا ہے لیکن میداس کی عادت کر بھہ ہے کہ اس نے ہر کام کی تھیل کیلئے کوئی نہ کوئی وسلہ ضرور بنایا ہے مثلاً وہی بہنچانے ، بارش برساتے ہوا چلانے ، روزی بہنچانے ، مال کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے ، بدنِ انسان میں تصرف ، وشمنون سے مفاظت ، نامہ اعمال کھنے ، مُر دول سے سوال کرنے ، درود وسلام بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے ، عذا ہے اللی دینے صور

يوسئنے اور دير بے تاركاموں كيلئے فرشتوں كومقرر فرمايا

م ۔ تبلیغ دین فرمانے ،لوگوں کودولت ایمان سے نواز نے ،اللہ تعالی سے ملانے اور دیگر بہت سے پاکیزہ کاموں کیلیخ انبیا ہلیم البلام کومعبوث فرمایا۔

ونیا بین ملک چلانے کیلئے لیڈر ،امراض کی تشخیص کیلئے ڈاکٹر اور تھیم بیاریاں دور کرنے کیلئے دوائیاں حاجات پوری کسے کیلئے بال وہ وات سردی کری سے تحفوظ رہنے کیلئے لیاس سابیدوفعنا کو درست رکھتے کیلئے درخت زندگی کی بقاء کیلئے کھا نا ہوا اور پائی علم سے حصول کیلئے کتابیں اور اسا تذہ اور ملکی وفاع اور جنگیں لڑنے کیلئے ہتھیاروں کو وسیلہ بنایا، جب بید داخت ہو گیا کہ وہ واسعہ پاک ہرچاہت پر قادر ہونے کے باوجود تقریباً ہر کام کیلئے وسیلہ قائم کرنا ہی پندفر ماتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ سے بھی ثابت ہو گیا کہ فراللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے عین مطابق ہو اور ان سے مدوحاصل کرنا وراصل اللہ تعالیٰ ہی ہو ہی ہو گیا۔

مروطلب کرنا ہے کونکہ بیائی کی عطاسے اور ای کی طرف سے اس کام کیلئے مقرر کئے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاوفر ما تا ہے!

فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المومنين ، والملائكة بعد ذالك ظهير (ب 28 التحريم (4)

توب شك الله الله الكامد وكار باورجرئيل اورنيك ايمان والاوراس كے بعد فرشتے مدد پر جيں۔

#### شرط کا ذکر خاص ہونے کا بیان

وَالشَّرُطُ هُوَ الذِّكُرُ الْعَالِصُ الْمُجَرَّدُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ جَرُدُوا التَّسْمِيةَ حَتَى لَوْ قَالَ عِنْدَ الذَّبْحِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى لَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَسُؤَالٌ ، وَلَوْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى نِعَمِهِ دُونَ النَّسْمِيةِ . لَا يَحِلُّ فِي أَصَحُ الرُّوايَتَيْنِ رِلَّانَّهُ يُويدُ بِهِ الْحَمْدَ عَلَى نِعَمِهِ دُونَ النَّسْمِيةِ . لَا يَحِلُ فِي أَصَحُ الرُّوايَتَيْنِ رَلَّانَّهُ يُويدُ بِهِ الْحَمْدَ عَلَى نِعَمِهِ دُونَ النَّسْمِيةِ . وَهُو قَوْلُهُ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَنْقُولٌ عَنُ ابْنُ عَبَاسٍ وَمَا لَلَهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلُه تَعَالَى (فَاذَكُرُوا السُمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ)

#### 2.7

المرائد كرائد كرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد كرائد المرائد الم

#### بسم الله والله اكبر كمني كثرى ما خذ كابيان

سنسرت بابر بن مبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ عیداللہ کی کے موقعہ پر میں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میر کا و میں موجود قدار جب آپ فطبہ سے فارغ ہوئے تو مشہر سے اترے اور آپ کے پاس ایک مینڈ ھالا یا گیا۔ آپ نے اسے اسپن دست مبارک سے ذکا کمیا اور فر مایا پیشم اللّه و اللّه آئے تو میری طرف سے ہاور میری امت میں اس فض کی طرف سے ہے در سنن ابوداؤو: جلد دوم: حدیث نمبر 1044)

#### صواف کے نقبی مفہوم کا بیان

صواف کے معنی این عمال رضی اللہ تعالی عند نے اونٹ کوتین پیرول پر کھڑا کر کے اس کا بایاں ہاتھ ہاندھ کرد عا (ہسسے اللہ والله الكہ منك ولك) پڑھ کرائے کے کئے ہیں۔

حصرت ابن عمر مض الله تعالی عند نے ایک شخص کو دیکھا کہان نے اپنے اونٹ کوقربان کرنے کے لئے بٹھایا ہے تو آپ نے فرمایا اسے کھڑ اکر دے اور اس کا پیر بائد ھاکر اسے تحرکر یہی سنت ہے ابوالقاسم سلی اللہ علیہ دسلم کی۔

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمائے ہیں حضور سلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کا ایک پاؤں بائد ھ کرتین پاؤں پر • کھڑا کر کے ہی نجر کرتے ہتھے۔ (سنن ابوداؤ دشریف)

حضرت سالم بن عبدالقدرضی القد تعالی عند نے سلیمان بن عبد الملک سے فرمایا تھا کہ بائیں طرف سے تحرکیا کرو جندالوداع کا بیان کرتے ہوئے حضرت جابر دضی القد تعالی عند فرماتے جیں کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے تریسٹھ اونٹ اپنے دست مبارک نے کم کئے آپ کے باتھ میں قربہ تھا جس ہے آپ زخی کرد ہے تھے۔

حضرت عبداللذ بن مستودر منی اللہ تعالی عند کی قراکت میں صوائن ہے لینی کھڑ کے کرکے پاؤل بائد ھے کرصواف کے معنی خالص کے بھی کئے گئے ہیں لینی جس طرح جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے تم نہ کرو، صرف اللہ واحد ک نام پر بی قربانیاں کرو۔

نچر جب بیز مین برگر پڑی مین تحریموجا کیس ٹھنڈے پڑجا کی توخود کھا دُاوروں کو بھی کھلا وُنیز ہمارتے ہی کھڑے کانے شروع نہ کروجب تک روح نہ نگل جائے اور ٹھنڈانہ پڑجائے۔ چٹانچہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ روحوں کے نکالنے میں جلدی نہ کروجیج ایس این میں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ سلوک کرنا لکھ دیا ہے دشمنوں کومیدان جنگ ٹل کرتے وقت بھی نیک سلوک رکھواور جانوروں کوؤئے کرتے وفت بھی اچھی طرح سے نری کے ساتھوڈئے کروچھری تیز کرلیا کرواور جانورکو آگایف نہ ر ایر و فرمان ہے کہ جانور میں جب تک جان ہے اور اس کے جسم کا کوئی حصد کاٹ لیاجائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔

وبع كاحلق وسينه كے درميان ہونے كابيان

قَالَ (وَالذَّبُحُ بَيُنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ) وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : لَا بَأْسَ بِالذَّبْحِ فِي الْحَلْقِ كُلِّهِ وَسَيطِهِ وَأَعُلَاهُ وَأَسْفَلِهِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الذَّكَاةُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ) ، وَلَأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَجْرَى وَالْعُرُوقِ فَيَخْصُلُ بِالْفِعْلِ فِيهِ إِنْهَارُ الذَّمِ عَلَى أَبْلَغِ الْوُجُوهِ فَكَانَ حُكُمُ الْكُلِّ سَوَاءً .

۔ فرمایا کہ ذری حلق اور سینے کے درمیان ہے۔ اور جامع صغیر جس ہے کہ ذری میں سارے حلق کو کاشنے میں کو فک حرج نہیں ہے۔ جواس کے درمیان ہے اور جواوپر ہے اور جو بیچے ہے۔ اور اس کی دلیل سے ہے کہ نبی کریم اللطبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذری سینے اور دونوں جبڑوں کے درمیان ہے۔ کیونکہ ملق بیکھانے ہینے والی تالیوں اور رکوں سے ملانے کا نام ہے۔ پس ای سے تممل طریقے سے خون بہانے کا مقصد حاصل ہوجائے گالیں تھم میں سارے پرابر ہوئے۔

فقتہا احناف کے نزدیک تین رکوں کا کا ٹنا ضروری ہے بہتر جارر کوں کا کا ثنا ہے۔ مگر کم از کم تین ضروری ہیں۔ تیز دھار آلہ ے کا ٹا۔جمہور علماء کے فزو یک سیند کے بالا کی اور جبڑوں کے در میان سے کا ٹا۔

ذرج ميں كانى جانے والى عروق اربعه كابيان

ظَالَ (وَالْعُرُوقُ الَّتِي تُفْطَعُ فِي الذَّكَاةِ أَرْبَعَةٌ : الْحُلْقُومُ ، وَالْمَرِىءُ ، وَالْوَدَجَانِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (أَفْرِ الْأَوْدَاجَ بِمَا شِئْت).

رَهِيَ اسْمُ جَمْعِ وَأَقَلُّهُ الثَّلاثُ فَيَتَنَاوَلُ الْمَرِيءَ وَالْوَدَجَيْنِ ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي فِي الاكْتِفَاء بِالْحُلْقُومِ وَالْمَرِيء ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُمُكِنُ قَطَّعُ هَذِهِ الثَّلاثَةِ إلَّا بِقَطْع الْحُلْقُومِ فَيَنُهُ ثُ قَـ ظُعُ الْحُلْقُومِ بِاقْتِضَائِهِ ، وَبِظَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا يَحْتَجُ مَالِكٌ وَلا يُجَوِّزُ الْأَكْتَرَ مِنْهَا بَلْ يَشْتَرِطُ قَطْعَ جَمِيعِهَا (وَعِنْدَنَا إِنْ قَطَعَهَا حَلَّ الْأَكُلُ ، وَإِنْ قَطَعَ أَكْثَرَهَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَبِيغَةً) وَقَالًا: لَا بُدِّ مِنْ قَطْعِ الْمُعْلَقُومِ وَالْمَرِىءِ وَأَحَدِ الْوَدِّجَيْنِ.

ترجمه

اور فرنج میں چار کوں کو کان ویا جاتا ہے۔ (۱) حلقوم (۲) زخرہ (۲۰۳) گرون کی دونوں رکیں۔ اس کی دلیل نہی کر پر اللہ کا ارشاد کر ای ہے کہ تم جس چیز ہے چا جواد دانج کو کان دو۔ اور لفظ اودان ہے جس کی کم از کم مقد ارتین ہے۔ لیس ہری اور وہ بان کو شاخ بوگا۔ اور بھی مری اور اکتفائے حلقوم والی حدیث امام شافعی علید الرحمہ جمت ہے۔ لیکن حلقوم کو کا منے کے بغیر ان تیجوں رکوں کو کا شاخت کے سام کا تقاضہ ہے ہوا کہ حلقوم کو کا تا جائے اور ہماری ہیان کردہ دلیل کے ظاہرے امام مالک علیہ الرحمہ نے استدلال کیا ہے۔ اور وہ اکثر رکون کو کا شاخ جائز نہیں بھتے۔ بلکہ ان کے نزد کیک تمام دکوں کو کا شاخرط ہے اور ہماری در یک تمام دیا ہے تو امام مالک علیہ الرحمہ نے استدلال کیا ہے۔ اور وہ اکثر رکون کو کا شاخر کا جائے در جار اس نے اکثر کو کا خد دیا ہے تو امام مالک علیہ الرحمہ کے جب کسی نے سامری رکوں کو کاٹ دیا ہے تو ذبیح حلال ہوگا۔ اور جب اس نے اکثر کو کاٹ دیا ہے تو امام مالک علیہ الرحمہ کے نزد یک حل ل ہے۔ جبکہ صاحبین نے کہا ہے کے مرکی اور ایک ودرج کا کا شالا زم ہے۔

ثرح

علامدعلا دَالدين منفى عليه الرحمد لكھتے ہيں كہ جور كيس ذرئ ميں كافى جاتى ہيں وہ جار ہيں۔ حلقو م بيدہ ہے جس ميں سائس آتى جاتى ہے ، مركى اس سے كھاتا پانى اور تاہے ان دونوں كے اغل بغل اور دور كيس ہيں جن ميں خون كى روانى ہے ان كو، ورجين كہتے ، مركى اس سے كھاتا پانى اور تاہے ان كو، ورجين كہتے ، مركى اس سے كھاتا پانى اور تاہے ان كو، ورجين كہتے ، مركى اس سے كھاتا پانى اور تاہے ان كو، ورجين كہتے ، مركى اس سے كھاتا پانى اور تاہے ان دونوں كے اغل بغل اور دور كيس ہيں جن ميں خون كى روانى ہے ان كو، ورجين كہتے ، مركى اس سے كھاتا پانى اور تاہے ان دونوں كے اغل بغل اور دور كيس ہيں جن ميں خون كى روانى ہے ان كو، ورجين كہتے ، مركى اس سے كھاتا پانى اور تاہد ہوں كے ان دونوں كے اغلى بغل اور دور كيس ہيں جن ميں خون كى روانى ہے ان كو، ورجين كيتے ، مركى اس سے كھاتا پانى اور تاہد ہوں كے اخلى اور دور كيس ہيں جن ميں خون كى روانى ہے ان كو، ورجين كين ہوں كے ان اور تاہد ہوں كے ان دونوں كے اغلى بغلى اور دور كيس ہيں جن ميں خون كى روانى ہے ان كور تاہد ہوں كے ان دونوں كے اغلى بغلى اور دور كيس ہيں جن ميں خون كى روانى ہوں كے ان دونوں كے اغلى بغلى ہوں كيس ميں خون كى روانى ہے ان كور دور كيس ہيں جن ميں خون كى روانى ہوں ہوں كے ان دونوں كے اغلى بغلى اور دور كيس ہيں جن مونوں كى دونوں كے دور كيس ہيں جن ميں خون كى دونوں كے دونوں كے اغلى بغلى اور دور كيس ہيں جن ان دونوں كے دونوں كے

پوراصلقوم ذی کی جگہ ہے یعنی اوس کے اعلی ، اوسط ، اسٹل جس جگہ جس ذی کیا جائے جانو رحلال ہوگا۔ آن کل چونکہ چڑے
کانرخ زیادہ ہے اور بیدوزن یا ناپ سے فروخت ہوتا ہے اس لیے قصاب اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح چڑے کی مقدار بڑھ
جائے اور اس کے لیے بیتر کیب کرتے ہیں کہ بہت اوپر سے ذیح کرتے ہیں اور اس صورت جس ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ بید ذیح نو ق العقد و ہوجائے اور اس جس علما کو اختلاف ہے کہ جانو رطال ہوگا یا نہیں۔ اس باب جس قول فیصل بیہ ہے کہ ذیح نوق العقد و جس آگر تین رکیس کٹ جانمی تو جانو رطال ہے ورنہیں۔ (ورمختار، رواکتار، کتاب ذبائع، ہیروت)

ادر علماء کابیا ختلاف اور رگوں کے کننے بیں اخمال دیکھتے ہوئے احتیاط ضروری ہے کہ بید معاملہ صلت وحرمت کا ہے۔ اورالیے مقام پراحتیاط لازم ہوتی ہے۔

شخ نظام الدین شنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور ذرج کی جاررگوں میں سے تین کا کٹ جانا کافی ہے لینی اس صورت میں بھی جانور حلال ہوجائے گا کہ اکثر کے لیے وہی تھم ہے جوکل کے لیے ہے اور اگر جاروں میں سے ہرا یک کا اکثر حصہ کٹ جائے گا جب بھی حلال ہوجائے گا اور اگر آ دھی آ دھی ہررگ کٹ گئی اور آ دھی باقی ہے قو حلال نہیں ہے۔ (فناوئی ہندیہ، کتاب ذبائع ، ہیروت)

اوداج دحلقوم کے نصف کا نے پر ذبیجہ حلال نہ ہونے کا بیان

قَـالَ رَضِــىَ اللَّهُ عَنْهُ : هَـكَـذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ الاخْتِلَافَ فِي مُخْتَصِرِهِ . وَالْمَشْهُورُ فِي

كُنْ مَنَابِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَحَدَهُ وَقَالَ فِي الْجَامِحِ الصَّهِرِ إِنْ قَطَعَ نِصُفَ الْحُلْقُومِ وَلِصْفَ اللَّوْدَاجِ لَمْ يُؤْكَلْ وَإِنْ قَطَعَ أَكْثَرَ الْأَوْدَاجِ وَالْحُلْقُومَ إِنْ قَطَعَ نِصُفَ الْحُلْقُومِ وَلِصْفَ اللَّوْدَاجِ لَمْ يُؤْكُلُ . وَإِنْ قَطَعَ أَكْثَرَ الْأَوْدَاجِ وَالْحُلْقُومَ قَالَ أَنْ يَهُوتُ أَكِلَ . وَلَمْ يَحُلِ خِلَاقًا فَاخْتَلَفَتُ الرُّوَايَةُ فِيهِ .

وَالْ مَعَاصِلُ أَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا قَطَعَ الثَّلَاتَ : أَى ثَلَاثٍ كَانَ يَحِلُ ، وَبِهِ كَانَ يَفُولُ آبُو يُوسُفَ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذَكَرُنَا .

وَعَنْ مُتَ مَا أَنَّهُ يَعُنَبُو أَكُورَ كُلُّ قَرْدٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ ، لأَنْ كُلُّ وَعَوْ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ ، لأَنْ كُلُّ وَيُودُ وَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ ، لأَنْ كُلُّ فَرُدٍ مِنْهَا وَرُدُودٍ الْأَمْرِ بِفَرْبِهِ فَيُعْتَبُرُ أَكُنُو كُلُّ فَرُدٍ مِنْهَا وَرُدُودٍ الْأَمْرِ بِفَرْبِهِ فَيُعْتَبُرُ أَكْثَرُ كُلُّ فَرُدٍ مِنْهَا وَرُدُودٍ الْأَمْرِ بِفَرْبِهِ فَيُعْتَبُرُ أَكْثَرُ كُلُّ فَرُدٍ مِنْهَا وَرُدُودٍ الْأَمْرِ بِفَرْبِهِ فَيُعْتَبُرُ أَكْثَرُ كُلُّ فَرُدٍ مِنْهَا وَرُدُودٍ الْآمْرِ بِفَرْبِهِ فَيُعْتَبُرُ أَكْثَرُ كُلُّ فَرُدٍ مِنْهَا

وَلاَ سِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قَطْعِ الْوَدَجَيِّنِ إِنْهَارُ اللَّمِ فَيَنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخِرِ، وَلاَ اللَّمِ اللَّهِ عَنْ الْآخِرِ، الْعَلَفِ إِذْ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَجْرَى الدَّمِ . أَمَّا الْحُلْفُومُ فَيْخَالِفُ الْمَرِىءَ فَإِنَّهُ مَجْرَى الْعَلَفِ إِذْ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَجْرَى النَّفسِ فَلا بُدَّ مِنْ قَطْعِهِمَا .

وَلاَ إِلَى حَنِيفَة أَنَّ الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ فِي كَنِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَأَنَّ ثَلاثٍ قَطَعَهَا فَقَدُ قَطَعَ الْآكُورِ مِنْهَا وَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ يَحْصُلُ بِهَا هُوَ إِنْهَارُ اللّهِ الْمَسْفُوحِ وَالتَّوْحِيَةُ فِي قَطَعَ الْآكُورِيَةُ فِي الْخَوَاجِ الرَّوحِ ، لِأَنَّهُ لَا يَحْيَا بَعُدَ قَطْعِ مَجْرَى النَّفْسِ أَوْ الطَّعَامِ ، وَيَخُورُجُ الدَّمُ بِقَطْعِ إِنْهَارُ النَّهُ الرَّوعِ ، إِلَّانَّهُ لَا يَحْيَا بَعُدَ قَطْعِ مَجْرَى النَّفْسِ أَوْ الطَّعَامِ ، وَيَخُورُجُ الدَّمُ بِقَطْعِ أَحْدِ الْوَدَجَيْنِ فَيُكْتَفَى بِهِ تَحَرُّزًا عَنُ زِيَاهَةِ التَّعْذِيبِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ النَّصُفَ لِلْاَنَّ الْمُنْ الْحَيْرُ بَانٍ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعُ شَيْنًا احْتِيَاطًا لِجَانِبِ الْحُرْمَةِ .

ڙ جر

ادرصاحب قد دری نے اپنی قد دری ش ای اختلاف کوذکرکیا ہے۔ اور ہمارے مشائخ فقہاء کی کتب میں بہی مشہور ہے کہ بیہ صرف امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے جامع صغیر ش اس طرح کھا ہے اور جب حلقوم اور اووج کو فرف نام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے جامع صغیر ش اس طرح کھا ہے اور جب حلال ندہوگا۔ اور جب جانور کے مرنے سے قبل اودج اور حلقوم کو کا مند دیا گیا ہے تو ہ وہ وہ بیجہ کھا یا جاری ہوں کے اندر انہوں نے اس میں کسی اختلاف کوذکر نہیں کیا اور اس مسئلہ میں اختلاف دوایات ہے۔

اس مسئلہ کا حاصل ہدہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نز دیک جب تین رکیس کٹ جا نمیں خواہ وہ کو کی بھی ہوں تو وہ ذبیجہ حلال ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ بھی پہلے ای کے قائل شے اس کے بعد انہوں نے بھی ہمارے بیان کردہ قول کی جانب اوع کیا ہے۔

حضرت امام محمد علید الرحمہ سے روایت ہے کہ اس میں ہرفر و کے آگٹر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور امام اعظم رمنی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ای طرح بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ رگ کا ہرفر دخو والیک اصل ہے اس لینے کہ وہ دوسرے سے الگ ہے۔ اور اس کو کا سنے کا تکم بھی ویا گیا ہے۔ پس رکول کے ہرجز کے اکثر جھے کا اعتبار کیا جائے گا۔

حضرت؛ مام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے کہ ودجین کوکاٹنے کا مقصد ہے کہ خون بہہ جانے کس ایک کوکاٹنا ہے وومر کے قائم مقام ہوگا۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک خون کی تالی ہے جبکہ طلقوم کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ مری سے الگ ہے کیونکہ طلقوم ہے گھاس اور پانی کی تالی ہے۔ جبکہ مری سانس کی تالی ہے۔

حضرت اہام اعظم رضی اللہ عندی دلیل ہے ہے کہ بہت ہے سائل میں اکثر مقام کل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ لبذا جس تین کو بھی ذرج کرنے وائے نے کا ٹا ہے اس نے اکثر کوکاٹ دیا ہے۔ اور اس ہے ذرج کا مقصد بھی حاصل ہوجا تا ہے اور و و دم مفسوح کو بہانا ہے اور روح کو جانور ذیر و بہانا ہے اور روح کو جلدی جدا کرنا ہے تو بہتین ہے ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ سائس یا کھانے کی نالی کاٹ دینے کے بعد کوئی جانور ذیر و تہیں روسکتا۔ اور و درجین میں سے ایک کوکائے کی وجہ سے خون خارج ہوجاتا ہے۔ پس زائد تعلیف بہنچانے سے نہیں کو اس نے کہ جب ذرج کرنے والے نے تصف تصف کوکا ٹا ہو کیونکہ اس میں ابھی اکثر ہاتی ہے۔ پس اس نے کہ جب ذرج کرمت احتیاط کے سب تابت کی جائے گی۔

#### ذريح ميس كنف والى جارر كوس كي تفصيل كابيان

چاررگوں کی تفصیل ہے ہے۔ 1۔ حلقوم ایسی رگ جس میں سائس جاتی ہے۔ حلقوم پورایسی اوپر ،درمیان اور نیج والا حصہ شامل ہے۔ 2۔ مری۔ اس کھانا پائی اتر تا ہے۔ 4۔ 3 حلقوم اور مزی کے ساتھ دور کیں اور ہوتی ہیں جن میں خون کی روائی ہوتی ہے۔ فرئ میں خون کی شرائط میں مندرجہ فریل چیزوں کو مذظر رکھا جائے۔ عاقل فرئ کرنے والا عاقل ہو ، مجنون نہ ہو۔ سلم یا کتابی ہو۔ اہل کتاب اللہ کا نام لے کر فرئ کریں تو طال ہے۔ البتہ شرک اور مرتد کا فرجے حرام ہے۔ اللہ کے نام ہے ساتھ فرئ کی مقد سے ہی ہو اس نے نام ایوا سے یا دہمی تھا اللہ کے نام ہے ہو جود نہ لینے کی صورت میں فرجے حال نہ ہوگا۔ اللہ کا نام فرئ کے مقصد سے ہی ہو سے فرئ کے وقت فر فدا کا میں اس کے باو جود نہ لینے کی صورت میں فرجے حال نہ ہوگا۔ اللہ کا نام فرئ کے مقصد سے ہی ہو سے فرئ کے وقت فیر فدا کا مام نہ ہوگا۔ اللہ کا نام نہ کے باورکو فرئ کے اور کو کر کے وقت فرندہ ہو۔ فرئ کے ہوتا کو دو تو کر کے وقت فرندہ ہو۔ فرئ کے بہلے اس بات کو مد تظرر کے کہ آلے فرئ کے وقت فرندہ کو بایا نہ کرنا کر وہ ہے۔

ذريح كى اصل دم مسفوح بهافے كابيان

کے میں اور پہاڑے ایک درویس چرار ہاتھا کہ اس نے اوٹنی یس وت کے آثار پائے لین اس نے دیا کہ اوٹنی کی دبہ سے مرا قریب تنی احد پہاڑے ایک درویس چرار ہاتھا کہ اس نے اوٹنی یس وت کے آثار پائے لین اس نے دیا کہ اوٹنی کی دبہ سے مرا ر پہر ۔ مریب ہے، (اس وات )اس کو کو گی ایس چیز دستیاب میں ہو تک جس کے ذریعہ وہ او نمی کو کر کرتا ۔ آخر کا راس نے ایک آن می جاتئ ہے، (اس وات ) میں میر سے میں مو المستريس المالا المركوشة ) كامان كامازت دى (ابوداؤد، ما لك) اورايك روايت مين سيالفاظ بين كـ "آخركاراس علياله المراس المرسم المرسم المرسم المرسم المرسم المراسم المراسم المراسم المراسم المراسم المرسم میں دھاردارلکڑی ہے ذریح کردیا۔ (مشکوۃ شریف: جلدچہارم: مدیث نمبر33) نے آپ دھاردارلکڑی ہے دری کردیا۔

"در" لکڑی کی اس منے یا کھوٹی کو کہتے ہیں جوز مین یا دیوار میں گاڑی جاتی ہے۔ اور "فظاظ"اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے وانوں کنارے نوکدار ہوتے ہیں اس کو دونوں تھیلوں کے درمیان اڑا کرادنٹ پر لاوتے ہیں تا کہ دہ دونوں تھیلے الگ الگ ہو کر

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ شری طور پر ذری یانحر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جراحت کے ساتھ خون بہایا جائے ، اور بیہ بات جس چڑ ہے ہی حاصل ہوجائے اس کے ذریعہ جانور کو ذرکع یانحر کیا جاسکتا ہے خواہ وہ لو ہے کی چھری وغیرہ ہو، یا کوئی دھار دار اور نو کدار

نائن، دانت اور سینگ کے ذریعے ذریج کرنے کابیان

قَالَ (وَيَجُوزُ الذَّبُحُ بِالظُّفْرِ وَالسَّنَّ وَالْقَرْنِ إِذَا كَانَ مَنْزُوعًا حَتَّى لَا يَكُونَ بِأَكْلِهِ بَأْسٌ ، إِلَّا أَنَّهُ يُكُرَّهُ هَذَا الذَّبُحُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمَذَّبُوحُ مَيْعَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كُلُّ مَا أَنْهَـرَ الْذَمَ وَأَفُرَى الْآوْدَاجَ مَا خَلَا الظُّفُرُ وَالسُّنَّ فَإِنَّهُمَا مُدَى الْحَبَشَةِ) وَلَأَنَّهُ فِعُلْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَلَا يَكُونُ ذَكَاةً كَمَا إِذَا ذُبِحَ بِغَيْرِ الْمَنْزُوعِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَاهُ (أَنْهِـرُ السَّمَّ بِـمَـا شِئْت) وَيُرُوَى (أَفَرِ الْأَوُدَاجَ بِمَا شِئْت) وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولُ عَـلَى غَيْرِ الْمَنْزُوعِ فَإِنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَلَأَنَّهُ آلَةٌ جَارِحَةٌ فَيَحْصُلُ بِهِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ إِخْرَاجُ الدُّمِ وَصَارَ كَالْحَجَرِ وَالْحَدِيدِ ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَنْزُوعِ لِأَنَّهُ يُفْتَلُ بِالثُّقُلِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْمُنْخَنِقَةِ ، وَإِنَّمَا يُكُرَهُ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِعْمَالَ جُزُء ِ الْأَدَمِي وَلَّانَّ فِيهِ إِعْسَارًا عَلَى الْحَيَوَانِ وَقَدُ أُمِرْنَا فِيهِ بِالْإِحْسَانِ.

فر مایا کہ ناخن ، دانت اور سینگ کے ساتھ وُ نے کرنا جائز ہے لیکن ان میں شرط بیہ ہے کہ وہ الگ بھول اور ان ہے کیے گئے فرجیمہ

كوكمانے من كوئى فرج نيس ہے۔ محربية نے كر ہا محروہ ہے۔

وسائے میں اون مرن میں ہے۔ ریوری میں ہے۔ کرایاذ بیدم دارہے۔ کیونکہ نی کریم اللہ کا ارشادگرای ہے کہ جن جالور دل اور کو کو کا نے خون کو نکالی کا ارشادگرای ہے کہ جن جالور دل کور کو کا نے خون کو نکال دیا جائے ان کو کھاؤ۔ جو نافن اور دائت کے سوا ہو۔ کیونکہ یہ دونوں چنزیں صبحبیوں کیلئے جمری بیں ادر یکی دلیا ہے کہ خون کو نکال دیا جائے ہے مری بیں ادر سے مرائی ہیں ہے کہ جنب اس کو بغیر ایکٹر ہے ہوئے دائت سے ماتھ دنے کہ جانا ہے۔

اس مسئد میں ہماری دلیل ہے ہے کہ بی کریم اللہ نے ارشاد فر بایا کہ جس چیز سے جاہوخون بہادو (عدی بن حاتم والی بخاری وسئم کی روایت ہے ) اورایک روایت میں اس طرح چیز سے دل جا ہے تم رکول کوکاٹ دو۔

حضرت المام شافتی علیہ الرحمہ کی روایت کردہ حدیث ان ناخنوں کے بارے میں ہے جو غیر منز دع ہوں۔ کیونکہ جبشہ والے ال طرح ذی کیا کر تے تھے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ ناخن وغیرہ یہ ذی کرنے کیلئے بطوراً لہ ہیں۔ تو خون کو خارج کرنے والا مقصر ان سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ پھر اور لو ہے کی طرح ہوجا کیں گے۔ بہ خلاف ان غیر منز دع ناخنوں کے کیونکہ ان میں ذی کے کرنے والا ہو چھ سے جانوروں کو ذیح کرے گا۔ اور وہ مکر وہ اس سبب کرنے والا ہو چھ سے جانوروں کو ذیح کرے گا۔ اور وہ مکر وہ اس سبب سے کہ اس میں ایک آ دی کا حصہ استعمال ہوا ہے اور رہ بھی وئیل ہے کہ اس کی وجہ سے جوان پرختی کی گئی ہے حالانکہ ذیح کے بارے میں ہماری نری کرنے اور احسان کرنے کا محمد استعمال ہوا ہے اور رہ بھی وئیل ہے کہ اس کی وجہ سے جوان پرختی کی گئی ہے حالانکہ ذیح کے بارے میں ہماری نری کرنے اور احسان کرنے کا تھی والے گیا ہے۔

ثرن

حضرت دافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا " یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! کل دشن ( لینیٰ کفار ) سے ہمارا مقابلہ
ہونے والنا ہے اور ہمارے پاس چھریان نہیں ہیں ( لینی ہوسک ہے کہ جنگی ہنگاموں کی وجہت ہمارے پاس چھریاں موجود خدرہ ہیں
اور ہمیں جانوروں کوذئ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس صورت ہیں ) کیا ہم کھیج ( کچچی ) سے ذئ کر کہتے ہیں؟ آخضرے صلی
الشہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے خون بہر جائے اور اس پر انشہ کا نام لیا گیا ہوتو اس کو کھا سکتے ہو ( لینیٰ اس جانور کو کھا نا جائز ہے جو
الشہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے خون بہر جائے اور اس پر انشہ کا نام لیا گیا ہوتو اس کو کھا سکتے ہو ( لینیٰ اس جانور اختی کرنا کے ذریعہ وزئ کرنا کہا ہوئی ہوں ہوئی کو گیا اور چیز ) گر دانت اور باخن کے ذریعہ ( زئ کرنا جائز نہیں ہے ) تو ( سنو کہ )
جائز نہیں ہے اور جس ہم ہمیں ان دونوں کے بارے جس بتا تا ہوں ( کہ ان کے ذریعہ ذری کرنا کیوں جائز نہیں ہے ) تو ( سنو کہ )
دانت تو ہم ی ہاں تک ناخی کا تعلق ہے تو وہ عیشیوں کی چھری ہے۔ (حضرت دافع رضی اللہ عنہ ہے ہیں کہ وہمی نے دریو کھی کی نوروں کے بارے شمن سے ایک شخص نے دونوں جہاں تک ناخی کا تعلق ہیں ہوئوں انہ انہ اس کو میا سے ان اور کی ان انہیں وہ انہیں ہو اور جس ہم ہمیں ان وہوں ہے ہو تھی ہوگیا ) آئے خضرت صلی اللہ علیہ وہمی کے ذریعہ وہمی کی فران انہیں معاملہ کرو۔ " رہنا دی وہمی ہمی ہمیں ہمی انہوں ہیں ہمی کر سے ہیں ، انہوا اگو اس کے ساتھ ایسانی معاملہ کرو۔ " رہنا دی وسلم معکوہ شریف : جلا

جارم: مديث نبر (۱)

بی این صلات کہتے ہیں کہ اس موضوع پر بہت زیادہ تحقیق وقتیش اور خور وککر کے باوجود ہیں بیہ جائے ہیں ناکام رہا ہوں کہ میں کے ربید ذرت کر ربید ذرت کر سے باس طرح کی بات منقول ہے، بہی کے دبید ہوئے کے ممانعت کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا وجہ ہے ایشخ عبدالسلام ہے بھی اس طرح کی بات منقول ہے، بہاں ہے صدیت کا تعلق ہے اس میں بھی صرف بھی میں رف بھی کی مرف کے دوانت سے ذرائ کر نااس لئے درست نہیں کہ وہ بڑی ہے اس کے جاس کے ملاوہ اور کمی خام ہری علت وسب کی طرف اشار وقیل ہے کی حدالت سے نوان کے بڑی سے ذرائ کرنے کی ممانعت کی بیعلت بیان میں ہے کہ اگر بڈی سے ذرائ کرنے کی ممانعت کی بیعلت بیان کی ہے کہ اگر بڈی سے ذرائ کیا جائے گا تو وہ بڈی، ذبیجہ کے خون سے نجس ہوجائے گی اور بڈی کونجس و نا باک کرنے کی ممانعت منقول ہے کیونکہ (بڈی) کو جنات کی خوراک بتایا گیا ہے۔

# تا محنوں سے ذریح کرنے کی ممانعت میں مداہب اربعہ

ا تواس کے ساتھ ایدائی معاملہ کرو" کا مطلب میہ ہے کہ اگر گھر کا پالتو کوئی جانور جیسے اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ بھاگ کھڑا
ہوتو دہ ذیج کے معاملہ میں وشقی جانور کے شکار کی ماند ہوگا کہ جس طرح وشق جانور پر بسم اللہ پڑھ کرمثلا تیر چلایا جائے تو وہ تیراس
جانور کے جسم کے جس حصہ پر بھی لگ کراس کوشتم کردے گا وہ ذبیحہ کے تھم میں ہوجائے گا ، ای طرح اس بھا گئے والے پالتو جانور کا
ساراجہم اوراس کے سارے اعضاء بھی " ذریح کی جگہ " ہول گے ، چٹانچ یسم اللہ پڑھ کراس پر چلایا جانے والا تیراس کے جسم کے جس

اسے میں لگ کراں کو تم کردے گااں کا گوشت طلال ہوگا۔ ادر یمی تھم اس صورت میں ہے جب کہ ادنٹ دغیرہ کو کس بیال طرن عصر میں لگ کراں کو تم کردے گااں کا گوشت طلال ہوگا۔ ادر یمی تھم اس صورت میں ہے جب کہ ادنٹ دغیرہ کو کس یااس طرن سے میں اور کھٹر وغیر وہیں گریڑی ایمال خاص طور پر صرف اونٹ کا ذکر شاید اس لئے کیا گیا ہو کذاس میں تو حش بہت زیادہ ہو

یه بات و بمن نشین دی جاہے کہ " ذرج" کی دونشمیں تین ،ایک نتم تو اختیاری ہے اور دومری نتم اضطراری ہے اختیاری کی الك سورت توجانورك ليداور سيتين كورميان كي وحاردار چيز جيے چيري وغيره سے جراحت كے ماتھ ركوں كوكا فينى موتى ا ہے اور دو ترک صورت نحر کے ساتھ یعنی اونٹ کے شینے میں نیز ہ وغیرہ مارنے کی ہوتی ہے واور اضطراری کی صورت میز ہوتی ہے کہ جانور کے جسم کے کسی بھی جھے کوزخی کرتے یارویا جائے۔

ناخن ودانت ہے ذرج کی ممانعت میں احتاف کی مؤید حدیث

حضرت عبايي بن رافع الي واد الم الله الم كرت بين كدانبون في كما يارسول التعليظة بمار الم ياس جهرى نبس الم السيا فرمایا که جوچیزخون بهاد ب ادراس پرالند کا تا م لیا گیا بوتو اس کو کھالو، بشرطیکه ناخن اور دانت شهو، ناخن تو صبشیو ل کی چھری ہے،اور وانت بدى ہے، ايك اون بعاك كيا بين (تير ماركركس في ) دوكا وق ب ملى الله عليدوسلم في فرمايا كدان جو يايوں كى عادت بحي جنگل جانوروں کی طرح ہے،اس لئے اگرتم پران میں ہے کوئی عالب آجائے تواس کے ساتھ میں کرو۔ ( سیح بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 471 )

رائع بن خدیج کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا کھاؤیین (اس چیز سے ذیج کیا ہوا جانور ) جوخون بہادے، عمر دانت اور ناخن نه بو\_ ( صحیح بخاری: جلدسوم: عد<u>مة تمبر 474</u>)

## وهارى واريقرن وخ كرت كابيان

قَى الَ (وَيَسْجُوذُ السَّذَبُحُ بِاللِّيطَةِ وَالْمَرُوةِ وَكُلُّ شَيْءٍ أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السُنَّ الْقَائِمَ وَالظَّهُرَ الْعَالِسَمَ) فَإِنَّ الْمَذْبُوحَ بِهِمَا مَيْتَةٌ لِمَا بَيْنًا ، وَنَصَّ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَلَى أَنَّهَا مَيْتَةُ لِلْآنَّهُ وَجَدَ فِيهِ نَصَّا بَ

وَمَمَا لَهُمْ يَجِدُ فِيهِ نَصًّا يَحْتَاطُ فِي ذَلِكَ ، فَيَقُولُ فِي الْحِلُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الْحُرْمَةِ يَقُولُ يُكْرَهُ أَوْ لَمْ يُؤْكُلُ.

وهاری دار پھر اور سرکنڈے کے چھکے کے ساتھ ذیح کرناجائز ہے اور غیر منز دی ٹاخن اور دانت کے سواہر ایسی چیز کے ساتھ ذ ن کرنا جائز ہے جوخون کو بہادیے والی ہو۔ کیونکہ غیرمنز دی ناخن اور دانت کا ذبحیه مردار ہے۔ ای دلیل کے سب ہے جس کو ہم

بان کرآئے ایں۔

بوں مرمزت امام محم عاید الرحمہ نے جامع صغیر میں رہ تھری کی ہے کدائ طرح کا ذبید مروارہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں انہیں مرمزت امام محم عاید الرحمہ نے جامع صغیر میں رہ تھری کی ہے کدائی طرح کا ذبید مروارہے میں احتیاد کرتے ہیں اور مستم کے بارے میں واٹس کو نہ پاکس وہ اس میں علم صاور کرنے میں احتیاد کرتے ہیں اور مات پر انکونک بارٹ کو اس میں اور حرمت پر انکونک کھایا جائے گا' اس طرح ارشاوفر ماویے ہیں۔

شرح

دعزے ابن کوب بن مالک نے ابن عمر وضی القد عندے بیان کیا کہ آپ کو والد نے بیان کیا کہ ان کی آب اوندی مقام سکتی م میں کریاں چرایا کرتی تھی ،اس نے رہوڑ میں ایک بحری کو ویکھا کہ مرنے کے قریب ہے، چنا نچاس نے ایک پھر تو زااور اس بھری کو زیک کر ڈال ، تو کعب نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں نی صلی القد علیہ وسلم کے پاس خود جا کریا کسی کو بھیج کر دریا فت نہ سر الوں تم لوگ اس کو نہ کھا و، چنا نچے کعب نی سلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے یا کسی کو بھیج کر دریا فت کیا تو نبی سلی القد علیہ وسلم نے اس کو کھانے کا تھم دیا۔ ( مسیح بخاری: جائد سوم: حدیث نبر 469) ،

تیز وهاری دار چیزے ذکے ہوجانے کابیان

حضرت عطاء بن بیار رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک خص انصاری اپنی اوٹنی جرار ہا تھا احدیث ، یکا یک وہ مرنے تھی تو اس نے ایک دھاری دارلکڑی سے ذرج کر دیا بھر آ پ صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بچھا ندیشہ بیس اس کاموشت کھا ؤ۔ (موطا امام مالک: جلد اول: حدیث نمبر 943)

ذ بح میں چھری کو تیز کرنے کے استحباب کابیان

قَالَ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحِدُّ الذَّابِحُ شَفُرَتَهُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كُلُ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحُسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهُ الللللَّةُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمه

ربسے

زمایا کرذ کا کرنے والے کیلئے متحب ہے کہ وہ چھری کو تیز کرے کیونکہ نی کر پھالیا ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز

پراحمان کرنے کا تھم دیا ہے ہیں جب ہم قبل کروتو ایکھے طریقے سے کرو۔ اور جب ہم ذرج کروتو بھی ایجھے طریقے سے کرو۔ اور ہم میں

پراحمان کرنے کا تھم دیا ہے ہیں جب ہم قبل کروتو ایکھے طریقے سے کرو۔ اور جب ہم ذرج کروتو بھی ایجھے طریقے سے کرو۔ اور ہم میں

سے ہم خض کو اپنی چھری کو تیز کر لیما جا ہے۔ اور اپنے ذبحہ کو آرام پہنچانا جا ہے۔ اور جانور کو لٹانے کے بواجھری کو تیز کرنا مکروہ ہے

ہم خض کو اپنی چھری کو تیز کر لیما جا ہے۔ اور اپنے ذبحہ کو آرام پہنچانا جا ہے۔ اور جانور کو لٹانے کے بواجھری کو تیز کرنا مکروہ ہے

ا من المراح الم

جب جانورکو ذرج کیاجار ہاہو،اس کے سامنے چھری تیز کرنا کروہ ہے کیونکہ حضرت بمرفاروق دخی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہارہ میں منتول ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آوی کو در سے سے مارا تھا جس نے ایسا کیا تھا۔ای طرح ایک جانورکو دوسرے جانور کے سا ذرج کرتا بھی تمروہ ہے۔

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ذرج کرتے وقت جوالفاظ ارشاد فر مائے اس سے مراد صرف قواب بی امت کوشر بیک کرنا تھانہ میں است کوشر بیک کرنا تھانہ میں کہ آب میں است کوشر بیک کرنا تھانہ میں کہ آب میں است کوشر بیک کرنا تھانہ میں کہ آب میں کی طرف سے ایک کری کی قربانی کئی آ دمیوں کی طرف سے اور سے نہیں ہے۔ درست نہیں ہے۔

# مشيني ذبيجه يدمتعلق بحث ونظر كابيان

المی عراق کے علماء جدید میں ہے ایک معروف عالم دین کا بیفتوی ہے کہ شینی ذبیحہ طال ہے۔ ذبیحہ اہل کتاب کے بارے میں آپ کے استفسار کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا کوئی تھم تھکہت سے خال نہیں۔مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کا کھانا، حلال کرتے ہوئے بیٹیں فر مایا کہ اہل کتاب کا ذبیح تمہمارے لیے حلال ہے بلکہ بیفر مایا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہمارے لیے حلال

(و طعام اللهين أُوتُو الكتاب حل لكم) .

اس كابيمطلب ہوا كه يېودونصاري كے پادري اورائل دين جوكھانا بھي كھاتے ہيں بجرجم خزير وه مسلمانوں كے ليے حلال

به الله تعالی کی طرف سے ان کے ذبیحہ پر بیٹر طاعا کرنیں کی گئی کہ اُس پر اللہ کانام لیا محیاہ دیاوہ اٹل اسلام کے طریقے پر ذبیع معلی میں اور دانما کدہ (رکوع) میں آتا ہے۔ معلی میں اور دانما کدہ (رکوع) میں آتا ہے۔

المرنى ريم ملى الله عليه وملم دين كوكمل كركاس دنيات رخصت موسة بي

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے واضح ھے کہ

اليوم اكملت لكم دينكم و الممت عليكم نعمتي .

اس ملیلے میں اطیف بات رہے کہ جس آیت میں طعام اہل کتاب کی ابا حت کا تھم دیا گیاہے دہ فرکورہ تخیل دین والی آیت م مے مرف چند سطور کے فاصلہ پروارد ہے، جس کا قریبی تعلق بے ہتا تا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی کا دین کھمل اور دائی ہے اور اس کے دورے ادکام ابدی اور تا تابل تمنیخ وتغیر ہیں اس طرح طعام اہل کتاب کی صلت کا تھم بھی اٹل ہے۔

رے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص زمانے کے ساتھ وابستہ ہیں رکھا۔ اور بیمی ظاہر ہے کہ بیم مازل کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علم

میں تھا کہ آئدہ جل کراہل کماب کے ہاں جانوروں کوسر میں سے مارکرون کرنے کاطریقہ جاری ہوگا

علاوہ ازیں خود نی کریم کی انشدعلیہ وسلم کاعمل موجودہ کہ ایک بارایک یمبودی عورت نے آپ کوز ہر آلود بکری دعوت میں پیل اور آپ نے یہ دریافت کے بغیراً سے تناول فر مالیا کہ اس بحری کوانٹد کا نام لے کر ذریح کیا گیا ہے یا نہیں یا اس کے ذریح میں کے دریا ہے اور آپ کے ایس کے دریا ہے اور آپ کے ایس کے دریا ہے میں کون ساطر یقد اختیار کیا گیا ہے۔ چنا چہ ای من میں آپ کا ارشادہ کہ

اللہ تعالیٰ نے اپنی کماب میں جس چیز کو حلال تخم را دیا وہ حلال ہے اور جسے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ، جس کی دات نسیاں سے پاک ہے بھن اپنی رحمت ہے سکوت فر مایا ہے تم اس کے متعلق قیاس مت کرو

جس چیزی صراحت میں نے تم سے نہیں گاس کے بارے میں جھے سے نہ یوچھو۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگ بھی انہیا سے بکٹر ت سوالات کرنے اور اختلافات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ پس جب میں کسی چیز سے تم کوروک دول تم اس سے رک جا دَاور جب کسی کام کا تکم دول آؤ اُسے جہال تک کر سکتے ہو کرو۔

امام ابن العزی المعافری نے بدلائل ڈابت کیا ہے کہ اگر عیسائی مرغی کی گردن تکوارے اڑا دیتا ہے تو مسلمان کے لیے اس کا کھالینا جا تزہے ہیں تھا ان بند ڈیوں کے گوشت کے بارے بیں اختیار کیا جائے گاجنہیں یہودی اور عیسائی تیار کرتے ہیں۔
یہود نصار کی کے بارے بیں یہ جان لیمنا بھی ضروری ہے کہ ان کے جن افراد پر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی جمت تمام ہو چکی ہے وہ آگر خدا کا ذکر بھی کریں تو ان کا ذکر اللہ اس وقت تک مقبول نہیں ہوگا جب تک وہ اسلام قبول نہ کرلیں۔ اس لیے ذی کرتے وقت ایسے افراد کا اللہ کا نام لیمنایا تالینا کیسال ہے۔ البتہ جن تک دعوت نہیں پنچی اور جمت قائم نہیں ہوئی وہ اسے نے دی کرتے وقت ایسے افراد کا اللہ کا نام لیمنایا تالینا کیسال ہے۔ البتہ جن تک دعوت نہیں پنچی اور جمت قائم نہیں ہوئی وہ اسے

ينفرد ين پرق م بين اورووسي ب

ین پر ہائم بین اور دوں ہے۔ جس جانور کومشرک ذیح کرے ، جو یہودی یا میسائی نیس ہے ، تواس نے بوقت ذیح خواہ بزار مرتبہ بھی اللہ کا نام لیابوں آئی ا ، سابورو رہے۔ اس کے برعکس مسلمان کا وہ ذبیجہ جس پراللہ کا نام لیٹا أے یا و شدرہا ، وحلال ہے۔ اوراسکا کھانا جائز مینے۔ مانا کی سیار میں کے برعکس مسلمان کا وہ ذبیجہ جس پراللہ کا نام لیٹا اسے یا و شدرہا ، وحلال ہے۔ اوراسکا کھانا جائز مینے۔ كيونكه برموكن كرول من الندكاذ كر برحالت من موجود ہے۔

اردواؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے ایسے گوشت کے بارے میں دریافت کیا حمیا جوائل بادیر میر مسلی الندیمنیدوسلم نے فر مایا (تم خودالله کانام کواوراً سے کھالو)۔

ای طرت ایک مرتبہ آپ سے روی پنیر کے بارے میں دریافت کیا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اس پنیر کو اہل روم خزیے بچول ك بسي سے بناتے ہيں۔آپ نے جواب ميں صرف اتنافر مايا كه ميں ايك طلال چيز كورام بيس كرسكتا

ال موضوع برنقبان جوقواعد مستلط كي بين ان من سايك قائده بياك

محنش شک کی بنا پر طعام کور ذہبیں کیا جائے گا۔ نیزیہ قاعدہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اللہ کے دین میں آسانی ہے تم اسے آسان ہی ركحو يخت نه بنا دَاورلوگوں كواس يعتنفرنه كرو

ابورا و دکتاب الاطعمه میں جوروایت آئی ہے اس میں صرف اتناذ کر ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صل اللہ علیہ وہلم کے ليے بيرالا يا كيا اورة ب نے چھرى منكواكراللدكانام ليا اوران كاشكر نوش فرماليا۔

خطائی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ پنیر پھنے سے جمایا جاتا تھا لینی جانور کے دودھ پینے بچے کو کاٹ کراس کا معدہ نکال نیاجا تااوراس کے ذریعہ سے بنیر بنانے کے ملیے دورہ جمایا جاتا تھا۔اور پیصنعت کفاراورمسلمانوں کی مشتر کہتی۔

ابوداؤد نے سروانت اس کیفل کی ہے کہ بی کریم اللے کے اسے مباح سمجھا کیونکہ بظاہراس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نظر ئىبى*س آ*ربى ت<u>ى</u>قى\_

منداحدین ایک روایت این عباس ے آئی ہے کہ ایک اڑائی میں حضور کے پاس پیر کا ایک کر الایا گیا۔ آپ نے یوجما كبال كابنا بوائب؟ عرض كيا كما كما كما كان كان اور بهارا خيال ب كدية مرادر عد بنآب ( يعني ايسي جانور ك يُست من جي فير ابل الذي يعن محوى ذي كرتے منے ، بى كريم صلى الله عليه وسلم في تقم ديا كه الله كانام لے كركا أو اور كھا او\_

الميكن اس تعيير كوابن عباس كے شاگر دعكر مد كے حوالد سے دوايت كرنے والا تخص مشہور كذاب جابر جعفی ہے اس ليے بيروايت تابل قبول مبيں\_

تکر ۔۔ بی کی دوسری روایت جوابو داؤد طیای نے عمر وین ابی عمر و کے داسطے نے آل کی ہے اس میں مر دار کا کوئی ذکر نہیں بلکہ صرف ایران کے بنے ہونے کاؤکر ہے۔اب یہ ہات تحقیق طلب ہے کہ بیروایت جس میں پنیر جمانے کے لیے بحد فزیر کے کہتے کا ر. نور د. د. د. به باین آن تأسیدگی آن تد سیدا آیا تا هی سید

متصدور أوالهم والبيري ويرين المصاحبة فتباركا بيان

ر ریز به من فرد مکارت صبر بورگ عدیه افرانده تعطیم تال بداز سیاه و جا توریب به بوقی توجه سند سه دهد ا مريد مرز الرار من الركوش بيت من مطابق فان كياج الاستهاد الله كالموشق علال من الدال كالعلاة بالأمياج المسيد الم مريد مرز الرار من الركوش بيت من مطابق فان كياج الاستهاد اللها كالموشق علال من الدال كالعلاة بالأمياج المسيد ال و والما الله الما الما الله المرووة عائز ہے۔ ﴿ لَنَّا وَيَ أَورِيدِ مِنْ ﴿ وَهِ مِنْ اللَّهِ عِيدِ وَكَارُو ﴾

رور مرائے تیم مقل علامہ تناوم رسول معیدی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اور مصرے کی علاوے بھی اس المعاہد

و ما میں مرون کی مفری کو کا ہے گئی کرا بہت کا بیان

فَيَالُ وَفِينَ لَمَا لِمُ كُلِنِ النَّجَاعَ أَوْ قَطَعَ الرَّأْسَ كُرِةً لَهُ ذَلِكَ وَتُؤْكِّلُ ذَبِيحَتُهُ ا وَفِي يَعْصِ الْسَبِّ : قَطَعُ مَكَانَ بَلَغٌ .

وَالسُّخَاعُ عِرُقَ أَبْيَصُ فِي عَظْمِ الرَّقَبَةِ ، أَمَّا الْكَرَاهَةُ قَلِمَا رُوِى عَنَ النَّبِى عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّلَامُ (أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُسْنَحَعَ الشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ) وَتَفْسِيرُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَقِيلَ مَغْنَاهُ : أَنْ بَهُ لَدُ رَأْمَهُ حَتَّى يَظْهَرَ مَلْبَحُهُ ، وَقِيلَ أَنْ يَكْسِرَ عُنْقَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْكُنَ مِنْ الاضطرابِ ، رَكُلُ دَلِكَ مَكُرُوهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ فِي جَمِيعٍ ذَلِكَ وَفِي قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةَ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِلا فَمَائِدَةٍ وَهُوَ مَنْهِي عَنْهُ , وَالْـ عَمَاصِــلُ أَنَّ مَا فِيهِ زِيَادَةَ اِيلَامٍ لَا يَحْتَاجُ الَّـٰهِ فِي الذَّكَاةِ

وَيُكُرَّهُ أَنُ يَجِرَّ مَا يُرِيدُ ذَبُّحَهُ بِرِجُلِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ ، وَأَنْ تُنجَعَ الشَّاةُ قَبُلَ أَنْ تَبُرُدَ : يَغْنِى تَسُكُنَ مِنْ الاضْطِرَابِ ، وَبَعْدَهُ لَا أَلَمَ فَلا يُكُرَهُ النَّخْعُ وَالسَّلْخُ ، إِلَّا أَنَّ الْكَرَاهَةِ لِمَعْنَى زَائِدٍ رَهُو زِبَادَةُ الْأَلْمِ قَبُلَ الذَّبُحِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ فَلِهَذَا قَالَ : تُؤْكَلُ

۔ اور جس مخص نے گردن کی بڈی کو کاٹ دیایا اس نے ذبیجہ کے سرکو کاٹ دیا ہے تو ذریح کرتے والے کیلئے ایسا کر ہا عکر وہ ہے اور بعض ننوں میں ملغ کی جگہ پر قطع ہے۔اور نخاع گرون کی مٹری میں ایک سفید کلر کی راّب کو تہتے ہیں۔اور اس میس کراہت اس سب ہے ہے کہ بی کر پم اللہ نے نقل کیا گیا ہے کہ آپ اللہ نے ذرج کرتے وقت نخاع تک پہنچنے ہے منٹر کیا ہے اور نخاع کی وضاحت

وی ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اور میر کی کہا گیا ہے کہاس کا تھم میے کہ ذیجے کا مرکھینچا جائے۔ یہاں تک کہاس کا غن کان مروبائے۔ اور ایک قول میر ہے کہ ذیجے کے مفطرب ہونے سے پہلے پرسکون حالت ٹی اس کی گردن کوالگ کردیا جائے۔ اور میں ہم صورتیل مکروہ ہیں۔ کیونکہان تمام صورتوں میں اس طرح ذیجے کے سرکوکائے بغیر جانورکوزیادہ آنکیف دینا ہے اور تکلیف اسینٹرستا

اس مسلمے صاصل میہ ہواہے کہ جس طرح فرخ کرنے میں مغرورت کے سواکوئی تکلیف ہودہ مکروہ ہے۔ ( قاعدہ فلہیہ ) اور جس جانور کوزئ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کے پاؤل کو پکڑ کر فدیج تک کھینچتے ہوئے لے جانا مکردہ ہے۔اورای طرح جانور کے مصند ہونے سے بل اور پریشانی میں اس کے پرسکون ہونے ہے بل بری کے سرکوجدا کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ مصندا ہوجانے کے بعد تکلیف نبیں رہتی ۔اوراب سرکوا لگ کرنا اور کھال کوا تارنا مکروہ نبیں ہے۔ جبکہ کراہت ایک ذا کد تھم کی وجہ ہے ہےاوروہ ذرج ہے کیل بااس کے بعد جانور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ پس میر مت کوواجب کرنے والی نہیں ہے۔ ای دلیل کے سبب اہام قدوری علیه الرحمہ ن كهام كراس ذبير كوكماليا جاسة كار

# ذريح ميں جيكيان اوركو ہاڻوں كوكافين كى ممانعت كابيان

خضرت ابووا قدلیثی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم جب مدینة تشریف لائے تو وہاں کے لوگ زند و اونوں کے کوہان اور زندہ دنبوں کی چکیاں کا منتے تھے۔آ پیلائے نے فرمایا زندہ جانورے جو حصہ کا ٹاجائے وہ مردار ہے۔ (جائع ترفدي: جلداول: حديث تمبر 1525)

الرون كرليااور ثابت مواكه ذئ كرت وقت اس من حيات تقي مثلا بجرك رما تفاياذئ كرتے وقت تر بااگر جه خون خدتكا ما خون ایسادیا جیساند بوح سے لکلا کرتا ہے اگر چینٹ ندکی میاکسی اورعلامت سے حیات ظاہر ہوئی تو حلال ہے۔ اور اگر بندوق سے مار كر جچوز و يا ذرى نه كيايا كيا مكراس بين وقت ذرى حيات كامونا ثابت نه مواتو حرام ب بغرض مدار كااس پر ب كدذري كرليا جاسة او رونت ذراس مين رحق حيات باقي موء اگر چرند جنش كرے ندخون دے علال موجائے كا، ورند حرام،

اور جب سی مخص نے مریض بری ذرج کی تو اس نے حرکت ندکی اور خون نکلاتو حلال ہے ور ندئیں بشر طیکہ ذرج کے وقت زیرہ ہونا ندمعلوم ہوسکا ادرا گرزندہ ہونا یقینا معلوم ہےتومطلقا طال ہے اگر چیژ کت ندکر ہے، اورخون ند لکلے بیصورت گلد گھو نئے ، او پر ے گرنے دالے ادر سینگ زدہ میں مخفق ہوتی ہے اور جس کا بیٹ بھیڑ ہے نے مجاڑ دیا ہو وہاں بیصورت ہو علی ہے توالیے جانور کا ذ في بونا طلال كرد عكا اگر چدان كى خفيف زندگى معلوم ب،اى پرفتۇ ى ب كيونكدالله تعالى كاارشاد ب: الا ماذكىنى يعنى جس كو تم نے ذرج کردیا ، بلاتفصیل میم ہے۔اورروالحاریس برازی سے انھوں اسیجانی سے انھوں نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عندسے روایت کمیا ہے کہ تھن خون لکلنا حیات کی دلیل نہیں گراییا تکلے جیسے زندہ سے نکلنا ہو حیات کی دلیل ہے۔ اور پیرفا ہرالروایة ہے۔ ( درمختار، کتاب الذبائح ، بیروت)

# مانور کھینے ہوئے نے نے کی جانب لے جانے کی کراہت کابیان

آ رام دے کامطلب بیہ ہے کہ ذری کرنے کے بعداس جانورکوچھوڑ دے تا کہاس کا دم نکل جائے اور وہ شخنڈ ابوجائے! "لویا اوپر کی عبارت اور بیہ جملہ اصل میں " ذریح کرنے میں احسان کرنے "کی توضیح ہے کہ خوبی وفری کے ساتھ دذریح کرنے کا مطلب سے اوپر کی عبارت اور دیے جملہ اصل میں " ذریح کرنے میں احسان کرنے "کی توضیح ہے کہ خوبی وفری کے ساتھ دذریح کرنے اور جلدی ذریح کر ڈالے نیز ذریح کے بعداس کواچھی طرح شدنڈ ابوجائے دے۔

ے راس ہا ورویر ہر است ہیں کہ ذرئے گئے ہوئے جاتور کی کھال اتار تا اس وقت تک کروہ ہے جب تک کہ وہ انجھی طرح بھنڈا نہ ہو جائے انہ انہ ہو ہے اندر کا کھال اتار تا اس وقت تک کروہ ہے جب تک کہ وہ انجھی طرح بھنڈا نہ ہو جائے این کے ماضے چھری تیز نہ کی جائے ،اگر آ یک سے زائد جانور ذرئ کے جائے والے ہیں تو ان کو آیک دوسرے کے سامنے ذرئ کہ اجائے اور ذرئ کئے جانے والے جانور کے باقل پکڑ کر تھینے ہوئے درئ کی جگہ نہ لے جایا جائے ،

# گردن کی پشت کی جانب سے ذریح کرنے کابیان

قَالَ (فَإِنْ ذَبَحَ الشَّاةَ مِنْ قَفَاهَا فَيَقِيَتُ حَيَّةً حَتَى قَطَعَ الْعُرُوقَ حَلَّ) لِتَحَقُّقِ الْمَوْتِ بِمَا هُو ذَكَ أَهُ ، وَيُكُرَهُ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الْأَلَمِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا جَرَحَهَا ثُمَّ فَطَعَ الْاَوْدَاجَ (وَإِنْ مَاتَتُ قَبُلَ قَطْعِ الْعُرُوقِ لَمْ تُؤْكَلُ) لِوُجُودِ الْمَوْتِ بِمَا لَيْسَ بِلَاكَاةٍ فِيهَا الْاَوْدَاجَ (وَإِنْ مَاتَتُ قَبُلَ قَطْعِ الْعُرُوقِ لَمْ تُؤْكُلُ) لِوُجُودِ الْمَوْتِ بِمَا لَيْسَ بِلَاكَاةٍ فِيهَا

2.7

ر سے مرق رکوں کو کا سنتے ہے جل مرکی ہے تو اس کونیس کھایا جائے گا۔ کیونکہ اب موت ایسی چیزے واقع ہوئی ہے جو اس بحری شارز ن

## ذنج كرين والمله جانورول كوتكليف دييني كاممانعت كابيان

منظرت ابن ممرض الذعنبا كہتے ہيں كہ ميں يحى بن سعيد كے پاس كيا اور يحي كى اولا دہيں سے كسى كوديكھا كه دومرنی باندھ كر ای توریخرے مارر باہے ،ابن عمراس مرغی کے پاس پنچے اور اس کو کھول دیا ، پھراس کی مرغی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماتھ وال الزنے سے فرمایا کدا ہے بچوں کو پر ندوں کے آل کے لئے باندھ کر مارنے سے روکو، میں نے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساہ کے آب سلى الله عليه وسلم في چو پائ وغيره كوبائد كرمار في سيمنع فرمايا ب- (سيح بخارى: جلدسوم: حديث نمبر 482) مانوس شكار ميس ذكاة ذريح مونے كابيان

قَى الَ (وَمَمَا اسْتَأْنَسَ مِنْ البَصْيُدِ فَذَكَاتُهُ الذَّبْحُ ، وَمَا تَوَخَّشَ مِنْ النَّعَمِ فَذَكَاتُهُ الْعَقْرُ وَالْبُحُرُحُ) لِأَنَّ ذَكَاةً الاضْطِرَارِ إنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ ذَكَاةِ الاختِيَارِ عَلَى مَا مَـرُّ ، وَالْمَعَـجُـزُ مُتَنحَقِّقٌ فِي الْوَجْدِ الثَّالِي دُونَ الْأَوَّلِ (وَكَذَا مَا تَوَدَّى مِنُ النَّعَجِ فِي بِنْرِ وَوَقَعَ الْعَجْزُ عَنْ ذَكَاةِ الْاغْتِيَالِ) لِمَا بَيْنًا

وَقَالَ مَالِكُ ؛ لَا يَسْحِلُ بِلِذَكَاةِ الاضْطِرَارِ فِنَى الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ . وَلَسْخُنُ نَقُولُ : السُمُعْتَبُنُ حَقِيقَةُ الْعَجْزِ وَقَدُ تُحَقَّقَ فَيُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ ، كَيْفَ وَإِنَّا لَا نُسَلَّمُ النَّدُرَةَ بَلْ هُوَ غَالِبٌ . وَفِي الْكِتَابِ أَطُلَقَ فِيمَا تَوَخَّسُ مِنْ النَّعَمِ .

وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الشَّاةَ إِذَا نَدَّتُ فِي الصَّحْرَاءِ فَذَكَاتُهَا الْعَقْرُ ، وَإِنْ نَدَّتْ فِي الْمِصْرِ لَا تَسِحِلُ بِالْعَقْرِ لِأَنَّهَا لَا تَدْفَعُ عَنُ نَفْسِهَا فَيُمْكِنُ أَخُذُهَا فِي الْمِصْرُ فَلَا عَجْزَ ، وَالْمِصْرُ وَغَيْسُرُهُ سَوَاءٌ فِي الْبَقَرِ وَالْبَعِيرِ لِأَنَّهُمَا يَدُفَعَان عَنْ أَنْفُسِهِمَا فَلَا يَقُلِرُ عَلَى أَخُذِهمَا ، رَ إِنْ نَذَا فِي الْمِصْرِ فَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ ، وَالصَّيَالُ كَالنَّذَ إِذَا كَانَ لَا يَقُدِرُ عَلَى أَخُذِهِ ، حَتَّى لَوُ قَتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُرِينُدُ الذَّكَاةَ حَلَّ أَكُلُهُ إ

ادر جو شكار ما نوس ہوجائے اس میں ذكا قد كا تھكم ذركے ہے جبكہ جانورون میں جود حتی ہوجا نمیں تو ان كی ذكا قد كوچول كوكا ث دینا اور زخم پہنچانا ہے۔ کیونکہ جب ذکاۃ اختیاری ہے عاجز ہونے کی وجہ سے ذکح اضطراری کی جانب رجوع کیا جاتا ہے۔ ( قاعدہ المعلى المعلى المعلى الموركية الموراك المدين عاجز مونانية ومرى مورت ين تاريدة المستركية وريد ين المدين المدين المدين عاجز مونانية ومرى مورت ين تاريدة المستركية الموركية المو

-ههرای طرخ بو مانورکتونی میں گرکز مرجائے اور اس کوافتیاری طور پروٹ کرنافمکن ندہ ویئے اتو بیجی ای پلیل ہے وافق میں میں ان کرتا ہے جورہ

جیس کرہم بیان فرا سے ٹیں۔ معنرے امام مالک عابہ افرحمہ نے کہا ہے کہ فدکورہ دونوں صورتوں میں ڈیخ اضطراری جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بیشاذ و ناذواتی موقا ہے ۔ بہتہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں امتبار عاجز آنے کی حقیقت ہے اور بہتھیقت ٹابت ہو پھی ہے پس اس تے بدل کی جانب روح عی جانے گا۔ ( قائدہ لانہیہ ) ہم اس کو کس طرح نادر مان لیس حالانکہ یہ کثیرواتع ہونے والا ہے۔

ا من المانا حادال ہے۔ مول کرویا ہے تو اس کا کھانا حادال ہے۔

من عدرت رافع بن فدت کے دوایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ذوائحلیفہ میں جو کہ تھا مہ میں ہو کہ تھا مہ میں ہو کہ تھا مہ میں ہو کہ تھا مہ میں ہوران نامی جگہ کے ہاں لوگوں کے جم اور اور میں اللہ علیہ وآلہ وسلم آلہ وسلم کی عادت مبارکتھی کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے پیچھے رہتے تھے (تا کہ سب کے جانے اس کو سوار کہ لیس) تو جو حضرات آگے تھے تو انہوں نے مال نیست کی تقسیم میں جلدی میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مال نیست تقسیم بونے سے قبل جانوروں کو ذرج کیا اور انہوں نے دیکیں چڑھا دیں۔جس وقت رسول کریم سلی اللہ علیہ وآلہ میں میں جانے وسلم مینے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ ور میں میں اللہ علیہ وآلہ ور میلم مینے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ ور میں میں اللہ علیہ وآلہ ور میلم مینے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ ور میں اللہ دی گئیں اللہ علیہ وآلہ ور میلم مینے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ ور میں اللہ دی گئیں اللہ دی گئیں۔

ا اجہ کہ با اور ان کو تقسیم کیا تو دس بکریاں ایک اونٹ کے برابر مقرر و تعین کیں اسے بیں ایک اونٹ بھا گ نگلا اور لوگوں کے پاک محوز نے بھی کم تعداد بیں تھے (ور نہ لوگ اس بھا گے ہوئے اور بگڑے ہوئے اونٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ) اور وہ لوگ اس اونٹ کو پکڑنے کے واسطے دوڑ نے کیان وہ ہاتھ نہیں آیا یہاں تک کہاس نے سب کو تھکا دیا۔

آ خرکاراس کے ایک آ دی نے ایک تیر مارا تو اللہ نے اس اونٹ کوروک دیا ( بینی تیر کھانے کے بعد ای جگہ تشہر گیا ) اس پر

تشريعمات حدايد رسول ربع کانتدعیدوا مدد است میسیدوا مدد است میسیدوا مدد است میسیدوا مید است کرد (ایمنی ترام) میسیدوا مید است کرد (ایمنی ترام) میسیدوا میسیدوا مید از این میسیدوا میسی ارو پراگرده جانور مرجائے تو تم اس کو کھالواس کے کہاگرائے اختیارے کی دجہ سے باقاعدہ جانور ذرج نہ کرسکوتو مذکورہ طریقہ سے باقاعدہ جانور ذرج نہ کرسکوتو مذکورہ طریقہ سے باقاعدہ جانور درج نہ کے درجہ اور میں استانیا بسب الله يرور تروار ف سيمى وه جانورطال موجاتا بال ترى صورت كوثر يدن كا صطلاح يس زكوة اضطرارى سيتجر كياجاتاب-(سنن سائي: جلدسوم: حديث تبر 601)

# بھاگ جانے والے جانوروں کوذئ کرنے کابیان

حصرت رانع بن خدت رضى الله عند كتيت بين كهيس في عرض كيايا رسول التعليظ بم كل دشمن سے مقابله كرنے والے بيل اور ۔۔۔۔۔ ہمارے پاس چھری نہیں ہے، تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جلدی کر دیاریے فر مایا کہ ہلاک کردو، جو چیزخون بہاد سے اور اللہ کا نام اس پرلیا میا ہو، تو اس کو کھاؤ، لیکن دانت اور ناخن نہ ہو، اور میں تم سے اس کی وجہ بیان کر دون کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبضوں کی چھری ہے (ایک بار) مال فنیمت میں او تف اور بکریال ہمارے ہاتھ آئیں ،ان میں سے ایک اونٹ بھاگ نظاء ایک آوی نے اس کی طرف تیر پھینکا جس سے وہ رک میارتو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اوٹوں میں سے بعض وحثی جانوروں کی طرح ( ہوجائے ) ہیں، جب وہتم پرغالب آجا کیں (ان پرقابونہ پاسکو) توان کے ساتھ ایسانی کرو۔

( میچ بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 477)

# آلدذ في كيسوا جانوركي موت كيسبب عدم حلت كابيان

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند كيت بين كريس في رسول الله صلى الله عليدوسلم عند شكار كم متعلق سوال كيا تو آب في فرمایا جبتم تیرچلاؤتو بسیم الله پرهایا کرو پر اگر شکاراس سے مرجائے تواسے کھاؤلیکن اگروہ شکاریانی میں مردہ حالت یاؤتو نه کھاؤ کیونکہ تم نہیں جائے کہ وہ تمہارے تیرے ہلاک ہو یا پانی میں گرنے کی دجہ ہے۔ بیرحدیث حسن سیح ہے۔ (جامع تر فدی: جلد اول: حديث نمبر 1512)

## آلدذن كي كے سواد وسر كسبب كمونت واقع ہونے برغما ہب فقهاء

حضرت عدى بن حاتم سے روايت بے كمين في رسول الله سے كھائے ہوئے كتے كے شكار كا تكم يو چھا تو آپ نے فرمايا جبتم بسب اللَّيه پڑھ کراپنا سکھایا ہوا کہا شکار پر تجھوڑ وتو جو کچھتہارے لیے اٹھالائے اے کھا وَاورا گروہ خود (لین کما) اس میں ے کھانے لگے تو مت کھاؤ کیونکہ اس نے شکارا ہے لیے پکڑا ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ اگر ہمارے کے کے ساتھ کچھاور کتے بھی شامل ہوجا کیں تو کیا کیاجائے۔فرمایاتم نے اپنے کتے کو بھیجتے وفت بیشیم اللَّهِ پڑھی تھی دوسرے کو ل پڑہیں۔ سفیان کہتے ہیں کہاس شکار کا کھانا سی خہیں۔ بعض محابہ اور دوسرے علماء اس پر عمل ہے کہ جب شکار اور ذہبے ہانی میں گر

مانبي فواسه كعانات كيس

سين بعض علارفر منت جي كدا كرائ منك جائده المسلوج الوركا عليوم لث جائد كه بعده و بإنى بس كرارم مديرة الساكا لهان

4%

ابن مبارک کابھی بی تول ہے۔ کا شکارے بی کھائے تواس کے بارے بی ال علم کا اختلاف ہے۔ الله علما واللہ اللہ اللہ ال مر اگر کن شکارے بی کھ کھائے تواب اسے شدکھاؤے مغیان توری بن مبارک ، شافعی ، احداورا سحاق کا بی تول ہے۔ بعض صحاب ارام اور دی رامل علم انے اس کی اجازت دی اگر چہ کتے نے اس سے کھایا ہو۔ (جامع ترندی: جلداول: عدیث نمبر 1513)

اون بین مرکے مستحب ہونے کا بیان

فَ الَ (وَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْإِبِلِ النَّحُوُ، فَإِنْ ذَبَحَهَا جَازَ وَيُكُرَهُ . وَالْمُسْتَحَبُ فِي الْبَقِرِ وَالْمَسْتَحَبُ فِي الْبَقِرِ وَالْمُسْتَحَبُ فِي الْبَقِرِ وَالْمُسْتَحَبُ وَالْمُسْتَحَبُ وَالْمُسَتَحَبُ وَالْمُسَتَحَبُ وَالْمُسَتَحَبُ وَالْمُسَتَحِبُ وَالْمُسَتَّةِ الْمُتَوَازَقَةِ السَّنَةِ وَالْمُسَتَعِبُ وَالْمُسْتِحِ وَفِيهِمَا فِي الْمَنْتَحِ وَفِيهِمَا فِي الْمَنْتَحِ وَفِيهِمَا فِي الْمَنْتَحِ وَفِيهِمَا فِي الْمَنْتَعُ السَّنَةِ السَّنَةِ وَالْمُسَتَعِبُ وَالْمُسْتَعِبُ وَالْمُسْتَعُ وَالْمِسْتَعُوازَ وَالْمِلْ فِي الْمَنْتَعُ السَّنَةِ السَّنَةِ وَالْمُسْتَعِيمُ وَالْمُولَا وَالْمِلْ إِلَى الْمَنْتَعُ الْمُولَادُ وَالْمِلْ فِي الْمَنْتَعُ الْمُولَادُ وَالْمِلْ فِي الْمَا يَقُولُهُ مَالِكُ إِنَّهُ لَا يَحِلُ .

.7.7

قر مایا کدادن بین کرمتوب ہے۔ گر جب کی نے اس کوؤی کر دیا ہے تو جائز ہے۔ لیکن کروہ ہے ادر بری اور گائے بیل ذک کر ماستحب ہے۔ گر جب کی نے ان کوئر کر دیا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بھی کروہ ہے۔ کیونکہ اس کے بارے بیس مستحب ہونے کا تھم پیسنت متوارث سے تابت ہے۔ اور اس طرح اور نے کو کی صورت بیل نم کی جگہ والاخون رگوں بیل جمع ہونے بیس اور گائے بری بیس مذک بیس مول کے جمع ہونے جس اور گائے بری بیس مذک بیس مول کے جمع ہونے کے سیسی مستحب ہے۔ اور کراہت ای سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور کراہت ایک سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور کراہت ایک سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور میں میکن کے سوا ہے ہیں یہ کراہت است وجواز کیلئے مانع نہ بین سکے گی۔ بہ خلاف اس میں کہتے۔

خرح

حضرت ابن عرد ضی الله عند کے بارہ میں منقول ہے کہ ایک ایسے تفص کے باس پنچے جوابینے اونٹ کو بھا کرنح کررہا تھا، انہوں نے اس سے فر مایا کہ اس اونٹ کو کھڑا کر دواور اس کا بایاں پاؤل با عرصواور اس طرح اونٹ کونح کر کے رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ دسلم کے طریقہ کوافعتیا رکرو۔ (بخاری وسلم بمفتکوۃ شریف: جلدوم: حدیث نمبر 1184)

نحركرنے كافقهى مفہوم

ادنٹ کے سیند میں برچھی مارنے کو" نحر" کہتے ہیں اور گائے وغیرہ کا گلاچیری سے کا ٹنا" ذنے" کہلاتا ہے لہٰ ذااونٹ کوتو نحر کرنا

الفل ہے اور گائے تیل بھینس ، بھیڑاور بحری کوذی کرنا افضل ہے۔

بر المراح کاطریقہ بیہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے تخرکر نا افعنل ہے اورا کر کھڑا تہ کیا جا سکے تو پھر بٹھا کرنج کرنا لٹا کرنج افعنل ہے۔جو جانور ذرج کئے جاتے ہیں ان کو ہائیں پہلو پرلٹا کرؤئ کرنا جاہئے۔

قرآن كريم يمي بي ثابت بكراون و كركياجات وثاني فرمايا كياب آيت (فصل لربك وانعور) الكوش الله تعالى كرواسط نماز پرهمواور تحركرو-اس آيت كي تفيير مين اون كو كرما لكها كياب ذرا كرن كرف كرو كرما اللها كياب درائ و كرما و المقرة أي المعرة (67) - بيركم المائي كرور

اونٹ کوؤئ نیس کیاجاتا بلکہ کھڑے کھڑے اس کے سینہ ہیں تنجر مارویتے ہیں اس کا نام تحربے اور بہی مسنون ہے۔ اونٹ ک ٹانگوں کو چاروں ٹانگوں کو بینڈ کر کے رک با ندھوی جاتی ہے، آٹومیٹنگلی وہ بیٹے جاتا ہے اور اٹھنے کا سوال ہی پیرانہیں ہوتا ہے۔ پھر اُس کی ناک میں جوری بندگی ہوتی ہے اُس کو پکڑ کرائس ہی دُم کے ساتھ باندھ دیتے ہیں جس سے اُس کی گرون ایک طرف جلی جاتی ہے اور وہ حرکت نہیں کر پاتا ہے۔ اُس کے بعد تمن مختلف بھروں سے چیری پھیرد سے ہیں بچین سے بہی طریقتہ کارسنا اور دیکھا تکین اب معلوبات میں اضافہ مواتو کس کو بتائے میں تھی ہوئی ہے۔ موس نہ ہوگی۔

### ذبح ومحركامسنون طريقے كابيان

بہلے ہتھری کوخوب نیز کر لیاجائے تا کہ جانور کوزیادہ تکلیف ندہو۔ (صحیح مسلم)اور پھری جانور کی ہی تھوں کے سامنے تیزند کی جائے بلکساس سے کہیں چھپا کرتیز کریں تا کہ اپنی آتھوں کے سامنے پھر ' انیز ہوئے دکھے کردہ اذبیت ندپائے۔

(منتدرك حاكم مجم طبراني كبيرواوسط بيهتي مصنف عبدالرزاق)

اُونٹ کو کُر کرنے کا طریقہ ہے کہ اسے تمن ٹاگوں پر قبلہ رو ( بخاری تعلیقاً و مالک و بینی موصولاً) کمر اکیا جائے ( الج وبعنعادی عن ابن عباس: قباماً) اگلی اکس ٹا تک اور ران کو باہم بائدھ دیا جائے اور بسیم الله اکلہ اکبر پڑھ کراسکے سینے اور گردان کی جڑ کے درمیان والی گڑھانما جگہ میں نیز ویائر چھامارا جائے ،جس سے اس کی رگ جان کٹ جائے۔ ( بخاری وسلم ) اور وہ زمین پرلگ جائے۔ ( الج )

اُونٹ میں مستحب تو نحر بی ہے ، لیکن اگر کوئی است ذیح کرتا ہے تو بھی جا مزے۔

: (روحنية الطالبين وعمرة المقتين امام نو وي المرعاة)

مخائے (بھینس اور بھیٹر بکریوں) کو ذرج کیا جائے گا۔(البقرہ:)لیکن اگر کوئی گائے بھینس کونح کرتا ہے تو بھی حرج نہیں (المرعاة)

ہر جانور کو ذرئے کرتے وفت قبلہ رو کرلیں ،اے دائیں پہلو پر لٹالیٹا جاہیئے۔( بخاری تعلیقاً موقو قا،موطا مالک و بینی موصولاً موقو قا،ابوداود،این ماجہ،داری،این خذیمہ،منداحمہ بینی ،مرفوعاً)اوراسکےاو پروالے پہلو پراپنایاوں رکھیں۔( بخاری وسلم )

ال المريخراج بين واعل مو في ماندمو في كاجال مير كاعراب ما ما المال مو ما المال

لَهُ الْ رَمْسُ لَ حَمَرَ لَمَا لَهُ أَوُ ذَمَتَ مِنْ فَوَ قَوْرَ مَدَ فِي مُطْلِهَا جَدِينًا مَيْمًا لَمْ يُؤكل أَشْعَرَ أَوْ لَمُ اللّهُ مَنْ رَبّادٍ وَحِمَهُمَا اللّهُ مَنْ مُرَامُ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي الْفَوْلِدِ وَحِمَهُمَا اللّهُ مَا أَوْلَا وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَحِمَهُمَا اللّهُ وَلَا الشَّافِعِي الْفَوْلِدِ وَمَنْ السَّاحُ مُ وَمُحَمَّدٌ وَحِمَهُمَا اللّهُ : إِذَا تَمَ عَلَقُهُ أَكِلَ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي الْفَوْلِدِ وَلَى الشَّافِعِي الْفَوْلِدِ الصَّاحُ وَالسَّكُ مُ وَقَالُ الشَّافِعِي الْفَوْلِدِ الصَّاحُ وَالسَّكُ مُ وَقَالُ الشَّافِعِي الْفَوْلِدِ الصَّاحُ وَالسَّكُ مُ وَقَالُ الشَّافِعِي الْفَالِدُ وَالسَّاحُ وَالسَّكُ مُ وَقَالُ الشَّافِعِي الْفَوْلِدِ الصَّاحُ وَالسَّكُ مُ وَقَالُ الشَّاحُ وَالسَّكُ مُ وَقَالُ الشَّاعِينَ وَكَاةً أَمْدِي وَالْآلَةُ مُواللّهُ وَالسَّكُ مُ وَالسَّكُ مُ وَالسَّكُ مُ وَقَالُ الْحَامِينِ وَكَاةً أَمْدِي وَالْآلَةُ مُوالِي السَّاحُ اللّهُ عَقِيقَةً إِلاّنَاهُ مُتَعِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَيْدُو الصدرة والمسارة والمسارة والمسارة والمسارة المسارة الم

يَدُعُلَ فِي الْبَرْعِ الْوَارِدِ عَلَى الْأُمُّ وَيُعْتَقَ بِإِعْتَاقِهَا .

وَإِذَا كَانَ جُونُ ءَا مِنْهَا قَالُجُورُحُ فِي الْأُمْ ذَكَاةً لَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ ذَكَاتِهِ كَمَا فِي الصَّيْدِ. وَإِنَّهُ أَنَّهُ أَصُلٌ فِي الْحَيَاةِ حَتَّى تُتَصَوَّرَ حَيَاتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَعِنْدَ ذَلِكَ يُفُرَدُ بِالذَّكَاةِ ، وَلِهَذَا بِنَهُ إِنْ أَنَّهُ أَصُلُ فِي الْحَيَاةِ وَيُعْتَقُ بِإِعْتَاقِ مُطَافٍ إِلَيْهِ ، وَتَصِحُ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَبِهِ ، وَهُوَ حَيُوانَ بِنَا لَهُ وَبِهِ ، وَهُوَ حَيُوانَ بِنَا لَمُ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّحُمِ لَا يَتَحَصَّلُ بِجُرْحِ وَمَا اللَّهُ عَنْهُ قَلَا يُجْعَلُ لَكُمْ وَاللَّحُمِ لَا يَتَحَصَّلُ بِجُرْحِ الدَّمِ عَنْهُ قَلَا يُجْعَلُ لَكُمْ فِي عَقْهِ ، بِخِلَافِ الْجُورِ عِلَا اللَّمِ عَنْهُ قَلَا يُجْعَلُ لَكُمَّا فِي حَقْهِ ، بِخِلَافِ الْجُورِ عِلَا اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْحَيْدِ الْحَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ مَقَامَ الْكَامِلِ فِيهِ عِنْدَ التَّعَلَّادِ .

مِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْبَيْعِ لَحَوْرِيًّا لِلِجَوَازِهِ كَنْ لَا يَفْسُدَ بِالسَّتِثْنَائِهِ ، وَيُغْتَقُ بِإِعْتَاقِهَا كَنْ لَا يَفْسُدَ بِالسَّتِثْنَائِهِ ، وَيُغْتَقُ بِإِعْتَاقِهَا كَنْ لَا يَفْسُدَ بِالسَّتِثْنَائِهِ ، وَيُغْتَقُ بِإِعْتَاقِهَا كَنْ لَا يَفْسُدُ بِالسَّتِثْنَائِهِ ، وَيُغْتَقُ بِإِعْتَاقِهَا كَنْ لَا يَفْسُدُ بِالسَّتِثْنَائِهِ ، وَيُغْتَقُ بِإِعْتَاقِهَا كَنْ لَا يَفْسُدُ بِالسَّتِثْنَائِهِ ، وَيُغْتَقُ بِإِعْتَاقِهَا كَنْ لَا يَقْصِلُ مِنْ الْحُرَّةِ وَلَذَ رَقِيقٍ . يَنْقُصِلَ مِنْ الْحُرَّةِ وَلَذَ رَقِيقٍ .

ترجمہ اورجس مخض نے اونٹ کونر کیا یا اس نے گائے کوؤٹ کیا ہے اوراس کے بعداس کے پیٹ سے مراہوا بچہ پیدا ہوا ہے تواگر چہ اس کے بال اگ بچے ہوں یا نہ ہوں اس کونیس کھایا جائے گا۔

صرت ام اعظم رضی الله عند کے زویک ای طرح ہے اور امام حن بن زیاد علیما الرحمہ کا قول بھی اس طرح ہے۔
صرت امام عظم رضی الله عند کے زویک ہو تھا ہو تھی ہے تو اس کو کھایا جائے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ صاحب نے کہا ہے کہ آئی اس کی خلقت کھا ہے کہ جنین کا زیج کرنا اس کی مال کو ذرج کرنا ہے۔ کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے جنین مال کا حصہ ہے کہ کہ کہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے جی کہ اس کو تین کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے۔ اور جنین بھی مال کی غذا سے غذا حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اس طرح وہ تھی طور پر بھی مال کی غذا ہے کہاں تک کہ والا ہوتا ہے۔ اور اس طرح وہ تھی طور پر بھی مال کے تابع ہے یہاں تک کہ والا ہوتا ہے۔ اور اس طرح وہ تھی طور پر بھی مال کے تابع ہے یہاں تک کہ

حصرة والومال كوز فم دينااس كيك بحى ذرك كن جائے گا۔ اور يتم شكار كى الحرح جنين ك ذرك سے عاجزى كے وقت بورگا سرت المار ا ج ما ہے۔ در سب سے دوآ زادہ ونے والا ہے۔ پس اس کیلئے یا کی دمیرے کیلئے اس کی دمیرے درست ہوتی ہے۔ ادر وہ خون والا جانور ہے۔ جبر زئے کامقعد خون اور کوشت کوالگ الگ کرنا موتا ہے۔ جو مال کوزخی کرنے کی وجہ سے مامل ند موگا۔ کیونکہ مال کوزخی کرنا جنسان و سند الله المارين المرين المارين المارين المارين المرين المارين المرين المارين المرين کیونک۔ دہاں زخم معمولی خون نکلنے کی وجہ سے بس عذر کے سبب اس کوئل کے قائم مقام کردیا جائے گا۔ اور زیج کے جواز کے سبب جنین کو مال کے تالع کردیا جاتا ہے۔ کہ کہیں اس کے استثناء کے سبب تنظ فاسد نہ ہوجائے۔ اور مال کی آزادی کے سبب بچماس لئے آزاده وتا ہے کہ کیل رقی مال سے اس کا بچالگ ندور

حفرت ابوسعید خدری رمنی الله عندسے روایت ہے کہ میں نے رسول الله ملی الله علیہ وآلہ وسلم سے جنین (پیپ کا بچهر) کے متعلق در یافت کیا تو آب نے فرمایا اگر جا بوتو کھالومسدو کی روایت ایال ہے کہ۔ ہم نے عرض کیا یا رسول التعلیق ہم اوخی وَتح كرت إن اور كائ بكرى كوز رئ كرت بين تو ( يمي بمي ) بمين ان كے بيت ش بجدانا ہے۔ بم اس كو بجينك وير يا كمالين ؟ آب نے فرمایا اگر جا او تو کھالو کیونکہ اس کی مال کاؤٹ کر ما خود اس کاؤٹ کر تاہے۔

(سنتنانيوداؤد: جلدووم: حديث تمبر 1061)

حضرت جابر بن عبدالله ومنى الله عند يدروايت ب كدرسول الله ملى الله عنيه وآله وملم في فرما يا جنين كا ذرح كرنا اسكى مال كا ذن كرنا ب\_ ( الين اس كى مال كاذب كرنا خوداس كذب كرف كا تم مقام بالبندان كوذن كي بغير كهايا جاسكنا ب ( سنن ايودا ؤو: مِلْدودم: حديث تمبر 1062 )

ذبح كسيب جنين كماطت من ندابب نقهاء كأبيان

معترت ابوسعید دمنی اللہ عند کہتے ہیں کہ ٹی اگر مین کے نے نے مایا مال کے ذریح کرنے سے اس کے پیٹ کا بچہ (جنین ) بھی حلال ہوجا تا ہے۔ اس باب علی جا برابوا مامہ، ابودرواءاور ابو ہر میروے بھی احادیث منقول میں سیعدیث مستح ہے اور کئی سندوں نے ابوسعید سے منقول ہے۔ سحایہ کرام اور دیگر اہلی علم کائن پڑل ہے سقیان توری، این سمبارک، شانعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ب-ابودداك كانام جيرين لوف ب\_ (جامع ترفدى: جداول: مديث نبر 1520)

ہے۔ بین کے اعضا مکمل ہونے میاشہ ہونے کا بیان

بین سے مہداند بن مرسی الله عنها کہتے تھے : بالرکی جائے اولی اس کے باید سے کی جی اکا 18 ہو جائے اولی کی افر ملک مرسی مہداند بن مرسی الله عنها اور بال بالکل اکل آئے ہوں اگر دو بچہ باید سے ندواکل آئے تواس کا فی کرنا ضروری اس بچ کے تنام اصطابی سے اکل جائے۔ (موطالعام مالک: جلداول: حدیث تبر 948)

مع الدون الوسعيد خدري وضى الله عنه كنته إلى كريم في الأيار ول الله جب بم اوننى كونوكرت إلى يا كائة اور بكرى كو وعلى مرح بين قرابها وقات ) بهم ال وبيجه كے بيت بين مرده يچه پاتے بين ، آيا بهم اس بچه كو بھينك وياكريں يا كھالها كريں!" مع خدر ملى الله عليه وسلم نے فرمايا" اكرتم جا بولة اس كو كھالها كروكيونكه اس كن ماں كا وق كرنا اس بچه كا بھى وق كرنا ہے ۔" (ابوداؤد ، ابن باجه مفكولة شريف: جلد جهارم: حديث فمبر 30)

ملہوم کے اعتبار سے بیروایت بھی وہی ہے جواو پر قل کی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ائر کے جوافتال فی اتوال ہیں ال کو بھی

اوری ذکر کیا جاچکا ہے۔

"وی کی ایرزی کی تفصیل: پہنے صفحات میں بتایا میافغا کہ "ذیج" کرنے کی دوشہیں ہیں ایک تو افتیاری اور دوسری اضطراری، پر افتیاری کی بھی دوسورٹیں ہیں ایک تو" نحر" اور دوسرّی " ذیج" چنانچ پخرتو بیہے کہاونٹ کے بیند بین نیٹر و ماراجائے (لینی اس کے بینے و نیز و سے چیرادیا جائے ) اور اونٹ میں مستحب محرکرنا ہے اگر چداس کوذیج کرنا جائز ہے لیکن کرا ہمت کے ساتھ -

اور ذرئے یہ ہے کہ جانور کی طق کی رگ کو کا ٹاجائے ، ذرئے کی صورت بیں جانور کی طاق کی جور کیں کائی جاتی ہیں وہ چار ہیں۔

ایس و زورہ کے جس کے ذریعہ سائس کی آ مدورفت ہوتی ہے ، دوسری سری بیٹی وہ رگ جس ہے منہ ہے پائی جاتا ہے اور دوشہ رکیس ایس کے در نورہ کی جس کے در نورہ کی جس کے در نورہ کی جس کے اور اس جس کے اور اس کی خاتا ملال ہے اور اگر دوجی رکیس کئیں تو وہ جانور سردار ہوجائے گا جس کا سراحا النہ نہیں ہوگا۔

مریس کے جائیں ترب بھی ذرئے درست ہے اور اس جانور کا کھانا ملال ہے اور اگر دوجی رکیس کئیں تو وہ جانور سردار ہوجائے گا جس کا سراحا النہ نہیں ہوگا۔

جس طرح اونٹوں میں نحرکر نامنتحب ہے اس طرح کائے اور بکریوں وغیرہ میں ڈنے کرنامنتحب ہے لیکن آگر کسی نے ان کونحرکر ایا جب بھی جائز ہوگا مکر کرا ہت کے ساتھ۔

اگر کمی فض نے بھری دفیرہ کو گدی کی طرف سے ذرج کیا تو اگروہ اتنی دیر تک زعرہ رہی کہ اس فخص نے اس کی رکیس کا ف وی تو اس کا کھانا جا کڑے لیکن کراہت کے ساتھ کیونکہ اس طرح ذرج کرنا سنت کے خلاف ہے اور اگروہ رکول کے کنتے سے پہلے ہی مر منی تو اس کا کھانا جا کرنہیں۔

اگر کسی تخص نے کسی جانور مثلا مرغی کوذئ کرتے ہوئے جمیری کوئرام مغز تک پہنچادیا اور سر کٹ کرجدا ہو گیا تو اس کا کھانا جائز ہےادر مروہ بھی نہیں ہے لیکن اثنازیادہ ذبح کرنایا اس طرح ذبح کرنا کہ سرجدا ہوجائے طروہ ہے۔

# فصل فيعا يؤكل وما لا يؤكل

ورفعل طال وحرام جانوروں کے بیان میں ہے ﴾

فعل طلال وحرام جانور دن كي فعنهي مطابقت كابيان

علامدائن محود بابرتی حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ ذبائع الی چیز کا ذریعہ ہے جو منفصود ہے اور منفصود حیوانات کے کوشت کو مال کرنا ہے۔ بس مصنف علیدالرحمد نے ذبائع کے احکام کے بعدان حیوانات کو بیان کرر ہے ہیں کہ جن کے کوشت کو کھایا جائے ک شیس کھایا جائے گا۔ (عنامیشرخ الہدایہ، کمآب ذبائع، بیروت)

فصل غيرما كول م كيشرى ما خذكابيان

اِنْسَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ (البقره، ١٤٣)

اس نے بہی تم پرحمام کے ہیں مرداراورخون اور شور کا گوشت اور وہ جانور جوغیر خدا کا نام لے کر ذرج کیا گیا تو جونا جارہوں بول کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت ہے آئے بڑھے تو اس پر گناہ بیں ، جینک اللہ بخشنے والا مہر بان ہے، ( کنزالا بمان ) بر

آيت حرمت حيوانات مين حصر كاضافي بون كابيان

كالمرية بال من مفق عدادا جا تاب

ابت مدید یم دو مرداد جانو رطال قرارد کے جی ہیں ایک چیل دو مری مڑی وہ اس تھم مید ہے متھی ہیں نون ہے مردوم مید ع ہے میں ایک چیل دو مری مڑی وہ وہ اس تھم مید ہے ہیں ہی دونون مدی مید ع ہے میں بی دونون مدی مید ع ہے میں فران کے دونت ہو خون تعدی ہے ماتھ جو خون نگارہ جاتا ہے وہ طال ہے ہیاں ہی دونون مدی ہی رو ہے مالی ہیں بیلی ادر کی ۔ فرار دیا ہے۔

میں بیٹ ہوتا ہے کہ آیت میں تھم حرمت کو اشیاء ند کورہ میں تھم کر کے بیان فر بایا ہے جس کا مطلب ہیں مجما جاتا ہے کہ ایس بیٹ ہوتا ہے جس کا مطلب ہیں مجما جاتا ہے کہ ایس بیٹ ہوتا ہے کہ اور کہ مالا تک جملہ در کے ساور کہ مطاور کیا وغیرہ میں کا کھانا حرام ہاس کا جواب ایک تو ہے ہیں اس حرے می حرمت کو اشیا ہے ذکورہ میں گھم کر کا ہم گر مراد نیس کر کی کو اعتراض کی گوائش ہو بلکہ تھم حرمت کو صحت و صدافت کے ماتھ خصوص فر ما کر اس تھم کی جانب کا لف کا بطلان منظور ہے ہی بس بات ہی ہے کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے تم پر حرام فر ما دیں

ہیں میں و دسرااحمال بی نہیں بیعنی ان کا ملال سمجھنا بالکل باطل اور غلط ہے۔

ورراجواب یہ ہے کہ محم حرمت کواشیائے ندکورہ ہی جس تھھر مانا جائے گراس حصر کواضائی بینی خاص انہی چیزوں کے لحاظ ہے تسلیم کیا جائے ہے جن کوشر کیمن نے اپنی طرف ہے جائم کرلیا تھا جسے بجیرہ اور سائبہ وغیرہ جن کاذکرا محمدہ آبگا۔ مطلب بیہ ہوائہ کہ ہم نے تنام پر فقط مید اور خزیر و کوحرام کیا تھاتم جو ساغہ وغیرہ کی تحریم کے قائل ہو یہ مخس تہا داافتر اء ہے باتی رہ ورشہ سے اور خبیث جانوران کے حرام ہونے میں مشرکین مجی مزائ نہ کرتے تھے۔ سویہ صرائمی جانوروں کے لحاظ ہے ہے جن کوشرکیوں نے فائے تھے اس میں جانوروں کے لحاظ ہے جن کوشرکیوں نے خلاف تھم النی اپنی طرف ہے حرام تھم النی اپنی طرف ہے جان کے جانوروں ہے ای کو کیا تعلق جواعم تراض خدکور کی فوجت آئے۔

اشياع اربعه كى حرمت بيس غراب اربعه

وہ جانور جو گا گھونٹ کریا چوٹ کھا کریا بلندی ہے گرکریا گر کھا کرمرا ہویا جے کی درندے نے بھاڑا ہو۔ لیکن فی الحقیقت سے
میں اختلا ف نیس ہے بلکہ ایک تشریح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوراس طور پر ہلاک ہوئے ہوں وہ بھی مُر دار کی تعریف میں
میں تے ہیں۔

نتہائے اسلام میں ہے ایک گردوان بات کا قائل ہے کہ حیوانی غذاوں میں ہے لیکی جارچیزیں حرام ہیں اوران کے سواہر

ہیں۔ بہت ہے۔ ہیں۔ بہت میں اللہ این عبان اور حضرت عائشہ کا تھا۔ لیکن محمد واحادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم بہت مسلک حضرت عبداللہ این عبان اللہ علیہ وسلم خور مایا ہے یا ان پر کراہت کا اظہار فر مایا ہے۔ مثلاً بالتو گدھے، محبول والے در ندے اور شخص چیز دن کے کھانے سے یا تو منع فر مایا ہے یا ان پر کراہت کا اظہار فر مایا ہے۔ مثلاً بالتو گدھے، محبول والے در ندے اور شخص میں اللہ کرندے۔

بریں۔ اس وجہ ہے اکثر نقبها ترکم کوان چار چیز ول تک محدُ و زمین مانتے بلکد دُوسری چیز ول تک اسے و کینے قرار دیتے ہیں۔ مگر اس کے بعد پھر مختلف چیز ول کی جِلّت و مُرّمت میں نقبهاء کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ مثلاً پالتو گدھے کوایام ابو حنیفہ، امام مالک اور

المام شافع جرام قرارا سينة ين.

ا المساور المسلم المسل

الم شانی کے زویک مرف وہ وریمہ سے حرام میں جوانسان پر تملہ کرتے ہیں، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ۔ بلر مدسکانوں کا ااور بچھ وونوں مطال میں۔ ای طرح حنفیہ تمام حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں، محرابان ابی لیکی، امام مالک اوراوزائی کے نزویک سانب مطال ہے۔

ان قیام مختف اقوال اوران کے دوئل پڑورکرنے سے بیات صاف معلوم ہوتی ہے کہ دراصل شریعت الی میں قطعی ترمت ان میار می چیزوں کی ہے۔ بن کا ذکر قرآن سے کیا گیا ہے۔ ان کے سوا دُوسری حیوانی غذاوں میں مختلف در جوں کی کراہت ہے۔ جن چیزوں کی کراہت سے جن چیزوں کی کراہت سے دوئر مت کے درجہ سے قریب ترہیں۔ اور جن چیزوں کی کراہت جس کی ہا پر بعض اشخام میں اندر جن چیزوں کو کا باید بعض اعظام میں جن والی میں نقیما و کے درمیان اختیا ف ہوا ہے ان کی کراہت مشکوک ہے۔ دری طبعی کراہت جس کی ہنا پر بعض اعظام بعض چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتے ، یا طبقاتی کراہت جس کی بنا پر انسانوں کے بعض طبقے بعض چیزوں کو کا پسند کرتے ہیں، یا قوی کی کراہت جس کی بنا پر انسانوں کے بعض طبقے بعض چیزوں کو نا پسند کرتے ہیں، یا قوی کر اہت جس کی بنا پر بعض تو ہیں بعض چیزوں سے فقرت کرتی ہیں، تو شریعت ہیں تھی کہ دوا پی کراہت کوقانوں قرار دے اوران مراس پر کوگوں پر انزام عائد کر سے جو حرام نہیں گئی ہے۔ اورای طرح شریعت کی کومیت بھی نہیں دینی کہ دوا پی کراہت کوقانوں قرار دے اوران لوگوں پر انزام عائد کر سے جو الی می نام کر سے جو الی می نام کر سے جو الی می نام کر سے جو الی میں ماند کر سے جو الی کراہت کوقانوں قرار دے اوران لوگوں پر انزام عائد کر سے جو الی غذا کی استعمال کرتے ہیں جنس وہ ناپند کرتا ہے۔

مردار کے اجزاء میں تھم حرمت پر فقہی مداہب

صافظ این کیر شافعی کا بھی جی کہ مردار کا دودھ اور اس کے اعثرے جواس میں ہوں بھی ہیں امام شافعی کا بھی فد ہب ہاں

السے کہ دو جھی میت کا ایک جزدہ بامام ما لک رحمتہ اللہ ہے ایک روایت میں ہے کہ تو وہ یا کی بین میت میں شامل کی وجہ ہے جس ہوا ہا ہا تا ہے، ای طرح مرداد کی تھیں (کھیری) بھی مشہور غد ہب میں ان بزرگوں کے تزدیک تاپاک ہے گواس میں اختلاف بھی ہے،
صحابرضی اللہ عنہ کا مجوسیوں کا پیرکھا تا گویطور اعتراض ان پر ہوسکتا ہے گراس کا جواب قرطی نے بید دیا ہے کہ دور ھرب ہی کم ہوتا ہے اور کو گی جزئے دالی ایسی بڑھیا ہے گئی متعدار میں زیادہ بہتے والی میں بڑھیا ہے تو کو گی جزئے میں فاللہ علیہ وسلم سے تھی اور پیرادر گور خرے بادے میں موال ہوا تو آ پ نے فرمایا طال وہ ہے جے اللہ تنا پی کتاب میں موال بتایا اور حرام وہ ہے جے اللہ تنا بی کتاب میں جوام قرار دیا اور جس کا بیان جین وہ بسب معاف ہیں۔ پھر فرمایا تم پر سور کا گوشت بھی حرام ہوا تو جو اور قیاس کا تقاضا اسے ذرع کیا ہو تو اور قیاس کا تقاضا اسے ذرع کیا ہو تو اس جوام ہوا تو جی بھی حرام ہوا تو جی بھی حرام ہوا تو جی بھی جرام ہوا تو جورہ ہوا ہوا تو جرام ہوا تو جی بھی جرام ہوا تو جی بھی جرام ہوا تو جی بھی جرام ہوا تو جورہ ہوا تھی جرام ہوا تو جی بھی جرام ہوا تو جی بھی جرام ہوا تو جورہ ہوا تھی جرام ہوا تو جورہ ہو جرام ہوا تو جی بھی جرام ہوا تو جورہ ہوا تھی جرام ہوا تو جی بھی جرام ہوا تو جی بھی جرام ہوا تو جورہ ہو تو جرام ہوا تو جی بھی جرام ہوا تو جورہ ہو جرام ہوا تو جی بھی جرام ہوا تو جرام ہوا تو جورہ ہو تو جرام ہوا تو جرام ہوا تو جرام ہو تو جرام

بعی بی ہے۔ (القرو ۱۷۳)

# زوناب وزوڭلب كوكھانے كى حرمت كابياك

وَمَهُ مَنَى التَّحْرِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَوَامَةُ يَنِى آدَمَ كَىٰ لَا يَعْدُو شَىٰءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ اللَّمِيمَةِ إليهِمُ بِالْأَكْلِ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الطَّبُعُ وَالنَّعْلَبُ ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَى النَّسَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى إِبَاحِتِهِمَا ، وَالْفِيلُ ذُو نَابٍ فَيُكُوهُ ، وَالْيَرُبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ مِنْ النَّسَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى إِبَاحِتِهِمَا ، وَالْفِيلُ ذُو نَابٍ فَيُكُوهُ ، وَالْيَرُبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ مِنْ النَّسَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِى إِبَاحِتِهِمَا ، وَالْفِيلُ ذُو نَابٍ فَيُكُوهُ ، وَالْيَرُبُوعُ وَابْنُ عِرْسٍ مِنْ الشَّاعِ الْهُوَامُ قَالَ (وَلَا يُؤْكُلُ الْآبُقُعُ الَّذِى يَأْتُكُلُ الْجِيَفَ ، وَكَذَا الْغُدَاثُ ((وَقَالَ أَبُو السُبَاعِ الْهُوَامُ قَالَ (وَلَا يُؤَكُلُ الْآبُقُعُ الَّذِى يَأْتُكُلُ الْجِيَفَ ، وَكَذَا الْغُدَاثُ (وَقَالَ أَبُو السُبَاعِ الْهُوَامُ قَالَ (وَلَا يُؤُكُلُ الْآبُهُ يُعَلَّطُ فَأَشُبَهُ الذَّجَاجَةَ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُكُولُ الْآبُهُ يُعَلِّطُ فَأَشْبَهُ الذَّجَاجَة . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُكُولُ الْآبُهُ يُخَلِّطُ فَأَشْبَهُ الذَّجَاجَة . وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ أَنَّهُ يُكُولُ الْآبُولِ الْعَقْعَقِ ) لِلْآنَهُ يُخَلِّطُ فَأَشْبَهُ الذَّجَاجَة . وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ أَنَّهُ يُكُولُ الْمُعْتَعِي ) لِلْآلَهُ يُخَلِّطُ فَأَشْبَهُ الذَّجَاجَة . وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ أَنَّهُ يُكُولُهُ الْمُعْتَافِ الْمَعْمَالِ الْمُعْتَعِي ) لَالنَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَافِ الْمَالِي الْمُولِ الْمُعْتَوى الْمُؤَالِقُ الْمُعْتَافِ الْمُعْتَافِي الْمُعْتَى الْمُعْتَافِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَافِي الْمُعْتَافِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْتَى الْمُعْتَافِي الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللْمُعْتَافِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَالَّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللْمُعْتَافِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ اللْمُعُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْتَالَقُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْتَقِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا اللْمُعُمُولُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْم

2,7

قر مایا کہ درندوں میں سے ذو تا ب اور پر ندوں میں سے ذو قاب کو کھانا جا ترخیس ہے کیونکہ ٹی کر یم اللے فیصلہ کے ہواں میں سے ہر ذو تاب کو کھانے سے من کیا ہے اور نی کر یم اللے فیصلہ کا بیداد شار دگرا کی بیر سہارگ سے ہے بیان روثوں کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ پس ان دوثوں پر جاری ہونے والا ہے۔ پس بیر پر ندوں اور چو یا تیوں دونوں کو شامل ہوگا ۔ جبکہ ہر ایس جم والی جو پہر کھنے والی ہو یا نوک والے وائن اور کھانے ایس جم وائی ہو یا نوک والے وائن مور کھنے والی ہو اور کئی ہرائی حیوان کو کہتے ہیں جوع ف کے مطابق ایک کھانے والا اور بات کھانے والا اور جملہ کرتے والا ہو۔ وقتی کر ہے والا اور جملہ کرتے والا ہو۔ وقتی کر والا اور جان سے مار دینے والا اور جملہ کرتے والا ہو۔ اور اللہ تن سب زیادہ جانتا ہے کہ کہیں ان میں موجود ہرے اوصاف انسانوں کی جانب شقل نہ ہو جا کی راور جمت کی سب نوآ دم کا اس کو کروہ جانتا ہے۔ کہیں ان میں موجود ہرے اوصاف انسانوں کی جانب شقل نہ ہو جا کی راور جمت میں اور جملہ کرتے والا ہے بی وہ کروہ جانوں جس بیور ہو ہا تو وہ کہ کہا ہو ہو کہا ہو ہو کہا ہو ہو کہ کہا ہو ہو کہا ہو ہو کہا ہو ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہ

اور زرى غراب ميں كوئى حرج نبيں ہے كيونكہ وہ داته كھانے دالا ہے وہ مردار كھانے دالانبيں ہے اور دہ بھاڑ كر كھانے دارا ور شرول يش مي المين ب

اور وہ چتکبراکوا جو گندگی کھانے والا ہے اس کوئیس کھایا جائے گا اور ای طرح غذاف کوئی ٹیس کھایا جائے گا۔ اہام مار علیدالرحمدسے روایت ہے کے عقعی تامی کو سے کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکد میں کرنے والا ہے ہی بیر فی سے مشاہری جائے گا۔ اور امام ابو یوسف علیدالرحمدے نفل کیا گیاہے کے عقعی مرووہ ہے کیونکداس کی عام غذا گندگی ہے۔

لومرى اور بھيريا كھانے كى ممانعت كابيان

حضرت خزیمہ بن جز مرضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ملطقے میں اس کیے حاضر ہوا کہ ہے می الله عليه وآله وسلم سيرزين كے محصوبانوروں كى بابت دريا دت كرول - آپ سلى الله عليه وآلدوسلم لوم رى كى بابت كيا فرماتے بير؟ فرمایا لومڑی کون کھا تا ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے اس میں اللہ کے میں بهلاني اورخير بوده بهلالوم ري كهائي كار (سنن ابن ماجه: جلدسوم: حديث تمبر 116)

## بجو کھانے کی ممانعت کابیان

حضرت خزیمہ بن جزر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیاا ہے الله کے دسول علی آ پ صلی الله علیه وآ نہ وسلم بول بابت كيافر التي بين؟ فرماياكون بيج جوبجو كهائي (سنن أين ماجه: جلدسوم: حديث فمبر 118)

# كوي كوكهان كي ممانعت كابيان

حضرت ابن عمروض الله عنها فرمات بين كركون ب جوكوا كعائ حالا تكدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اس كوفاس بتايا بخدا إبيه بإكيزه جانورول ميس ينبيس \_ (سنن ابن ماجه: جلدسوم: حديث نمبر 129)

سيده عائشه صديقة رضى الله عنها فرماتي بي كدرسول الله ملى الله عليدوآ له وسلم في فرمايا سانب فاسق هاور بجهوفاس ب\_ چوہافاس ہے اور کوافاس ہے۔اس صدیث کے راوی حضرت قائم سے پوچھا کیا کہ کیا کوا کھایا جا سکتا ہے؟ فرمایا رسول الدصلی الله عليه دآ لدوسلم كاس كوفاس فرمائي كي بعدكون ب جواس كهائ (سنن ابن ماجد: جلدسوم: حديث نبر 130)

دا نہ خور کوا کہ صرف دانہ کھتاا در نجاست کے پاس نہیں جاتا جسے غراب زرع لین کھیتی کا کوا کہتے ہیں، چیوٹا سا ساہ رنگ ہوتا ہے،ادر جو چے اور ینجے غالباس خ،وہ بالا نفاق جائز ہے،اور مردار خورکوا جے غراب ابقع بھی کہتے ہیں کہ اس کے رنگ میں سپیدی مجمى سيائى كے ساتھ موتى ہے بالا تفاق تا جائز ہے۔اورائ تھم میں بہاڑى كوا بھى داخل كه بردااور يك رنگ سياہ ہوتا ہے اور موسم كرما مين آتا ہے، اور خلط كر نيوالا جے عقعت كہتے ہيں كراس كے بولنے مين آوازعن عن پيدا ہوتى ہے۔ اس ميں اختلاف ہے، اوراض حل مركرابت تنزيبه مين كلام نبين،

فكالم ربن والي حانورول كاحلت وحرمت كاعده

وہ تام در مدے جولوک داردائوں سے فکار کرتے ہیں اور بھاڑ کر کھاتے ہیں دوسب حرام ہیں اورای طرح دو تمام پرندے جو ا جو پائٹوں سے دکار کرتے ہیں اور کھاتے ہیں دوسب حرام ہیں۔

جوہ من کا جوت مید مدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ عظم ابیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ علی نے ہرکیا ہو والے دری ہے اور ہرنا فنوں سے (شکارکرنے) والے پریمے کھانے ہے منع فرمایا ہے۔

(میچ مسلم, چ دوم پریم، قدیمی کتب خانه کمراچی)

م وه ابجو، چھواوغیر وحشرات الارض کی حرمت کابیان

قَالَ (وَيُكُونُهُ أَكُلُ الضَّبُ وَالضَّبُ وَالشَّلَخْفَاةِ وَالزُّنُورِ وَالْحَشَرَاتِ كُلَّهَا) أَمَّا الضَّبُ فَلِمَا ذَكُرْنَا ، وَأَمَّا الضَّبُ فَلَانَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فِلِمَا ذَكُرْنَا ، وَأَمَّا الضَّبُ فَلَانَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا حِبنَ سَأَلَتُهُ عَنْ أَكُلِهِ . وَهِى حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي فِي إِبَاحِيهِ ، وَالزُّنُورُ مِنْ الْمُؤْذِيَاتِ وَلِهَذَا لا يَجِبُ عَلَى المُحْرِمِ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا وَالشَّلَامُ مِنْ خَبَائِثِ الْحَشَرَاتِ وَلِهَذَا لا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا وَلِهَذَا لا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا وَلِهَذَا لا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا وَلَا النَّهُ وَلَا اللهُ اللهِ السَّلَامُ اللهِ السَّلَامُ اللهِ السَّلَامُ اللهُ اللهِ السَّلَةُ اللهُ الل

رجمہ

زمایا کہ بچو، کوہ ، کچوا ، بھڑ اور زبین پر چلنے والے سارے کیڑے کوڑوں کا کھانا کرے ہے۔ اور جو بجو ہے ہا ک دلیل کے سب کروہ ہے جس کراہ ہے جس کروہ ہے جس کروہ ہے جس کروہ ہے جس کراہ ہے جس کروہ ہے جس کروہ ہے جس کراہ ہے جس کروہ ہے کہ نمی کریم اللہ عنها کوائی ہے۔ منع کیا تھا۔ جب انہوں نے اس کو کھانے کے بارے جس بوچھا تھا۔ اور بیصدے اباحت جس امام شافعی علیہ الرحمہ کے خلاف رلیل ہے۔ اور بھڑ یہ تکلیف بہنچانے والے جانوروں جس ہے۔ اور پھوا بیحشرات الارض والے خبیث کوڑوں جس ہے ہوئے مکروہ کہا اس دیس کے سب اس کو مار نے کی وجہ سے جم پر بچھوا جب نہیں ہے۔ اور تمام حشرات الارض کو گوہ پر قیائی کرتے ہوئے مکروہ کہا ہی گیا ہے کیونکہ گوہ انہ بھی سے ہے۔

گوه کھانے کو پسندنہ کرنے کا بیان

حضرت ٹابت بن بزیدانساری فرماتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔لوگوں نے بہت ی گوہ کیوٹر کر بھونیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضدمت میں پیش کی۔آپ صلی اللہ علیہ وقالہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔آپ صلی اللہ علیہ وقالہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔آپ صلی اللہ علیہ وقالہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔آپ صلی اللہ علیہ وقالہ وسلم نے ایک شاخ کی اوراس سے اپنی افکلیوں پرشار کرنے گئے۔ پھر فر مایا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی صور تیں مسنح کی گئیں اور

ز مین کے جانوروں کی صورتیں ان کودی تمنیں۔ جھے معلوم میں۔ ہوسکتا ہے وہ بہی ہو۔ میں نے عرض کیا لوگوں نے ہمون مجون زمین کے جانوروں کی صورتیں ان کودی تمنیں۔ جھے معلوم میں۔ ہوسکتا ہے وہ بہی ہو۔ میں نے عرض کیا لوگوں نے ہمون مجون غوب كما كيل - تو آب ملى الله عليه وآله وملم نے نه خود كھائى ندمع فر مايا۔ (سنن ابن ماجہ: جلد سوم: عديث نمبر 118)

صغرت عبدالله بن عماس سے روایت ہے کہ خالد بن ولید نے فر مایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ دسلم کی خدمت میں ہم مونی کور پیش کی کئی جنب آپ ملی الله علیه وآلہ وسلم کے قریب کی گئاتو آپ ملی الله علیه وآلہ دسلم نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول الشائل ہے ہے وہ کا گوشت ہے۔ اس پر آب منٹی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ہاتھ الفاليا توحفرت فالدين عرض كيايار سول الثقافية كياموه حرام ہے؟ فرمايا نيس احرام تونيس ليكن دمارے علاقہ ميں ہوتی نہيں اس کے بھے پیندنیس تو حضرت خالد نے ہاتھ کوہ کی طرف بڑھایا اور کوہ کھائی حالانکدرسول الندسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دکھے رہے ہتھے۔(سنن ابن ماجہ: جلدسوم: حدیث نمبر 122)

# پالتو گدھوں اور خچروں کو کھانے کی ممالعت کا بیان

قَى الَ (وَلَا يَجُوزُ أَكُلُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْبِعَالِ) لِمَا رَوَى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْنَحَيْلِ وَالْبِعَالِ وَالْحَمِيرِ) وَعَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " (أَنَّ السَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَهْدَرَ الْمُتَّعَةَ وَحَرَّمَ لُحُومَ الْمُحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ)قَالَ (وَيُكُونُ لَحُمُ الْفُرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً) وَهُوَ فَوْلُ مَالِكِ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِحَدِيَثِ جَابِرٍ رَضِيَ السُّلَهُ عَنْدُهُ أَنَّهُ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لُحُومِ الْجُمُرِ الْأَهُلِيَّةِ ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْنَحَيْلِ يَوْمَ خَيْبَى

اور پالتو گدھوں اور خچروں کو کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت خالدین ولیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ ہے نے محورث، فيرول اور كرحول كاكوشت كهاف سيمنع كياب

حضرت علی الرتضای رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ علیت کے نے جیبر کے دن متعہ کو ہاطل کر دیا اور پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ادرامام اعظم رضی اللہ عنہ کے نز دیک محوڑے کا گوشت کھانا مکر دہ ہے۔ادرامام ما لک علیہ الرحمہ کا قول بھی یہی ہے جبکہ امام ابو بوسف ،امام محمد اورامام شافعی ملیم الرحمہ نے کہاہے محوزے کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه کی حدیث میں ہے کہ بی کریم اللہ نے نیبر کے دن یالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع كياب اور كھوڑوں كا كوشت كھانے كى اجازت دى ہے۔

# محوزوں، فچروں کا کوشت کھانے کی ممانعت کا بیان

حضرت امام ما لک علیہ الرحمد نے کہا ہے، کہ محور ول اور تجیروں اور گدھوں کونہ کھا کیں کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فر ایا "اور پیدا کیا ہم نے محور وں اور مجیروں اور گدھوں کوسواری اور آرائش کے واسطے "ماور فر مایا یا تی جو یا ڈس کے تن جس " بیدا کیا ہم نے ان کو یا من پرسوار ہواور ان کو کھا ڈ " اور فر مایا اللہ تعالی نے " تا کہلیں نام اللہ کا ان چو یا ڈس پر جود یا اللہ نے ان کوسو کھا ڈ ان جس سے اور کھلا دُفتیراور ما تکنے والے کو بھی کھلا دَ۔ (موطاله م ما لک: جلد اول: حدیث نمبر 958)

محور ے کا حوشت کھانے میں دلیل اباحت کا بیان

عضرت اساء رمنی الله عنها کہتی ہیں کہ ہم نے آپ ملی الله علیہ دآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک محمود اذراع کیا اوراس وقت ہم لوگ مدینہ میں تنے ، پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا۔ (میمجے بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 479)

اعلی منافع سے سبب کھانے کی ممانعت کابیان

وَلْأَبِي حَنِيفَةً قَوْله تَعَالَى (وَالْحَيُّلُ وَالْبِعَالُ وَالْحَمِيرَ لَثَرْ كَبُوهَا وَزِينَةً) خَرَجَ مَخْرَجَ لِالْمِينَانِ وَالْآكُلُ مِنْ أَعْلَى اللّهِمِ وَيَمْنَنُ اللّهُ وَلِلْمُتِنَانَ بِأَعْلَى اللّهِمِ وَيَمْنَنُ بِأَدْنَاهَا ، وَلَا تَحُلُ مِنْ أَعْلَى اللّهِمِ وَيَمْنَنُ بِأَدْنَاهَا ، وَلَا تَعُلُ اللّهُ وَلِهَذَا يُضُرَّبُ لَهُ بِسَهُم فِي بِأَدْنَاهَا ، وَلَانَ اللهُ وَلِهَذَا يُضُرَّبُ لَهُ بِسَهُم فِي اللّهَ وَلِهَذَا يُضُرَّبُ لَهُ بِسَهُم فِي اللّهَ وَلِهَذَا يُضُرَّبُ لَهُ بِسَهُم فِي اللّهَ وَلِهَذَا يُضَرَّبُ لَهُ بِسَهُم فِي اللّهَ عَنْهُ ، وَالتَّوْجِيمُ لِللّهُ الْجَهَادِ ، وَحَدِيثُ جَالِدٍ مُعَارَضُ بِحَدِيثٍ خَالِدٍ الْعَنْمِ وَاللّهُ عَنْهُ ، وَالتَّوْجِيمُ لِلْمُحَرِّمِ . ثُمَّ قِيلً : الْكُواهَةُ عِنْدَهُ كَوَاهَةُ تَحْدِيمٍ . وَقِيلَ وَاللّهُ عَنْهُ ، وَالتَّوْجِيمُ لِلْمُحَرِّمِ . ثُمَّ قِيلً : الْكُواهَةُ عَنْدَهُ كَوَاهَةُ تَحْدِيمٍ . وَقِيلَ وَلِهَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ ، وَالتَّوْجِيمُ لِلْمُحَرِّمِ . ثُمَّ قِيلَ : الْكُواهَةُ عِنْدَهُ كُواهَةُ تَحْدِيمٍ . وَاللّهُ لِللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ترجمه

مرح

و الْعَمَيْلَ وَالْبِهَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرُكُبُوهَا وَزِيْنَةٌ ،وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .(النحل، ٨) اور کموڑے اور فچراور کدھے کہان پرموار ہواور زینت کے لیے،اور وہ پیدا کرے گاجس کی تہبیں خبر ہیں، (کنزالایمان) اس سرائی میں کا میٹ کی میٹ نیٹ میٹ اور اسال

محور ب كاكوشت كهان كهان اختلاف برنداب اربعه

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ایک اور نعمت بیان فرما رہا ہے کہ ذیبنت کے لئے اور سواری کے لئے محوڑے نچراور گدھے پیدا کئے ہیں ہڑا مقصدان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا بی فائدہ ہے۔ انہیں اور چوپایوں پر نعنیاست دی اور علیحدہ ذکر کیا اس وجہ سے بعض علاء نے کھوڑے کے کوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔

جیسے امام ابوصنیفہ اور ان کی موافقت کرنے والے فقہا کہتے ہیں کہ نچراور گدھے کے بماتھ گھوڑے کا ذکر ہے اور پہلے کے
دونوں جانور حرام ہیں اس لئے یہ بھی حرام ہوا۔ چنانچہ نچر اور گدھے کی حرمت احادیث بیں آئی ہے اورا کٹر علا وکا ند ہب بھی ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان بینوں کی حرمت آئی ہے۔وہ فر ماتے ہیں کہ اس آئیت سے پہلے کی آیت میں چو پایوں کا
ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ انہیں تو کھاتے ہولیل بیقو ہوئے کھانے کے جانوراور ان بینوں کا بیان کر کے فر مایا کہ ان پرتم
سواری کرتے ہولیس یہ وہ سواری کے جانور۔

مند کی حدیث بین کرحضور صلی الله علیہ و کمی و کھی وال کے چرول کے اور گدھوں کے گوشت کوئن فرمایا ہے کیا ہی مقدام بین مقدام بین مقدام بین مقدام بین معدی کرب سے معقول ہے کہ ہم حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھ صالقہ کی جگٹ بیل ہے میرے پاس میرے ساتھی گوشت لائے ، بھی سے ایک پھر ما نگا میں نے دیا۔ انہوں نے فر بایا ہم رمول اللہ صلی اللہ علیہ و کمیت کے ساتھ فرد وہ خیبر میں مقدام کوئل نے بہود یوں کے کھیتوں پر جلدی کر دی حضور صلی اللہ علیہ و کیا ہم مرمول اللہ علیہ کہ کہ کا کہ دول کہ نماذ کے لئے آ جا کمیں اور مسلمانوں کے موقع تو لیا نو کوئل ندآئے پھر فر بایا کہ اے لوگوئم نے بہود یوں کے باغات میں گھنے کی جلدی کی سنو معاہدہ کا مال بغیر تن کے طال نہیں اور پالنو گدھوں کے اور گھر وں کے اور شرول کے باغات میں گھنے کی جلدی کی سنو معاہدہ کا مال بغیر تن کے طال نہیں اور پالنو گدھوں کے اور گھر وں کے گوشت اور ہرا یکے گیایوں والا درغہ ہود ہرا یک پینے سے شکار کھلینے والا پر ندہ حرام ہے۔

گدھوں کے اور گھر و دن کے اور خیر وں کے گوشت اور ہرا یک گیایوں والا درغہ ہ اور ہرا یک پنجے سے شکار کھلینے والا پر ندہ حرام ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی مما نعت بہود کے باغات سے شایداس وقت تھی جب ان سے معاہدہ ہو گیا۔ پس آگر میں دعز سے بیشک کھوڑ ہے کی حرمت کے بادے میں تو نص تھی نیک اس بین بخاری و مسلم کی مدیث کے مقابلے کی قوت نہیں جس میں دعز سے بیشک کھوڑ ہے کہ مقابلہ کی قوت نہیں جس میں دعز دن کے وقت نہیں جس میں دور دن کے اصارت دوری کے گوشت کوئی و ما دیا اور کھوڑ وں کے گوشت کوئی و میاد دیں۔

اور حدیث میں ہے کہ ہم نے تیبر والے دن گھوڑے اور تیجر اور گدھے ذی کئے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور گدھے کے گوشت سے تو منع کر دیالیکن گھوڑے کے گوشت سے نہیں روکا۔ سی مسلم شریف میں حضرت اساء بن ابی بکر رضی اللہ

المست مروی ہے کہ ہم نے مدینے میں صنور ملی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی میں محور اون کے کیا اور اس کا کوشت کھایا۔ اس سے سیالی منہ سے مروی ہیں محور اون کے کیا اور اس کا کوشت کھایا۔ اس سے میں کے سب سے قری اور سب سے زیاوہ جوت والی صدیمت ہے اور یہی تمہد جمہور عالما وکا ہے۔ مالک ، شافتی ،احمد ،اان کے سب میں اور اس کوسلف وطلف مہی کہتے ہیں۔ مالی اور اس کوسلف وطلف مہی کہتے ہیں۔

ما فی اور اس مہاں رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ پہلے کھوڑوں میں وحشت اور جنگلی بن تعااللہ تعالیٰ نے حضرت اسامیل علیہ السلام

سے لئے اسے مطبع کر دیا۔ وہب نے اسرائیلی روایتوں میں بیان کیا ہے کہ جنوبی ہوا ہے کھوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم ان ہیں جانو روں پر سواری لینے کا جواز تو قرآن کے لفظوں سے ثابت ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوایک ٹیجر ہدیے میں دیا گیا تھا جس بر سواری کرتے تھے ہاں یہ آپ نے منع فر مایا ہے کہ کھوڑوں کو گرجیوں سے ملایا جائے۔ یہ ممانعت اس لئے ہے کہ نسل منقطع ند ہو جائے۔ معرب دحیہ بی رضی اللہ عند نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ اجازت ویں تو ہم کھوڑے اور کرھی کے جائے ہیں اور آپ اس پر سوار ہوں آپ نے فر مایا ہے کام وہ کرتے ہیں جوعلم سے کورے ہیں۔ (تفسیر این کشر ہمل میں فرائی اس کے کا بیان

فَالَ (وَلَا بَأْسَ بِأَكُلِ الْأَرْنَبِ) لِأَنَّ (النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلامُ أَكَلَ مِنْهُ حِينَ أَهُدِى إِلَّى (وَلَا بَأْسَ بِأَكُلِ مِنْهُ حِينَ أَهُدِى إِلَّا وَلَا يَعْدُ وَلِلْهِ مَنْ وَلَا نَهُ لَيْسَ مِنْ السِّبَاعِ وَلَا إِلَيْهِ مَشْوِيًّا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ بِالْآكلِ مِنْهُ) ، وَلَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ السِّبَاعِ وَلَا مِنْ أَكَلَةِ الْجِيفِ فَأَشْبَهَ الظّبى

ترجمہ فرہا کے کہ گوش کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جب نی کریم انتظافہ کو بھٹا ہوا فرگوش ہدید کیا گیا تھا۔ تو آپ آلیا ہے۔ اس میں سے تناول فر مایا اور صحابہ کرام رمنی اللہ عنہم کو بھی اس سے کھانے کا تھم دیا تھا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ فرگوش نہ تو در ندوں میں سے ہے اور نہ ہی گندگی کھانے والے جانوروں میں سے ہیں یہ برن کے مشابہ ہوجائے گا۔

خر کوش کو کھانے کی اباحت برمؤیدا حادیث کابیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے ایک فرگوش کو بھٹایا ،اس وقت ہم لوگ مرالظہر ان بیل ہتے ، پچھلوگ اس کے ہیجھے دوڑے ، لیکن تھک گئے ، پھر میں نے اس کو پکڑ ااور اس کو ابوطلہ کے بیاس لے کرآیا انہوں نے اس کو ذرخ کیا اور اس کی دونوں رائیس یا اس کے دونوں کو اسم نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے دیئے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فر مالیا۔

(صحیح بخاری: جلدسوم: حدیث نمبر 503)

معرت محرین صفوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نمی صلی اللہ علیہ وآلہ دیملم کے پاس سے گزرے، ووخر گوش انکائے موئے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے بیدوخر گوش پکڑے۔ مجھے لوہے کی کوئی چیز نہلی کہ ذریح کروں۔ تو میں نے سفید تیز وعارية رسان يُوذِي كيا-كيامي كهالول؟ فرمايا كهالو\_(سنن اكن ماجه: جلدسوم: حديث فمبر 125)

# غير اكول جا تورون كى كھال كے ياك ہونے كابيان

قَالَ (وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ طَهُرَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ إِلَّا الْآدَمِيُّ وَالْخِنْزِيرَ) فَإِنَّ الذَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِيهِمَا ، أَمَّا الْآدَمِيُّ فَلِحُرْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَالْخِنْزِيرُ لِنَجَاسَتِهِ كَمَا فِي اللّهَاع . وَكَمَالَ الشَّافِعِيُّ: اللَّذَكِلةُ لَا تُؤَثِّزُ فِي جَمِيَعِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي إِبَاحِةِ اللَّحْمِ أَصُرُّ . وَفِي طَهَارَتِهِ وَطَهَارَةِ الْجِلْدِ تَبَعًا وَلَا تَبَعَ بِدُونِ الْأَصْلِ وَصَارَ كَذَبْعِ الْمَنجُوسِيّ. وَكَنَا أَنَّ السِّذَّكَاةَ مُوَثِّرَةً فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ وَالدُّمَاءِ السَّيَّالَةِ وَهِيَ النِّجسَةُ دُونَ ذَاتِ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَإِذَا زَالَتْ طَهُرَ كَمَا فِي الدُّبَاعِ. وَهَذَا الْحُكُمُ مَقْصُودٌ فِي الْجِلْدِ كَالْتَنَاوُل فِي اللَّبِيُّ وَفِعُلُ الْمَجُوسِيِّ إِمَالَةٌ فِي الشَّرْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ الدُّبَاغِ ، وَكُمَّا يَطُهُرُ لَحُمُهُ يَ طُهُرُ شَحُمُهُ ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاعِ الْقَلِيلِ لَا يُفْسِنُدُهُ خِلَاقًا لَهُ . وَهَلْ يَجُوزُ اللانْيِفَاعُ بِسِهِ فِى غَيْرِ الْأَكْلِ؟ قِيلَ : لَا يَسجُوزُ اغِيِّبَارًا إِبَالْأَكُلِ . وَقِيسَلَ يَسجُوزُ كَالزَّيْتِ إِذَا حَالَطَهُ وَ ذَكُ الْمَيْتَةِ وَالزَّيْتُ غَالِبٌ لَا يُؤكَّلُ وَيُنتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ . ﴿ الْمُ

اورجب كم يحض في اليه جانورون كا ذرى كياجن كا كوشت نبيل كهاياجا تا نؤانسان اورخز ريس كسواتمام فربوحوں كي كهال اور ان كا كوشت ياك بوجائكا - كيونكدانسان اورخزرين ون كاكونى الرئيس بونا اورانسان بدا پي عرم مون كي وجهت باور خزرا الطرح البي تجس بونے كى وجه ہے۔ جس طرح دباغت والاستله ہے۔

حضرت الأم ثنافعي عليد الرحمه في كها ب كدون ان سب بين اثر كرف والاند وكا كيونكه وزي كرنا بياصل اباحت كوشت مين ین کرآیا ہے۔جبکہ گوشت اور کھال کی طہارت میں تالع بن کرآیا ہے اور اصل کے سواتا لع کا وجود نبیں ہوا کرتا ہیں یہ بحوں کے ذبیحہ

ہماری دلیل میدے کہ ذری رطوبات اور خون کوئم کرنے والی چیزوں ٹی مؤثر ہوتا ہے۔ اور یمی چیزیں تجس ہے جبکہ میں جلد اور گوشت نجس مبین ہے۔اور جب بیرطوبات یاک ہوجا کیں گی۔تو دہ نہ بون یاک ہوجائے گا۔جس طرح د باغت میں ہوتا ہےاور طبارت بی چڑے کے تھم میں مقصد ہے۔ جس طرح گوشت میں کھانا مقصد اصلی ہوتا ہے۔ اور شریعت میں مجوی کا کام مار ڈ النا ہے یس دباغت لازم ہے۔اور جس طرح ند بوح کا گوشت یا کہ ہوجا تا ہے ای طرح پر نی بھی پاک ہوجاتی ہے جتی کہ جب وہ قلیل

الی جم رکھائے جانے والے جم اس کو ایک شکرے گی۔ اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔ اور ای طرح کہ کیا نہ کھائے والے کے ذیرح میں لفع افعانا جائز ہے اس میں ایک قول کے مطابق کھائے جائے والے پر قیاس کرتے ہوئے جائز بیس جائز ہیں ہے۔ اور ایک قول ہے جائز بیس کھایا جائے ہوئے اور تیل غالب ہوتو اس کو بیس کھایا جائے ہے جائز کھائے جانے والے میں اس سے نفع افعایا جائے گا۔

شرح

علامہ علا دَالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ذرج شرمی ہے اون کا گوشت اور چر نی اور چود پاک ہوجاتا ہے مگر خزر کہ اس کا ہر جزنجس ہے اور آوی اگر چہ طاہر ہے اس کا استعمال تا جائز ہے۔ (در مختار ، کتاب ذبائع) این جانوروں کی چرنی وغیرہ کو اگر کھانے کے سوا خارجی طور پر استعمال کرتا چاہیں تو ذرج کرلیں کہ اس صورت ہیں اوس کے استعمال ہے بدن یا کپڑ انجس نہیں ہوگا اور نجاست کے استعمال کی تباحث ہے بھی بچنا ہوگا۔

وباغت کے بعد کھال کے باک ہونے میں فقہی غراب

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ لیک مرتبہ یکری مرکنی رسول اللہ نے اس کے مالکوں سے فرمایاتم اس کا چڑا اسار کرد ہافت کیوں نہیں ویت تاکہ اس نفع عاصل کرواس باب جس حضرت سلمہ بن تحقیق ، جمیونہ ، اور عائشہ ہے بھی احاد بث منقول ہیں ۔ حدیث ابن عباس حس سیح ہے اور ابن عباس ہے گئسٹدول سے مرفوع انقل ہیں ۔ حضرت ابن عباس سے بواسطہ میونہ وار اسطہ اور اور وہ بھی نبی کر یم سلی اللہ علیہ والدو کہ میں میں نے امام بخاری سے سناوہ حضرت ابن عباس کی روایت باؤواسطہ اور بواسطہ حضرت میں وزونوں کو سیح قر اردیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے ۔ حضرت ابن عباس نے بواسطہ میونہ روایت کیا ہوا ور ہو بواسطہ میونہ روایت کیا ہوا کہ اس حدیث پر مل ہے ۔ سفیان قری ابن میام کی ، شافعی ، اور احمد اور اسحان کا بہی قول سے ۔ رجامع تر ندی : جلداول: حدیث نبر 1797)

انیان اور فزر کے سواد باغت سے ہرکھال کے پاک ہونے بیل فقی مداہب

حضرت ابن عباس بروایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریایا جس چیز ہے کودیا غت دی گئی وہ پاک ہو گیا ہے حدیث سن سے ہے اور اکثر ابل علم کا اس پڑل ہے وہ فرماتے ہیں کہ مردار کا چیز اوبا غت دیا جا سے تو پاک ہوجا تا ہے۔حضرت امام مانعی فرماتے ہیں کہ کتے اور خنز مرکے چیزے کے علاوہ ہر دیا غت دیا ہوا چیز ایاک ہے۔

ی اور ایکی ایل علم نے درندوں کے چیزوں کو تا پیند کیا ہے اور ایکے پہننے نیز ابن میں نماز پڑھنے کے معاطع میں تخق برتی ہے۔ اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہےاں کے چیزے دباغت سے پاک ہوجاتے ہیں نظر بن شمیل نے اس کا مجی مطلب بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اھاب سے مراد تشريعمانت حدايد ان جانوروں کے چڑے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔این مبارک،احمز،اسخان،اورجمیدی نے بھی دوندول کا کھانوں کا کوشت کھایا جاتا ہے۔ را صنے کو مکر وہ کہا ہے۔ (جامع تر مذی: جلداول: حدیث تمبر 1798)

محیلی کے سوایانی کے جانوروں کی حرمت کا بیان

قَى الَ (وَلَا يُسؤُكُلُ مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءِ إِلَّا السَّمَكَ) وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْ بِإِطْلَاقِ جَمِيعِ مَا فِي الْبَحْرِ . وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْخِنْزِيرَ وَالْكَلْبَ وَالْإِنْسَانَ . وَعَنْ النَّسَافِعِي أَنَّهُ أَطُلَقَ ذَاكَ كُلَّهُ ، وَالْخِكَافُ فِي الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَاحِدٌ لَهُمْ قَوْله تَعَالَمِ (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْبَحْرِ (هُوَ الطُّهُ ورُ مَازُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ) وَلَأَنَّهُ لَا دَمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذْ الذَّمَوِيُّ لَا يَسُكُنُ الْمَاءِ وَالْمُحَرَّمُ هُوَ الدَّمُ فَأَبْتُهَ السَّمَكَ . قُلْنَا : قَوْله تَعَالَى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِث) وَمَا

يسوَى السَّمَكِ خَبِيتٌ . (وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنُ دَوَاءٍ يُتَّخَذُ فِيهِ الطُّفُدَعُ) ، وَنَهَى عَنُ بَيْعِ السَّوَطَانِ وَالصَّيْدُ الْمَذْكُورُ فِيمَا تَلَا مَحُمُولٌ عَلَى الاصْطِيَادِ وَهُوَ مُبَاحٌ فِيسَمَا لَا يَحِلُ ، وَالْمَيْنَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيمَا رَوَى مَحْمُولَةٌ عَلَى

السَّمَكِ وَهُوَ حَلالٌ مُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ انصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (أَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَنَان

وَ دَمَانِ ، أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْبَحَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ)

أور پائی کے جانوروں میں چھلی کے سوا کی محد کھایا جائے گا۔ خصرت امام ما لک علیہ الرحمہ اور اہل علم کی جماعت تو علی الاطلاق تمام جانوروں کی اباحت کی قائل ہے۔اوران میں ہے بعض اوگوں نے کتے ،خزیراورانسان کوستنی قر اردیا ہے۔

حضرت المام شانعی علیدالرحمد نے مطلق طور پرتمام دریاؤں جانوروں کومہاح قرار دیا ہے۔ اوران کو کھانے اور ان کو پیچنے میں ا یک ہی اختلاف ہے۔ان کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے کہ تمبارے کئے حلال کیا گیا ہے۔ جو کسی تفصیل کے بغیر ہے۔اور دریا کے بارے میں بی کر میں ایک ارشاد گرامی ہے کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ ان چیزوں میں خون نبیس ہوتا۔ کیونکہ خون والے جانور کیلئے پاتی میں رہناممکن نبیں ہے۔اورخون بی تو حرام ہے۔ پس وہ چھلی کے مشابہ

ہماری دلیل اللہ تعالی کا پیفر مان ہے کہ وہ تم پر خبائث کوحرام کرتا ہے۔اور مجھلی کے سواتمام جانور ضبیث ہیں۔اور نبی کریم ایک

ا بی دوال سے مع کیا ہے۔ جس میں مینڈک کوڈ الا کیا ہو۔ اور ہی کر میں اللہ نے کیاڑ نے کی خرید وفر وقت سے منے کیا ہے۔ اور دوسر نے رہی کا جانے کی خرید وفر وقت سے منے کیا ہے۔ اور دوسر نے رہی کی جائز ہے۔ جبکہ دکار طافل نہ ہونے والے دوسر نے رہی کو بیائر سے ۔ جبکہ دکار طافل نہ ہونے والے باغروں میں بھی جائز ہے۔ اوراک روایت میں ذکر کر دوسر دار سے سراد کو چھلی پرجمول کیا جائے گا اور چھلی اس سے مشتی اور طافل بھی ہے کہ کا دوسر دارون سے سراد چھلی ہے کہ کا در دوخون طافل کے مجھے ہیں۔ اور دوسر دارون سے سراد چھلی ہے کہ کا در جودوخون ہیں ووسر دارون سے سراد چھلی ہورد دوخون ہیں دوسر دارون سے سراد چھلی ہورد کی ہے اور دوخون ہیں دوسر دارون سے سراد پھیلی ہورد کون طافل کے مجھے ہیں۔ اور دوسر دارون سے سراد چھلی اور جودوخون ہیں دوسر کا کہ اور جودوخون ہیں دوسر کی ہے۔

4/AF}

شرح

دمنرت ابن الی اوئی کہتے ہیں کہ ہم نی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھ یا سات غزوات میں شریک ہوئے ، ہم آپ کے ساتھ دری کھاتے تھے ، اور ابوعوانداور اسرائیل نے بواسط ابو یعفور بن الی اوفی ہے سات غزوات کا لفظ بیان کیا ہے۔ (مسیح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 463)

و بحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث (اعواف ، ١٥٥) ا ) اوروه ان كيلئ بإكبره چيزول كومال كرتے بين اور فبيث چيزول كومرام كرتے بين

اس آیت مبارکہ میں انطیبات سے بیمراد لیناواجب ہے کہ جو چیزیں طبیعت کے نزدیک پاکیزہ اورلذیز بین وہ حلال بیں اور نفع بخش چیزوں میں اصل حلت ہے لہذا رہے آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہروہ چیز جونس کے نزدیک پاکیزہ ہو، اورلذیز ہو، وہ ملال ہے گرید کہ اس پرکوئی شری دلیل ہو، جس سے وہ حرام ہو۔ اور ای طرح الخبائث سے مرادوہ چیز ہے جونفس اور طبیعت کے نزدیک ناپند بدہ ونقصان دہ ہو، وہ حرام ہے کیونکہ نقصان وہ اشیاء میں اصل حرمت ہے اس کی دلیل جو مصلم کی بیرحدیث ہے کہ جی میں اسل حرمت ہے اس کی دلیل سے مسلم کی بیرحدیث ہے کہ جی میں اسل حرمت ہے اس کی دلیل سے مسلم کی بیرحدیث ہے کہ جی میں اسل حرمت ہے اس کی دلیل سے مسلم کی بیرحدیث ہے کہ جی میں اسل حرمت ہے اس کی دلیل سے مسلم کی بیرحدیث ہے کہ جی میں اسل حرمت ہے اس کی دلیل سے مسلم کی بیرحدیث ہے کہ جی میں اسل حرمت ہے اس کی دلیل سے مسلم کی بیرحدیث ہے کہ جی میں اسلام ہو نے نز مایا: کتا خبیث ہے اور اسکی قیمت خبیث ہے اور جب وہ خبیث ہے تو پھر وہ حرام ہے۔

(ماخوذ من تغییر الکبیر،ج۵،ص۸۲\_۱۸۸،مطبوعه بیروت)

امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا جمارے کئے دومر دار حلال کئے گئے ہیں چھلی منڈی۔ (سنن ابن ماجہ من ۲۳۲م، قدیمی کتب خانہ کراچی)

ا مام الائمه فی الفقه والحدیث امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه کے نزد یک مجھلی کے سوانتمام سمندری جانور حرام ہیں وہ فر ماتے ہیں مرجھلی کے سوانتمام سمندری جانور خبیث ہیں اور خبیث جانوروں کی حرمت نص سے ٹابت ہے۔

مینڈک کو مارنے یا دوامیں کس کرنے کی ممانعت کابیان

حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک علیم (لینی دواوعلاج کرنے والے) نے رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ والے اسے مینڈک کو دوایش استعمال کرنے سے متعلق دریافت کیا تو رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مار نے سے منع فر مایا۔ (سنن نسائی: جلد سوم: حدیث نمبر 659)

لنشريهمات عيليه

# ور یائی مانوروں کوؤئے کے بغیر کھانے کا بیان

ررین ورون رون سے بیر سے بیر کے رسول کریم ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ پانی کا ایسا کوئی جانورنبیں ہے جس کے مفرت جابر رمنی الله عند کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ پانی کا ایسا کوئی جانورنبیں ہے نے بی آ دم کے لئے ذکا نے کردیا ہو۔ (وارقطنی معکوۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نبر 34)

سعدی از ایک مظلب یہ ہے کدوریائی جانوروں کو بغیر ذری کئے ہوئے کھانا طال ہے،ان کو من شکار کر لیرااور پانی میں سے زنو نکال لیراز ان کا تھم رکھتا ہے۔

اس مدیث سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام دریائی جانورطال ہیں ،خواہ وہ خود سے مرجا کیں اورخواہ ان کا شکار کیا جائے۔
لیکن جہاں تک اصل ملاء کا اتفاق ہے وہ یول نہیں ہے ، بلکہ چھلی کے حلال ہونے پرتو تمام علاء کا اتفاق ہے اور چھلی کے علاوہ ووسرے جانوروں کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں۔

چنانچ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک میہ ہے کہ دریائی جانوروں میں سے چھلی کے علاوہ اور کوئی جانور حلال نہیں ہے اور و مجھلی بھی حلال نہیں ہے جوسر دک وکری کی آفت کے بغیر خود بخو دمرکر پانی کے اوپر آجائے اور الٹی تیرنے گئے۔ اور جو چھلی سردی و محری کی آفت سے مرکز بانی کے اوپر آجائے تو وہ حلال ہے۔

# ذبيحه يمتعلق چندمسائل كابيان

جوجانوراور جو پرند ہے شکار کر کے کھاتے رہتے ہیں یاان کی غذاصرف گندگی ہے،ان کا کھانا جائز نہیں ہے جیسے ٹیر، بھڑیا، محیدڑ، بلی بکتا، بندر بشکرا، بازاور گدھ وغیرہ اور جوجانوراس طرح کے نہوں جیسے طوطا، مینا، فاختۂ، چڑیا، پیڑ،مرغابی، کبوتر، نیل گائے ،ہرن، بلخ ،اور خرگوش وغیرہ ان کا کھانا جائز ہے۔ .

بجو، کوہ، کچھوا، خچراورگدھا، گدھی کا گوشت کھانااورگدھی کا دودھ جینا جائز نہیں ہے، جوحلال جانور (بغیر ذرج کئے ہوئے) خور بخو دمر جائے گا دومر دار ہوگا اس کا کھانا حرام ہے۔

اگر کسی چیز میں چیونٹیال گر کرمرجا کمی توان چیونٹیول کا نکالے بغیراس چیز کو کھانا درست نہیں ہے،اگر قصداایک آ دھ چیونٹی کو بھی حلق کے بنچے جانے دیا تو مردار کھانے کا گزاہ ہوگا۔

مسلمان کاذئ کرنا ہر حالت میں درست ہے جاہے گورت ذئ کر ہادر جاہے مرد، ای طرح خواہ پاک ہویا تا پاک ، ہر حال میں اس کاذئ کیا ہوا جانور کھانا حرام ہے۔
میں اس کاذئ کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے۔ کافریعتی مرقد ، آتش پرست اور بت پرست وغیرہ کاذئ کیا ہوا جانور کھانا درست نبیں ،
اگر کوئی کافر گوشت بیخیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمان سے ذئ کرایا ہے تو اس سے گوشت تر ید کر کھانا درست نبیں ،
البتہ جس وقت مسلمان نے ذئ کیا ہے اگر ای وقت سے کوئی مسلمان اس گوشت کے پاس برابر بیٹھار ہا ہے ، یا وہ جانے لگاتو کوئی دوسرامسلمان اس کی جگہ بیٹھ گیا ہے ، تب اس گوشت کا کھانا درست ہوگا۔

ا گرکسی ایسے جانور کو ذرج کیا گیا جس کا کھانا حلال نہیں ہے تواس کی کھال! در گوشت پاک ہوجاتے ہیں ( کہان کو کھانے کے

ر ہے۔ ہے۔ اور استعمال بھی انا تا بلا کرامت درست ہوتا ہے ) علاو و آ دمی اور سؤر کے کہان دونوں بیں ڈنج کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ، تا ہوں کی کھائی کا ٹاپاک ہوتا تو اس کی مخرست کی وجہ سے ہے اور سور کی کھال دغیر و کا ٹاپاک ہونا اس کے نجس ہونے ہی کی وجہ سے ہے کہ و و پاک کرنے ہے ہمی ہرگز پاک نہیں ہوئے۔ سے ہے کہ و و پاک کرنے سے بھی ہرگز پاک نہیں ہوئکتی۔

بومرغی ، کندی اور پلید چیزی کھاتی پھرتی ہو ، اس کوتین دین بندر کھ کر ذرج کرنا جاہیے ، اس کو بغیر بند کئے ذرج کر کے اس کا ممرشت کھانا مکرو ہ ہے۔

مانورکوکندچھری سے ذرج کرنا مکروہ اور ممنوع ہے کیونگہ اس میں جانورکو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح ذرج کے بعد مصندا ہونے سے پہلے اس کی کھائی مینچنا، ہاتھ یا کال و ڈنا کا ٹنا، اور ذرج میں جن جاررگوں کو کا ٹناچا ہے ان کے کٹ جانے کے بعد بھی گلا کا نے جانا، یہ سب مکروہ ہے۔ ٹنڈی کو کھانا جائز ہے اور چھلی کی طرح اس کو بھی ذرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جن کانہیں کھایا جاتا ، شکار دونوں کا کرنا جائز ہے ، البنتہ لیمٹر دری ہے کہ شکار کا مقصد محض ابود است کھایا جاتا ہے است کے مسلم ولعب اور تفریخ ضرح منہ ویلکہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی نبیت ہو، جو جانور حلال بیں ان کا گوشت کھایا ہی ان سے سب سے بڑا نفع حاصل کرتا ہے ، ہاں جو جانور حلال نبیں ہیں انکا شکارا گراس مقصد سے کیا جائے کہ ان کی کھال وغیرہ سے فائدہ انتھایا جائے گاؤ کوئی مضا کھنہیں۔

حاصل ہے کہ جانوروں کی جان کی بھی قدر کرنی جائے ،ان کوخواہ تو او کے لئے ارڈ النااور بلاضرورت دبلا مقصد کے ان کاشکار کرتے پھرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

ذی کرنے کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے تیز چھری ہاتھ میں لے کربسم اللہ اکبر کہہ کے اس ک مجلے کو کا تاجائے ، یہاں تک کہ چاروں رکیس کٹ جائیں۔

طافی مجھلی کی کراہت میں فقہی اختلاف کا بیان

قَالَ (وَيُكُرَهُ أَكُلُ الطَّافِي مِنْهُ) وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، وَلَأَنَّ مَيْتَةَ الْبَحْرِ مَوْصُوفَةٌ بِالْحِلِّ بِالْحَدِيثِ . وَلَنَا مَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ

النَّبِى عَلَيْهِ البِصَّلامُ وَالسَّلامُ أَنِيهُ قَالَ (مَا نَصَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوا ، وَمَا لَفَظَهُ الْمَاءُ النَّاعُ الْمَاءُ عَلَى عَلَيْهِ البِصَّلامُ الْفَظَهُ الْمَاءُ فَكُلُوا ، وَمَا لَفَظَهُ الْمَاءُ فَكُلُوا ، وَمَا ظَفَا فَلَا تَأْكُلُوا ) وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِثْلُ مَذْ فَيْنَا ، وَمَيْتَةُ الْبَحْرِ مَا لَكُو اللهُ الْبَحْرِ لَا مَا مَاتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ.

ترجمه: فرمایا که طافی مجھل (جولیجی موت میں مرکز بانی کے اوپر آجائے) مکروہ ہے۔ جبکہ امام مالک اور امام شافعی علیہ الرحمہ

تشربهمات حدابه ر میں سے کہا ہے کہا ہے کہ اس کے کھانے میں کو ل حرج نیس ہے۔ اور اس کی دلیل ہماری بیان کردہ روایت کامطلق ہونا ہے۔ کیونکہ دریا کامردار صریت کے سبب صلت کے متعمف ہونے والا ہے۔

ہ ادر کے ندہب کی تائید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ می ایک جماعت سے ای طرح نقل کیا گیا ہے۔ اور دریا کامر دازوہ ہے جس کووریائے پھینک دیا ہے۔ کہ اس کی موت دریا کی جانب منسوب کی جائے اور اس سے مرادوہ مردار نہیں ہے جو کی مصیبت کے سبب در یا میں مرکبیا ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے بیل که رسول الله علیه وآله وسلم نے فرمایا جو دریا کناره پر ڈال دے یا پانی کم بونے سے مرجائے وہ تم کھاسکتے ہواور جو دریا ہیں مرکراو پر تیرنے لگے (اوراس کا پیٹ اوپر کی طرف ہولیعنی طافی ہو) تو اسے مت کھاؤ۔(سنن ابن ماجہ: جلدسوم: حدیث نمبر 128)

مچھلی تر ہویا خشک مطقا طال ہے۔ سوائے طافی کے جوخود بخو دیغیرکی سبب ظاہر کے دریا میں مرکز از آتی ہے۔ عالمگیریہ میں ہے السمك یمحل اكله الاماطفا منه ر ۔ مجھلی کھانا طال ہے ماسوائے پانی پرتیرکر مرنے والے کے کیونکہ وہ طبعی موت مد بر ک میں مری ہوئی ہے۔

# محونسك ميں بائي جانے والي مجھل كے كھانے ميں مذاہب اربعہ

معراج الدرابييس با الريرند الم كونسك من مجلى بائى جائے كمائى جائے ،اورامام شافعى كزويك نه كھائى جائے كيونكه پرندے كى بينے كى طرح ہے، اور ان كے ہاں پرندے كى بينے بنس ہے اور ہم كہتے ہيں بيٹے تب ہے كى جب متغير ہوجا ہے گى، اور چھوٹی مچھلی جس کو بغیر جاک سے بھون لیا جاتا ہے شافعی حضرات فر ماتے ہیں حلال نہیں ہے کیونکہ اس کی بیٹھ بخس ہے۔اور باتی ائمه حلال كتيم بين - (ردالحمّاركمّا بالذبائح، داراحيا والتراث العربي بيروت)

جوا ہرالا خلاطی میں تصری ہے کدایس چھوٹی محصلیال سب کروہ تحری ہیں اور یہ کہ یمی سیح تر ہے۔ حیست ف ال السمان الصغار كلها مكروهة كراة التحريم هو الاصح مدجهال كبل كه يجوثي تمام مجيليال كروه تريم يمه بيل يبي يجيج بـ ( جواہرالاخلاطی، کمّاب الذبائح )

جھینگے کی صورت تمام مچھلیوں ہے بالکل جدا اور سکتے وغیرہ کیڑوں ہے بہت مشابہ ہے۔ اور لفظ ماہی غیرجنس مک پر بھی بولا جاتا ہے۔جیسے ماہی سقنقور، حالانکہ وہ تاکے کا بچہ ہے کہ مواحل نیل پرخشکی میں پیدا ہوتا ہے۔اور ریگ ماہی کہ قطعا حشر ات الارض

المراز المراز من المراز و حال من أو في أن ملوم و من او من من من المراز المال من الموالية المناسطة المناسطة المن الموالية المن الموالية المناسطة ال

ميلى كانام افسام اورنذى كويغيرة ت كماسة كامان

نَى (وَلَا بَيْ الْبَحْرَادُ الْحِرِّيثِ وَالْمَارُ مَاهِى وَأَنْوَاعِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ بِلا ذَكَاةِ) وَقَالَ مَالِكَ : لَا يَبِعِلُ الْجَرَّادُ إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ الْآخِدُ وَأَسَدُ أَوْ يَشُوِيَهُ لِأَنَّهُ صَيْدُ الْبَرْ ، وَلِهَذَا بَحِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَنْلِهِ جَزَاءٌ يَلِيقُ بِهِ فَلا يَحِلُ إِلّا بِالْقَتْلِ كَمّا فِي سَالِرِهِ .

وَالْ مُوجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا . وَسُنِسَلَ عَلِي رَضِسَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْجَوَّادِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْجَوَّادِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنْ الْآرُضِ وَفِيهَا الْمَيْتُ وَغَيْرُهُ فَقَالَ : كُلْهُ كُلَّهُ كُلَّهُ .

وَهَـٰذَا عُدَّ مِنْ فَصَاحَتِهِ ، وَدَلَّ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَإِنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْهِهِ ، بِخَلافِ السَّمَكِ إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لِأَنَّا خَصَّصْنَاهُ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي الطَّافِي ، فُمَّ الْأَصْلُ فِي السَّمَكِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لا يَحِلُ عَنْدَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَ حَتْفَ أَنْهِهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لا يَحِلُ عَالْطَافِي ، وَتَنْسَحِبُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ بَيْنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى .

وَعِنْدَ التَّأَمُّلِ يَقِفُ الْمُبَرِّزُ عَلَيْهَا : مِنْهَا إِذَا قَطَعَ بَعْضَهَا فَمَاتَ يَحِلُّ أَكُلُ مَا أَبِينَ وَمَا بَقِي النَّحَى وَإِنْ كَانَ مَيْتًا فَمَيْتَتُهُ حَلَالٌ . وَفِي الْمَوْتِ بِالْحَرِّ وَالْبَرُدِ رِوَايَتَانِ . وَاللَّهُ أَعُلَمُ الْحَيْ وَإِنْ كَانَ مَيْتًا فَمَيْتَتُهُ حَلَالٌ . وَفِي الْمَوْتِ بِالْحَرِّ وَالْبَرُدِ رِوَايَتَانِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

اورای طرح جریث، بام اور چھلی کی تمام اقسام اور ٹری کو ذرج کے بغیر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ امام مالک علیہ الرحد نے کہا ہے کہ نڈی اس وقت تک طلال ندہوگی جب تک اس کو پکڑنے والا مخص اس کا سرکاٹ کرندلائے۔ اور پھراس کو بھون لے کیونکہ نڈی خشکی کا جانور ہے ۔ اس دلیل کے سبب نڈی کو مارنے والے محرم پراس کی شل جڑاء واجب ہوجاتی ہے۔ اس مارنے کے کیون نڈی حلال ندہوگی جس طرح خشکی کے تمام دوسرے جانوروں میں ہوتا ہے۔ اور این کے خلاف ہماری جانب سے وہی روایت ہے۔ سی کوہم بیان کرآھے ہیں۔

رور من کی افرانسی اللہ عنہ سے نڈی کے بارے میں پوچھا گیا کہانسان زمین میں اس کو بکڑلیٹا ہے جس میں مروہ اور زندہ ووں نئم کی نڈیاں ہوتی ہیں ۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہان سب کوکھاؤ۔اور ریکلام ان کی فصاحت میں سمجھا جاتا تشريعمانت مدايد ے۔ادران کاریفر مان نڈی کے مہاح ہونے پردلیل ہے۔خواہ دہ اپنی موت سے مرنے دالی ہے۔بدخلاف مچھل کے کہ جمہد دیگر مصیبت کے سوامر جائے ای لئے ہم نے طافی کے ہارے میں فدکورہ نص کے سبب اس کو خاص کردیا ہے۔

اور پھلی کے بارے میں ہمارے نز دیک قانون سے کہ جو پھلی کی مصیبت کے سیب سرجائے تو وہ پکڑی ہوئی مجمل کی طرف طال ہے اور جو چھلی کی مصیبت کے بغیرخود بہخود مرجائے تو وہ طافی کی طرح حلال شہوگی۔ (قاعدہ فقہیہ)

اسی قاعدہ کے مطابق کی تفریعی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ جوہم نے کفامیڈنٹی میں بیان کردیئے ہیں۔ اور ضرورت کے مرا المرام المر ہوا حصہ دونوں کو کھانا طلال ہے۔ کیونکہ اس کی موت کی مصیبت کے سبب واقع ہوئی ہے۔ اور جس حصہ کو چھلی سے الگ کر دیاجائے خواہ وہ چھلی مرجائے تو بھی اس کا مردارحلال ہے جبکہ گری یا سردی کے سبب مربے والی مجھیلیوں کے بارے میں دوروایات ہیں ساور الله بى سے سب سے زیادہ فن كوجائے والا ہے۔

امام احمد رضا بریلوی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ تھتی ہیں ہے کہ بیدو دسری مجھلی بھی شدمار مانی ہے۔ ندمار مانی جریث مار مانی محول نہیں بلکہ لمی بالکل سانپ کی شکل پر ہوتی ہے۔ عربی میں اسے جری بکسبر وتشد بدرا، اور جری بالفتح اور جریت بتائے فو قانیہ بروزن جريث اورصلور وسلوراور انقليس وانكليس بفتح بمزه ولام بردوانقليس وانكليس بكسر جردواور فارى بيس مار مابى اور مندى ميس بام کتے ہیں، جاحظ نے کہاوہ پانی کاسانپ ہے بینی صورة نہ کہ هیقة ابعض نے کہاوہ سانپ اور پھلی کے جوڑے سے پیدا ہے، قزوین نے اسے پرجزم کا ، اور سے پر کر رہی ہے بیک وہ سانب سے جداایک خاص نوع ماہی ہے۔ اہل فن نے ان اسائے مذکورہ اعنی جری وصلور وانقلیس میں بہت اختلاف کیا۔ بہت نے انھیں مار ماہی کا غیر جانا کسی نے کہا جری بے سنے کی چھلی کو کہتے ہیں کس نے کہا ایک سے ماہی ہے جس کے سرووم باریک اور پشت جوڑی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا انگلیس جھوٹی مچھلی کی شکل پرایک جانور ہے جس كى دم ك پاسمينڈك ك ياكل ك شل دوياكل موت بيل، اور ماتھ بيس موت، بصره كى نهروں بيس بايا جاتا ہے۔ بعض نے کہا بحرین کی مجھلی ہے۔اس جانورکوشلق بالکسر یاشلق شل کشف کہتے ہیں،کسی نے کہاشلق بھی انگلیس اور انگلیس جریث ہے، سی نے کہا انگلیس مار مابی اور صلور جریث ہے بہر حال اس قدر میں شک نہیں کہ مار مابی ایک معروف مشہور مجھل مستطیل انظلقة

حضرت ابن عباس رضی الله نتعالی عنبمائے فرمایا که اس کی خوراک میبتہ ہے گریچھ بھون کی جاتی ہے اور جری کو یہودی نیس کھاتے اور ہم کھاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا چری جیم اور راء کے کسرہ اور دومشددیاءاور جیم کے گئے کے ساتھ پڑھا جائے، اور جریث آخریں ٹاء سے پہلے یاء ہے،اور بیچھلی سانپ کی طرح ہوتی ہے،اور بعض نے کہا کہ اس پر چھلکا نہیں ہوتا اور بعض نے بتایا كددرميان سے چوڑى اور آ كے بيچے سے باريك ہوتى ہے۔ ( سيح البخارى ، كتاب الذبائح والصيد ، فقد يى كتب خانہ كراچى )

السند الكليس " بهز واور لام پر فتح اور كسره بحى بيرسانپ شكل كى مجعلى ہے جس كى غذار دى ہے اس ك نام جرى اور مار ما بى ہے ۔ الكرى نے كہا كہ بعض نے شكق كہا ہے ۔ ائن سيده سئے كہا بيرعام مجھلى كى طرح بوتى ہے اور صغور على (مينڈك) كے باؤں كے طرح الكى دم كے بنچے دو باؤں بوتے تيں اور اس كے الكے باؤں نہيں ہوتے ، بھر و كے درياؤں بيں پائى جاتى ہے اور عربی میں اس كا مندں ہے ۔ (حياة المحبو ان ، باب المهمزة ، مصطفى المبابى مصر)

ہم دیں ہے۔ اس کی دم ہے۔ اس کی دم ہے۔ اس کی دم ہے۔ اس کی دم ہے ہے ہی ہے ہے ہی کے مشابہ کلوق ہے۔ اس کی دم ہے ہے ہی ہے ہی کے مشابہ کلوق ہے۔ اس کی دم ہے ہے ہیں ہوتے اور یہ ہم ہے کے مشابہ کلوق ہے۔ اس کی دم ہے ہے ہیں ہوتے اور یہ ہم ہے کے دریاؤں میں پائی جاتی ہے ہی ہے ہیں گئی ہے ہیں اس کا نام بین ہے۔ یا یہ انکلیس ہے جو پچھل کی تنم ہے۔ اور اس کو بخری کہتے ہیں اور جریث بھی میان اور کر ہی کہتے ہیں اور جریث بھی میان اور کر القاموس المحیط فصل الشین)

جری کے متعلق عیاض نے کہاوہ چھلی ہے جس پر چھلکا نہیں ہے۔اور این تین نے کہااس کوجریٹ بھی کہتے ہیں اور ازہری نے کہاجریٹ مجھلی تم ہے جو سانپ کے مشابہ ہے اس کو مار ماہی بھی کہتے ہیں اور سلور بھی بعض نے کہایہ در میان سے چوڑی اور آ کے ہیں جے ہاریک ہوتی ہے ہاریک ہوتی ہے۔ ارعمدة القاری شرح سیح ابتحاری منیر میدیروت)

جریث مجھلی کاسانپ کی مانند ہونے کابیان

جریٹ یے پھل ہے جوسانپ کے مشابہ ہے اس کی جمع جراتی ہے۔ اس کو جری بھی کہتے ہیں کسرہ اور شد کے ساتھ، وہ مجھل ہے جوسانپ کے مشابہ ہے اس کو فاری میں مار ماہی کہتے ہیں، اور ہمزہ کی بحث میں گزرا کہ بیانکلیس ہیجا حظ نے کہا یہ جروان کھاتی ہے۔ اور یہ پانی کا سانپ ہے اس کا ہے کم ہے کہ وہ حلال ہے۔ (حیاہ الحیوان، باب الجیم الجریث، مصطفیٰ البانی مصر)

عمر نفتهائے کرام جسے جریث کہتے ہیں وہ بقینا اربای کے سواء دوسری جھیل ہے کہ متون وشروح وفراؤی بیس نصریحا دونوں کا نام جداجداذ کرنر ۔ یہ الا جوم مغوب میں کہا : ہو غیر المعاد ماھی (وہ مار مائی کاغیر ہے۔ (المغرب)

ما ابن کمال باشااصلاح والیشاح بین فرماتے بین کہ جریث چھلی کانتم ہے جو مار مائی کاغیرہے۔ بیم غرب میں فدکورہے۔ ان دونوں کو ملیحد واس لئے ذکر کیا کہ ان کے چھلی ہونے میں فقاہے۔ نیز اان کے تھم میں محمد رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ کا اختلاف ہے اس کو صاحب مغرب نے بیان کیا ہے۔ (اصلاح والیت اح علامہ ابن کیال پاشا)

حاشیة الكمترى على الانور ش ب الجریث نوع من السمك غیر مار ماهی به جریت محمل کاتم بجومار مان کافیر می الکمتری علی الوارالاعمال)

یا یک سیاہ رنگ گول مجھل ڈ ھال کی مانتہ ہے اسے قاری میں مانی کول کہتے ہیں۔در مختار میں ہے (جریث) سیاہ رنگ کی مجھل ہے۔ (مار مانی) بیر سمانپ کی شکل کی مجھل ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ اس لئے ذکر کیا ہے ان کے مجھلی ہونے میں خفاء ہے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالٰی کائیں میں اختلاف بھی ہے۔ (درمختار ، کتاب الذیار کے میردت)



# ﴿ بِيكَابِ قَرْبِانِي كے بیان میں ہے ﴾

# كتاب اصحيه كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب ذبائع کے بعد کتاب اصحیہ کولائے ہیں کیونکہ ذبائع م عموی طور پر ذرخ کرنا ہے جبکہ قربانی خاص ذبیحہ کو کہتے ہیں۔ اور بیاصول ہے کہ خاص عام کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا ای فقہی مطابقت کے پیش نظر کتاب اضحیہ کوذبائع کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ (عمامیشر آ الہذایہ، ج ۱۱ مس ۱۲ ا، ہیروت)

# اضحيه كى لغوى وشرعى تعريف

اضحیاس جانورکو کہتے ہیں جے عیدالاضی کے دن ذرح کیا جاتا ہے۔اضیہ کے شرق میں بین بخصوص جانور کا مخصوص دنت میں عبادت کی نیب سے ذرح کرنا۔(تعریفات بس ۸)

ا مام ابوطنیفه رحمه الله کے نز دیک قربانی واجب ہے اور ای پرفنوی ہے ،اور صاحبین رحمهما الله کے نز دیک قربانی سنت مؤکرہا ہے۔ (بدائع الصنائع، کتاب اصحیہ)

### وجوب اضحيد ك شرعى مأخذ كابيان

حضرت محف بن سلیم ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علید وآلہ وسلم کے ساتھ (جمیۃ الوداع کے موقعہ پر)عرفات میں تضمرے ہوئے تھے۔آپ آب اللہ فی مایالوگو! ہرگھروالے پر ہرسال قربانی کرنا واجب ہے اور عمیر ہ ہے۔ اور کیا تم کومعلوم عمیر وکس کو کہتے ہیں؟ یہ وہی ہے جس کولوگ رجیتہ کہتے ہیں۔ (سنن ابودا وُد: جلد دوم: حدیث نمبر 1022)

# قربانی کے دجوب وعدم وجوب میں نداہب اربعہ

مسیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعانی تہاری صورتوں کوئیں دیکھانہ اس کی نظریں تہارے مال پر ہیں بلکہ اس کی نگا ہیں تہارے دلوں پرا در تہمارے اللہ کے ہاتھ میں پڑے اس سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑے اس کا مطلب یہی ہے کہ خون کا قطرہ وزمین پر شیکے اس سے پہلے اللہ کے ہاں پہنے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ خون کا قطرہ الگ ہوتے ہی قربانی مقبول ہوجاتی ہے۔

عامر شعبی ہے قربانی کی کھالوں کی نسبت ہو تھا گیا تو فر مایا اللہ کو گوشت وخون نہیں پہنچتا اگر جا ہو نیج دو، اگر جا ہوخو در کھالو، اگر

شهومنات دستویه (جد چرادهم) الریستان استان کے اللہ تعالی نے ان جانوروں کو تمبارے قصے میں دیا ہے۔ کہتم اللہ کے دین اور اس کی شریعے کی راہ پا جاہور اوللہ استان کی دور متنی سریاری دور متنی سریاری میں دیا ہے۔ کہتم اللہ کے دین اور اس کی شریعے سے کہ راہ پا جاری کی مردی سے کام کر واور نامرمنی کے کامول سے رک جاؤ۔ اور اس کی عظمت و کبریا کی بیان کرو۔ جواوگ نیک کا ۔ بیں ، صدود سرای کی مرش سے کام کر داور نامرمنی کے کامول سے رک جاؤ۔ اور اس کی عظمت و کبریا کی بیان کرو۔ جواوگ نیک کا ۔ بیں ، 

ر مرابوصیفہ ایام مالک بوری کا قول ہے کہ جس کے پاس نصاب زکو ق جنتا مال ہواس پر قربانی واجب ہے۔ ایام البوصلیف کے زریک بیشرط بھی ہے کہ وہ اسپنے تھر میں مقیم ہو۔ چنانچہ ایک سیچ حدیث میں ہے کہ جسے دسعت ہواور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری زریک بیشرط بھی ہے کہ وہ اسپنے تھر میں مقیم ہو۔ چنانچہ ایک سی حدیث میں ہے کہ جسے دسعت ہواور قربانی نہ کرے تو وہ میدگادے ترب بھی ندا ئے۔اس روایت میں غرابت ہے اور امام احمد رحمتِداللّد علیدا ہے منکر بتائے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں رمولی میدگادے ترب بھی ندا ئے۔ اس روایت میں غرابت ہے اور امام احمد رحمتِداللّد علیدا ہے منکر بتائے ہیں۔ ابن عمر فرماتے النه ملى عليه وسلم برابروس سال قرياني كرتے رہے۔ (ترفدي)

الم مثاني رحمة الله عليه اور معترت احمد رحمة الله عليه كالمرب ب كه قرباني واجب وفرض بيس بلكه مستحب ب يونكه حديث میں آیا ہے کہ بال میں زکو ق کے سوااور کوئی فرضیت نہیں۔ ریجی روایت پہلے بیان ہوچکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت كاطرف يحقرباني كى پس وجوب ساقط موكيا۔

، مصرت ابوشر بحدر حمته الله عليه فر مات بين مين مصرت ابو بكراور معفرت عمر رضى الله تعالى عنه كے بروس ميں رہنا تھا۔ بيدونوں بزرگ قربانی نبیں کرتے ہتے اس ڈریے کہ لوگ ان کی افتد اکریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی سنت کفایہ ہے، جب کہ محلے میں ہے یا تھی میں ہے یا کھر میں ہے کی ایک نے کر کی باقی سب نے ایسانہ کیا۔اس کے کہ مقصود صرف شعار کا ظاہر کرنا ہے۔ تردی وغیرویس ہے کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے میدان عرفات میں فرمایا جرکھروالوں پر ہرسال قربانی ہے اور عتیرہ ہے جائے ہوعتر و کیا ہے؟ وہی جسے تم رجبید کہتے ہو۔اس کی سندیس کانام کیا گیا ہے۔

حضرت ابوابوب برض الله تعالى عنه فرمات بين محابرضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى موجود كى مين السيخ بورت مع کی طرف ہے! یک اوں نشروز کے کردیا کرتے تھے اور خود بھی کھاتے ،اوروں کو بھی کھلاتے۔ پھرلوگوں نے اس میں وہ کرلیا جو تم و کچے ہے ہو۔ (تر مذی ، این ماجیہ )

قربانی کے دنوں میں وجوب قربانی کابیان

قَالَ (الْأَضْ حِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلُّ حُرِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ فِي يَوْمِ الْأَضْ بَي عَنُ نَفُسِدِ وَعَنْ وَلَدِهِ الصَّغَارِ) أَمَّا الْوُجُوبُ فَقُولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ وَإِحْدَى الرُّوَايَتَيْنِ عَنُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ . وَعَنهُ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، ذَكَرَهُ فِيَ الْجَوَامِعِ وَهُوَ قُولُ

وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَاجِبَةٌ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ سُنَّةٌ

مُؤَكَّدَةً ، وَهَكَذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ الْاخْتِلَاكَ.

وَجُهُ السُّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّى مِنْكُمْ فَلَا يَأْنُولْ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْنًا) وَالتَّعُلِيقُ بِالْإِرَادَةِ يُنَافِى الْوُجُوبَ، وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْمُفِيمِ وَأَظْفَارِهِ شَيْنًا) وَالتَّعُلِيقُ بِالْإِرَادَةِ يُنَافِى الْوُجُوبَ، وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْمُفِيمِ لَوْ ظَانِفِ الْمَالِيَةِ كَالزَّكَاةِ وَصَارَ لَوَ جَبَتْ عَلَى الْمَالِيَةِ كَالزَّكَاةِ وَصَارَ كَانْعَتِيرَةِ .

وَوَجُدُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (مَنْ وَجَدَ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَعُ فَلا يَقُرَبَنَ مُ مُصَلَّلانَا) وَمِشْلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يَلْحَقُ بِتَرْكِ غَيْرِ الْوَاحِبِ، وَلِأَنَّهَا فُرُبَةٌ يُطَاقُ إِلَيْهَا وَقُتُهَا.

يُسْقَالُ يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَذَلِكَ يُؤِذِنُ بِالْوَجُوبِ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلا خَيْصَاصِ وَهُوَ بِالْوُجُودِ ، وَالْوُجُوبُ هُوَ الْمُفْضِى إلَى الْوُجُودِ ظَاهِرًا بِالنَّظَرِ إلَى الْجِنْسِ ، غَيْرَ أَنَّ الْآدَاء يَخْتَصُ بِأَسْبَابٍ يَشُقُ عَلَى الْمُسَافِرِ اسْتِحْضَارُهَا وَيَقُوتُ بِمُضِى الْوَقْتِ قَلا تَجِبُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْإِرَادَةِ فِيمَا رُوِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا هُوَ ضِدُّ السَّهُو لَا التَّنْحِيرُ .

ترجمه

فر مایا کے قربانی کرنا ہرآ زادمسلمان ، تقیم اور مالدار پر قربانی کے دنوں میں اپنی اور اپنی چھوٹی اولا دکی جانب ہے واجب ہے۔ اور وجوب کا بیقول حضرت امام اعظم ابوصنیفہ، امام محمد، امام حسن ، امام زفر علیم الرحمہ اور دونوں روایات میں سے ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول بھی ای طرح ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علیدالرحمہ ہے دومری روایت جس کوانہوں نے جوامع میں بیان کیا ہے اس میں ہے کے قربانی سنتہ ہے اور حضرت امام شافعی علیدالرحمہ کا قول بھی اس طرح ہے۔۔

حضرت المام طحادی حنی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ جبکہ صاحبین کے قول کے مطابق سنت مو کدہ ہے اور بعض مثارکخ نقباء نے بھی ای طرح کا اختلاف ذکر کیا ہے۔

قربانی کے سنت ہونے کی دلیل ہیہ کہ نی کر پھوانے نے ارشادفر مایا کرتم میں سے جو شخص قربانی کرنا جا ہے تو وہ اپنا بال اور ناخن میں بچھ بھی نہ کائے۔ اور قربانی کوارادے کے ساتھ معلق کردیتا ہید وجوب کے منافی ہے۔ کیونکہ اگر قربانی مقیم پر واجب ہوتی تو یہ مسافر پر بھی واجب ہوتی۔ کیونکہ تقیم ومسافر (وجوب) والی عبادت میں ایک دوسرے سے جدانہیں ہوا کرتے۔ کیونکہ یہ

المرافق الله المرافق الموسية والمسلمين الروريان بيرة كولا ومنيز وكي لمراث بوجا منه كار ولون وها المد المرافق المرافق

اور المراب المراب الموسائي وليل بيسته كه بي كريم المائة في الدرا المراب المراب

وبوب منا دالدین حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں۔ اسلام بینی غیرمسلم پر قربانی واجب نہیں، میں میں مقیم ہونا، مسافر پرواجب نہیں، اقامت بین مقیم ہونا، مسافر پرواجب نہیں،

واست میں ایک نصاب ہوتا بیہاں مالداری سے مرادون ہے جس سے مدقہ فطروا جب ہوتا ہے وہ مراد نہیں جس سے زگو ق ری بیرتی ہے ،

ر یے ایکن آزاد ہوتا جو آزاد نہ ہواؤل پر قربانی واجب ہیں کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں البذا عبادت مالیہ اول پر واجب میں مرد ہو یا اس کے لیے بلوغ شرط ہے میں مرد ہو یا اس کے لیے بلوغ شرط ہے ایس میں اختلاف ہے اور تا بالغ پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردون پر واجب ہوتی ہے ابل کے لیے بلوغ شرط ہے ایس میں اختلاف ہے اور تا بالغ پر واجب ہے تو آیا خوداوس کے مال حقربانی کی جائے گی یا اوس کا باب اسپند مال سے قربانی سے مربع کا ہر الروایة ہے کہ دخود تا بالغ پر واجب ہے اور نداوس کی ظرف سے اوس کے باب پر واجب ہے اور ای پر فتو تی ہے۔

اور سافر پر اگر چہ واجب نہیں گرففل کے طور پر کر بے تو کرسکتا ہے تو اب یا ہے گا۔ جج کرنے والے جو مسافر ہوں او ان پر اور جہ واجب ہوگ ۔

قربانی واجب نہیں اور شقیم ہون تو واجب ہوگ ۔ جسے کہ مکہ کے دہنے والے جج کر بین قرچونکہ یہ مسافر نہیں ان پر واجب ہوگ ۔

قربانی واجب نہیں اور مقیم ہون تو واجب ہے جسے کہ مکہ کے دہنے والے جج کر بین قرچونکہ یہ مسافر نہیں ان پر واجب ہوگ ۔

(درمختار مردو الحتار مراکز کی اس خوجہ میروت)

وجوب قربانی میں فقهی تصریحات کا بیان

خلاصہ بیک اس پر قربانی کو واجب کرنے والی روایات کثیرہ متفق ہیں اور یمی متون اور شروح کے اطلاق کے موافق ہے جیسا کہ ہدایہ دغیرہ کا قول ہے کہ آزاد مسلمان جب اپنی رہائش لباس بضروری سامان سے زائد مقدار نصاب کا ما لک گھوڑے ، ہتھیار اور فالم وغیرہ سے زائد مقدار نصاب کا مالک ہوتو قربانی واجب ہے ، اور وہ کی فیمیب کے ایک شخصے بھی منقول ہے۔ اور اختاا ف متاخرین میں پیدا ہوا ہے، پھر رہ باعث احتیاط ہے تو ای پراعتماد ہونا چاہئے ، اگر تو اعتراض کرے کہ فقہاء کرام

تشريعمات عدايد ر میرو سے معیار و جوب کوصد قد فاطر کے معیار وجوب کی طرف پھیرا ہے اور تنویر میں قربانی کومد قد واجب کی حرمت کے معیار وجوب کی طرف پھیرا ہے اور تنویر میں قربانی کومد قد فاطر ہمرا لیے مسلمان پر واجب ہے جوابی اصل حاجت سے زائد نصاب والا ہوا کر میں اللہ ہوا کہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ ہ نساب نای ند بواورای نصاب محمدقد واجبدلینا حرام بوجا تا ہے۔

اورور مخاریس مصارف زکوة کے باب میں کہا کہ زکوۃ غنی پرصرف ندکی جائے غنی وہ ہے کہ اپنی اصلی عاجت سے فار ناقر نساب کا مالک بوخواه کوئی بھی مال ہو۔اورردالحتاریس کہا کہ فآوی میں ندکور ہے ایسے خص کے متعلق جود کا نوں اور مکانوں کا مالکہ ہوجن کوکرایہ پردیا ہولیکن ان کا کرامیاس کواوراس کے عیال کو کفایت نہیں کرتا تو وہ فقیر ہے۔امام محمد رحمہ اللہ تعالٰی کے زریک اللہ ز کو قاطال ہے اورامام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالٰی کے نزویک حلال نبیں ہے۔ اور یونمی اگر انگور ہوں اوران کی آمدن است کافی نہوار قربانی کے واجب میں دلائل کابیان

حضرت عبدالله بن عمر دبن العاص بروایت بر نی سلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا جھے افتی کے دن عید منانے کا تھم الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جھے افتی کے دن عید منانے کا تھم الله اگر میر سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول الله ااگر میر سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول الله ااگر میر سے پاس محض عاربیة ملی ہوئی اونٹن یا بکری ہوتو کیا جھ پراس کی قربانی بھی واجب ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں! بلکہ تو صرف اسپنے بال اور یا خن کتر لے اور مرونچھیں کم کراد سے اور زیر ناف کے بال موقلہ لے بس الله کے فرد کیک بھی تیری قربانی ہے۔

(سنن ابودا وَر: جلد دوم: صديث تمبر 1023)

حنی ند جب میں قربانی ہراس مسلمان پر واجب ہے جو مقیم اور غنی ہولیتن نصاب کا مالک ہوا گرچہ نصاب نامی ند ہو حصرت ام شافتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نز دیک قربانی سنت موکدہ ہے حصرت امام احمد رحمہ اللہ نتعالیٰ علیہ کا بھی مشہور اور مختار تول یہی ہے۔ قربانی کے سنت ہونے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ .

الله تعالى فرما يانماز برصة اليورب ك لي اورقرباني يجيز (سورة الكوثر)

فَسَسَلِ لِلرَبِّكَ وَانْحَرُ . ذَلَالَتُهَا عَلَى وُجُوْبِ صَلَوْةِ الْعِيْدِ وَانْحَرُ ٱلْبُدُنَ بَعُدَهَا ظَاهِرَةٌ . فَصَلِّ لِرَبَّكَ ،

ے جس طرح نمازعید کا واجب ہونا ٹابت ہوتا ہے ای طرح وَ انعکو سے قربانی کا واجب ہونا ٹابت ہوتا ہے۔ التدتعالي فرما تاہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُو ااسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الْآنعَامِ . م نرات ك ليه المن أرقم قال قال أصحاب رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ رَبُدِ المِن أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

دمزت زید بن ارتم رضی الله عند نے بیان فر مایا کہ صحابہ فیے موال کیا یا رسول الفطیعی پہر باتی کیا ہے؟ (بینی قربانی کی جیت کیا ہے؟) آپ تیافی نے فر مایا کہ تمہارے باب ابراہیم علیہ السلام کی سنت (اور طریقہ ) ہے۔ صحابہ نے کہا کہ تمیں اس تربانی سے کرنے میں کیا ہے؟ فر مایا: ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی صحابہ کرام نے (پھرسوال کیا) یا رسول الله الله اون (کے بربان کے بدلے میں ایک نیکی صحابہ کرام نے (پھرسوال کیا) یا رسول الله ایک اون (کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ (سنن ابن ماجة میں (266)

میں میں میں میں میں میں میں اور دوسر مسلمان بھی قربانی کرتے رہے کی صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بی کر میں اللہ ہے ہے۔ تک میں میں اور دوسر مسلمان بھی قربانی کرتے رہے کی حدیث سے معلوم ہیں ہوتا کہ آپ اللہ نے نے بہان کے لئے وجو باتھ مریا تھی وہ باتھ کے دریافت کیا گربانی واجب ہے؟ آپ نے جواب دیا:
قربانی کے لئے وجو باتھ مریا ہو۔ چنا نچے محبد اللہ بن عرش سے کس نے دریافت کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ آپ نے جواب دیا:
قربانی کے لئے وجو باتھ والم مسلمون کر بی کا اللہ نے نے قربانی دی اور مسلمان بھی قربانی دیا کرتے تھے۔

سائل نے جواب ناکافی سمجھ کر (وجوب دغیرہ کالفظ ندو کھے کر) دوبارہ وہ ہی سوال کیا۔اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فر مایا۔ تم سیحتے نہیں؟ میں تم ہے کہدر ہا ہول کہ حضو والی نے ہے۔ مقصد عبداللہ بن عمر کا سے نہیں؟ میں تم ہے کہدر ہا ہول کہ حضو والی نے ہے تھے۔مقصد عبداللہ بن عمر کا سے تھے۔ کہ اور عام سلمان بھی قربانی دیا ۔ مقاد عبداللہ بن عمر کا سے ایک کی حدیث ایسی نہیں، جس میں تھے دیا ہو۔ صرف آپ ایک کی عمل شاہرت ہے کہ آپ ایک تھے۔ نے ہمیشہ قربانی دی۔

چانچ دوسرى روايت ملى فرمات بين: أقام رَسُولُ اللهِ مَنْ الْمَا مَدُينَةِ عَشْرَ مِنِينَ يُضَحِى (ترفى) كه بى كريم عليه مديد مين دس مال رہاور بميشة قربانى ديت رہام ترفى اين عروض الله فنها كا قول اول قل كرك فرمات بين -وَ الْعَمَلُ عَلَى هَاذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْاصْحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَهَا سُنَةٌ مِنْ سُنَنِ

النَّدِيدَ مَا الْعَلْمِ اللَّهُ مُلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْاصْحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَهَا سُنَةٌ مِنْ سُنَنِ

النَّدِيدَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللِهُ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْم

کواس پراال علم کاعمل ہے کہ قربانی واجب تو نہیں کیکن سے بی کریم آلیات کی سنت ہے۔ ابن ماجد کی ایک صدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے کیونکہ اس کے الفاظ میہ ہیں۔

بِآيُهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً ،

(لوگو ہر گھریر ہر سال میں ایک قربانی ہے۔ لیکن اس حدیث کے راویوں میں امر ابور ملہ مجبول راوی ہے اور اگریہ حدیث سے ہمی ہوتو اس سے مراد میہ وگی کہ ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہموگی ، ندیہ کہ ہر شخص کی طرف سے ایک قربانی ۔ اس کی تائید ابو تشريعمات حدايد ایوب اسماری ناروایت سے ن بون ب مدر اسم ایک فغم این طرف سے اورائے محروالوں کی طرف سے ایک ایک کر دالوں کی طرف سے ایک میں کر انہوں نے کہا کہ ایک فغم این طرف سے اورائے محروالوں کی طرف سے ایک بھر کر کی ایمان کی میں ایک بھر کر کی کی ایمان کی ایمان کی ایمان کر کی کی ایمان کی کی ایمان کی رماندس ریان و وخود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تا آئکہ لوگول نے اس میں فخر دریا شردع کر دی لیمنی کشرست سے تربانی دریا فی دیا ، دو وخود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تا آئکہ لوگول نے اس میں فخر دریا شردع کر دی لیمنی کشرست سے تربانی دریئے لك من رك المام احراء الحاق ادرامام ثاني كاب-

**(**11)

المام شافعي في المعديد إذا وَحَد لَتِ الْعَشْرُ فَارَادَ اَحَدُكُمْ أَنْ يَصَدِيد الله الله الله الله المرازيل كيونكداس مس قرباني كواراوے برمعلق كميا ہاوروجوب ارادو كے ممتافی ہوتا ہے۔

قربانی ندے وہ ہارے میر گاوش ندآئے

### عتيره كمنسوخ بون كابيان

وَالْعَتِيسَ لَهُ مَنْسُوحَةً ، وَهِى شَاةً تُقَامُ فِى رَجَبٍ عَلَى مَا قِيلَ ، وَإِنَّمَا اخْتَصَ الْوُجُوبُ بِ الْسُحُورُيَّةِ لِأَنَّهَا وَظِيفَةٌ مَالِيَّةٌ لَا تَشَادَى إِلَّا بِالْمِلْكِ، وَالْمَالِكُ هُوَ الْحُرُّ؛ وَبِالْإِسْلَامِ لِكُونِهَا قُرْبَةً ، وَبِالْإِقَامَةِ لِمَا بَيَّنَا ، وَالْيَسَارِ لِمَا رَوَيْنَا، مِنْ اشْتِرَاطِ السَّعَةِ ؛ وَمِفْدَارُهُ مَا يَسِجِبُ بِهِ صَلَقَةُ الْفِطْرِ وَقَدْ مَرَّ فِي الصَّوْمِ ، وَبِالْوَقْتِ وَهُوَ يَوْمُ الْأَصْحَى لِأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِهِ ، وَسَنُبَيِّنُ مِقْلَارَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

اورعتم ومنسوخ ہادر عتم وال برى كو كہتے ميں جورجب كے مہينے ميں ذرئ كى جاتى تھى۔اور قربانى ميں آزادى كو خاص كرنا اس سلتے ہے كو قربانى ايك مالى عبادت ہے جو ملكيت كے بغير ادا بوقے والى بيس ہے۔ اور مالك آزاد بواكر تا ہے۔ اور اسلام ك ساتھ وجوب خاص ہے۔ کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور بیرقائم ہونے کے ساتھ ای دلیل کے سبب خاص ہے جس کوہم بیان کر آئے اوراس کا وجوب ماندار ہونے کے ساتھ خاص ہے ای حدیث کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ لیعنی وسعت کا ہونا شرط ب -ادر بالدار بوف كانساب وي ب جوعدة قطرش ب ادر كماب موم من اس منكه كوبيان كرديا كياب -اور وجوب ونت کے ساتھ خاص ہے اور و دیم انتی ہے۔ کیونکہ قریانی ای کے ساتھ خاص ہے اور ہم ان شاء اللہ وقت کی مقدار کو آئدہ بیان

## عتره كادور جابليت كى رسم بونے كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" فرع اور عمیر و(کی) اسلام میں

من اور کفاری مشابهت کے چی نظر مسلمانوں کواس سے مع کردیا حمیا۔ متر وسمے فرماتے ہیں؟ : نیز ایام جاہلیت میں ایک رسم یہ می کھی کہ لوگ ماہ رجب کے پہلے عشرہ میں اپنے معبود کا تغرب ما سرنے کے ایک بمری ذری کرتے تھے ای کوعترہ کہاجاتا ہے۔ چنانچہ ابتداء اسلام میں مسلمان بھی ایسا کرتے تھے ممر کافرتو ا بيغ بتول كي تام پرون كرتے تھے اورمسلمان اسے تقرب الى الله كاذر اليد بجه كر الله كي تام پرون كرتے تھے پھر بعد بين اسے بھی منسوخ قرارد بے كرمسلمانو ب كواس سے مع كرديا كيا۔

ابتداءاسلام من من يعلم اينه جارى و باكمسان ال يجدكوالله كام برذر كروية تقر كريدين ال طريقة كومنسوخ قر اردا ا

جواعه شامرنه

بض حصرات فرماتے ہیں کہ بیممانعت اس کیے کہ دوا ہے آپے بنوں کے نام پر ذیح کرتے تھے، اگر اللہ تعالی کے نام پر و الا كا جائة و كى مضا كقاريس كين مسكديد ب كدبت برستون كى مشابهت سے بيخ كے ليے بيممانعت عام --حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کم اسلام میں فرع ہے اور شعبترہ ۔ فرع - جانور کے ملے بچ کو کہتے ہیں جے کا فرائے بتوں کے لئے ذرج کیا کرتے تھاس باب میں پیشہ اور محت بن سلیم سے بھی احادیث منقول یں۔ بیطدیث مستم ہے۔ عبیر ووہ جانور جے رجب کے مہینے میں اس کی تعظیم کے لئے ذریح کیا جاتا تھا کیونکہ بیر مت والے مبینوں میں سب سے پہلامہینہ ہے۔

حرمت والے مسنے، رجب، ذیقتدہ، ذی الحجداور محرم ہیں۔ ج کے مسنے شوال، زیقتدہ اور ذوالحجہ کے دل دل ہیں۔ بعض مع برام اورد يكرحضرات في كمينول بين الخي طرح مروى بيد (جامع تزندى: جلداول: حديث تبر 1565)

قربانى كے دجوب ميں اسے اعتبار سے اصل ہونے كابيان

وَتَجِبُ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَصُلٌ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ، وَعَنْ وَلَذِهِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ كُمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ . وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ

وَرُوىَ عَدْهُ أَنَّهُ لَا تَحِبُ عَنْ وَلَدِهِ وَهُو ظَاهِرُ الرُّوالِةِ ، بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطرِ لِأَنَّ السَّبَبَ هُنَاكَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ فِي الصَّغِيرِ وَهَذِهِ قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ وَالْأَصُلُ فِي الْقُرَبِ أَنْ لَا تَجِبَ عَلَى الْغَيْرِ بِسَبَبِ الْغَيْرِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ

# كَانَ يَجِبُ عَنْهُ صَدَقَةُ فِطُوهِ ،

#### ترجمه

اور قربانی اپنی جائب سے واجب ہے کو تکہ اس کے وجوب میں انسان اپنے آپ میں اصل ہے جس طرح ہم بیان کرہ ہمیں ۔ اور اپنے چھوٹے بچوں کی جائب ہے بھی قربانی واجب ہے۔ کو نکہ بچانسان کی جان کے تھم میں ہے۔ بس وہ بھی انسان سکے ساتھ لاحق ہونے والا ہے۔ جس طرح صدقہ فطر میں ہوتا ہے۔ اور حضرت اہام حسن علیہ الرحمہ نے حضرت اہام اعظم رضی اللہ مور ہے۔ اور حضرت اہام حسن علیہ الرحمہ نے حضرت اہام اعظم رضی اللہ مور ہوں اللہ مور اللہ وایت کیا ہے ۔ جو کی جانب سے قربانی واجب جمیں ہوتا ہے۔ کو نکہ فطرانے میں وجوب الی واجب جمیں ہوتا ہے۔ کو نکہ فطرانے میں وجوب الی واجب جمیں کے مطابح را اور وایت کا ذمہ وار ہو۔ اور یہ دونوں چزیں چھوٹے بچے میں پائی جاتی ہیں۔ اور قربانی خاص قربت کا نام ہے اور قربات میں اصل میہ ہے کہ کی دومرے کی وجہ سے قربات واجب نہیں ہوا کر تیں اسی ولیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اسی ولیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اسی ولیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اسی ولیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اسی ولیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہوا کر تیں اسی ولیل کے سبب اپنے غلام کی جانب سے قربانی واجب ہوں۔ اسے سے سے سے سے سے سے سے سے سے ساتھ کیں جانب سے قربانی واجب ہوں کی جانب سے قربانہ واجب ہوں۔

#### ثرح

ایک قربانی نہ سب کی طرف ہے ہو گئی ہے ، نہ واما لک نصاب کے کسی اور پر واجب ہے۔ اگر اس کی نابالغ اولا دیس کو کی خور صاحب نصاب ہوتو وہ اپنی قربان جدا کر ہے ، یو نبی زکو ہ جس جس پر واجب ہے بیا لگ الگ دیں ، ایک کی زکو ہ سب کی طرف سے نیقر ارپائے گا، سے نیمیں ہو سکتی ، جو چیز واجب شرع نہیں مثلا صدقہ نفل ومیلا ومبارک وہ بھی ایک کے کرنے ہے سب کی طرف سے نیقر ارپائے گا، ہال کر نے والا جرایک کا اگر چہ فرض ہوا پنی اولا داور گھر والون جن کو جا ہے پہنچا سکتا ہے۔

# مال صغیر سے قربانی کرنے میں فقہی اختلاف کابیان

وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ يُضَحَى عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيَّهُ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَأَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُضَحَى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ ، فَالْخِلَافُ فِي هَذَا كَالْخِلَافِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .

وَقِيلَ لَا تَسَجُّوزُ التَّضْحِيَةُ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، لِأَنَّ هَذِهِ الْقُرْبَةَ تَتَأَدَّى بِالْإِرَاقَةِ وَالصَّغِيرِ ، وَلَا يُمُكِنُهُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّهُ .

# وَالْاصَحْ أَنْ يُصَمِّحَى مِنْ مَالِهِ وَيَأْكُلَ مِنْهُ مَا أَمْكُنَهُ وَيَبْتَاعَ بِمَا بَقِي مَا يَنتَفِع بِعَيْدِهِ

ر بہمہ '' شخین کے زریک جب چھوٹے نے کا مال ہوتو اس کے مال میں ہے اس کا باپ یا اس کا وصی اس کی جانب سے قربانی ،

رحزت امام محر امام زفراورامام شافع علیم الرحمہ نے کہا ہے کہ باپ اپنے مال سے اس کی جانب سے قربانی کرے - جھوٹے بچ کے مال سے نہ کرے۔ اور بیا اختلاف فطرائے والے اختلاف کی طرح ہے۔ اور ایک قول بیہ ہے کہ تمام نقباء کے مطابق چھوٹے بچ کے مال سے قربائی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ بیقر بت خون بہانے کے سبب اوا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد صدقہ کرنا احدان ہے۔ اس بید بچ کے مال سے درست نہ ہوگا اور بچ کیلئے گوشت کو کھاٹا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور جس کے حیوں سے کہ چھوٹے کے مال سے درست نہ ہوگا اور بچ کیلئے گوشت کو کھاٹا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور جس کے حیوں سے فائدہ کے مال سے درست نہ ہو وہ اس میں سے کھائے اور بقیہ سے کوئی چیز خرید لی جائے جس کے مین سے فائدہ افغایا جائے۔

# بيچے کے مال سے زكو ة وقربانی كرنے ميں نداجب اربعہ

مستحم المنظی بن سلطان حنفی ملاعلی قاری علیہ اِلرحمہ لکھتے ہیں۔مستف کی بیقید بیان کرنا کہ ذکوۃ آزاد پرفرض ہے اس سے مدہر،ام ولداور مکاتب سے احتر از ہے۔اور مکلف کی قید سے بیبیان کیا ہے کہ بچے اور مجنون پرزکوۃ نہیں ہے۔

حضرت امام ما لک وامام شافعی اورامام احمطیم الرحمہ نے کہا ہے کہ ان دونوں پرز کو قالا زم ہے کیونکہ جس طرح ان پر بیوی پ نفقہ فطرانہ اور عشر وغیرہ واجب بیں اس طرح زکو قابھی لازم ہے۔

امام ترندی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں حصرت عمر وین شعیب اینے باپ اور دا داسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله میں ہے اوگوں سے خطاب قرمایا کہتم میں جو پیتیم کا ولی ہوتو اس میں صدقہ کھانے کیلئے جاری کرے۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عنداور حضرت علی المرتضی رضی الله عند نے صغیر کے مال ہے وجوب سے قول بیان کیا ہے۔حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے مؤطا میں حضرت عبد الرحمن بن قاسم اپنے باپ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میری خالہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہاکی ولایت میں بیٹیم متھے تو وہ جمارے مالوں ہے زکو ق ٹکالا کرتیں تھیں۔

فقهاءاحناف كي دليل المسكلمين بيه-

ولنا ما روى أبو داود والنّسائي، وابن ماجه، والحاكم وقال: على شرط مسلم، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يَحْتَلِم، وعن المجنون حتى يُعْقَا

وسسسسلا استدلال بہ ہے کہ مونے والے جا گئے تک اور بچے کے بالغ ہونے تک اور بحذون کے مثل رند ہونے تک ال ے ادکام شرعید کا اللف انعالیا کیا ہے۔

حمزرت أمام محر عليد الرحمد مين حفزرت امام اعظم رضى الله عندسے روايت كى ہے كه حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عندسنے فرمایا: يتم كمال ين زكوة نيس ب

المام بيمي عليد الرحمد في حصرت عبد الله بن مسعود رضى الله عند سے روايت كى ہے كدآ ب فر مايا جس يتيم كے مال كاول موتة اسے جا ہیے کہ اس میں سالوں کا حصہ دیکھاور جب وہ بالغ ہوجائے تو وہ اس کواطلاع کرے کہ اس پراتنی مقدار میں زکو ہ ہے اگر وہ چاہے تو اوا کر سے اور نہ جا ہے تو ٹرک کر نے ۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے بھی ای طرح روابیت کی گئی ہے۔

ائمه الأشك استدلال كرده روايت كاجواب بدہے كه پہلے نمبر پر جوجديث بيان ہوئى ہے حضرت امام احرمنبل كے زويك اس کی سند سے کہ اور امام تریزی نے اس کوضعیف کہا ہے۔اور دوسری دلیل میں انہوں نے حصرت عمر دعلی رضی اللہ عنہا کا تول پیش كياب جوحفرت عبدالله بن مسعوداور عبدالله بن عباس رضى الله عنهمائي قول كمعارض ١١٠١ بس حضرت عبدالله بن مسعود رضي التُدعنه كا قول سيح اورتر جي يافته قرار پائے گا كيونكه زكو ة كي شرائط ميں نيت ضروري ہے اور بچے اور مجنون كى نيت ثابت نه ہوگی۔اور ولى كى نىيت اس كى معتبرن موكى كيونكه عبادات واجبه بين غيركى نيت كااعتبار نبيس كياجا تا\_ ( قاعد وفقهيه )

(شرح الوقايية ج انبي ٢٠٠٠ ، مكتبه مشكاة الابملاميه)

# قرباني كحصول كابيان

قَالَ (وَيَدُبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةً أَوْ يَذْبَحُ بَقَرَةً أَوْ بَدَنَةً عَنْ سَبْعَةٍ) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَسجُسُوزَ إِلَّا عَسْ وَاحِسِدٍ ، إِلَّانَ الْبِإِرَاقَةَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْقُرْبَةُ ، إِلَّا أَنَّا تَرَكُنَاهُ بِالْآثَرِ وَهُوَ مَا رُوِى عَنْ جَابِسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ (نَحَرُّنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) . وَلَا نَصَّ فِي الشَّاةِ ، فَبَقِيَ عَلَى أَصُلِ الْقِيَاسِ . وَتُسجُوزُ عَنْ سِنَّةٍ أَوْ خَسمُسَةٍ أَوْ ثَلاثَةٍ ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَصْلِ ، إِلَّانَّهُ لَمَّا جَازَ عَنْ السَّبْعَةِ فَعَمَّنْ دُونَهُمْ أُولَى ، وَلَا تَجُوزُ عَنْ ثَمَانِيَةٍ أَخَذًا بِالْقِيَاسِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ وَكَذَا إِذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمُ أَقَلَ مِنْ السُّبُع ، وَلَا تَجُوزُ عَنْ الْكُلِّ لِانْعِدَامِ وَصْفِ الْقُرْبَةِ فِي الْبَغْضِ ، وَسَنْبَيِّنُهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

فرمایا کدان میں سے ہرایک کی جانب سے ایک برک ذرج کی جائے یا سائت آدمیوں کی جانب سے ایک گائے یا ایک اونٹ کو

اور کائے یا اونت کو پارنجی مچھ یا تین کی جانب سے قربان کرتا بھی جائز ہے۔ امام تحد علیدالرحمد نے مبسوط میں اس کوذکر کیا ہے سے کا نے سات آومیوں کی جانب سے جائز ہے تواس سے میں بدرجہاولی جائز ہوئی ۔ رور ، ایک اور گائے کی قربانی آٹھ آ دمیوں کی جانب سے کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ غیر منصوص چیز دن جمل تیا سی بیان کیا جاتا ہے۔ اور ای طرح جب سات شریکول میں سے کی ایک کا حصر ساتویں ہے کم ہوتو بعض میں قربت کا دصف شہونے کی دجہ سے کی ک ای طرح جب میسی این شده وگی اور جم ان شامالله ای کوبیان کردیں سے یہ در اور جم ان شامالله ای کوبیان کردیں سے یہ د

حضرت جابر بن عبداللد من الله عند سے روایت ہے کہ ہم نے حدید والے موال بین رسول الله میل الله علیدوسلم کی معیت میں سات آ دمیوں کی طرف سے ایک اونٹ نحر کیا اور گائے بھی سات آ دمیوں کی طرف سے قربان کی۔ ( أَنْ مِن الإوا وَرِ رَجِلْدُرُوهِم : حِدِيثِ مِنْ 1043)

كاع واون ميس سات آوميول كى شركت ير قداب فقياء

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم نے سلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ قربانی کی تو ع نے اور اونٹ دونوں میں سات سات آ دمی شریک ہوئے۔ نیے صدیرے حسن سیج ہے۔ محابہ کرام اور دیگر علماء کا اس پڑمل ہے۔ سفیان توری، ابن مبارک، شافعی، احمد اسحات کا بھی بھی تول ہے اسحاق فرمائے میں \_ کداونٹ دس آ دمیوں کے لئے بھی کافی ہے ان ی دلیل حضرت ابن عباس کی ندکورہ بالا صدیث ہے۔ (جامع تریزی: جلداول: حدیث نمبر 1555)

اگراونٹ یا گائے کی قربانی ہوتو اس میں حصہ ڈالا جاسکتا ہے، لیکن اگر بحری اور بھیٹر یا دنبہ کی قربانی کی جائے تو پھراس میں دسنہیں ڈالا جاسکا، اور ایک گائے یا ایک اونٹ میں سات حصد دارشر یک ہوسکتے ہیں. صحابہ کرام رضی الله عنهم سے ج یا عمرہ کی هدى مين ايك اونث يا گائے شى سات افراد كاشر يك بوتا سے ثابت ہے۔

ا مام مسلم رحمه الله في جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهمات روايت كياب وه بيان كرت بين كه ": جم ت حديب بين رسول كريم صلى الله عليه وسلم كے سأتھ أيك اونبث اور أيك كائے سات سات افراد كى جانب سے ذرج كي تھى۔

( يحيمسلم عديث تمبر (1318. ( )

تشريحات هدايه

اورایک روایت میں ہے کہ جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنماییا کرتے ہیں کہ ": ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

سے کیا اور ایک اونٹ اور ایک گائے سات افراد کی جانب ہے ذبح کی۔اور ابوداود کی روایت میں ہے جاہر بن عبد اللہ رمنی اللہ تعالی ے یہ ہے۔ عنبمابیان کرتے ہیں کہرسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا": گائے سات افراد کی جانب سے ہے، اور اونٹ سماست افراد کی جانب ے۔ (سنن ابوداووجدیث تمبر (2808)

ا مام نو وی رحمہ الندمسلم کی شرح میں رقسطر از ہیں۔ان احادیث میں قربانی کے جانور میں حصہ ڈالنے کی دلیل پائی جاتی ہے،اور علاءاس پرمتفق ہیں کہ بکرے میں حصہ ڈالنا جائز نہیں ،اوران احادیث میں سے بیان ہواہے کہ ایک اونٹ ساست افراد کی جانب سے کافی ہوگا ،اور گائے بھی سات افراد کی جانب ہے،اور ہرا یک بہات بکر بول کے قائم مقام ہے جی کہا گرمحرم شخص پر شکار ہے ندیہ کے علاوہ سات دم ہوں تو وہ ایک گائے یا اونٹ نحرکر دینوسب سے کفائت کر جائےگا۔

# امام ما لک کے نزو یک ایک بری کا گھروالوں کی جانب سے قربان کرنے کا بیان

وَقَالَ مَالِكٌ : تَجُوزُ عَنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ، وَلَا تَجُوزُ عَنْ أَهْلِ بَيْتَيْسِ وَإِنْ كَانُوا أَقَلَ مِنْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (عَمَلَى كُلَّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَصْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ) قُلْنَا : الْمُوَادُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَيْمُ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنَّ الْيُسَارَ لَهُ يُؤَيِّدُهُ مَا يُرُوَى " (عَـلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضِحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ) وَلَوْ كَانَتُ الْبَدَنَةُ بَيْنَ الْنَيْنِ نِسْفَيْنِ تَسَجُوزُ فِي الْأَصَحِ ، إِلَّانَهُ لَمَّا جَازَ ثَلَاثَةُ الْأَسْبَاعِ جَازَ نِصْفُ السّبُعِ تَبَعَّا ، وَإِذَا جَازَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَقِسْمَةُ اللَّحِمِ بِالْوَزْنِ لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ ، وَلَوُ اقْتَسَمُوا جُزَاقًا لا يَجُوزُ إلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ شَىءٌ مِنْ الْأَكَارِعِ وَالْجِلْدِ اغْتِبَارًا بِالْبَيْعِ

حضرت امام ما لک علیدالرحمدنے کہا ہے کہ سمارے گھر والوں کی جانب سے ایک بکری کوقر بان کرنا جائز ہے۔خواہ وہ گھر والے سات افراد سے بھی زیادہ ہول چبکہ دو گھروں کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ اگر چدوہ سات سے تھوڑے ہوں کیونکہ نی كريم الناه من ارشادفر مايا يه كه برسال بركم والول يرقر باني اورعتر ولازم يهد

ہم کہتے ہیں کہاس حدیث میں گھروالوں سے مراد گھر کا ناظم اعلیٰ ہے۔ کیونکہ مالدار ہونا ای کیلئے ہوتا ہے۔ اور ہماری اس تا ویل کی تا ئیداس حدیث ہے ہوتی ہے۔ ہرمسلمان پر ہرسال قربانی اور عتیر ہلازم ہے۔اور جب ایک اونٹ دوآ دمیوں کی جانب سے نصف مشتر کہ ہوا در زیادہ سیجے تول کے مطابق بید درست ہے کیونکہ جب سمات میں سے تین جھے جائز ہیں تو سات کا نصف بھی اس کے تالع ہو کر جائز ہوگا۔اور جب شرکت کے طور پر قربانی جائز ہوئی تو گوشت کی تقسیم وزن کے اعتبار سے ہوگی۔ کیونکہ اب گوشت موزون ہوگا۔اور جب شریکوں نے اندازے کے ساتھ تقتیم کیا ہے تو ایک تقتیم جائز ندہوگی۔ ہاں البتہ جب بھے پر تیاس

المرتع ہوئے کوشت کو وساتھ پالے اور کھال ہے بھی کھے دھے ہیں آئے۔

اک قربانی کاایک فرد کی جانب سے ہونے میں فقہی نداہب

دمزت عرطاء بن ببار بیان کرتے میں کدمیں نے ابوایوب سے بوچھا کدرسول انتد کے زمانے میں قربا نیاں کیسے ہوا کرتی تعیں۔انہوں نے فرمایا کدایک آوی اسپے اور اسپے کھروالول کی المرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتا تھا۔وہ اس ے فور بھی کھاتے اورلو کوں کو بھی کھلایا کرتے تتے۔ یہاں تک کہلوگ فخر کرنے سکے اوراس طرح تم آج کل دیکے رہے ہو۔ (بینی ایک محمر میں کئی

قربانيان كن جاتى بين)

یده دیث حسن سی ہے۔ ممارہ بن عبدالله مدین ہیں۔ مالک بن انس نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ بعض اہل علم کا اس پر ممل ہے اہام احمد اور اسحاق کا بھی بہی قول ہے ان کی دلیل نبی اکرم کی وہی حدیث ہے کہ آپ نے ایک مینڈ ھاذیح کیا اور فر مایا میمیری امت میں ہے ہراس مخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نیس کی بعض اہل علم فرماتے ہیں کدایک بحری صرف ایک آ دمی کے لے کانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اور دیکر اہل علم کا بھی قول ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1558)

ا ہے لئے خریدے گئے اضحیہ میں دوسرے کوشریک بنانے کا بیان

قَالَ (وَلَوْ اشْتَرَى بَفَرَةً يُرِيدُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ اشْتَرَكَ فِيهَا سِتَّةٌ مَعَهُ جَازَ اسْتِ حُسَانًا) وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّهُ أَعَلَهَا لِلْقُرْبَةِ فَيُمْنَعُ عَنُ بَيْعِهَا تَمَوُّلًا وَإِلاشَتِرَاكُ هَذِهِ صِفَتُهُ.

وَجُهُ الِاسْتِ حُسَانِ أَنَّهُ قَدْ يَجِدُ بَقَرَةً سَمِينَةً يَشْتَرِيهَا وَلَا يَظْفَرُ بِالشَّرَكَاءِ وَقُتَ الْبَيْعِ ، وَإِنَّهَا يَطُلُبُهُمْ بَعُدَهُ فَكَانَتُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مَاسَّةً فَجَوَّزُنَاهُ دَفُعًا لِلْحَرَجِ ، وَقَدْ أَمْكُنَ لَأَنَّ الشِّرَاء لِلنَّصْحِيَةِ لَا يَمُتَنِعُ الْبَيْعُ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الشَّرَاء ِلِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ الْخِلَافِ ، وَعَنْ صُورَةِ الرَّجُوعِ فِي الْقُرْبَةِ . وَعَنْ أَبِى حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُكُرَهُ الاشْتِرَاكُ بَعُدَ الشُّوَاءَ ِلِمَا بَيُّنَا

۔ اور جب کسی تخص نے اپنی جانب سے قربانی کرنے کیلئے گائے خربیدی اور اس کے بعد میں اور چھ آ دمیوں کوشریک بنالیا تو بطوراستحسان ایسا جائز ہے۔ جبکہ بطور قیاس ایسا جائز نہیں ہے۔ اورامام زفرعلیہ الرحمہ کاقول بھی یہی ہے۔ کیونکہ پہلے خریدارنے اس جانور کواتی قربت کیلئے فریدا ہے۔ بس مال لینے کے سبب سے اس کی بیج درست نہ ہوگی۔ اور دوسروں کوشریک بنانے میں میں

ومف ياياجار باسيار

اور و فرید نے سکے بعد اس کو تلاش کرتا ہے ہیں اب کوشر یک بنانے کی ضرورت ویش آئی ہے۔ بیں ای دلیل سے جب بن کوران اور و فرید نے سکے بعد اس کو تلاش کرتا ہے ہیں اب کوشر یک بنانے کی ضرورت ویش آئی ہے۔ بیں ای دلیل سے جب درن کوران مرسة كيليم من الروياب اوريد مي مكن به كرقر باني كرف كيليم من نبيل به اوراس من بهر من المان المان من المراس من المرا خريدارى كالساكرسا كدوداختلاف قربت من رجوع سددور موجات

معنرت المام اعظم رمنی الندعندے روایت ہے کہ جانو رکوخرید نے کے بعداس میں دوسروں کوشریک بنایا کر وہ ہے۔ای دیل م كسب جي كويم بيان كرا بين بيل ي

عظامِه مَلْادَوْلِه بِن مَنْى عليهِ الرحِدِ لِكِصِة بِينَ كِه جَعِب مات مُخْصُولَ نِهِ قَرْبِانِي كِي لِيكِ كَابِ عَلِي الدِي الدِي ال ہو کمیاائے کے درشہ نے شرکا ہے میہ کہد بارکتم اس گائے کوائی طرف ہے اوراوس کی المرف ہے قربانی کر داوتھوں نے کرنی تو سر کی قربانيال عائزي إدراكر بغيراجازت درشان شركان كاتوكى كاندمولى

می نے سے شرکامی سے ایک کافر ہے یاان میں ایک مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہ مريا بيونى بلك الرشركامين سيكونى غلام يامذ برب جيب بحى قربانى نبيل موسكتى كيونكه بدلوك اكر قربانى كى نبيت بھى كرين تو نيت سيح نبيل مر المانيس بياليك كي نيت اس مال كي قرباني باور باقيون كي نيت مال كر شدى قرباني بي توجس كي اس مال كي نيت ب اوس كى قرريانى سيح باور باقيوس كى نبيت باطل كيونكه سال كزشته كى قرباتى اس سال نبيس بوسكتى ان لوگوں كى بيقربانى تطوع يعي نفل مونی اوران لوگوں پرلازم ہے کہ گوشت کوصدقہ کردیں بلکہ ان کاساتھی جس کی قربانی سے مہونی ہے وہ بھی گوشت صدقہ کردے۔ قربانی کے سب شرکا کی نبیت قربت ہوائ کا بیمطلب ہے کہ کی کا ارادہ گوشت نہ ہواور بیضر ورئیں کہ وہ تقرب ایک ہی متم کا مومثلاً سب قرباني بى كرناح البحة بين بلكوا كرفتلف منم كتقرب بول ده تقرب سب برواجب مو ياسى برواجب مواورسى برواجب ندجو برصورت من قرباني جائز بمثلًا وم إحصار اوراح ام من شكاركر في جزااور مرمند افي وجد وم واجب بوابواور تتعويه تقران كا ذم كدان سب كے ساتھ قربانی كی شركت ہو بكتی ہے۔ اى طرح قربانی اور عقیقد كى بھی شركت ہو سكتی ہے كہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ ( درمختار ، فنآوی شامی ، کماب اضحیہ ، بیروت )

فقيرومسافر برقرباني واجب ندبونے كابيان

قَالَ (وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمُسَافِرِ أَضْحِيَّةً) لِمَا بَيَّنَّا . وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا لَا يُضَحِّيَان إِذَا كَانَا مُسَافِرَيْنِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ : وَلَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَلَا أَضْحِيَّةٌ

تزجمه

تر مایا که فقیراور مسافر پرقر ہائی واجب تھی ہے ای ولیل کے سب جس کوہم بیان کرتائے ہیں۔اور بیمی دلیل ہے کہ دمنرت دیو برصد بی اور دمفرے عمر فاروق رضی اللہ عنبما حالت سفر میں قربانی نبیس کیا کرتے ہے۔اور دمفرت علی الرتفنی رضی اللہ عندہ نے قل سمامی ہے کہ مسافر پر جو داور قربانی واجب نبیس ہے۔

شرح

یخ نظام الدین منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب شیس اگر مسافر نے قربانی کی بیقطة ع (نفل) ہے اور فقیر نے اگر ندمنت مانی ہونہ قربانی کی نبیت سے جانور خربیر اہرواوس کا قربانی کرنا بھی قطق ع ہے۔

ر علامه علا والدین من علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ مسافر پراگر چہ واجب نہیں گرنفل کے طور پر کرے تو کرسکتا ہے تو اب پائے گا۔ ج کرنے والے جومسافر ہوں اون پر قربانی واجب نہیں اور تقیم ہوں تو واجب ہے جیسے کہ کہ کے دینے والے جج کریں تو چونکہ بیمسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔ (ورمختار، فرآوی شامی ، کراب اصنحیہ ، ہیروت)

اورشرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اوں کے کسی حصہ میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے مشلا ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کا فرتھا پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باتی ہے اوس پر قربانی واجب ہے جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جا کی اس طرح اگر خلام تھا اور آزاد ہو گیا اوس کے لیے بھی یہی تھم ہے۔ یو ہیں اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت میں مقیم ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی ہا

قربانی کے دفت کا بیان

قَالَ (وَوَقَتُ الْأَضْحِيَّةِ يَدُخُلُ بِظُلُوعِ الْفَجْوِ مِنْ يَوُمِ النَّحْوِ) ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَهُلِ الْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَامُ الْعِيدَ ، فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَاذِ فَيَذَبَحُونَ بَعُدَ الْفَجْوِ . الْأَمْصَلُ فِيهِ فَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ ذَبَحَ شَاةً قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدُ ذَبِيحَتَهُ ، وَالْأَصُلُ فِيهِ فَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ (مَنْ ذَبَحَ شَاةً قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدُ ذَبِيحَتَهُ ، وَمَا الصَّلاةِ وَالسَّلامُ " (إِنَّ أَوَّلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (إِنَّ أَوَّلَ نَسُحِنَا فِي هَذَا النَّوْمِ الصَّلاةُ ثُمَّ الْأَصْحِيَّةُ ) غَيْرُ أَنَّ هَذَا الشَّوْطَ فِي وَالسَّلامُ " (إِنَّ أَوَّلَ نُسُحِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَلاةُ ثُمَّ الْأَصْحِيَّةُ ) غَيْرُ أَنَّ هَذَا الشَّوْطَ فِي وَالسَّلامُ " (إِنَّ أَوَّلَ نَسُحِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَلاةُ ثُمَّ الْأَصْحِيَّةُ ) غَيْرُ أَنَّ هَذَا الشَّوْطَ فِي وَالسَّلامُ " (إِنَّ أَوَّلَ نُسُحِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَلاةُ ثُمَّ الْأَصْحِيَّةُ ) غَيْرُ أَنَّ هَذَا الشَّوطُ فِي وَلَا صَلاةً عَلَيْهِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ الصَّلاةِ عَلْمُ السَّولِةِ ، وَلَا مَعْنَى لِلتَّا خِيرِ فِي حَقَ الْقَرَوِي وَلَا صَلاةً عَلَيْهِ ، وَمَا رَوَيْنَاهُ حُجَّةً إِيهِ عَنْ الصَّلاةِ ، وَلَا مَعْنَى لِلتَّاجِيرِ فِي حَقَ الْقَرَوِي وَلَا صَلاةً عَلَيْهِ ، وَمَا رَوَيْنَاهُ حُجَّةً

عَلَى مَالِكِ وَالشَّافِعِي رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي نَفْيِهِمَا الْجَوَازَ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَبْلَ نَحْرِ الْإِمَامِ ، نُوَ الْمُعْتَرُ فِي ذَلِكَ مَكَانُ الْأَصْحِيَّةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ فِي السَّوَادِ وَالْمُضَحِّى فِي الْمِصْرِ الْمُعْتَى فِي الْمِصْرِ فِي الْمُصَلِّ وَالْمُصَحِّى فِي الْمِصْرِ لَى الْمُصَرِقُ الْمُصَدِّى الْمُصَرِقُ الْمُصَدِّى إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ . وَجِيلَهُ يَسَحُوزُ اللَّهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ . وَجِيلَهُ الْمُصَدِي إِلَّا اللَّهُ الصَّلَاةِ . وَجِيلَهُ الْمُصَدِّى إِلَّا الْمَعْرِي إِلَّا اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْرِي اللَّهُ الْمُصَدِي إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

#### 2.7

فرمایا کرقربانی کاوفت قربانی کے دن طلوع فجر سے داخل ہوتا ہے۔ لیکن شہروالوں کیلئے امام کے نماز پڑھ لینے سے ٹل تربانی کرتا جا کرتا جا کرتا جا کرتا جا کرتا ہے کہ کرتا جا کرتا ہے کہ کرتا جا کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کہ کہ کا وقت قربانی کے بعد ذرئ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں نمی کریم آفات کی حدیث سے استدال کرتا ہے کہ جس بندے نے نماز سے پہلے ذرئ کرلیا وہ دوبارہ ذبیح کرے۔ اور جس شخص نے نماز کے بعد ذرئ کیا اس کی تربانی میں میں کہ اس دن ہماری پہلی میاد سے ممکن ہو چک ہے۔ اور اس نے مسلمانوں والا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور نبی کریم آفات نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ہماری پہلی میاد سے نماز ہے بعد قربانی ہے۔

اور بیشر طال بندے کے تق میں ہے جس پرعید کی نماز لازم ہے اوروہ اہل شہر والوں سے ہو۔ پس بیابل دیہات والوں کیا بے
یہشرط شہوگی۔ کیونکہ ذرج میں تا خیر کا کرنا بینماز میں مصروف ہونے کے سبب سے ہے۔ جبکہ دیباتیوں کے تق میں تا خیر کا کوئی معی
نہیں بنتا ۔ کیونکہ اس پرعید کی نماز واجب نہیں ہے۔ اور ہم نے جوحدیث بیان کی ہے جس میں امام کی نماز کے بعد کا تھم بیان ہوا ہے
میرحدیث امام مالک اور امام شافعی علیما الرحمہ کے خلاف رئیل ہے۔

اس کے بعد قربانی کے بارے میں جگہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جب قربانی دیہات میں ہے اور قربانی کرنے والا شہر میں موجود ہے تق اس کیلئے بخر کے بھٹتے ہی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور جب اس کے بڑھس ہے تو جائز نہیں ہے۔ اور جب شہری کوکوئی جلای ہے تو اس کیلئے فرر کے بھٹتے ہی قربانی کوشھرے با ہر بھیج دیے قطاع فجر کے فوری بعد اس کی قربانی کر شکے گا۔ جلدی ہے تو اس کیلئے ذریعہ ہے کہ وہ قربانی کوشھرے با ہر بھیج دیے قوطاع فجر کے فوری بعد اس کی قربانی کر شکے گا۔

# یوم نحرمیں قربانی کرنے کی فضیلت کابیان

علامہ علا وَالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ قربانی کا وقت وسویں ذی الحجہ کے طلوع میج صادق سے بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے بیچن تین دن ، دورا تیں اوران دنوں کوایا م تحرکتے ہیں اور گیارہ سے تیرہ تک تین دنوں کوایا م تشریق کہتے ہیں ابندا نظ کے دو دن ایا م تحروایا م تشریق دونوں ہیں اور پہلا دن بیچن دسویں ذی الحجہ صرف بوم المخر ہے اور پچھلا دن بیچن تیز ہویں ذی الحجہ صرف بوم التشریق ہے۔ (درمختار، فقا و کی شامی ، کتاب اضحیہ ، ہیروت)

شیخ نظام الدین حقی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ بہلا دن لینی دسویں تاریخ سب میں افضل ہے پھر گیار ہویں اور پچھلا دن لینی

ہذا قربان اللہ ہے۔ اللہ ہے المرحمہ لکھتے ہیں کہ قربانی کا وقت نماز کے بعد ہے اگر شہر میں کرے بعنی نماز پڑھنے کے بعد اگر چہ علامہ علا والدین حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ قربانی کا وقت نماز کے بعد ہے اگر شہر میں کرے بعد ،اور دوسرے اور تنہیر سے خطبہ سے بل ہو بکین خطبہ سے بعد ،اور دوسرے اور تنہیر سے خطبہ سے بل کیونکہ ووسرے دوزعید کی نماز قضاء ہوگی نہ کہ اواج گی۔ اور تنہیرے روزنماز سے بل کیونکہ ووسرے دوزعید کی نماز قضاء ہوگی نہ کہ اواج گی۔

اور امر محاوں میں ذرج کرنی ہوتو عید کے روز میں طلوع ہونے کے بعد ، قربانی میں ذرج کرنے کی جگہ معتبر ہے قربانی کرنے والے کی جگہ معتبر ہیں ، تو شہری کے لئے جلدی قربانی کا حیلہ ہیہ ہے کہ وہ جانور کوشہر سے باہر لے جائے تو مجموطلوع ہونے کے بعد

اوروہ شہرے باہرائی دور لے جائے جہاں ہے منافر کیلئے تصرشروع ہوتی ہے۔ تہتائی اوراس کے باب صلوۃ المسافر میں ہے کہ تصرحائز ہوگی بشرکی بشرکی دو اپنے شہر کے تو الع سے نکل جائے شہر کے تو الع کی مثال ڈیرے وغیرہ اور وہ شہر کے ارد کرد کے مکانات ہیں ،اور میں ہوں شہرکے تول میں ہیں،اور یوں وہ دیہات جوشہر کے باڑوں سے متصل ہوں شہرکے تول میں شہرکے تم میں ہیں،وریوں وہ دیہات جوشہر کے باڑوں سے متصل ہوں سے تھرکے تول میں شہرکے تم میں ہیں،وریوں وہ دیہات جوشہر کے باڑوں اسے متصل ہوں کے تھرمیں ہیں جن بازوں الداوالفتاؤی)

مبر الکین فنا وشہر وہ ہے جوشہری سہولیات کے لئیے بنائی گئی ہوجیہا کہ جانوروں کے باڑے اور مردے وفن کرنے اور کوڑا وغیرہ والنے کی جگہ اور اگرشہرے فاصلہ پر تیراندازی یا زراعت تک ہوتو وہاں سے والنے کی جگہ اور اگرشہرے فاصلہ پر تیراندازی یا زراعت تک ہوتو وہاں سے محزر جانا ضروری نہیں ہے۔ (در مخارہ کماب الاضحیہ بیروت)

### قریانی کے وقت کا بیان

حضرت براءرض الله عندراوی بین سرتاج دوعالم صلی الله علیه وسلم نے یوم النحر (بینی بقرعید کے دن) ہمارے سامنے خطبے میں اور اور اللہ عندراوی بین سرتاج دوعالم صلی الله علیہ وہ بیہ ہے کہ ہم (عیدالانتی کی) نماز پڑھیں پھر گھروا پس جائیں اور قربانی کہ سنت کو قربانی کریں، لہذا جس آ دی نے اس طرح عمل کیا (کر قربانی سے پہلے نماز و خطبے سے فراغت حاصل کری) اس نے ہماری سنت کو

تنشوبهمات عدابه الميوسنات رهنوي رسيل الميال كرلوه قربال أن بالدوه كوشت وال المرى به فتداس الماسية كر المال المرك الميال المرك الم ئے جندی و تا کر لیا ہے۔ ( سی بغاری و جے مسلم ملکوۃ شریف: جلداول: حدیث تمبر 1408 )

ارن ای حربیا ہے۔ و سرمان اس میں اس میں میں اس میں میں اس کا بلک اس کا شار اس کوشت میں موجاتا میں جو عامل میں اس جو عامل يركمروا سليكماسته بين-

اسے صابعہ یں۔ اس سلسلہ میں مشروع میہ ہے کہ پہلے عید قربان کی نماز پڑھی جاسے اس کے بعد خطبہ پڑھا جاسے اور سنا جاسے پھر قربالی ک مائے چونکہ مدیث بالا یس قربانی کا دفت پوری دضاحت کے ساتھ بیان کیا جمیا ہے اس لیے علماء کا اس بات پر اتفاق سے کرم ترباں کے دن طلوع فجر سے پہلے قربانی جائز نہیں۔البت طلوع فجر کے بعد قربانی کا دنت شروع ہونے کے سلسلے میں انکہ کا اختلاز

چٹانچے دعنرت امام شانعی کامسلک میہ ہے کہ جب آفاب بفدر نیز ہ بلند ہوجائے اور اس کے بعد کم از کم دور کعت نماز اور دوائقے خطے کی بقدر دفت گزر جائے تو قربانی کا دفت شروع ہوتا ہے اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے خواہ بقرعید کی نماز ہو پھی ہویا نہرائی ہو۔اس وفت ہے پہلے قربانی جائز نہیں ہے خواہ قربانی کرنے والاشھر میں رہتا ہو یادیہات کارہنا والا ہو، نیز امام شافعی کے زریک قربال كاوفت تيربوي تاريخ كفروب آفاب تك ربتا ب-

ا مام ابوصنیفہ کے نز دیکے قربانی کا وفتت شہر والوں کے لیے عید قربان کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور دیہات والول کے لیے طلوع بخر کے بعد بی شروع ہوجا تاہے۔ان کے ہال قربانی کا آخری دفت بار ہویں تاریخ کے آخر تک رہتا ہے۔

قربانی واجب ہے یاسنت: حضرت امام شافعی زحمداللہ تعالی علیہ کے ہاں قربانی واجب بیس بلکسنت ہے جب کہ حضرت امام العظم ابوحنيفدر حمداللد تعالى عليه كامسلك بيب كدم رصاحب نصاب برقرباني واجب بالرجد نصاب نامى ندمو

### وفت سے پہلے قربانی کرنے کی ممانعت کابیان

حضرت براءرضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے قربایا "جس آ دی نے ( قربانی کاجانور ) نماز ہے يهكي ذرج كياتو كوياس في انسية (محض كهاف كي) واسطية زي كيا (اس لئے اسے قربانی كا ثواب عاصل نبيس بوا) جس آ ري نے نماز کے بعد ذرج کیا تو بلاشباس کی قربانی ادا ہوگئ اور (اس طرح) اس فے مسلمانوں کے طریقے کو اپتایا۔

(ميح بخارى وميح مسلم معتكوة شريف : جلداول احديث نبر 1410)

جمہور علاء کا مسلک یمی ہے مگر تعجب ہے کہ اتنی واضح اور سے احادیث کے باوجود حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے نہ معلوم کیوں جمہور ملاء کے مسلک کے خلاف میہ کہا کہ قربانی کاوفت شروع ہوجانے کی بعد قربانی کر لینی جائز ہے ۔خواہ نماز ہو چکی ہو یانه بولی بوجیما که ابھی چیچے ان کامسلک نقل کیا گیا ہے۔

#### ار میر کے بعد قربانی کرنے کا بیان نماز عبد کے بعد قربانی کرنے کا بیان

مار من الله تعالی عند اروایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے فالود عنرت ابو برده رضی اللہ تعالی عند نے نمازت پہلے مرائی کی تربیل اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی تو گوشت کی بحری ہوئی معترت ابو برده رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کی تو مادی بحری ہوئی معترت ابو برده رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کیا ہے۔ مراف میں میں کہا گا کہ ہے۔ مراف میں میں کی کی کا کہتے ہے۔ مراف میں میں کی کی کا کہتے ہے۔ مراف میں میں کی کی کا کہتے ہے۔ مراف کی کری کا کہتے ہے۔

تربانی کاز کو ہ کے مشابہ ہونے کا بیان

وهذا، لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الزَّكَاةَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِهَلاكِ الْمَالِ قَبُلَ مُضِى أَيَّامِ النَّحْرِ كَانَ الْمَحَلِّ لا مَكَانُ الْفَاعِلِ اغْتِبَارًا بِهَا مَازَّكَاةِ بِهَلاكِ النَّصَابِ فَيُعْتَبُرُ فِي الصَّرْفِ مَكَانُ الْمَحَلِّ لا مَكَانُ الْفَاعِلِ اغْتِبَارًا بِهَا ، بِيعَلافِ صَدَقَةِ النِّفِطُ رِلَّانَهَا لا تَسْقُنطُ بِهَلاكِ الْمَالِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجُرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطُ وَلَوْ صَحَى بَعْدَمَا صَلَّى أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُصَلِّ أَهْلُ الْجَبَانَةِ أَجْزَأَهُ السَيْحَسَانَا الْفِطُو وَلَوْ صَحَى بَعْدَمَا صَلَّى أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُصَلِّ أَهْلُ الْجَبَانَةِ أَجْزَأَهُ السَيْحَسَانَا إِنْ صَحَى بَعْدَمَا صَلَّى أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَلَهُمْ يُصَلِّ أَهْلُ الْجَبَانَةِ أَجْزَأَهُ السَيْحَسَانَا وَالْمَعْ صَلَا مَا عَلَى عَكْسِهِ . وَقِيلَ هُو جَائِزُ فَي السَّا وَالسَيْحُسَانًا وَالسَيْحُسَانًا وَالسَيْحُسَانًا وَالسَيْحُسَانًا

رں علامہ عنمان بن علی زیلعی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اگر کسی کا فقیر ہردین تھا اسنے فقیر کوقرض ہے ہری کر دیا تو اس سے زکو ق

مو کیونکہ جوسا قط ہے مال نیس اور جو باتی ہے اس کا مال ہوناممکن ہے تو باتی ساقط ہے بہتر کھیمر البیذ ااس ہے ستو طبیس ہوگا۔ (تنبيين الحقائق ، كتاب الزكوي

قرباني كابيام تين مون كابيان

قَسَالَ (وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ : يَمُومُ السَّخْرِ وَيَوْمَانِ بَعُدَهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيّ : ثَلَائَةُ أَيَّام بَعُدَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا أَيَّامُ ذَبْحٍ) وَلَنَا مَا رُوِى عَنْ عُهُرُ وَعَـلِـى وَابْــنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : أَيَّـامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا وَقَلْ قَالُوهُ سَمَاعًا لِأَنَّ الرَّأَى لَا يَهْتَدِي إِلَى الْمَقَادِيرِ ، وَفِي الْأَخْبَارِ تَعَارُضٌ فَأَخَذُنَا بِالْمُتَيَقَّن وَهُوَ الْأَقَالُ ، وَأَفْضَلُهَا أُوَّلُهَا كُمَا قَالُوا وَلِأَنَّ فِيهِ مُسَارَعَةً إِلَى أَدَاء الْقُرْبَةِ وَهُوَ الْأَصْلُ إلَّا لِمُعَارِضٍ .

فرمایا کے قربانی کرنا تین ونوں میں جائز ہے۔ اوروہ ایک پوم نحر ہے اور دودن اس کے بعد کے ہیں۔ حضرت امام ثانعی علیہ الرحمد نے کہا ہے کہ یوم فر کے بعد تین دن تک قربانی کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل نی کر پھوالی کا مدار شادگرای ہے کہ ایام تشريق ايام ذرجي بي-

ہماری دلیل وہ روایت ہے جوحصرت عمر فاروق ،حصرت علی المرتضلی اور حصرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ عنہم سے روایت کی گئ ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ قربانی کے ایام تین ہیں۔ اور ان میں سے سب سے اصل دن پہلا ہے۔ اور انہوں نے رہم نی كريم المينية في كريم الميات كيا هم كونكدرائ سيمقدارول كوبيان بين كياجا تا داور جب احاديث من تعارض مواتو مم في يقي روایا ت کے مطابق تھم کواپنایا ہے۔ اوروہ کم از کم ہے۔ اوران نین دنوں میں افضل پہلا دن ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ منم نے ارشادفر مادیا ہے۔ کیوتک ای میں ادائے قربت کی جانب کوشش ہے۔ اور اصل بھی کی ہے۔ ہاں البتہ جب کوئی اس سے

حضرت کی رسی اللہ عنہ ہے روایت ہے آپٹر مایا کرتے تھے: قربانی کے دن تین ہیں اور ان میں انصل پہلا دن ہے۔ ( كتزالىمال،حديث نمبر 12676)

معمور الله المعمور المراق المالي المعمور المالي من المعمور المراق المالي المعمور الموالي المعمور المع

ر باں ۔ قربان کے آخری وقت کے متعلق بہت سااختلاف ہے۔ جمہور کے فزد یک عید کاروز اور تین روز اس کے بعد لینی جارد ن ام مالک اور امام ابوطنیف اور امام احمد کے ایک قول میں قربانی کے تین دن ہیں۔ بعض کے فزد یک صرف ایک دن اور بعض کے زوی عید کے دن سے آخر مہینہ ذو والحجہ تک۔ فزدی عید کے دن سے آخر مہینہ ذو والحجہ تک۔

ر سین جاروں اقوال میں سے تیسر اقول تو صرت آیت لِیَذْ کُرُوا اسْمَ اللهِ فِی آیّامِ مَعْلُوْمَاتِ عَلَیْ مَا رَزَقَهُمْ مِیْنَ بَهِیْمَةِ
الْانْسَعَامُ سی خلاف ہاورکوئی آیت اس مضمون کی ٹیس ہے کے صرف عیرکا دن قربانی کا دن ہے بیار کر قربانی کا دن ایک ہی ہے
الانسقام سی صحیح ہے کیونکہ کوئی مرفوع اور صحیح صدیت ٹیس ہے۔ مراسل الی داود میں ایک مرسل روایت ہے لیکن مرسل روایت
میر ثین سے زوی جست ٹیس ہے۔ بالخصوص الی حالت میں کہ مرفوع احادیث کے خلاف ہو۔ حافظ صاحب فتح الباری ابوا مامہ کی
میر ثین سے زوی کے واسطے سے فی کرکرتے ہیں۔
روایت امام احمد کے واسطے سے فی کرکرتے ہیں۔

إيت ، المُسُلِمُونَ يَشُنَوى آخَلُهُمُ الْأَصْرِيَّةَ فَيَسْمَنُهَا وَيَذُبَحَهُا فِي آخِرِ ذِى الْحَجَّةِ قَالَ آخَمَدُ هَذَا كَانَ الْمُسْلِمُ وَيَذُبُحَهُا فِي آخِرِ ذِى الْحَجَّةِ قَالَ آخَمَدُ هَذَا

سلمان قربانی کے جانور خرید لینے ادراس کوخوب موٹا تازہ کرتے اور ذی الحجہ کے آخریس اس کوڈ نے کرتے۔ امام احمد فرماتے میں کہ بیرصدیث بجیب نتم کی ہے۔ بہر حال اس رووایت سے بھی مرسل الی داود کی تا ئیڈیس ہوتی ۔ کیونکہ بیتو مرسل بھی نیس ہے بلکہ بیل کہ بیرصدیث ول ہے۔ بیلی بن سعید کا تول ہے۔

یں میں اور اس میں کے مطابق ہے بعنی عید کے بعد تین دن اور قربانی کی جاستی ہے۔ میں قول جمہور اہلِ علم کا ہے۔ حافظ ماحب فتح الباری میں فرماتے ہیں

رَحُجَهُ الْجُمْهُوْدِ حَدِيْثُ جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِمِ رَّفَعَهِ حَجَّاجٌ وَفِي كُلِّ آيَّامِ التَّشْرِيُقِ ذَبْعٌ آخُرَجَه آحُمَهُ لِكِنَ فِي سَندِه انْقِطَاعٌ وَّ وَصَلَه الدَّارَ قُطْنِي وَرِجَالُه ثِقَاتٌ (فتح البارى)

سیری دلیل جبیر بن مطعم کی مرفوع حدیث ہے کہ تمام ایا م تشریق میں ذکح ہوسکا ہے۔امام احمد نے اس کوروایت کیا ہے۔ لیکن اس کی سند منقطع ہے۔ دار قطنی نے اس کو تصل بیان کیا ہے اور اس کے راوی سب ثقہ ہیں۔

ین من اور است میں اخر کرے تیرہ ذوالجہ کوؤئ کرتے ہیں اور تاثرید دیا جاتا ہے کہ چونکہ میددن بھی ایا مقربانی میں ا بعض لوگ قصداً قربانی میں تاخیر کر کے تیرہ ذوالجہ کوؤئ کرتے ہیں اور تاثرید دیا جاتا ہے کہ چونکہ میددن بھی ایا م شال ہے اور اس دن لوگوں نے قربانی ترک کر دی ہے لہذا ہم میں کسنت متر و کہ کہ احیاء کی خاطر کرتے ہیں لیکن چوتھے دن قربانی لنشويهمات معايد قرباني مين شائل عيسي ..

قرباني ميارون والى روايت كمنقطع جونے كابيان

ما جور بن معلم من روایت ہے کہ بی کر میں اللہ فی ارشادفر مایا: تمام ایام تشربین ذیج کے دن میں (منداحم)

ی سیمان بن موی نے سیدنا جبیر بن مطعم کوئیس پایامام جیگی نے اس روایت! کے بازے میں فرمایا: مرسل یعیٰ منقطع ہے۔ (السنن الكبرى)

را من مرود المام تفاري سيروايت ميكر الم يعاري سيروايت ميكرانجون فرمايا إسليسميان لم يدرك احدا من اصبحاب النبي كماليج

سلیمان نے نی کریمالی کے محابہ میں سے کی کوہمی نبیں پایا۔ (العلل الکبیر) اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ کی سے ولیل سے بیٹا بت بیں سے کہ سلیمان بن موی نے سید تا جبیر بن مطعم کو بایا ہے۔

روایت نمبر: منج ابن حبان (الاحسان) والکامل لابن عدی واسنن الکبری بیبی ،ادر مند البز ار (کشف الاستا) و نیرو میں سلیمان بن موی عن عبد الرحمٰن بن افی حسین عن جبیر بن طعم کی سند سے مروی ہے کہ (و فسی کسل ایسام النشسويق ذبع () سارے ایا متشریق میں ذرج ہے۔ میروایت دو دجہ سے ضعیف ہے:: حافظ البر ارنے کہا ہے: عبد الرحمٰن ابن الی حسین کی جبیر بن مطعم سے ملاقات بیں ہوئی (البحرالزخار،نصب الرابدوالتمہید)

عبدالرحمن بن الى حسين كى توش ابن حبان (التقات) كے علاو وسى اور سے ثابت نبيں بالبذايه مجبول الحال ب\_ روایت نمبر: طبرانی (اعجم الکبیر) بزار (البحرالزخار) بیلی (اسنن الکبری) اور دارقطنی (اسنن) وغیرام نے سوید بن عبدالعزيزعين مسعيسد بن عبد العزيز التنوخي عن مسليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيدك مزرً. سےمرفوعانقل کیا کہ) (ایسام التشسریسق کیلھا ذبیع()تمامایامتشریق میں ذی ہے۔اس روایت کابنیادی راوی سویدین عبدالعزيزضعيف يهد (تقريب التهذيب)

ما نظیمی نے کہا: و ضعفه جمهور الائمة اورائ جمهورامامول فيضيف كما برا محمة الروائد)

روايت تمبر: أيك روايت شلآ يا ب كرعن سيلمان بن موسى ان عمرو بن ديناد حدثه عن جبير بن مطعم ان ر تسول الله مكني قال: كل ايام التشريق ذبح\_ (سنن دار قطني ح، والسنن الكبرى يهل )

> بيرزدايت دووجه مع رود هے::اس كاراوي احمد بن يسيلي الخشاب مجروح ہے\_(لسان الميز ان) عمرو بن دینار کی جبیر بن مطعم سے ملا قات ثابت نبیں ہے۔ (الموسوعة الحديثه)

ایدروایت بروالیدی طعم حقص بن غوال عن سلیمان بن موسی عن محمد بن المنگندد عن معمد بن مع

ہمر ہے۔ اس روایت کی مند میں ولید بن سلم کی ترکیس کی وجہ سے ضعیف ہے اوراس میں ایا مقشر این ہیں ڈی کا بھی ڈکرٹیس ہے ۔ مندار سانتین ایا م تشریق میں ڈنٹے والی روایت اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے ۔لہذا اسے منجع یا حسن قرار وینا غلط مندار سرانتین ایا م تشریق میں ڈنٹے والی روایت اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے ۔لہذا اسے منجع یا حسن قرار وینا غلط

# قربانی سے تین دن ہونے میں آ ٹار کابیان

م عارسیابہ: روایت مسولہ کے ضعیف ہونے کے بعد آ عارسی ابدی تحقیق درج و بل ہے۔

سيدنا عبدالله بن عمر منى الله تعالى عند في فرمايا: الاطب عنى يومان بعد يوم الاصحى تربانى والدن كربد مريد) رودن ترباني (بوق) بير (موطاامام ما لك بصح وسنده يح واسنن الكبرى)

سيرنا عبدالله بن عبال في فرمايا: النحو يومان بعد يوم النحو و افضلها يوم النحو

تر بانی کے دن کے بعدوودن قربانی ہے اور افضل قربانی نحروا لے (بہلے) دن ہے۔ (احکام القران طحاوی مرح ، وسندہ حسن ( سید ٹائس بن مالک نے فرمایا: الاضحی یو مان بعدہ

تریانی دایے (ادل) دن کے بعد دوون قربانی ہوتی ہے۔ (احکام القران للطحاوی رح، وطویح)

ربی انگام القران میں جادبی النحو ثلاثة ایام قربانی کے تین دن ہیں۔(احکام القران للطحاوی مرح اوھوسس)۔ حنبیہ:احکام القران میں جادبی سلمہ بن کھیل عن مجتہ عن علی ہے۔ جبکہ تیج حماد بن سلمہ بن کھیل عن جنبے عن علی ہے جب اساوار جال سے ظاہر ہے اور حماد سے مرادحماد بن سلمہ ہے۔

ان كے مقابلے ميں چندآ الدورج ذيل ہيں۔

حسن بصری نے کہا: عبدالاتانی کے دن کے بعد تمن دن قربانی ہوتی ہے۔ (احکام القران للطحاوی رح وسندہ تھے ( عطا(بن ابی رباح) نے کہا: ایام تشریق کے آخر تک (قربانی ہے)۔ (احکام القران رح وسندہ حسن (

مربن عبدالعزیز نے فرمایا: الاحسحى يوم النصور و شلافة ايسام بعده قربانى عيد كون اوراس كے بعد تين ون عربان الكري بيتى رون عدر اسنن الكبرى بيتى روسندوسن)

الم شانعی اور عام علماء ابل عدیث کافتوی کی ہے کہ قربانی کے جارون ہیں۔ بعض علماء اسلے ہیں سیدنا جبیر بن مطعم کی طرف منسوب دوایت سے بھی استدلال کرتے ہیں کین بیروایت ضعیف ہے جبیرا کہ ثابت کیا جاچکا ہے۔

ان سب آ ٹار میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول رائے ہے کہ قربانی تین دن ہے ،عیداللہ کی اور دو دن بعد ابن حزم نے این الی

المتشريعمات علاله المجد المعالى الاستهام إلا عادة والمراه والمعالم المائية أرقر ما في عمل التاريس المحلي ا وت دوايت كى مند "من بين يمنيكن معنف ومن الى يجيدة "عجومة كاجي بيدوا بعث تيم الى والله اعلم

ى كريم المنظيمة المنظرة والتي تعريف المنطق والماقر بالى كالكوشية والمنظمة المنطق المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المن وولا منكال قروق شراس منهوا الألى عال مهد

سندن ارای است سیده سندن می است به می است این باید می این می این می این این این از این از این از این از این از ا این سازی جمعی کارند بر به یک بر بی می این به به می است این باید می باید به برای باید این از جمعی این از این ای سینتن سیده می اور جمهور معابه کا یک قول ہے کہ قربانی کے تین دن بین (عیدالانکی اور دو دن بعد ) بماری جمتیق میں نہیں اور است الدم لا مكندا فيم وسنة بحي السندي ترقيح وي ہے۔

الا مرقر باني كرا الوب من جواز ذرع كابيان

وَ يَسَحُورُ اللَّذَبُ حُ فِي لَيَالِيهَا إِلَّا أَنَّهُ يُكُرَّهُ لِلخِّيمَالِ الْفَلَطِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ، وَأَيَّامُ النَّخْرِ لَلالَةً ، وَأَيَّنَامُ النَّنْسِرِيقِ ثَلاثَةً ، وَالْكُلُّ يَمْضِي بِأَرْبَعَةٍ أَوَّلُهَا نَحْرٌ لَا غَيْرُ وَآخِرُهَا تَشْرِيقٌ لَا غَيْسُ ، وَالْمُتَوسُطَانِ نَمْحُرٌ وَتَشْرِيقٌ ، وَالتَّضْحِيَةُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ التَّصَدُقِ بِنَمَن الْاصْحِيَّةِ لِلْنَهَا تَلَقَعُ وَاجِبَةً أَوْ مُسَنَّةً ، وَالتَّصَدُقُ تَطَوَّعُ مَحْضٌ فَتَفْضُلُ عَلَيْهِ ، إِلَّنَهَا تُنفُوتُ بِنفُواتِ وَفَيْهَا ، وَالصَّدَقَةُ يُؤْتَى بِهَا فِي الْأَوْقَاتِ كُلْهَا فَنَزَلَتُ مَنْ ِ لَةَ الطَّوَافِ وَ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْآفَاقِيُّ

اورقربانی کے ایام ان کی راتوں کو ذرج کرنا جائزے ہاں البتدرات کے اند جرے کے سبب امکان علطی کے سبب مردہ ہے۔ اور قربانی کے دن تین ہیں۔اور ایام تشریق بھی تین ہیں۔اور ہرایک چارے گزرنے والا ہے۔اور پہلا دن نحر کا ہے تشریق کانہیں ہے۔اور آخری دن تشریق ہے قربانی کانبیں ہے۔اور درمیان والے دودن قربانی اور تشریق میں مشتر کہ ہیں۔

اور قربانی کے دنوں میں قربانی کرنامی قربانی کی قیت کوصدقہ کرنے سے افضل ہے۔ کیونکہ قربانی تو واجب یا سنت ہے جبکہ صدقة محض نفل ہے۔ پس قربانی صدقہ سے افضل ہے۔ اور میکی دلیل ہے ہوفت کے فوت ہونے کی وجہ سے قربانی فوت ہوجاتی ب- جبكه صدقه سار ماوقات بين اواكياجا سكماب بين قرباني كوا قاقي كحق بين نمازا ورطواف كحم بين سمجها جاسكا

سیخ نظام الدین حنفی علیدالرحمه لکھتے ہیں اور دسویں کے بعد کی دونوں را تیں ایام نر میں داخل ہیں ان میں بھی قربانی ہو عتی ہے مگررات میں ذرج کرنا مکروہ ہے۔(عالمگیری، کماب اضحیہ، بیروت)

# تفویت وقت کے سبب قربانی کو صدقہ کرویے کابیان

رَوَلُوْ لَـمُ يُـضَـحُ حَتَّى مَضَتُ أَيَّامُ النَّحْوِ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ فَفِيرًا وَفَدُ النُّتَرَى الْأَصْحِيَّةَ تَصَلَّقَ بِهَا حَيَّةً وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ شَافٍ اشْتَرَى أَوْ لَمُ يَشْتَر) لِأَنْهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَنِيُّ .

وَتَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ بِالشَّرَاء بِنِيَّةِ التَّصْحِيَةِ عِنْدَنَا ، فَإِذَا فَاتَ الْوَفْتُ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّصَدُّقُ إنحُرَاجًا لَهُ عَنُ الْعُهُدَةِ ، كَالْجُمُعَةِ تُفْضَى بَعُدَ فَوَالِهَا ظُهُرًّا ، وَالصَّوْمِ بَعُدَ الْعَجُزِ فِلْدَيَةً

زجمه

اور جب کسی شخص نے قربانی نہیں کی تی کے قربانی کے دن گزرگئے ہیں اوراگراس نے خود بہخود اپنے اور قربانی کولا زم کیا تھایا پھر وہ فقیر تھا اوراس نے قربانی نہیں کو تربیاتو وہ زئدہ بحری کو صدقے میں دیدے۔ اوراگر وہ مالدار تھا اوراس نے قربانی نہیں کی تو وہ بری کی قربیات کے میں کو تربیات کے میں کہ تاریخ میں کہ الدار پر قربانی واجب ہے۔ اور ہمارے کی تو وہ بی کی تیت کے صدقہ کرد ہے۔ اگر چاس نے برقربانی واجب بوجاتی ہے۔ لہذا جب وقت گزر چکا ہے تو اپنی آپ کو ایس کے دورائل کے دورائل کے کا جاتو اپنی آپ کو ایس کے دورائل کے کیا میں میں کا جاتو روزی ہوگا۔ جس طرح جمعہ کے وہ مونے کی وجہ سے نماز ظہر کی قضاء کی جاتی ہے۔ اور اس کے طرح یا جز ہونے کے بعد فدید دید ہے دورائ ہو کے وقت ہونے کی وجہ سے نماز ظہر کی قضاء کی جاتی ہے۔ اور اس کے طرح یا جز ہونے کے بعد فدید دید ہے دورائ ہے۔ اور اس کے اس کو میں ہوگا۔ جس طرح بھرے کو ت

ایام خرکے بعد عین قربانی کاصدقہ کرنے کابیان

ایام نوگرز گئے اور جس پر قربانی داجب تھی اس نے ٹیس کی ہوتو قربانی فوت ہوگئ اب نہیں ہوسکتی پھراگراس نے قربانی کا جانور معین جانور کے قربانی کا منت مان کی ہو وہ قضی نمی ہو یا فقیر بہرصورت اوی معین جانور کو زندہ صدقہ کرے اور اگر ذری کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے اول میں ہے کچھ نہ کھائے اور اگر بچھ کھالیا ہے تو جتنا کھایا ہے اس کی قیت مدقہ کرے اور اگر نہ کھ کھالیا ہے تو جتنا کھایا ہے اس کی قیت مدقہ کرے اور اگر ذری کے ہوئے جانور کی قیمت ذعہ وجانور سے بچھ کم ہے تو جتنی کی ہے اسے بھی صدقہ کرے اور فقیر نے قربانی کی دیت سے جانور کی قیمت ذعہ وجانور کی تو بانور کی تربانی واجب ہے البندا اس جانور کو زندہ مدقہ کردے اور اگر ذری کر ڈالا تو وی تھم ہے جومنت میں خدکوں ہوا۔

علامہ علا والدین منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بیتھم ای صورت ہیں ہے کہ قربانی بی کے لیے فریدا ہواورا گراس کے پاس پہلے نے کوئی جانور تھااوراس نے اس کے قربانی کرنے کی نیت کرلی یا خرید نے کے بعد قربانی کی نیت کی تو اس پر قربانی واجب نہ ہوئی۔ اور فن نے قربانی کے لیے جانور فریدلیا ہے تو وہی جانور صدقہ کردے اور ذرج کرڈ الانو وہی تھم ہے جوند کور ہوااور فریدانہ ہوتو بحری کی

تيمت مدته كرے \_ ( ورمخار ، كماب المحيد ، بيروت )

## عیب زوہ جانوروں کی قربانی کے عدم جواز کابیان

قَالَ : (وَلَا يُسطَّحْنَ بِالْعَمْيَاءِ وَالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ الَّتِي لَا تَمْشِي إِلَى الْمَنْسِكِ وَلَا الْمَخْوَءُ فِي الطَّحَايَا أَرْبَعَةٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ الْمَخْوَءُ فِي الطَّحَايَا أَرْبَعَةٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهُ وَالسَّلَامُ : (لَا تُسجُوْءُ فِي الطَّحَايَا أَرْبَعَةٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّيْنَى لَا تُنْفِى) قَالَ وَلَا تُجْزِءُ مَقُطُوعَةُ الْأَذُن وَالذَّنَبِ).

أَمَّنَا الْأَذُنُ فَلِلْقَوْلِيهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (اسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ) أَى اُطُلُبُوا سَلَامَتَهُمَا . وَأَمَّا الذَّنَبُ فِلَّانَهُ عُضُوِّ كَامِلْ مَفْصُودٌ فَصَارَ كَالْأَذُن .

#### ترجمه

فرنایا کہ اندھی، کانی اور وہ قربانی کا جانور جوقر بان گاہ تک چل کرنہ آسکے یعن کنگڑ اے اور بہت کمزور بکری ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کر پم اللے کے جدیث کے مطابق چار بکریاں ایسی ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔

(۱)وہ اندھی بکری جس کا اندھا پن ظاہر ہو چکا ہے۔ (۳)وہ کانی بکری جس کی نظر کمزور ہو پچکی ہے۔ (۳)وہ بیار جس کی بیار کی واضح ہو پچکی ہے(۴)وہ کمزور جس میں گوداہی تہ ہو۔

اوروہ بکری جس کا کان کٹا ہواہے یادم کی ہوئی ہے تو اس کی قربانی بھی کانی نہ ہوگی۔اور کان کا مسئلہاس لئے کہ نبی کریم بالڈ نے ارشاد فرمایا کہ کان اور آنکھ کوغور سے دیکھ لیا کرو لیعنی ان کی سلامتی کا انداز وکرلیا کرد۔جبکہ دم ایک کاٹل اور با مقصد عضو ہے ہیں میر بھی کان کی طرح ہوجائے گا۔

#### بثرح

حضرت عبید بن فیروز سے روایت ہے کہ میں نے حضرت براء بن عازب سے بدچھا کہ قربانی کے لیے کس طرح کا جانور درست نہیں ہے۔ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جمارے ورمیان خطبہ ویے کھڑے جوئے تو آپ نے اپنی انگیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ چار طرح کے جانور درست نہیں ہیں۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ میری انگلیاں آپی انگیوں سے چھوٹی ہیں۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ میری انگلیاں آپی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ میری انگلیوں آپی انگلیوں کی پوروں سے چھوٹی اور حقیر ہیں۔

آپ نے فرمایا قربانی کے لیے جارطرح کے جانور درست نہیں ہیں ایک وہ جس کا کانا پن یا بھینگا پن بالکل ظاہر ہو۔ دوسرے وہ جور کیھنے ہے جی بیارلگنا ہواور تیسراوہ جس کالنگڑ اپن بالکل ظاہر ہو چوتھا وہ بوڑھااور کمزور جانور جس کی بڈی میں گودا نہ ہو۔ مصرت براء کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے تو جانور بھی برالگنا ہے جس کی عمر کم ہو۔ آپ نے فرمایا جو سیجھے برا لگے تو اس کور بے البر مرسی دوسرے کواس سے منع نہ کر۔ (سنمن ابودا کاد: جلد دوم: مدے فیمبر 1036) رکٹر سے جانور کی قربانی کابیان

دعزے علی رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ گائے کی قربانی سات آ دمیوں کے لئے راوی نے عرض کیا اگر و وفر یدنے کے بعد پہنے جا نے الآ ہوں کہ اللہ کو بھی ساتھ و فرق کرو ہیں نے عرض کیا لنگڑی گائے کا کیا تھم ہے ۔ فربایا اگر قربانی گاہ تک پہنے جائے (توجائزے) پہنے ہمیں کو گاہوا ہو؟ فربایا سی ہوئی حرج نہیں اس لیے کہ ہمیں تھم دیا گیا یا فربایا ہمیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا اگر اس کا سینٹ نوٹا ہوا ہو؟ فربایا سی ہوئی حرج نہیں اس لیے کہ ہمیں تھم دیا گیا یا فربایا ہمیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا اور آئے تھوں کو اچھی طرح دیکھے سیدھ میٹ سے ہے اور سفیان توری اے سام کہیل نے قبل کرتے ہیں۔

نظم دیا کہ ہم کا نوں اور آئے تھوں کو اچھی طرح دیکھے سیدھ میٹ سے ہے اور سفیان توری اے سام کہیل نے قبل کرتے ہیں۔

(جامع تر ذی : جاروان : حدیث نہر 1556)

## كان اوردم كے اكثر حصے كے كث جانے كابيان

قَالَ (وَلَا الَّتِي ذَهَبَ أَكُثَرُ أُذُنِهَا وَذَنِهَا ، وَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرُ الْأَذُنِ وَالذَّنبِ جَازَ) لِأَنَّ لِلْأَكْثِرِ حُكُمَ الْكُلِّ بَقَاء وَذَهَابًا وَلَأَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَجُعِلَ عَفُوّا ، وَاخْتَلَفَتُ الرُّوَايَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَة فِي مِقْدَارِ الْآكُثِرِ .

فَيْسَى الْجَامِعِ الْصَّغِيرِ عَنْهُ: وَإِنْ قُطِعَ مِنُ اللَّنَبِ أَوْ الْأَدُنِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْآلْيَةِ النَّلُثُ أَوُ الْآلُورَيَةِ الْحَلُثُ أَوْ الْآلُورَيَةِ الْحَلُثُ مَا أَخْتَر لَمْ يُجْزِهِ إِلَّنَ الشَّلُتَ تَنْفُدُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْوَرَقِةِ فَاعْتُبِرَ قَلِيلًا ، وَيُووَى عَنْهُ الوَّبُعُ لِآنَةُ فَاعْتُبِرَ كَثِيرًا ، وَيُرُوى عَنْهُ الوَّبُعُ لِآنَةُ فَاعْتُبِرَ قَلِيلًا ، وَيُعرون عَنْهُ الوَّبُعُ لِآنَةُ فَاعْتُبِرَ كَثِيرًا ، وَيُرُوى عَنْهُ الوَّبُعُ لِآنَةُ لَا يَخْتَلُهُ مَا مَرَّ فِى الصَّلاةِ ، وَيُرُوى الثَّلُثُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ يَحْتَلِهُ الصَّلاةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالْمَالِعُ وَالْعَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْفِى الْعَلَاهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ عَلَى مَا مَوْتَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِى الصَّلاةِ وَهُو الْحَتِيارُ اللَّهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِى الصَّلَاةِ وَهُو الْحَتِيارُ الْمُعْتِي اللَّهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِى الصَّلَاةِ وَهُو الْحَتِيَارُ اللَّهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِى الصَّلَاةِ وَهُو الْحَتِيارُ اللَّهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِى الصَّلَاقِ وَهُو الْحَتِيارُ اللْمُعْتِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِ الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَالَةُ الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيْمِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : أَخْبَرُت بِقَوْلِى أَبَا حَنِيفَة ، فَقَالَ قَوْلِى هُوَ قُولُك . قِيلَ هُوَ رُجُوعٌ مِنُهُ إلَى قَوْلِ أَبِى يُوسُفَ ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ قَوْلِى قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِك . وَفِى كُونِ النَّصْفِ مَانِعًا رِوَايَتَانِ عَنْهُمَا كَمَا فِى انْكِشَافِ الْعُضُوعَ مَنْ أَبِى يُوسُفَ ،

زجمه

<sup>۔</sup> فرمایا کہالی بکری کافی ندہو گی جس کے کان اور دم کا اکثر حصہ کٹ چکا ہے۔اورا گر کان اور دم کا اکثر حصہ موجود ہے تو جائز

تشريعمات مدايه محفوظ ربنا آسائ بيساس كومعاف قرارد ياجائكا

رجما استان بها من الله عند الرحمة على مختلف روايات بين البداجامع مغير بين تقل كياميا مها محدد من الله عند المراجمة والمات بين البداجامع مغير بين تقل كياميا مها من الله عند المراجمة رست المارين كانتها ألى ياس مع ورا حصد كث مميا م توجا مزم ما ورجب ال من زياده كث چكا م توجا مزند موجا من المالي میں ومیت وارتوں کی رضا مندی کے سوابھی نافذ ہوجاتی ہے۔ پس اس کولیل مجھ لیا جائے گا۔ جبکہ تہائی سے زیاد و میں ورقان کی مرضی کے بغیر رصیت نافذ تیں ہوا کرتی ۔ پس اس کوکٹیر سمجھ لیا جائے گا۔

حضرت امام اعظم رضی الله عندے چوتھائی کا قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ کیونکہ چوتھائی مال کی حکایت کو بیان کرتا ہے جس طرح نماز میں اس کا علم بیان کردیا گیاہے۔ کیونکہ بی کریم اللہ نے وصیت کے بارے میں فرمایا کہ تہائی میں وصیت کر و می زیاد و ہے۔ صاحبین نے کہا ہے کہ جب نصف سے زیادہ باتی ہے تو حقیقت پر قیاس کرتے ہوئے کافی ہوجائے گا۔جس طرح نماز کے بارے میں بیان گزرچکا ہے۔

فقید ابولیث سمر قندی علید الرحمد کا اختیار کرده تول مید ہے کہ امام ابو پوسف علید الرحمد نے کہا ہے کہ بیں نے امام اعظم رضی الذ عنه کواپنا قول بتایا نوانهوں نے فرمایا کرتمها داتول ہی میراتول ہے۔ادر فقہاء کہتے ہیں کہ بیامام عظم رضی اللہ عنه کاامام ابو پوسف علیہ الرحمه كوقول كى جانب رجوع ہے۔ دو شراقول بيہ كداس كامعى بيہ مير اقول تمهار حقول كوتريب ہے۔ اور نصف كے مانع مونے میں صاحبین سے دوروایات ہیں۔ جس طرح عضو کل جانے سے متعلق امام ابو پوسف علیدا فرحمہ سے دوروایات ہیں۔

حضرت على رضى الله عندست روايت ب كم يس رسول الله عليه وسلم في تظم ديا كد قرباني كے جانور كي آئكھاور كان كواچى طرح دیکھیں تاکہ کوئی نقص نہ ہواور جمیں منع فر مایا کہ ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ جس کے کان آ کے یا پیچھے سے کئے ہوئے مول يا بھٹے ہوسے ہول يا ان بيل موراخ ہو۔ (جامع ترفدى: جلداول: حديث نمبر 1549)

# آنكه كے عيب كو پہچانے كابيان

ئُمَّ مَغْرِفَةُ الْمِقَدَارِ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ مُتَيَسَّرٌ ، وَفِي الْعَيْنِ قَالُوا : تُشَدُّ الْعَيْنُ الْمَعِيبَةُ بَعُدَ أَنْ لَا تَعْتَلِفَ الشَّاةُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُقَرَّبُ الْعَلَفُ إِلَيْهَا قَلِيلًا قَلِيلًا ، فَإِذَا رَأْتُهُ مِنْ مَوْضِعِ أَعْلِمَ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ تُشَدُّ عَيْنُهَا الصَّحِيحَةُ وَقُرْبَ إِلَيْهَا الْعَلَفُ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى إِذَا رَأْتُهُ مِنْ مَكَانِ أَعْلِمَ عَلَيْهِ.

ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثًا فَالذَّاهِبُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ نِصُفًا فَالنَّصُفُ

1.7

ار تن کور او وسری پیزوں میں مقدار کو پیچانا آسان ہے اور آگھ کے بارے میں فقہا و نے کہا ہے کہ بری کا آیک یادون ن نہی میں نہ کور نے کی صورت میں اس کی عیب والی آگھ پر پی با عدودی جائے۔ اور اس کے بعد آست کھا ساس کے ترب کی جداس کی جو اس کے بعد اس کی جو اس کے ترب کیا جائے ۔ جن کی جب بحری اس کو جس جگر د کھے لے تو جگہ پر بھی نشان بنا دیا جائے ، ور اس کے ورمیان فرق کو بچھ لیا جائے ہیں اگر ان میں تبائی کا فرق ہے تو ختم ہونے والا حصر تبائی ہے اور اگر نصف ہوگا۔

اند ھے جانور کی قربانی کے جائز نہ ہونے کا بیان

سیخ نظام الدین طبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور بھیکے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں اور کانا جس کا کانا میں کا ہر ہواس کی بھی قربانی نا جائز۔ اتنالا خرجس کی ہڈیوں ہیں مغز نہ ہوادر کنگڑ اجوقر بان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے اور اتنا پہار جس کی بیاری طاہر ہوادر جس کے کان یادم یا چکی کئے ہوں یعنی وہ عضوتہائی سے ذیاوہ کٹا ہوان سب کی قربانی نا جائز ہے اور اگر کان یارم یا چکی تبائی یا اس سے کم ٹی ہوتو جائز ہے جس جانور کے پیرائٹی کان شہوں یا ایک کان نہ ہواوس کی نا جائز ہے اور جس کے کان جبوں اوس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے ذیاوہ نظر جاتی رہی اوس کی جس قربانی نا جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے ذیاوہ نظر جاتی رہی اوس کی جس قربانی نا جائز ہے اگر دونوں آ تھوں کی روشنی مجبور نے ہوں اوس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اوس کی جس قربانی نا جائز ہے اگر دونوں آ تھوں کی روشنی میں جو اس کا بچیا نتا آسان ہے۔

اور صرف ایک آنکھی کم ہوتو اس کے پہچانے کا طریقہ ہیں ہے کہ جانور کو ایک دودن بھوکا رکھا جائے پھر اوس آنکھ پہنی بائدھ
وی جائے جس کی روشن کم ہے اور انچی آ کھے کی رکھی جائے اور انٹی دور چارہ رکھیں جس کو جانور ندد کھے پھر چارہ کونز دیک لاتے
جائیں جس جگہوہ جارے کو دیکھنے لگے وہاں نشان رکھ دیں پھر انچھی آ کھ پر پٹی بائدھ دیں اور دوسری کھول دیں اور چارہ کوتریب
کرتے جائیں جس جگہاں آ تکھ ہے دیکھ لئے یہاں بھی نشان کر دیں پھر دونوں جگہوں کی پیائش کریں اگر میے جگہاوی پہل جگہا تھی ہوا کہ بہنست انچھی آ تکھی اس کی روشنی آ دھی
ہوا کہ بہنائی روشنی کم ہے اور اگر نصف ہوتو معلوم ہوا کہ بہنست انچھی آ تکھی اس کی روشنی آ دھی
ہے۔ (در مخار، عالمگیری ، کاب اضحیہ ، پیروت)

#### جماء کی قربانی کے جواز کابیان

قَالَ (وَيَجُوزُ أَنْ يُضَحِّى بِالْجَمَّاء) وَهِى الَّتِي لَا قَرُنَ لَهَا لِأَنَّ الْقَرُنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَقْصُودٌ ، وَكَذَا مَكُسُورَةُ الْقَرِّنِ لِمَا قُلْنَا (وَالْخَصِى لِلَّنَّ لَحُمَهَا أَطْيَبُ وَقَدُ صَحَّ " (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى بِكَبْشَيْنِ أَمُلَحَيْنِ مَوْجُوء يْنِ) (وَالتَّوُلَاء) وَهِيَ الْمَجْنُونَةُ ، وَقِيلَ هَذَا إِذَا كَانَتْ تَدَعْتَلِفُ لِأَنَّهُ لَا يُبِحِلُ بِالْمَفْصُودِ ، أَمَّا إِذَا كَالْتُ لَا تَعْتَلِفُ لَلهِ تُجُونُكُ بِالْمَفْصُودِ ، أَمَّا إِذَا كَالْتُ لَا تَعْتَلِفُ لَلهِ تُجُونُكُ وَالْمَعْرِبَاءُ إِنَّ كَانَتْ سَمِينَةٌ جَازَ لِآنَ الْجَرَبَ فِي الْجِلْدِ وَلَا نَقْصَانَ فِي اللَّهُمِ ، وَالْجَرْبَ فِي اللَّهُمِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَهُزُولَةً لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْجَرَبَ فِي اللَّهُمِ فَانْتَقَصَ .

2.7

اور خسی کی قربانی کرنامی ہے کیونکداس کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔ اور حدیث سے جس ہے کہ نبی کریم اللے نے دوچتا ہر سے اور خسی مینز صوں کی قربانی کی۔

ای طرح نولاء کی قربانی کرنا سی ہے وہ مجتونہ جانور ہے۔اورایک قول یہ ہے کہ اس کی قربانی اس ونت تک درست ہے جب وہ مجنونہ کھانے والی وہ مجنونہ کھانے والی میں کوئی خلل واقع ہونے والانہیں ہے۔ گر جب وہ گھاس کھانے والی نہیں ہے۔ تو دوکانی نہوگی۔

ادرای طرح خارش زدہ جانوری قربانی سی جے لیکن اس میں شرط بیہ کددہ موٹا تازہ ہو۔ کیونکہ خارش چڑے میں ہے اور موشت میں کوئی نقصان دہ نمیں ہے۔ اور جب خارش زدہ بکری دبلی نیلی ہے تو اس کی قربانی سی خبیں ہے۔ کیونکہ اب خارش کوشت میں بھی ہوگی ۔ پس کوشت میں عیب آج کا ہے۔

سينك كالوثناا كرعيب موتو قرباني منع مون كابيان

حفرت علی رضی انتدعنہ سے روایت ہے کہ بی اکرم ملی التُدعلید دسلم نے توئے ہوئے سینگ اور کئے ہوئے کان والے جانور کی قربانی سے منع فر مایا۔ قنادہ کہتے ہیں کہ بیل نے سعید بن مستب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فربایا سینگ اگر نصف یا نصف سے زاکد ٹو ٹاہوا ہوتو اس کی ممانعت ہے۔ور شہیں۔ (جامع تر ندی: جلداول: حدیث نمبر 1557)

جماء کی قربانی جائز ہے۔ بیدہ ہے جس کے سینگ پیدائتی طور پر ندہوں اور یوں عضماء بھی جس کے سینگ کا ٹوٹنا وغیرہ کھ حصہ جس ہو، اور بیڈوٹ کے سمیت ہوتو تا جائز ہے۔ قبستانی اور بدائع بیں ہے اگر ٹوٹنا مشاش تک ہوتو نا جائز ہے۔ مشاش ہڈی کے سرے کو کہتے ہیں جیسے گھنتے اور کہدیاں ہیں۔ ( فآوئی شامی، کتاب اضحیہ، ہیروت )

جس کے کام کا اگلا کچھ حصہ کٹا ہولیکن جدانہ ہو بلکہ اٹھا ہوا ہو، اور مداہرہ جائز ہے بیدہ ہے جس کے کا پچھلا حصہ اس طرح کٹا ہو، بیصفات بکری کی بیں، اور جومروی ہے کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے شرقاء، مقابلہ، مداہرہ اور ثرقاء کی قربانی ہے نع فر مایا ئے۔ توشرقاء مقابلہ اور مداہر ویس میرنگی تنزیمیہ رجھول ہے زبارائیر کی مدین اتوالی دائنگا افسے بدائلے ہیں ہوئی ہے۔ ان مقابلہ اور مداہر ویس میرنگ تنزیمیہ رجمول ہے زبارائیر کی مدین اتوالی دائنگا ہے۔ ان مان میں ان مان میں جانے ہ

#### قر ہانی کے جانوروں میں باجمی فضلیت کا بیان

ما مداین عابدین شای نفی علید الرومد لکھتے آیں اور بکری کی قیمت اور گوشت آرگائے کے ساتقی مصد کی ہدا ہو آو ہم بی افغل ہے اور گائے افغل ہے لینی جب و فوں کی ایک بی آیت : واور نقدار میں ایک ہی ایک ہی ایک بی آیت : واور نقدار میں ایک ہی ایک ہی اور افغل ہے اور و فوں میں گوشت برابر ہو ہر کری بجر سے افغل ہے افغل ہے مینڈ ها بھی سے اور دونوں میں گوشت برابر ہو ہر کری بجر سے افغل ہے مینڈ ها بھی سے اور افغی اور اور و فول کی ایک قیمت ہوا ور وونوں میں گوشت اور قیمت میں برابر ہون ۔
مینڈ ها بھی بجرا بحری ہے افغل ہے اور اور اور اور اور کی ایک قیمت ہوا مین ہوتے ہیں برابر ہون ۔
میر خصی بجرا بحری ہے افغل ہے اور اور فی اور کے سے اور گائے سے سے اور گائے سے اور گائے سے اور گائے سے سے سے سے سے سے سے سے سے س

#### ہتماء کی قربانی کرنے کا بیان

وَأَلْمَا الْهَتُ مَاء وَهِ مَى الَّتِي لَا أَمْنَانَ لَهَا ؛ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ فِي الْأَسْنَانِ الْكُثْرَةُ وَالْعَلَّهُ الْمُعْتَرُونِ الْمُقْصُودِ.

وَالسَّكَاءُ وَهِــىَ الَّتِــى لَا أَذُنَ لَهَا خِلْفَةً لَا تَجُوزُ ، لِأَنَّ مَقْطُوعَ أَكْثِرِ الْأَذُنِ إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ فَعَدِيمُ اللَّهُ دُنِ أَوْلَى

#### ترجمه

تنشويعمامت عيدايه امتبار کیا جائے گا۔ اوران سے آیک روایت مید کی ہے کہ جب دانت آئی تعدادیں باتی بی جن سے کماس اولما بالکن سبارہ م مامل ہومائے کی دیدسته کائی ہوگا۔

ا ہو جائے فی اجد سنے ہی ہوں۔ اور سکا واس بحری کو کہتے ہیں جس کے پیدائش طور پر دانت شہول تو وہ جائز شہوگی از دیراس لئے کہ جسب انعظم کال اُن موتو ايسامانور مائزتين بية جس كان نيس ين وبدرجداولي مائز نه وكا

اور ہماری بیان کروہ وضاحت اس صورت میں ہے کہ جب خریداری کے وفت ریجیوب موجود ہوں اور جب کی فقی سائے۔ سلامتی والی بکری کوخریدا ہے اوراس کے بعد مانع اضحیہ ہے اس میں کوئی عیب پیدا ہوا ہے تو اس صورت میں اگر خریدار مالدار سائز اس پردوسری بحری کی قربانی کرناداجب ہے اور جب مشتری نقیر ہے تواس کی جانب سے بھی عیب والی بحری کی قربانی کانی ہوگی میں پر سرت میں رہیں ہے۔ مطابق ابتدائی طور پر داجب ہے پس دہ بکری اس کے جی معین نہ ہوسکے گی جبکہ نقیر پر بیر دجر کیونکہ مالدار پر قربانی تھم شرع کے مطابق ابتدائی طور پر داجب ہے پس دہ بکری اس کے جی معین نہ ہوسکے گی جبکہ نقیر سرچہ معدد معدد میں معدد میں معدد میں معدد میں معدد میں معدد معدد میں معدد معدد میں معدد میں معدد میں معدد میں اس کا نیت اضحیة سے خریداری کرنے کی وجہ ہے آیا ہے پس اس کے حق بیس وہی بکری معین ہوجائے گی۔اوراس پرنقصان کا کرنی منان نه موگاجس طرح زكؤة كنساب بين واجب تيس مواكرتا

اورای قاعدہ فلہید کے مطابق فقہاء نے کہا ہے کہ جب قربانی کیلئے خریدی کی بمری مرجائے تو مالدار پراس کی جگہ پردوسری بمری کی قربانی کرنا واجب ہے جبکہ فقیر پر پچھ واجب نہیں ہے۔اور جب وہ بکری کم ہوجائے یا چوری ہو جائے اور اس کے بعد خریدارنے کوئی دوسری بکری خرید لی ہے اوراس کے بعد قربانی کے دنوں میں پہلی بکری بھی ٹی جائے تو مالدار پران میں سے کس ایک بمرى كوذئ كرماواجب بي جبكه فقير كيلي ان دونوں كوذئ كرماداجب ب\_

مقطوعهاعضاءوالي جانوري قرباني كيعدم جواز كابيان

حضرت على رضى الله عندنى اكرم صلى الله عليه وسلم سے اى كے شل تقل كرتے ہيں ليكن اس بين سيا ضافد ہے (كرراوى نے كہا) مقابلہوہ جانور ہے جس کا کان کنارے سے کٹاہوا ہومہ برہ وہ ہے جس کے کان کوچیلی طرف سے کا ٹا گیا ہو۔ شرقاءوہ ہے جس کا کان پھٹا ہوا ہوا ورخر قاء وہ ہے جس کے کان میں سوراخ ہو۔ میرصدیت حسن سیجے ہے شریح بن نعمان صائدی کو فی ہیں اور شریح بن حارث كندى كوفى بين ادر قاضى بين ـ ان كى كنيت ابواميه بي ـ شرت بن مانى كوفى بين ـ ادر مانى كوشرف صحبت حاصل ب(يين صحافی میں) بیتنوں مصرات مصرمت علی کے اصحاب ہیں۔ (جامع تر مذی: جلداول: حدیث نمبر 1550)

## ذرى كىلى لٹائى كى بكرى كے كا اگ جانے كابيان

(وَلُو أَضْبَعَهَا فَاضْطَرَبَتْ فَانْكَسَرَتْ رِجُلُهَا فَذَبَحَهَا أَجُزَأَهُ اسْتِحْسَانًا) عِنْدَنَا خِلَافًا لِلزُفَرَ وَالشَّافِعِي رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، إِلَّنَّ حَالَةَ الذَّبْحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ مُلْحَقَّةٌ بِالذَّبْحِ فَكَأَنَّهُ حَصَلَ بِيهِ اغْتِبَارًا ۚ وَحُكُمًا (وَكَذَا لَوْ تَعَيَّبُتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَانْفَلَتَتُ ثُمَّ أَخِذَتُ مِنْ فَوْرِهِ ،

# فيومنات رمنويه (مندجاروام) وَتَكَذَا بَعْدَ قَوْرِهِ عِنْدَ مُجَمَّدٍ خِلَاقًا لِأَبِي يُوسُفَى لِأَنَّهُ حَصَلَ بِمُقَدِّمَاتِ الذَّهْجِ

ہ قسان ای بمری کوزنے کرنا کافی ہوجائے گا۔ جبکہ امام زفر اور امام شافعی علیما الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے کیونکہ ذری کا حال اس سے مقد مات ذیج سے ملا ہوا ہے۔جو قیاس اور حکم دونوں کے مطابق ذیج سے حاصل ہوا ہے۔ اور ای رت جب بمری اس عالت میں عیب زود ہوئی ہے اور اس کے بعدوہ بھاگ جائے تو اس کوفوری طور پر پکڑ لیاجائے گا۔ادراس طرح فوری طور پر پکڑنے میں اہام مجراور اہام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا اختلاف بھی ہے کیونکہ بیذر کے مقد مارت سے حاصل ہوا ہے۔

علامه ابن عابدین خفی شامی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ قربانی کرتے دفت جانوراو چھلاکودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا یہ عبب معزنبیں لینی قربانی ہوجائے کی اورا گراو چھلنے کوونے سے عیب ہیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور نور آ بگڑ لا یا عمیا اور ذرج کر دیا مي جب بھي قربالي موجائے گي۔ (فاوي شاميء كتاب اضحيد، بيروت)

قربانی کے جانوراورا تھ عمروں کابیان

قَالَ (وَالْاصْبِحِيَّةُ مِنُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ) لِلَّانَهَا عُرِفَتُ شَرُعًا وَلَمْ تُنْقَلُ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا مِنْ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

قَى الَ ﴿ وَيُسجُزِءُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ النَّنِيُّ فَصَاعِدًا ﴿ إِلَّا السَّالَىٰ فَإِنَّ الْجَذَعَ مِنْهُ يُجْزِءُ ﴾ لِقُولِلِهِ عَلَيْهِ الصَّارَ \* السَّلَامُ " (ضَحُوا بِالثَّنَايَا إِلَّا أَنْ يُعْسِرَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَذْبَحُ الْجَذَعَ مِنْ الطَّأْنِ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (نِعْمَتُ الْأَضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ) قَالُوا: وَهَذَا إِذَا كَانَتُ عَظِيمَةً بِحَيْثُ لَوُ خُلِطَتْ بِالثِّنيَانِ يَشْنَبِهُ عَلَى النَّاظِرِ مِنْ بَعِيدٍ . وَالْحَدَدُعُ مِنَ الضَّأْنِ مَا تَمَّتُ لَهُ بِسَنَّةُ أَشُهُرٍ فِي مَذُهَبِ الْفُقَهَاءِ ، وَذَكَرَ الزَّعُفَرَانِيُّ أَنَّهُ

وَالنَّيْسَيُّ مِنْهَا وَمِنْ الْمَعَزِ سَنَةٌ ، وَمِنْ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ ، وَمِنْ الْإِبِلِ ابْنُ خَمْسِ سِينَ ، وَيَدُخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَالْمَوْلُودُ بَيْنَ الْأَهْلِي وَالْوَحْشِي يَتَبَعُ الْأُمَّ إِلَّانَّهَا هِيَ الْأَصُلُ فِي التَّبَعِيَّةِ ، حَتَّى إِذَا نَزَا اللَّذَّبُ عَلَى الشَّاةِ يُضَحَّى بِالْوَلَدِ .

2.7

منی الله عنبم سے ان جانوروں کے سواکسی کی قربانی بیان ہیں کی گئی ہے۔ رمنی اللہ عنبم سے ان جانوروں کے سواکسی کی قربانی بیان ہیں کی گئی ہے۔

ر ما مدر اور سب بانوروں میں بھیڑ کے سواسب کا تی ہونا کا فی ہے۔ کیونکہ بھیڑ کا جذعہ کا فی ہے۔ کیونکہ نبی کر بیمنالانفی نے ارتااور اللہ کے سے ارتااور اللہ کے کہ وہ بھیڑ کا جذعہ ذریح کرے۔ اور آ ب مثالیت نے ارتااور مایا کہ بھیڑ کا جذعہ ذریح کرے۔ اور آ ب مثالیت نے ارتااور مایا کہ بھیڑ کا جذعہ ذریح کرے۔ اور آ ب مثالیت نے ارتااور مایا کہ بھیڑ کا جذعہ کیا خوب ہے۔

فقها مرام نے کہا ہے کہ جذبدال وفت ہوگا جب وہ خوب موٹا اور تندرست ہو۔ کیونکہ جب وہ ٹنی میں ال جائے تو وہ دورسے ویکھنے دالے پرمشابہ وجائے گا۔

نقتباء کے زمب میں جذبہ بھیڑ کا وہ بچہ ہے جس کو چھ ماہ کمل ہو بیکے ہوں جبکہ زعفرانی نے کہا ہے کہ وہ سات ماہ کا بچہ ہے۔ جبکہ بھیٹر اور بکری کا ثنیہ ایک سال کا ہوتا ہے۔ اور گائے میں دو سال کا ہوتا ہے اور اونٹ پانچ سال میں ثنیہ کہلاتا ہے۔ اور جینس گائے میں شامل ہے۔ کیونکہ وہ اس کی جنس میں ہے ہے۔ اور حیوا نات اہلیہ و شیہ میں پیدا ہونے والا بچہ مال کے تابع ہوتا ہے۔ کیونکہ تبحیت مال اصل ہواکرتی ہے۔ جتی کہ بھیٹر یا جب بمری پرکود پڑے تو نیچ کوذئے کیا جائے گا۔

شرح

اور بکری، دنبہ بھیٹر، گائے بھینس اور اونٹ بیرجانورخواہ فرجول با مادہ، ان کے علاوہ دوسرے جانور کی قربانی جائز نہیں، اون سے علاوہ بقیہ جانوروں کے حلال کرنے ہیں اور اونٹ کے حلال کرنے کو " نحر " کہتے ہیں نحرکا طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ ادنٹ کو کھڑا کر کے اس کے سیند میں نیز ہ مارا جاتا ہے جس سے وہ گریڑتا ہے۔ اگر چداونٹ کو ذیج کرنا بھی جائز ہے لیکن نحر افضل سے۔

اورجم نے برامت کے لیے قربانی کا ایک دن مقرر کیا ہے تا کہ اللہ نقالی نے آئیں جوجانور (تھیمۃ الانعام) بطورروزی ویا ہے وہ اے انتہ کا نام لے کر ذرج کریں (الج (34))

ادر پھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سی صحالی سے بھی ان جانوروں کے علاوہ سی اور جانور کی قربانی کرنا منقول نہیں ہے۔ ( فتح القدير ( 9 م 97 و ( ) )

امام نو وی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں": قربانی جائز ہونے کی شرط سے کہوہ جانور بھیمۃ الانعام لیعنی اونٹ، گائے، بکری، اور بھیٹر میں سے ہو، اس میں اونٹ، گائے اور بکری اور بھیٹر اور دینے کی سب اقسام برابر ہیں، ان جانوروں کے علاوہ کسی اور وحثی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں مثلا نیل گائے اور جنگلی گائے اس میں کسی بھی قتم کا اختلاف نہیں، ان جانوروں میں سے جا ہے زہویا مادہ اس میں ہمارے نزد کیکسی بھی قتم کا اختلاف نہیں ہے۔ ای طرح برن اور بَرُی دونوں کوملا کر جوسل پیداہواس کی قربانی کرنامجی جائز نبیس ، کیونکہ یہ بھیمۃ الانعام میں شامل نن دونی (الْمجو شاللووی (6م 364-366 ()

اور این قد امدر مدانقد نے بھی ای طرح کی کلام ذکر کیا ہے جس جس کی قربانی کی جائیگی و دسرف بھیمۃ الانعام ہے، کیونکہ ایند تن ای کا فربان ہے اور ہم نے ہرامت کے لیے قربانی کا دن مقرر کیا ہے تا کداللہ تعالی نے آئیس جو (بھیمۃ الانعام) جانور بطور روزی دیا ہے آئیس اللہ کا نام لے کرون کریں (الجے (34 (المغنی این قدامہ (368 ()))

اور تھیمۃ الانعام اونٹ، گائے ، بحری ، بھیٹر دنب مینڈ ھے کو کہا جاتا ہے این کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالجزم بہی کہا ہے اور ان کا قول ہے کہ: حسن ، آنا دواور اس کے علاوہ کی ایک اہل علم کا قول بھی یہی ہے ۔

این جریر رمداللہ کہتے ہیں: اور عرب کے ہاں بھی اس طرح ہے اور اس لیے بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے": تم دودان کا کے علاوہ کوئی اور جانور ذرخ نہ کروہ لیکن اگر تمہیں دودان تا نہ ملے تو پھر بھیڑ کا جذع ذرخ کرلو " سیح مسلم حدیث نہر (1963) ۱

المسنة: اونث ، كائے ، بكرى كى جنن ت دوند ك يعنى دودائے كوكتے بين ، ابل علم كا بجى قول ب.

اوراس لیے بھی کہ قربانی بھی جے بیس قربان کے والے جانور جے جدی کہا جاتا ہے کی طرح بی ہے، اس لیے اس بیس بھی و بی جانور مشروع ہوگا جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہیں بھی بیر منفول نہیں کہ آ ب سن اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا گائے ، یا بحری کے علاوہ کوئی جانور قربانی کیا ہو۔

حفرت جابررض الندنعائي عندراوي بين كدرسول كريم ملى الندعليدوسلم في فرمايا كه "تم (قرباني مين صرف) سنه جانور ذرق كرو، مإن اگر مسندند بإ و نو پھر دنبه بھيز كاجز عدذ كركو۔ (ميم مسلم، مفكوة شريف: جلداول: حديث نمبر 1429)

سنہ یا جزیمکی فاص جانور کا نام ہیں ہے بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے جو قربانی کے جانور کی عمر کے سلسلہ میں مستعمل ہوتی ہے۔

چنانچہ نفی مسلک کے مطابق اس کی تفصیل میرے کہ اونٹوں میں وہ اونٹ مستہ کہلاتا ہے جو پورے پارٹج سال کی عمر کا ہوا ور چھتے ہر س میں وافل ہو چکا ہو۔ گائے بھینس اور نیل میں مستدا ہے فرماتے ہیں جو پورے دو سال کی عمر کا ہوتیسر سے سال میں وافل ہو چکا ہو۔

بھیڑا ور دنبہ میں سنہ وہ ہے جو اپنی عمر کو پور اا کیک سمال گزار کر دوسرے سال میں وافل ہو چکا ہو۔ انہذا ان جانوروں میں قربانی کے جانور کا سنہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں دنبہ اور بھیڑ کا اگر جزعہ بھی ہوتو اس کی قربانی جائزے ہیں جانوں کی قربانی جائزے۔ جزعہ بھیڑیا وہ بچہ کہلاتا ہے جس کی عمرا یک بری سے تو کم ہوگر چے مجمعید سے ذیا وہ ہو۔

بعض معنرات فرماتے ہیں کہ جزعہ کی قربانی اس صورت ہیں جائز ہوگی جب کہ دوا تنافر بہو کہ اگراہے مینہ کے بناتھ کئے ا دیا جائے تو دورے دیکھنے والا اسے بھی مسند گمان کرے اگر دوفر بہنہ ہو بلکہ چھوٹا ہواور دبلا ہوتو اس کی قربانی درست نہیں۔ بظاہر حدیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر مسند بہم نہ پہنچے یا اس کی قیمت میسر نہ ہوتو جزیمہ کی قربانی درست ہے ورنہ بصورت و گیر تشريعمان مدايه اس کی قربانی درست نیس بوگ ملک فقبا ولکستے ہیں کہ بدا تھاب محمول ہے لینی مستم او میں ہے کہ آئر ویدل جا سنانہ ال خرید نے کی استطاعت بوتو جزیم کی قربال ندکرے۔ ویسے اگر مسند ہوئے ہوئے بھی کوئی جزیم کی قربانی کریں۔ کا تور سند ہول بمرى ومبس بمرى كى عمرا يك سال ہونے كا بيان

دعفرت برارمنی الله تعالی عنه بن عازب سے روایت ہے کان کے خالوحفرت ابو بردہ بن نیار نے نی سلی الله عامیہ وکمرن قربانی ذرج ہونے سے پہلے اپی قربانی ذرج کی اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم بیدوورن ہے کہ جس کی موشت کی خواہش رکھنا کروہ ہے اور میں نے اپنی قربانی جلدی کرلی ہے تا کہ میں اپنے گھر دانوں اور ہمسایوں کو کھلاؤں تورسول اند ملی الله علیه وسلم نے قرمایا تو دوبارہ قربانی کرانہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک کم عمر دودھ والی بحری سنوو موشت کی دو بحر بوں میں بہتر ہے تو آپ نے فرمایا بھی تیری دونوں قربانیوں میں بہتر ہے اور اب تیرے بعد ایک سال سے مکری کسی کے لئے جائز نہ ہوگی۔ (سیج مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر 573)

#### قربانی میں گائے اور اونٹ کی عمروں کابیان

حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم مسنه (لیعن بمری وغیرہ ایک سال کی عمر کی اور گائے دوسال کی اور اونٹ پانچ سال کی عمر کا ہو) کے سوا قربانی کا جانور ذیج نہ کروسوائے اس کے کہ اگر جمہیں (ایرا جانورند ملے) تو تم ایک سال سے کم عمر کاد بے کا بچدد نے کرلو۔ (اگر چدوہ جھے ماہ کا کیوں نہو)

(صحيح مسلم: جلدسوم: حديث نمبر 585)

#### جذعه کی قربانی کرنے کابیان

حضرت عقبدابن عامر رضى الله تعالى عند مدوى بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنيس بكريون كا ايك ريوز دياتا كه دو اسے محابہ کرام میں بطریق قربانی کے تقیم کردیں چنانچہ (انہوں نے تقیم کردیا) تقیم کے بعد بکری کا ایک بچہ باتی رو گیا اور انہوں نے اس کے بارہ میں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم ہے ذکر کیا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ "اس کی قربانی تم کرلو" ایک اور روايت كالفاظ مدين كه "من من عرض كياكه يأرسول الثعافية محص إونبه كاليك بجدملا يد؟ أب صلى الله عليه وسلم في فرماياكه" اس كى قربانى كرلو\_ ( منتيح البخارى و منتم مسلم ، منتكوة شريف: جلداول: حديث نمبر 1430 )

عتو دبکری کے اس بچے کوفر ماتے ہیں جوموٹا تازہ ہواور ایک سال کی عمر کا ہو۔البڈا اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بکری کے ایک سال کے بچے کی قربانی جائز ہے جنانچہ امام اعظم الدحنیفہ کا میں مسلک ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 'عقود'' بکری کے اس بچے کوفر ماتے ہیں جو چیومہینہ سے زیادہ کا ہواس صورت میں بی علم صرف عقبہ ابن عامر کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ دوسروں کے لیے عقو د کی قربانی جائز نہیں ہوگا۔ "جزعہ" کے بارہ میں پہلے بھی بتایا جاچا ہے۔

يون البه كاده منهج بنوجه كين منه من أو الأولاد

مرف ونبه كي قربالي سلئة جهرماه يراجماع كاجان

«مزت برا، بن عازب ے روایت ہے کہ رسول اللہ ملیہ وسلم نے محر ( قربانی ) کے دن قطیدہ یا اور فر مایاتم میں ہے كوئى نماز من يہلے جانور وائ فدكر سدر برا و كيتے بيل كر مير سد مامول كمز سدى اور عرض كيايارسول الله سيانيا دان ب نوں اس دن کوشت ہے جلدی اکتاجائے ہیں میں نے بیسوج کرا چی قربانی جلدی کرلی کداسپے کھروالوں اور پڑوسیوں کو کھلا دوں نوٹ اس دن کوشت ہے جلدی اکتاجائے ہیں میں نے بیسوج کرا چی قربانی جلدی کرلی کداسپے کھروالوں اور پڑوسیوں کو کھلا دوں ہ ہے نے تھم ویا کہتم دویار وقربانی کرو۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک بکری ہے جو دود دھ بھی ویں ہے نیکن اس کی عمرا یک سال سے کم ہے اس کے باوجود وہ کوشت میں دو بھر ایوں ہے بہتر ہے کیا میں اسے ذریح کر دوں آپ نے فر مایا ہاں سے تیری اچھی قر یانی ہے اور تیرے بعد کسی کے لئے ( بحری کا) سال ہے کم عمر کا بچہ جائز نیس۔ اس باب بیں حضرت جابر ، جندب ، انس ،عویمر بن اشتر ، ابن عمراور ابوزید افعداری ہے بھی اصادیث منقول ہیں۔ بیصدیت حسن سیح ہے۔ اہل علم کاای پڑمل ہے کہ شہر میں عید کی نماز اداكر نے سے سلے قربانی ندى جائے جب كہ بعض علام كاكال ميں رہنے والوں كوطلوع نجر كے بعد قربانى كى اجازت ديتے ہيں۔ ابن مبارک کامبی یہی تول ہے۔اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ چید مہینے کا صرف دئیہ ہی قربانی جیں ذرج کیا جاسکتا ہے بکری وغیرہ نيں\_( چامع ترندی: جلداول: حدیث تبر 1561)

d Irz)

فقيه زعفراني كي تول كيمقدم مون كابيان

ظهيرييه على كدزيين اورة مدن والي ملكيت موتو متاخرين فقنهاء حمهم الله تغالى في اختلاف كيا ہے۔ تو زعفراني اور فقيه على رازی نے ان کی قیمت کا عنبار کیااور ابوعلی الدقاق وغیرہ نے ان کی آمدن کا اعتبار کیا ہے اور پھر آمدن کے اعتبار والول کا آپس میں

ابوعلى الدقاق نے كہا أكر سال بحركى آمدن حاصل بوجائة قربانى واجب بے اور الن ميں سے بعض نے مہينے كا قول كيا ہے آ من میں ہے سال بحریس دوسودرہم فاصل فی جائیں یااس ہے زائدتواس پر قربانی واجب ہے۔

اورروالحتار میں ای کی شل فدکور ہے اور انھوں نے ترجیج کوؤکرند کیا، جھے یاد ہے کہ میں نے اس کے حاشیہ میں یول لکھا ہے۔ عبارت بدہے، اقول (میں کہتا ہوں) خانیہ میں اس پر جز قطرانہ کے متعلق کیا ہے اور انھوں نے اختلاف کو ذکر نہ کیا، جہاں انھوں نے فر مایا، جوایک مکان اور تین جوڑے لباس ہے زائد ہوں وہ غناء میں شار ہوگا اھ، کیر فر مایا اگر اس کا مکان ہو بس میں رہائش پذرنبیں اس کوکرایہ پردیا ہو بیاندویا ہوتو اس کی قیمت کے اعتبار ہے غناء میں شار ہوگا ، اور یوں اگر مکان میں رہائش پذیر ہوا ور رہائش ہے بچے کمرے زائد ہوں تو زائد کی قبت کونصاب میں شار کیا جائے گا اور اس نصاب سے صدقہ فسراور قربانی زکو ہ لینے کی حرمت ا قارب کا نفقہ کے احکام متعلق ہوجا کیں گے۔

تشريعات عدايد اورفزاية المعتبين من خاني كاس كلام كواس كى رمز "خ"ك ما تهد ذكر كيا اوريون اى بزازيد في متافرين سيارة المالية اور زعفرانی کے تول کو دوسروں پر مقد کیا کہ قیمت کا اعتباریت اور پھر کیا کہ امام ٹانی (امام ابو بوسف رحمہ اللہ اتعالی) سندنوا بار بار زمینوں کی وجہ ہے ٹی قرار پائے گا۔ (الآوی ہندیدہ کتاب امنیدہ ہیروت)

### جذعه کے بارے میں بعض نقہی اقوال کا بیان

دعرت عبداللد بن بشام این اورائے تمام کمروالوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ( بخاری )ابتر بانی ے جانور کی عمر کا بیان ملاحظہ ہو۔ سی مسلم میں ہےرسول الله ملی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں ندذ نامح کرو مکر مسند بجز اس مورست سے کرو تم پر بھاری پڑجائے تو پھر بھیڑ کا بچہ بھی چھے ماہ کا ذرج کر سکتے ہو۔ زہری تو کہتے ہیں کہ جزعہ لیعنی چھے ماہ کا کوئی جانور قربانی میں کام ہی شیں آسکتا اور اس کے ہائمقابل اوز اع کا ندہب ہے کہ ہرجانو رکا جزیر کا نی ہے ۔لیکن بید دونو ل قول افراط والے ہیں <sub>۔</sub>

جہور کا ندیب بیا ہے کہ اونٹ گائے بمری تو وہ جائز ہے جوتنی ہو۔ اور بھیڑ کا چھاہ کا بھی جائز ہے۔ اونٹ تو شی ہوتا ہے جس پانچ سال بورے کرے چھٹے میں لگ جائے۔ اور گائے جب دوسال بورے کر سے تبسرے میں لگ جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ۔ ۔ اور سے سے میں لگ جائے۔ اور گائے جب دوسال بورے کر سے تبسرے میں لگ جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین گزار کرچوہتے میں لگ میا ہو۔اور بحری کائنی وہ ہے جودوسال گزار چکا ہواور جذبھ کہتے ہیں اسے جوسال بھر کا ہو گیا ہواور کہا می ہے جودس ماہ کا بھو۔

الك قول ہے جو آئھ ماہ كا ہوا كے قول ہے جو چھرماہ كا ہواس ہے كم مدت كاكوئى قول نہيں۔اس سے كم عمروا لے كوحمل كہتے ہيں ( تغسيرا بن كثير، ج بهس

# مشتر كةرباني كاجزاء مين نبيت اضحيه كيمعتر بون كابيان

قَىالَ (وَإِذَا امْنَتَرَى سَبْعَةٌ بَفَرَةً لِيُضَحُوا بِهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبُلَ النَّحْرِ وَقَالَتُ الْوَرَثَةُ اذُبَ حُوهًا عَنْهُ وَعَنْكُمُ أَجْزَأُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ شَرِيكُ السُّنَّةِ نَصْرَانِيًّا أَوْ رَجُلًا يُرِيدُ اللَّحْمَ لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ) وَوَجْهُهُ أَنَّ الْبَقَرَةَ تَجُوزُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَلَكِنَّ مِنْ شَرُطِهِ أَنْ يَكُونَ قَسَسُدُ الْسَكُ لَ الْقُرْبَةَ وَإِنْ الْحُتَلَفَتُ جَهَاتُهَا كَالْأَضْحِيَّةِ وَالْقِرَانِ وَالْمُتَعَةِ عِنْدَنَا لِاتْحَادِ الْمَفَصُودِ وَهُوَ الْقُرْبَةُ ، وَقَدْ وُجِدَ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الضَّحِيَّةَ عَنْ الْغَيْرِ غُرِفَتْ قُرْبَةً ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ضَحَّى عَنْ أَمَتِهِ عَلَى مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْسُلُ ، وَلَمْ يُوجَدُ فِي الْوَجْهِ النَّانِي لَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَكَذَا قَصْدُ اللَّحْم يُنَافِيهَا . وَإِذَا لَهُ بِينَهُ عُ الْمُعْتَ فُرْبَةً وَالْإِرَاقَةَ لَا تَنجَزّاً فِي حَلَّ الْقُرْبَةِ لَمْ يَقَعُ الْكُلُّ أَيْطَا فَامْنَتُكَ الْجَوَارُ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكْرَهُ الْسِيحَسَانَ .

وَالْهِبَاسُ أَنَ لَا يَسْجُمُوزَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِى يُوسُفَ ، لِأَنَّهُ ثَبَرَّعَ بِالْإِنْلَافِ فَلا يَجُوزُ عَنْ غَهْرِهِ كَالْمَاغِمَنَاقِ عَنْ الْمَيْتِ ، لَكِنَّا نَقُولُ : الْفَرْبَةُ قَدْ تَقَعُ عَنْ الْمَيْتِ كَالْمَصْدُقِ ، بِيَعَلَافِ الْإِغْنَاقِ لِأَنَّ فِيهِ إِلْزَامَ الْوَلَاء عَلَى الْمَيْتِ

2.7

سنت اور جب سات آ دمیوں نے قربانی کیلئے ایک گائے کوخر بدااور قربانی کرنے سے پہلے ان میں سے کوئی ایک فیص فوت ہو گیا ہے۔ اور اس میت کے وار توں نے کہا ہے کہم میت کی جانب سے اور اپنی جانب سے اس گائے کوڈن کردو۔ تو ان سب کی جانب سے اور اپنی جانب سے اس گائے کوڈن کردو۔ تو ان سب کی جانب سے قربانی اوجائے گی۔

اور جب بندوں کی شراکت بوئی جبر ما تواں تعرانی یا گفٹ گوشت کھانے کی نیت سے شائل ہو گیا تو ان بھی کسی کی جانب ہے ہی قربانی درست نہ ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ گائے تو سات بندوں کی جانب سے جائز ہوئی ہے۔ لیس اس میں بیشرط ہو گیا ہے کہ سات آ دمیوں میں سے ہرا یک شریک کا مقصد عبادت ہو۔ خواواس کی جہت مختلف ہوجائے۔ جس طرح قربانی ، دم قربان اور جہتے ہے کہ سات آ دمیوں میں ہے ہرا یک شریک کا مقصد عبادت ہو۔ خواواس کی جہت مختلف ہوجائے۔ جس طرح قربانی ، دم قربان ور میں ہے کیونکہ دوسرے کی جانب ور میں ہے کیونکہ دوسرے کی جانب میں ہوئی ہے۔ اور بیشرط پہلی صورت مسلم میں پائی جاری ہے کیونکہ دوسرے کی جانب ہے قربت مشہور ہے۔ کیا آ پہیں جانے کہ تی کر بھونے نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کی ہے جس طرح اس سے پہلے ہے قربت مشہور ہے۔ کیا آ پہیں جانے کہ تی کر بھونے نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کی ہے جس طرح اس سے پہلے ہواں کر دیا گیا ہے۔

اور دومری صورت مسئلہ میں بیشر طامفقو و ہے۔ کیونکہ نصرانی قربت کے لائق نہیں ہے۔ اور ای طرح محض گوشت کا کھانا ہی جی قربت نہیں ہے۔ اور جب قربت کا بعض حصدواقع نہ ہوا۔ جبکہ قربت کے قت میں خون بہانا اس کے وکی حصفییں ہوئے ۔ تو بیا کی طرح ہوجائے گاجس الحرح ساری کی ساری قربت واقع نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ امام مجمد علیہ الرحمہ کا بیان کردہ مسئلہ بیصورت استحسان میں ہے۔ اور قیاس کا تقافسہ بیسے کہ جائز نہیں ہے اور حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے بھی ایک روایت ای طرح بیان کی گئی ہے۔ کہ کہ بیاحسان کوختم کرتا ہے۔ بس دوسرے کی جانب ہے جائز نہوگا۔ جس طرح میت کی جانب سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن ہم میں کہتے ہیں کہ حدید کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزاد کی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولا ء کومیت کی جانب سے کونکہ اس میں ولا ء کومیت کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزاد کی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولا ء کومیت کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزاد کی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولا ء کومیت کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزاد کی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولا ء کومیت کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزاد کی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولا ء کومیت کی جانب سے واقع ہوجاتی ہے۔ جبکہ آزاد کی میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں ولا اس میں ولا آئے گا۔

ثرح

رے اور جب سات مخصول نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی ان میں ایک کا انتقال ہو گیا اس کے درشہ نے شرکا سے سے کہدویا کہ تشريعات مدايد

تم اس کائے کواپی طرف سے اور اوس کی طرف سے قربانی کرواونھوں نے کرلی توسید کی قربانیاں جائز ہیں اور اگر بغیرا جازت اور ا ان شرکانے کی تو تھی کی ندہو گی۔

### شرکاء کا بچے یاام ولد کی جانب سے ذرج کرنے کا بیان

( فَلَوْ ذَبَهُ حُوهًا عَنْ صَغِيرٍ فِي الْوَرَقَةِ أَوْ أَمْ وَلَدٍ جَازً ) لِمَا بَيَّنَا أَلَهُ قُرْبَةٌ (وَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِسْهُمْ فَلَذَبَحَهَا الْبَاقُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَرَقَةِ لَا تُجْزِيهِمْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَعْضُهَا قُرْبَدُ ، وَفِيمَا تَقَدَّمَ وُجِدَ الْإِذْنُ مِنْ الْوَرَّئَةِ فَكَانَ قُرْبَةً .

۔ اور جنب شرکا ہ دارتوں نے موجود کسی بچے یا ام دلد کی جانب سے ذرح کیا ہے تو ان کا ایسا کرنا جا کز ہے۔اس دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کرآئے ہیں کیونکہ وہ قربت ہے۔اور جب شریکون میں سے کوئی شخص فوت ہو چکا ہے۔اس کے بعد وارثوں کی اجازت کے سواد دمرے لوگوں نے اس کو ذریح کر دیا ہے۔ تو ان کی جانب ہے بید کفایت نہ کرے گا۔ کیونکہ گائے کے بعض حصہ میں قربت واتع ندہوئی۔جبکہ اس سے پہلے والی صورت میں دارٹون کی جانب سے اجازت پائی جاری ہے۔ پس وہ قربت ہو چکی ہے۔ قربانی کے گوشت کو کھانے وکھلانے کابیان

قَـالَ (وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْأُصْحِيَّةِ وَيُطْعِمُ الْأَغْنِيَاء والْفُقَرَاء وَيَلَّخِيُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَ السَّلَامُ " (كُنْست نَهَيْتُكُمْ عَنَ أَكُلِ لُحُومِ الْأَصَاحِيُّ فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا) وَمَتَى جَازَ أَكُلُهُ وَهُوَ غَنِي جَازَ أَنْ يُؤَكُّلُهُ غَنِيًّا

قَالَ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ عَنُ الثَّلُثِ) لِأَنَّ الْجِهَاتِ ثَلاثَةٌ : الْأَكُلُ وَالِاذْخَارُ لِمَا رَوَيْنَا ، وَالْإِطْعَامُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى " (وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمُ أَثَلاثًا

اور دہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائے اور مالداروں فقیروں کو بھی کھلائے۔اوراپنے لیے جمع کر کے رکھ بھی سکتا ہے۔ کیونکہ نی كريم الناه في ارشاد فر مايا ہے كہ بين نے تمہين قرباني كا گوشت كھانے ہے نئے كيا تقااب تم اس كو كھاؤ اور اس كو جمع كرو۔اور جب قربانی كرنے والے كيلئے قربانی كا كوشت كھانا جائز ہے جبكہ وومالدار ہے تواس كيلئے مالداركو كھلانا بھي جائز ہوگا\_

اور مستخب طریقه بیه به که وه تیسرے حصے سے کم صدقد ندکرے کیونکہ ذوال میں تین حصے کرے۔ایک کھانا۔اور دوسرے بیا کہ جمع کرے ای دلیل کے سبب ہے جوہم نے بیان کردی ہے اور تیسرا ریکھلائے۔اللّٰد تعالی کاریفر مان اس کی دلیل ہے کہ صبر کرنے المسلام المرت والفي كوكمالا دريس كوشت المي تين حسول على تقييم كر الماء

تین دنوں کے بعد قربانی کا کوشت کھانے کا بیان

معزت جابر رمنی اللہ تعالی منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہوئے قرباتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمن رنوں کے بعد قربانیوں کا موشت کھائے ہے منع قرمادیا ہے گھراس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھاؤاور زادراہ بناؤاور زور رامیح مسلم: جندسوم: حدیث نبر 607)

حضرت عبداللہ بن واقد روایت ہے فرماتے ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دنوں کے بعد قربانیوں کا کوشت کھانے ہیں کہ جس نے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا ہے اس کا ذکر کیا تو ہنہوں نے کہا کے جس نے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا ہے اس کا ذکر کیا تو ہنہوں نے کہا کے جسل نے حضرت عاکن رضی اللہ تعالیہ عنہا کوفر ماتے ہوئے سنا آپ فر ماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مباوک ہیں عبداللہ تی کے موقع پر بچھ دیاتی لوگ آگئے تھے قورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تو اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تو اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کے اسے صدقہ کروہ پھراس کے بعد صابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وارس کے بعد صابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اور اب کیا ہوگیا ہے؟ سحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ اور اب کیا ہوگیا ہے؟ سحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ اور اب کیا ہوگیا ہے؟ سحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ اور اب کیا ہوگیا ہے؟ سحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ اور اب کیا ہوگیا ہے وہ سلم نے فر مایا جس میں جدال وقت آگئے تھے تہ ہیں مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تہ ہیں مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تہ ہیں مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تہ ہیں مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تہ ہیں مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تہ ہیں مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تہ ہیں مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تھی ہیں مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تھے تھی مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تھی مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تھی مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تھی مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تھی مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تھی مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھی تھی مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھے تھی مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھی تھی مندوں کی مندوں کی مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھی تھی مندوں کی وجہ سے جواس وقت آگئے تھی تھی مندوں کی مند

قربانی کی کھالوں کوصدقہ کرنے کابیان

وَالْمَغُنَى فِيهِ أَنَّهُ تَصَرُّفَ عَلَى قَصْدِ التَّمَوُّلِ ، وَاللَّحُمُ بِمَنْزِلَةِ الْجِلْدِ فِي الصَّحِيحِ ، فَلَوْ اللَّمُعُنَى فِيهِ أَنَّهُ تَصَرُّفَ عَلَى قَصْدِ التَّمَوُّلِ ، وَاللَّحُمُ بِمَنْزِلَةِ الْجِلْدِ فِي الصَّدَقَ بِشَمَنِهِ ، لِأَنَّ بَاعَ الْجِلْدَ أَوْ اللَّحُمُ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا بَعُدَ اسْتِهُ لَا كِهِ تَصَدَّقَ بِشَمَنِهِ ، لِلَّنَّ اللهُ الْجُلْدَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أَضَحِيَتِهِ فَلَا اللَّهُ وَالسَّلَامُ (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أَضَحِيَتِهِ فَلَا

# أَصْبِعِيَّةً لَهُ ) يُفِيدُ كُرَاهَةَ الْبَيْعِ ، الْبَيْعُ جَائِزٌ لِلْهَامِ الْمِلْكِ وَالْفُذْرَةِ عَلَى النسليم

اور قربانی کرنے والاقربانی کی کھالوں کو صدقہ کرے کیونکہ کھال قربانی کا حصہ ہے یا پھر وہ کھال سے کوئی ایسی ہیں کو ہنا سنان محمر میں استعمال ہوئے والی ہو۔ جس طرح وسترخوال تھیلا ہے یا چھائی وغیرہ ہے۔ کیونکہ کھال سے نفع افعانا بیتر ام نبیر سنواوران مرس ایمہ بند میں کوئی حرج تیں ہے۔

اور قربانی کرنے والا کھال کے بدلے میں کوئی ایسی چیز کی خربید کرے جس کے عین فائدہ اٹھائے اور اس کا عین کھر میں استعمال کیا جاتا ہو۔ اور مینکم ولیل استحسان سے ٹابت ہوا ہے۔ اور اس کی مثال وہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ بدل كيلي مبدل كالظم موتاب- (قاعده العبيه)

اورده کھال سے کوئی اسی چیز ندخریدے جس کو ہلاک کے بغیرتفع حاصل ندکیا جاسکے۔جس طرح مرکدادرمعمالے ہیں اوراس بو دراہم کے بدلے میں تیاس کیا گیا ہے۔ اوراس کی دلیل ہے کہ یہاں تمول کا ارادہ تضرف پر ہے۔ جبکہ سیح قول کے مطابق قربانی ک کھال قربانی کے گوشت کے علم میں ہوا کرتی ہے۔اور جب سی خض نے کھال یا گوشت کودرا ہم یا کسی ایس چیز کے بدلے میں بھ ویا ہے جس کو ہلاک کے بغیر قائدہ نہا تھایا جا سکے تو اس کی قیت کو صدقہ کرے کیونکہ اب قربت اپنے بدل کی جانب منتقل ہو پھی ہے اور تی کریم اللہ نے ارشادفر مایا ہے کہ جس نے قربانی کو کھال کو تھے دیا ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی۔اس سے تھے کی کراہت کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ مگرحوا لے کرنے اور ملکیت کے قیام کے سبب تنج درست ہوجائے گی۔

قربانی کی کھالوں کوصدقہ کرنے میں فقہی احکام کابیان:

بال البسة جهال تك قرباني ك كوشت كاتعلق ب،اس كاذكرتو خودقر آن على مين موجود بي كما ال وكلا واورغريبون كودو: فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. (الحج٢٢ ٢٨: ٢٦ ( پجراس يس عنود بحي كما وَاورمصيبت زوه فقير كو بحي كلا وَ.." اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ مینکہ کھوظ رکھنے کا ہے کہ اس میں فقیر کودینے کا ذکر اٹٹو اا یا انسط قُوْا کے الفاظ کے ساتھ بیں آیا ہے، بلکہ اَقطیع موالے افظ کے ماتھ آیا ہے۔ اگر تھوڑی دیرے لیے ریفرض کرلیا جائے کہ ایتاء اور انفسدق اے الفاظ تملیک شخص کے مفہوم کے لیے آتے ہیں،جیسا کہ دموی کیا جاتا ہے تو کیا 'اطعام' کالفظ بھی تملیک شخص کے مفہوم کا حامل ہے؟ اگرایک شخص اپنا قربانی کا گوشت پکا کربہت ہے غریبول کو بلا کرایک دعوت عام کی صورت میں کھلا دے تو کیا یہ اطعام نہ ہوگا؟ حالانكه" فتح القديم" كى تصرت كيمطابق الصورت بين تمليك تبين پائى كئى جس كوصد قات وزكوة كى شرط لازم قرار ديا كيا ہے۔ قربانی میں سے اجرنت والے کو پچھند یے کابیان

قَـالَ (وَلَا يُسعُطِى أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْ الْأَصْحِيَّةِ) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَلِيَّ رَضِيَ

اللَّهُ عَلَمُ لَصَدَقَ بِحِكَالِهَا وَعِطَامِهَا وَلا تُعْطِ أَجُرَ الْجَزَّارِ مِنْهَا شَيْنًا) وَالنَّهُى عَنهُ نَهِى اللَّهُ عَلَى الْبَيْعِ أَيْضًا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ

قَالَ (وَبُكُرَهُ أَنْ يَجُزَّ صُوفَ أُضْحِيَّتِهِ وَيَنْتَفِعَ بِهِ قَبَّلَ أَنْ يَذْبَحَهَا) لِأَنَّهُ الْتَزَمَ إِفَاعَةَ الْقُرْبَةِ بِجَمِيهِ عِ أَجُزَائِهَا ، بِخَلَافِ مَا بَعْدَ الذَّبْحِ لِأَنَّهُ أَقِيمَتُ الْقُرْبَةُ بِهَا كَمَا فِي الْهَذِي ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَحُلُبَ لَبُنَهَا فَيَنْتَفِعَ بِهِ كَمَا فِي الصُّوفِ .

ترجمہ اور قربانی میں نے قصائی کو پچھا جرت کے طور پر نددے۔ کیونکہ نبی کر پیماناتھ نے حضرت علی الرتفنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قربانی کی جمول اور رسی کوصد قد کر دواور اس میں سے قصاب کو بطور اجرت کچھانددو۔ کیونکہ اجرت کی نبی سے بیٹے کی نبی ہے۔ کیوکہ

اجرت ت کے معنی میں ہے۔

اجرت الله اور ذیح کرنے سے پہلے قربانی والے جانور سے اون کوکاٹ لیما اور اس سے فائدہ حاصل کرنا کروہ ہے۔ کیونکہ قربانی کرنے وار ذیح کرنے سے پہلے قربانی والے جانور سے اون کوکاٹ لیما اور اس سے فائدہ حاصل کرنا کروہ ہے۔ کیونکہ اب قربت اوابو والے نے اوپر لازم کیا ہے۔ جبکہ ذیح کے بعد ایسا نوس ہے کیونکہ اب قربت اوابو جب والے مردہ میں ہوتا ہے اور دودود وہ کراس سے فائدہ اٹھانا بھی مردہ ہے جس طرح اون کا فائدہ مروہ ہے جس طرح ہوں کا فائدہ مروہ ہے۔

تربانی کی کھالوں کواجرت میں دینے کی ممانعت کا بیان

حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے جمعے ہدایت فرمائی کہ بیس آپ منی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کے جمعے ہدایت فرمائی کہ بیس آپ منی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کے اونوں کی خوات کر دوں اور ان کی کھالیں اور جھولیں بھی صدقہ کر دوں ، اور بید کہ قصائی کو ان میں ہے وئی چیز (بطور مزدوری) نہ دوں ، نیز آپ ملی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے فرمایا کہ (مزدوری) ہم اپنے پاس سے دیں گے۔ بیاری وسلم)

(بخاری وسلم)

اونوں سے مراد وہ اونٹ ہیں جو آنخضرت ملی اللہ علیہ و آلدوملم ججۃ الوداع میں بطور ہدی مکہ مکرمہ لے گئے متھے اور جن کی تعداد سوتھی ،اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

ہری کے جانور کی کھال، جھول اور مہار وغیرہ بھی خیرات کردینی چاہئے ،ان چیز دل کوقصائی کومز دوری میں نہ دینا چاہئے ہاں اگر قصائی کواحسانا دیا جائے تو پھرکوئی مضا نَقْدَ نہیں۔

عال ہی کھال ہی کو صدقہ وخیرات کر دی جائے اور اگر اس کوفر وخت کر کے جو قیمت ملے وہ صدقہ کر دی جائے تو ہی جی

مری کا دووه نه نگالنا جائے بلکه اس کے تقنول پر شنڈا پانی چیزک دیا جائے تا که اس کا دوده اتر نا موتول ، و جائے ال دودھ نہ نکائنے سے مانور کو تکلیف ہوتو پھر دود مدنکال لیاجائے ادراسے خمرات کر دیاجائے۔

مره ساست برای الله کی این مناکی جاتی ہے اس کی کھال اور گوشت وغیرہ بطوراجرت قصاب کودینامنع ہے۔ اس کی کھال اور گوشت وغیرہ بطوراجرت قصاب کودینامنع ہے۔ اس مار ن رہاں است کر کے اس کے چیے خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہال کھال کامشکیزہ دغیرہ بنا کراس کو اسپنے استعمال می لاياجا سكتاہے۔

المام عليه الرحمدروايت نقل كرت بين كدرسول التُعلقينية في مايا: جس شخص في قرباني كي كعال فروضت كي الل كارك قربانی نبیس \_ ( حاکم ، المستدرک ، ج۲ بس ۲۸۹)

اس روایت کے مطابق کھال کوفرو دست کر کے اپنے استعال میں لانے کی ممانعت ہے۔ ای طرح قصاب کی اس سے اجرت بهى جائز نبيس ـ سوقر بانى كى كعال كوفر وخت كرنا سخت نا پسند كيا كيا ـ

آج کل بعض لوگ قربانی پرکثیررتم خرج کرتے ہیں گرتصاب یا کی شخص کواجرت کے طور پراس کی کھال یا کوشت دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ سوقصاب کواجرت اپنے پاس سے اوا کرنی جا ہیے اور کھال یا اس کی قیمت کومسا کین وفقراء یا فلاحی کا موں میں خرچ کرنا جاہیے۔

# قرباني كرنے والے كااسے باتھ سے ذرح كرنے كى نسيلت كابيان

قَى الْ (وَالْأَفْ صَلَ أَنْ يَدَلْبَحَ أَضْحِيَّتُهُ بِيَدِهِ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ) وَإِنْ كَانَ لا يُحْسِنُهُ فَ الْأَفْ صَلُّ أَنْ يَسُتَعِينَ بِغَيْرِهِ ، وَإِذَا اسْتَعَانَ بِغَيْرِهِ يَنْيَغِى أَنْ يَشْهَلَهَا بِنَفْسِهِ (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ المصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُومِي فَاشْهَدِي أَضْحِيَّكَ ، فَإِلَّهُ يُغْفَرُ لَك بِأُوَّلِ فَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ) .

اورا گر قربانی کرنے والا اچھی طرح قربانی کرنا جانتا ہے تو اس کیلئے اینے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔اور اس کو بہتر طریقے سے ذرخ کرنانہیں آتا تو اب بہتر ہے کہ دہ اس کو کی سے مدد حاصل کرے۔اور جب وہ کسی دوسرے سے تعاون حاصل كرية ال كيلي مناسب ميه وكاركه ووخود بهي ومال برموجو درب كيونكه ني كريم الله في خضرت فاطمه رضي الله عنها سے فر مايا كه تم ا بن قربانی پاس کھڑی ہوجاؤ کیونکہ قربانی کے خون سے پہلے قطرے کے بہہ جانے سے تمہارے سازے گناہ معاف کردیئے جائیں

دمنرے انس منی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے دود نبوں کی جوسینگوں والے (لیبن جن کے مينك ليم تنع يايدك مينك أو في موت ندين ) اورابلق (ليني سياه رنگ كر) ينتح رياني كر-آب سلى الله عليه وسلم في بسم الله و مينك ليم تنع يايدك مينك أو في موت ندين ) اورابلق (ليني سياه رنگ كر) ينتح رياني كل-آب سلى الله عليه وسلم في بسم الله البركر (خود) البينا باتحد سے أنبيل ذرك كيا" حصرت الس منى الله تعالى عند قرماتے ميں كديس نے ديكھا كدرسول الله ملى الله عليدولم ان سے پہار ( یا کلے ) پر پاؤل رکھے ہوئے تنھاور بسم اللدوااللہ اکبر کہتے تھے۔ لسيح ابناري وسيح مسلم مفكوة شريف: جلداول: حديث نمبر 1427)

قربانی کرنے والے کے لیے مستحب کدا گروہ ذی کے آواب جانتا ہوتو قربانی کا جانور خودائے ہاتھ سے ذی کرے ورنہ بصورت دیجرایی طرف سے کسی دوسری آ وی سے فریح کرائے اور خود وہال موجودر ہے۔ ذریح کے وفت اللہ کا نام لینا (لیعنی بسم اللہ كهنا) دنغيه كيزويك شرط م اور تكبير كهني (الغني والله اكبركهنا) علماء كيزويك مستحب ب-مديث كآخرى الفاظ ويقول بسم الله والله اكبر مين اس طرف اشاره ہے كەلفظ والله اكبروا ؤ كے ساتھ كہنا افضل ہے۔ ذرح كے وقت درود پڑھنا جمہور علماء كے نزويك ، مرده ہے جب کے حضرت امام شافعی کے نز دیک سنت ہے۔

سمالی کا قربانی کوذ نے کرنے میں کراجت کابیان

فَىالَ (وَيُكُونُهُ أَنْ يَدُبُحُهَا الْكِتَابِيُ ﴾ لِأَنَّهُ عَمَلٌ هُوَ قُرْبَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، فَلَوْ أَمَرَهُ غَـذَهَـحَ جَـازَرِلَانَـهُ مِـنُ أَهُـلِ الذَّكَاةِ مَا الْقُرْبَةُ أُقِيمَتْ بِإِنَابَتِهِ وَنِيَّتِهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ الْمَجُوسِيَ إِلَّانَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ فَكَانَ إِفْسَادًا .

وركماني كاذ الح كرنا مكروه ب كيونكه ذائح قربت والأعمل باوركماني قربت كالناني كان بأسيس بأراور جب كسى مسلمان في كسى ت الي وعم ديا أوراس في اس برذ ع كرديا مع وجائز م يكونكه وه الل فرئ من سيم يونكه قرباني مسلمان كا قائم مقام بناف اور مسلمان کی نبیت سے واقع ہوئی ہے۔ برخلاف اس مسلمہ کے کہ جسب وہ کسی مجوی کوظم دے۔ کیونکہ بحوی اہل ذیح میں سے نہیں ہے۔ پس اس تھم میں انساد ہوجائے گا۔

ادر قربانی کا جانورمسلمان سے ذرج کرانا جا ہے اگر کسی مجوی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذرج کراویا تو قربانی نہیں ہوئی بلکہ بیجانور حرام دمردار ہے اور کتابی سے قربانی کا جانور ذرج کرانا مروہ ہے کہ قربانی سے مقصود تنقی بالی الله ہے۔اس میں کافرے مدد نہ لی جائے بلکہ بعض ائکہ کے نزد بیک اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی مگر جمارا ندہب ویں پہلا ہے کہ قربانی ہو

جائے گی اور مروہ ہے۔ (تبیین الحقائق، کمّاب اصحید، بیروت)

# سى دوسرے كے جانوركو قربانی میں ذرج كرديے كابيان

قَالَ (وَإِذَا غَلِطَ رَجُلَانِ فَلَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَضْحِيَّةَ الْآخِرِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا وَلَا ضَمَانَ عَـلَيْهِــمَا) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ ، وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ مَنْ ذَبَحَ أَضْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَعِلُّ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ ضَامِنْ لِقِيمَتِهَا ، وَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْأَصْحِيَّةِ فِي الْقِبَاسِ وَهُوَ قُولُ زُفَرَ وَفِي الاستِخسَانِ يَجُوزُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الذَّابِحِ ، وَهُوَ قُولُنَا . وَجُهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمُوهِ فَيَطْمَنُ ، كَمَا إِذَا ذَبَعَ شَاةً الثَّتَرَاهَا الْقَطَّابُ .

اور جب بندول ست خطاء مولی اوران میں سے ہرک نے دوسرے کے جانورکوذی کردیا ہے تو ان کیلئے وہی کافی موجائے اوران پرکوئی منان بھی شا سے گا۔اور بیاستحسان کی دلیل سے ہے اوراس کا قانون بیہ ہے کہ جس بندے نے دوسرے کی اجازت کے سواجا ٹورکو ذرج کیا ہے تو وہ اس کیلئے حلال نہیں ہے۔ اور وہ ذرج کرنے والا اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ اور قیاس کے مطابق اس كاليمل قرباني كيلي كفايت ندكر كا حعزت امام زفرعليد الرحمد اى طرح روايت كيا كياب - جبكه استحسان كمطابق ذع کرنے والا کا پیمل میچ ہے۔اوراس پر کوئی منمان بھی نہ ہوگا اور ہمارا تول بھی ای طرح ہے۔ جبکہ قیاس کی دلیل میہ ہے کہ ذیج کرنے والےنے دوسرے کی اجازت کے بغیراس کی بحری کوذئ کرڈالا ہے ہیں وہ اس کا ضامن بے گا۔ جس طرح بیسئلہ ہے کہ جب کی مكرى كوقصاب في خريدا بيكن اس كوكى دومراء وى في في خرد يا ب

علامه علا والدين خفى عليه الرحمه لكيت بي اورجب دو مخصول فلطى سے نيكيا كه برايك في دوسرے كى قربانى كى بكرى ذي کردی لینی ہرایک نے دومرے کی بحری کواپٹی مجھ کر قربانی کردیا تو بحری جس کی تھی اوی کی قربانی ہوئی اور چونکہ دونوں نے ایسا کیا للبذا دونوں کی قربانیاں ہو گئیں اور اس صورت میں کی پر تاوان نہیں بلکہ ہرائیک اپنی اپنی کری ذرج شدہ لے لے اور فرض کر و کہ ہر ا یک کواپی غلظی اور وفتت معلوم ہوئی جب اور بکری کوصرف کر چکا تو چونکہ ہرا یک نے دوسرے کی بکری کھا ڈالی لابڈا ہرا یک د دسرے ہے معاف کرالے اور اگر معافی پر راضی نہ ہوں تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کا گوشت بلاا جازت کھاڑالا گوشت کی قیمت کا تاوان کے لیاس تاوان کوصدقہ کرے کہ قربانی کے گوشت کے معاوضہ کا یمی تھم ہے۔

سیتمام با تین اس وفت ہیں کہ ہرا میک دوسرے کے اس فعل پر کہاوی نے اس کی بکری ڈیج کر ڈوالی راضی ہوتو جس کی بکری تھی اوی کی قربانی ہوئی اور اگر راضی شہوتو بحری کی قیمت کا تاوان لے گا اور اس صورت میں جس نے ذریح کی اوس کی قربانی ہوئی لینی ر بری کورسید تاوان لیا تو بمری و ان کی جوگی اورای کی جانب ست قربانی جوئی اور کوشت کا بھی میں ما لک جوا۔

برت کی قربانی کی بحری بغیراوس کی اجازت کے قصداؤی کروی اس کی دو صورتیں ہیں مالک کی طرف ہے اس نے قربانی کی با ال کی طرف ہے اس نے قربانی کی با اس کی طرف ہے اس کر دیا گیا اس کی با ایک کی نمیت سے قربانی کی تو اوس کی قربانی ہوگئ کہ وہ جانور قربانی کے لیے تھا اور قربان کر دیا گیا اس مورت میں مالک اوس ہے تا والن نبیس سلے سکتا اورا گراوس نے اپنی طرف سے قربانی کی اور ذرج شدہ بحری کے لینے پر مالک راضی مورت میں مالک اوس سے ہوئی اور ذائے کی نمیت کا اعتبار نبیس اور مالک اگر اس پر راضی نبیس بلکہ بحری کا تا والن لیتا ہے تو مالک کی نبیس ہوئی بلکہ ذائے کی ہوئی کہ تا والن دینے سے بحری کا مالک ہوگیا اور اوس کی اپنی قربانی ہوگئی۔

مربی نبیس ہوئی بلکہ ذائے کی ہوئی کہ تا والن دینے سے بحری کا مالک ہوگیا اور اوس کی اپنی قربانی ہوگئی۔

(ورنتمار،ردالحمار، كمّاباضحيه، بيروت)

تنين اصحيد كسبب دليل استخسان كابيان

وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ أَنْهَا تَعَيَّنَتُ لِلذَّبْحِ لِتَعَيِّنِهَا لِلْأَضْحِيَّةِ حَتَى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحَّى بِهَا بِعَيْنِهَا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ .

رَيُكُرَهُ أَنْ يُبُدِلَ بِهَا غَيْرَهَا فَصَارَ الْمَالُ مُسْتَعِينًا بِكُلِّ مَنْ يَكُونُ أَهَّلا لِلذَّبْحِ آذِنَا لَهُ وَلالَةً لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِمُضِى هَذِهِ الْآيَامِ ، وَعَسَاهُ يَعْجَزُ عَنْ إِفَامَتِهَا بِعَوَارِضَ فَصَارَ كَمَا إِذَا ذَبَحَ شَادَةً شَدَّ الْقَصَّابُ رِجُلَهَا ، فَإِنْ قِيلَ : يَفُوتُهُ أَمْرٌ مُسْتَحَبُّ وَهُوَ أَنْ يَذُبَحَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ يَشُهَدَ انذَبْحَ قَلا يَرُضَى بِهِ .

أَلْنَا: يَحُصُلُ لَهُ بِهِ مُسْتَحَبَّانِ آخَرَانِ ، صَيْرُورَتُهُ مُصَحِّيًا لِمَا عَيَّنَهُ ، وَكُونُهُ مُعَجِّلًا بِهِ فَيَرْتَصِيهِ ﴿ لِمُعْلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسَائِلُ اسْتِحْسَائِيَّةٌ ، وَهِى أَنَّ مَنْ طَبَخَ لَحْمَ غَيْرِهِ أَوْ طَحَنَ حِنْطَنَهُ أَوْ رَفَعَ جَرَّتَهُ فَانْكُسَرَتُ أَوْ حَمَّلَ عَلَى دَاتَيْهِ فَعَطِبَتُ كُلُّ ذَلِكَ بِغَيْرٍ أَمْرِ الْمَالِكِ يَكُونُ صَامِئًا ، وَلَوْ وَضَعَ الْمَالِكُ اللَّحْمَ فِي الْقِدْرِ وَالْقِدْرَ وَالْقِدْرَ وَالْقِدْرَ وَالْقِدْرَ وَالْقِدْرَ وَالْقِدْرَ وَالْقِدْرِ وَالْقِدُرِ وَالْقِدْرِ وَالْقَدْرِ وَالْقَدِيقِ ، فَأَوْفَدَهُو النَّارَ رَفَعَ الْجَرَّةِ وَالنَّارَ وَالَعَرِيقِ ، فَأَوْفَدَهُو النَّارَ فِي الْمَالَقِ اللَّهُ اللَّي نَفْسِهِ أَوْ حَمَّلَ عَلَى دَايَّتِهِ فَسَقَطَ فِي الطَّرِيقِ ، فَأَوْفَدَهُو النَّارَ فِي وَطَبَحَهُ ، أَوْسَاقَ الدَّابَةَ فَطَحَنَهَا ، أَوْ أَعَانَهُ عَلَى رَفْعِ الْجَرَّةِ فَانْكُسَرَتْ فِيمَا بَيْنَهُمَا الْمُتَحْسَانًا فِي هَذِهِ الشُورِ كُلُهَا اسْتِحْسَانًا فِي هَذِهِ الْعُرْدِ الْإِذُن دَلَالَةً .

ترجمه

ربسے
اوراس سنلہ بین استخدان کی دلیل یہ ہے کہ وہ جانور قربانی کیلئے معین ہوچکا ہے۔ اور وہ جانور ذرج کیلئے مقرر کرا ہائم کیا ۔
کیونکہ ایام قربانی میں استخدس پروہی معین کر دہ جانور کی قربانی واجب ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بدلے میں دوسر سے کہ رائم ہائم ہائم ۔
کیونکہ ایام قربانی میں استخدس پروہی معین کر دہ جانور کی قربانی والا ہے جوذع کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ لہذا وہ دالات کے اہم استخدار میں اجازت وید والاست کے اعتمار سے اس کی اجازت ویدے والا ہے۔ کیونکہ قربانی کے دنوں کے گزرجانے کے سبب وہ نوت ہوجائے گی۔

اور سیمی ممکن ہے کہ مالک بعض عوارض کے سبب اپنی قربانی کوذرج نیر کرسکتا ہو۔ تو بیائ طرح ہوجائے گا کہ جسب ای بحری اور جب مالک پر بیاعتراض کیا جائے کہ اس سے ایک متحب نو نے کردیا گیا ہے جس کے پاؤل قصائی نے باندھ دیے ہیں۔ اور جب مالک پر بیاعتراض کیا جائے کہ اس سے ایک متحب نو کردیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ خود ذریح کرتا ہے یا پھر ذری کے وقت وہ موجودر ہتا ہے۔ تو مالک اس سے رضا مند ند ہوگا۔ تو اس بر کرب ہور ہا ہے۔ کیونکہ وہ خود ذریح کرتا ہے یا پھر ذری کے وقت وہ موجودر ہتا ہے۔ تو مالک اس سے رضا مند ند ہوگا۔ تو اس بر اس میں کردہ جانور کوذری کرنے والا ہے اور دومرا بیر ہوا ہے گا۔
جواب ویں گے۔ کہ مالک کودومر سے دوستحبات اس سے خوش ہوجا ہے گا۔

ہ ار برداری کی ہے۔ اور وہ ہلاک ہوجی ہے اور جب بیتمام معاملات مالک کی اجازت کے سوالی ساکل موجود ہیں اور وہ یہ بی ہے کہ جب کی فض نے کی دور مرسا آدی کا گوشت پکالیا ہے یا اس کی گذم کو پیس لیا ہے یا اس کو مشکا اٹھا لیا ہے۔ اور وہ اس سے ٹوٹ کمیا ہے یا پھراس نے اس کی سواری پر بار برداری کی ہے۔ اور وہ ہلاک ہوگی ہے اور جب بیتمام معاملات مالک کی اجازت کے سوا ہیں تو ایسا کرنے والا ضامن ہن جائے گا۔

اور جب مالک نے ہانڈی میں سالن رکھاا دراس کو چو لیے پرد کھراس کے بیٹج آگ جلائی یا پھر مالک نے دردق میں گذرم رکھ
دی ہے۔ اور جانور کو اس نے باند دو دیا ہے یا پھر مالک نے گھڑے کو اٹھا کراس کو اپنی جانب کر لیا ہے یا پھراس نے اپنے جانور پر
بوجھلا دا ہے اور وہ جانور دراستے میں گرگیا ہے۔ اور کھائے کے بیٹج آگ جلاکراس کو پکالیا ہے یااس نے جانور کو ہا تک لیا ہے اور گذم
کو پیس دیا ہے یااس نے گھڑ ااٹھائے میں مالک کی مدد کی ہے تو ان دونوں سے توٹ گیا ہے بیاس نے گرا ہوا سامان مالک کے جانور
پرلا دڈ الل ہے۔ اس کے بعد وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ تو ان تمام صور تول بطور دفائت اجازت پائی جارہی ہے لہذا استحمال کے مطابق دوسرا آدی ضامن نہ بن سے گا۔

تررح

علامہ ابن عابدین شامی شفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر بکری قربانی کے لیے معین نہ ہوتو بغیرا جازت مالک اگر دوسراشخص قربانی کر دے گا تو قربانی نہ ہوگی مثلاً ایک شخص نے پانچ بکریاں فریدی تھیں اور اوس کا پیڈیال تھا کہ ان ہیں ہے ایک بکری کوقر بانی کروں گا اور اول ہیں ہے کی ایک کو معین نہیں کیا تھا تو دوسراشخص مالک کی جانب سے قربانی نہیں کرسکتا اگر کر بھا تو تا وان لازم ہوگا ذیج کے بعد مالک اور کی قربانی کی نیت کرے بیکارہے لیمنی اس صورت میں قربانی نہیں ہوئی۔ (ردا کمتار ، کمتاب اصحیہ ، بیروت)

#### مراناری می بری کا تبادله کرنے کا بیان مراناری می بری کا تبادله کرنے کا بیان

إِذَا لَيْنَ هَذَا فَنَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ : ذَبَحَ كُلُّ وَاحِلِي مِنْهُمَا أُصْحِيَّةً غَيْرِهِ بِعَيْدِ إِذَٰ لِهِ مَنْهُمَا فَلِي عِلَافِيَةٌ زُفَرَ بِعَيْنِهَا وَيَتَأْتَى فِيهَا الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ كَمَا ذَكَرْنَا ، فَيَأْخُذُ عَلَى وَاحِلِهِ مِنْهُمَا مَسْلُو حَةً مِنْ صَاحِيهِ ، وَلَا يُضَمِّنُهُ لِآنَةُ وَكِيلُهُ فِيمَا فَعَلَ ذَلَالَةٌ ، فَإِذَا كُلُّ وَاحِلٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَيُجْزِيهِمَا ، لِآنَةُ لَوْ أَطْعَمَهُ فِي كَانَا فَلا أَكَلا ثُمَّ عَلِمَا فَلَيْحَلُلُ كُلُّ وَاحِلٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَيُجْزِيهِمَا ، لِآنَةُ لَوْ أَطْعَمَهُ فِي الإِنْ عَلَى اللهُ أَنْ يُحَلِّلُهُ فِي الإِنْتِهَاء وَإِنْ كَانَ عَنِيَّا فَكَذَا لَهُ أَنْ يُحَلِّلُهُ فِي الإِنْتِهَاء وَإِنْ ، تَشَاحًا فَلِكُلُّ وَاحِلٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِي الإِنْتِهَاء وَإِنْ ، تَشَاحًا فَلِكُلُّ اللهُ أَنْ يُحَلِّلُهُ فِي الإِنْتِهَاء وَإِنْ ، تَشَاحًا فَلِكُلُ اللهُ مَنْ يَعَمَدُ فَى الإِنْتِهَاء وَإِنْ ، تَشَاحًا فَلِكُلُ وَاحِلٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فِي الإِنْتِهَاء وَإِنْ مَنَا خَافَا فَلِكُلُ وَاحِلُهُ اللهُ مُنْ يَتَصَدَّقُ بِيلُكَ الْقِيمَة لِأَنَّا بَدَلٌ عَنْ وَا فِي مَنْ أَنْ لِللهُ مَا أَنْ يُسْطَمِّنَ صَاحِبَهُ فِي مَا فَكُوا اللّهُ مُ لَا قَلَا اللّهُ مِنْ أَلْكُ الْوَلِمَ مَنْ صَاحِبِهِ كَانَ النَّحُمُ مَا ذَكُرُنَاهُ .

تزجمه

رس بیں اور جب کھا ہے کے بعد ان دونوں کا پید چلاتو ان میں ہے ہرا یک کواپٹے ساتھی کیلئے علال کردیٹی چاہے اور ان دونوں کے اور بن کی ان بی ایک کواپٹے ساتھی کیلئے علال کردیٹی چاہے اور ان دونوں کے درمیان میں کافی ہوجائے گا۔ کیونکہ جب وہ شروع میں گوشت کھلا دیتا تو بھی اس کیلئے جائز تفاخواہ وہ مالدار ہے ہیں وہ انتہا لی تھم کے انتہارے طال کرنے میں حق دکھنے والا ہوگا۔

اور جب ان دونوں نے آپس میں جھڑا کرلیا ہے تو ان میں سے ہرا یک کو تھم دیا جائے گا کہ وہ اپنے ساتھی کو اپنے گوشت ک قیت کا خامن بن کراس کی قیمت کو صدقہ کروے۔ کیونکہ وہ قیمت گوشت کا بدلہ بنے گا۔ توبیا ک طرح ہوجائے گا کہ جب کی خض نے اپنی تربانی کوفر دخت کیا ہے۔ اور بہتھم اس دلیل کے سبب سے ہے کہ جب قربانی اپنے مالک کی جانب سے واقع ہوئی ہے تو گوشت نہی مالک کیلئے ہوگا۔ اور جس شخص نے دوسرے کی قربانی کا گوشت ہلاک کردیا ہے تو اس کا تھم بھی ای طرح ہوگا جس طرح ہم نے بیان کردیا ہے۔ (اس کی شرح سابقہ جزئی کھال احری بحری ہے من میں آپھی ہے)

### غصب كروه بكرى كى قربانى كرف كابيان

(وَمَنْ غَصَبُ شَادَةً فَضَحَى بِهَا ضَمِنَ فِيمَتَهَا وَجَازَ عَنْ أَصْحِيْنِهِ) لِأَنَّهُ مَلَكُهَا بِسَائِلِ الْعَصْبِ، بِيحَلافِ مَا لَوْ أُودِعَ شَاةً فَضَحَى بِهَا لِأَنَّهُ يُضَمِّنُهُ بِالذَّبْحِ فَلَمْ يَنْبُتُ الْمِلْلُ لَوْ إلَّا بَعُدَ الذَبْحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

7.جمه

شرر

علامہ ابن عابدین شامی شفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جب سمی شخص نے دوسرے کی بکری غصب کر لی اور اوس کی قربانی کر لی ار ما لک نے زندہ بکری کا اوس شخص سے تا وان لے لیا تو قربانی ہوگئ مگر میر شخص گنبگار ہے اس پرتو بہ واستغفار لازم ہے اور اگر مالک نے تا وان نیس لیا بلکہ ذرج کی ہوئی بکری لی اور ذرج کرنے ہے جو بچھ کی ہوئی اوس کا تا وان لیا تو قربانی نہیں ہوئی۔

اور جب اپنی بکری دوسرے کی طرف ہے ذرج کر دی اوس کے تھم سے ایسا کیا یا بغیرتھم بہرصورت اوس کی قربانی نہیں کیونکہ اوس کی طرف سے قربانی اوس ونت ہوسکتی ہے جب اوس کی مِلک ہو۔

ایک شخص کے پاس کسی کی بھری امانت کے طور پرتھی ایمن نے قربانی کردی پیقربانی سی خبیس ندمالک کی طرف سے ندامین کی طرف سے ندامین کی طرف سے ندامین کی طرف سے ندامین کی طرف سے اگر چدمالک نے ایمن سے ایمن سے ایمن کی کا تا وال لیا ہوا ہی طرح آگر کسی کا جانوراس کے پاس عاریت یا اجارہ کے طور پر ہے اور اس نے قربانی کردیا بیتر بانی جائز نہیں۔ مرجون کورا بمن نے قربانی کیا توجوجائے گی کہ جانوراوس کی مِلک ہے اور مرتبن نے کیا تو اس میں اختلاف ہے۔ (قاوی شامی ، کتاب ذبائع ، بیروت)

حرام طعی پربسم الله کو پڑھناسبب کفرہونے کابیان

امام احمد رضا پر بلوی قدس سرہ لکھتے ہیں تو درمخار کے باب الصید کے آخر میں جو واقع ہے وہ غیر معتمداور غیر محرر ہے، وہ عبارت یہ ہے، "میں نے لُقتہ عبارت میں پایا کہ کی نے بحری چوری کر کے ذرح کر لی اور اس پر بسم اللہ پڑھی تو ما لک ٹاراض ہوا، کیا وہ کھائی جائے گئے۔ دو کھائی جائے گئے۔ کہ نہ کھائی جائے کیونکہ حرام قطعی پر بسم اللہ پڑھنے سے کفر ہونے کی بناء پر ملکیت اور اذن شرعی سے بیٹر بیٹل ہوا۔ اس کو واضح کیا جائے۔ بیان کے خلاف ہے کہ درمختار اور دیگر عام کتب نہ ہب کے بیان کے خلاف ہے شرعی سے بیٹر بیٹل ہوا۔ اس کو واضح کیا جائے۔ بیان کے خلاف ہے

اورای لئے روالحتار میں فرمایا اس کا خلاف معتمد علیہ ہے اس پرولیل فقہا وکا بیقول ہے کہ فصب شدہ بحری کی قربانی سی ہے، اور اور آئی کئے ہے، اور این کئے روالحتال اورای لئے سامحانی نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ بیغصب میں بیان شدہ کے خلاف ہے اور قربانی کا این بحری کے متعلق اندالا ف کیا اور آئی کا کہتا ہوں کہ بیغصب میں بیان شدہ کے خلاف ہے اور قربانی کے جان کے جان ہے کہ جان کے جان کے جان کے کا اور آئی کا این کا تعید اس کے جان کے خلاف ہے وہ گوشت نہ ایک کی خدمت میں چیش کی گئی اور آپ کووا تع بتایا گیا تو آپ نے وہ گوشت نہ اور کو دے دیے کا تھم فرمایا ، واللہ تعالی اعلم ۔

(ورمختار، كتاب مبير، قرآوي رضوبيه، كتاب ذبائع ، رضافاؤ نذيش لا جور)



# ﴿ يكاب كراميت كيان مي ع

## كتاب كرابيت كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کتاب کراہیہ کی کتاب اضحیہ کے ساتھ فقتی مطابقت ان دونوں کتب سے زئی ما خذ کا اشتر آک ہے اور وہ اس طرح ہے کہ کتاب اضحیہ کے کثیر مسائل کا مرجع اخبار در وایات ہیں اور اس طرح کتاب کراہیت رئی اساس دبنیا دبھی انہی ہیں ہے ہے۔ لہذ اان دونوں کوایک ساتھ بیان کر دیا ہے۔ '

(البنائية شرح الهدابية كمّاب كراسيت ، حقانيه متان

ہمارے علم کے مطابق کتاب کراہیہ اور استحد کے درمیان فقہی مطابقت سے کہ استحد کو ذیح کرنے کے بعد انسان اس پر کوشت استعال کرتے ہیں۔ جو کھا تا ہے۔ اور کتاب کراہیت بیل کثیر مسائل ایسے ہیں جن کوتعلق لباس اور پہنے اور برتنوں کے استعال کرنے کے بیان میں ہے۔ اور محدثین نے کتاب لباس میں کراہیت کی ذکورہ تمام صورتوں کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ ہی استعال کرنے کے بیان میں ہے۔ اور محدثین نے کتاب لباس میں کراہیت کی ذکورہ تمام صورتوں کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ ہی ان کتب میں ہی مطابقت ہوئی جس کو محدثین نے بھی اینا یا ہے۔

## مكروه كفتهي مفهوم كابيان

مروہ وہ کمن ہے جسے ناپسند کیا گیا ہویا جس ہے تھے کیا گیا ہولیکن اس سے لازی طور پرر کنا مطلوب نہ ہویا دوسر سے لفظوں میں جس کام کے ترک پر تو اب ملے اور ارتکاب پر گناہ نہ ملے۔

امام محمد رحمداللد تعالی کے فزویک ہر کروہ حرام ہے جبکہ امام صاحب اور امام ابو پوسف علیہ الرحمۃ کے فزو یک حرام سے قریب تر ہے۔ (درمختار شرح تنویرالا بصار، کتاب الحظر ولا باحة)

ادرعند التحقیق بینجی صرف اطلاق لفظ کافرق ہے معنی سب کا ایک مذہب خود امام محمد رحمۃ اللہ تعافی علیہ سے تاقل کہ انھوں نے امام اعظم رضی اللہ تعافی عند سے عرض کی: افداف لمت فی مشیء اکرہ فیما د أیك فیھ جب آپ کسی شی ، کو کروہ فرما کیں تواس میں آپ کی کیارائے ہوتی ہے قال المتحویم فرمایا حرام تھم راتا ، فیادی میں اس کوشرح التحریر کے حوالے سے ذکر فرمایا جوامام ابن امیرالحاج کی تصنیف ہے انھوں نے میسوط امام محمد نے قل فرمایا ہے۔ اللہ تعافی ان سب پردحم فرمائے۔

عرود متعلق فقها وكرام كے كلام كابيان

لَمَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَكُلَّمُوا فِي مَعْنَى الْمَكُرُوهِ . وَالْمَرْدِئُ عَنْ مُحَمَّدِ نَصًّا أَنّ كُلَّ مَكُرُوهِ حَرَامٌ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدُ فِيدِ نَصًّا قَاطِعًا لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْحَرَامِ .

وَعَنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِلَى الْهَرَامِ أَقُرَبُ ، وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ مِنْهَا (فَصَلَ فَي أَنِّهُ إِلَى الْهَرَامِ أَقُرَبُ ، وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ مِنْهَا (فَصَلَ فِي الْأَكُورِ وَالشَّرْبِ) : (قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُكُرَهُ لُحُومُ الْأَتُنِ وَأَلْبَانُهَا مِنْهَا أَنُو حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ : يُكُرَهُ لُحُومُ الْأَتُنِ وَأَلْبَانُهَا مِنْهَا أَنِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَا بَأْسَ بِأَبُوالِ الْإِبِلِ) وَتَأْوِيلُ قَوْلِ أَبِى يُوسُفَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا لِلنَّدَاوِى ، وَقَدْ بَيَّنَا هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَالذَّبَائِحِ فَلَا نُعِيدُهَا ، وَاللَّبَنُ مُتَوَلِّذٌ مِنْ اللَّحُمِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ

أزجمه

الم المحرطي بن ابو بحرفر غانى رضى الله عند صاحب ہدائي نے كہاہے كہ محروہ كے معنی میں نقبہاء نے كلام كيا ہے۔ اور حضرت الم مجرطيبه الرحمہ سے صراحت كے ساتھ روايت كيا كيا ہے كہ محروہ حرام ہے۔ ہاں البتہ جب ان كوكوئى صرت كفس قطعى نبيس ملتى تو وہ اس پر حرام كا اطلاق نبيس كرتے۔

۔ '' شیخین نے کہا ہے کہ مکر وہ حرام کے زیادہ قریب ہے۔اور ریر کتاب چند فصول پرمشمتل ہے۔ جن جس سے ایک فصل کھانے • ''سی ادر میں میں میں

جہ حضرت امام اعظم رضی اند عنہ نے فر مایا ہے کہ گدھیوں کے گوشت اور ان کے بیٹا ب اور اونٹ کے بیٹا ب مکر وہ ہیں۔جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کی توجید یہ ہے کہ اونٹوں کا بیٹا ب بطور دوا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کو جم نے کتاب صلو قاور کتاب ذبائع میں بیان کردیا ہے۔ یس یہاں اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دورہ گوشت سے بیوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کا خام لیا ہے۔

مكروه كي وضاحت وحكم كابيان

تارع کا خطاب اگر کسی تعلق کوترک کرنے کے بارے میں ہو گرطلبِ جازم کے ساتھ نہ ہو، تو یہ کروہ کہلائے گا۔ کروہ دہ ہے جس کے مچھوڑنے والے کی تعریف کی جائے اور کرنے والے کی ندمت نہ کی جائے، یا جس کا چھوڑ تا کرنے ہے بہتر ہو۔ لتغنو يبعمانت عذاب

في بهازم زوست كالأحداء سعدة الناسك باحث في فرا اقراء إسفال النافيا مثال يدسنه-

## من كان موسر ( و لم يتكح فليس منا (البيهقي)

ووجو بالداد بواور كان تدر سداؤه وجم ين سيان مين ميال مين شي ساه مي ين رسال النفاظة بسن مدم الهان والمائلة بالم ب والبائدة بالمعالمة من الدارون كم الكان ترك برسكوت المتياركياه جوال طاب ف فيم جازم الاستاريا ہے۔ اُند اہالداروں کے کئے عدم نکاح کروہ قرار پایا۔

## سونے میاندی کے برتوں میں کھانے پینے کی ممانعت کا بیان

فَسَالَ ﴿ وَلَا يُجُوزُ الْأَكُلُ وَالشَّرْبُ وَالِاكْعَانُ وَالتَّطَيُّبُ فِي آنِيَةِ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِللرِّجَال وَالنَّسَاءِ) لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَّاءِ اللَّهَ مِ وَالْفِضّةِ (إِنَّمَا يُجَرُجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) (وَأَتِنَي آَبُو هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشَرَابٍ فِي إنَّاء ِفِطَّةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ : نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الشُّرْبِ فَكَلَا فِي اللَّهُ هَانِ وَلَـ حُوهِ اللَّالَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَلَأَنَّهُ تَشَبُّهُ بِزِيَّ الْمُشْرِكِينَ وَتُنَعُّمُ بِنِعَم الْمُتَرَفِينَ وَالْمُسْرِفِينَ ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّفِيرِ : يُكْرَهُ وَمُرَادُهُ التَّحْرِيمُ وَيَسْتَوِي فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ لِعُمُومِ النَّهِي ، وَكَذَلِكَ الْآكُلُ بِمِلْعَقَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِلا تُتِحَالُ بِمِيلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَالْمُكُحُلَةِ وَالْمِرْآةِ وَغَيْرِهِمَا لِمَا ذَكُرْنَا.

فر ما یا کے سونے جاندی کے برتنوں میں کھانا پینا ، تیل لگانا اور خوشبولگانا جائز نہیں ہے بیٹکم مردوں اور عورتوں کیلئے ہے۔ اس کی ولیل نی کریم اللہ کی صدیث مباد کہ ہے جس میں آپ اللہ کے اس محص کے بارے میں فر مایا جوسونے جاندی کے برتنوں میں بیتا ہے فرمایا اسے ہیں میں آگ بھرر ہاہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی خدمت میں جا ندی کے برتن میں بانی لایا گیا تو آپ نے اس سے نہ پیااور فر مایا کہ میں بی كريم المنته في ال المنع كيا الم

اور جب پینے میں جواز ثابت نہ ہوا تو ادھان وغیرہ میں بھی بہی تھم ثابت ہوجائے گا۔ کیونکہ ادھان بھی بینے کے تھم میں ہیں اور میجی دلیل ہے کے مشرکین کی ثقافت کے مشابداور تکبر کرنے اور فضول فرچی کرنے والوں کی عیاشی کی طرح ہے۔ کے دورے امام تدینے الزمد نے جامع صغیر ش اس کو کروہ کہا ہے۔ اور اس سے ان کی مراد کروہ تو کی ہے۔ کیونکہ ٹی ہیں جوم ہے۔ ( تا ید وقلبیہ ) اور اس مکم میں مرد و گورت سب برابر ہیں۔ اور اس طرح سونے جاندی کی چھے ہے کھانا اور سونے جاندی کی

ملائی ہے سرد رکانا بھی جائز میں ہے۔ اور ایسے ہی ہروہ چیز کر دہ تحریج کی ہے جو چیز ان کے مشابہ ہے۔ جس طرح سر مدد انی اور شیشہ
انی ہے ہرویں۔ ای دلیل رکے سب سے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔

بثرت

معزے ابن الی لیلی بیان کرتے ہیں کے معفرت حذیفہ نے پائی ہانگا تو ایک شخص جاندی کے برتن ہیں پائی لے کر حاضر ہوا انہوں نے اسے پھینک و یا اور فر مایا میں نے اسے منع کیا تھا لیکن یہ بازنہیں آیا۔ جبکہ درسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے جاندی کے برتوں میں چنے سے منع فر مایا اور ای طرح ریشم اور دیجاج کالباس پہننے سے منع فر مایا۔

یہ اور کوں کے لیے آخرت میں ہے اور ان کو کون (لیحنی کفار) کے لیے دنیا میں۔ اس باب میں حضرت ام سلمہ، براء ، اور مائٹہ ہے بھی احادیث منقول ہیں بیرصدیث مسترجے ہے۔ (جائع ترقدی: جلداول: حدیث نمبر 1959)

علامہ علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور سونے جاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطر وان سے عطر نگانا یا ان کی آنگیشمی سے بخور کرنامنع ہے اور بیرممانعت مردو عورت دونوں کے لیے ہے عورتوں کو ان کے زیور پہننے ک اجازت ہے۔ زیور کے سواو وسری طرح سونے جاندی کا استعمال مردو عورت دونوں کے لیے نا جائز ہے۔

اورسونے جاندی کے تیجے سے کھانا،ان کی سلائی یا سرمہ دانی سے سرمہ لگانا،ان کے آئینہ بیں موزھ دیکھنا،ان کی قلم دوات ہے لکھنا،ان کے لوٹے یا طشت سے وضوکر نایاان کی کری پر بیٹھنا، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔

اورسونے چاندی کی آری پہنا عورت کے لیے جائز ہے، گرائی آری ہیں موقع دیکنا عورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔

سونے چاندی کی چیز دل کے استعمال کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ ان کو استعمال کرنائی مقصود بواورا گریے مقصود نہ بوقو ممانعت نہیں، مثلاً سونے چاندی کی پلیٹ یا گورے میں کھانا رکھا ہوا ہے آگر یہ کھانا ای میں چیوڑ دیا جائے تو اضاعت مال ہے اُس کو اُس میں ہون کا کر دوسرے برتن میں لے کر کھائے یا اُس میں سے یانی چلو میں لے کر پیایا میں تیل تھا، سر پر پیالی سے تیل نہیں میں ہون کا گرائی میں تیل تھا، سر پر پیالی سے تیل نہیں اُلا بلکہ کی برتن میں یا ہاتھ پر تیل اس غرض سے لیا گرائی سے استعمال ناجائز ہے، البذا تیل کو اُس میں سے لیانی جائز جا ہیں اور اہر ہا تھ میں تا کا لیہ بیز میں انگاتے ہیں،

استعمال کیا جائے یہ جائز ہا تھ میں تیل کا لیہ بیز ض استعمال ہی ہے۔ (در بیزار، در الحق ار کرا ہے اور اگر ہا تھ میں تو از کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ آنِيَةِ الرَّصَاصِ وَالزُّجَاجِ وَالْبَلُورِ وَالْعَقِيقِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكُرَهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي التَّفَاخُرِ بِهِ قُلْنَا : لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ عَادَنِهِمُ النَّهَاخُرُ بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

ے فرمایا کہ را تک می ، بلور اور عقیق کے برتنوں کو استعمال کرنے میں کوئی خرج نہیں ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ سنے کہا ہے کہ فرمایا لدرا ناف، می مجور در رس بر رس بر رس می می اور می اور می اور می می این اور می این این اور می این اور ا مشرکوں کوسونے جائدی کے سواکسی چیز سے فخر کرنے کی عادت نہیں ہے۔

علامہ علا دَالدین شغی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور سونے چاندی کے سواہر شم کے برتن کا استعمال جائز ہے، مثلاً تائے، پیتل سیر . بلور وغیر ہا۔ مکرمٹی کے برتنوں کا استعمال سب سے بہتر کہ حدیث میں ہے کہ "جس نے اپنے کھر کے برتن مٹی کے بنوائے، فرشیج اُس کی زیارت کوآ کیں گے۔" تا نے اور پینل کے برتنوں رقلعی ہونی جا ہیے، بغیر لعی ان کے برتن استعال کرنا مکر دو ہے۔

جس برتن میں سونے جاندی کا کام بنا ہوا ہے اس کا استعال جائز ہے، جبکہ موضع استعال میں سونا جا ندی نہ ہو، مثلاً کورسایا گلاس میں جا ندی کا کام ہوتو یانی پینے میں اس جگہ مونھ منہ لگے جہاں سونا یا جا ندی ہے اور بعض کا قول ہیہ ہے کہ وہاں ہاتھ بھی نہ سکے۔ اور قول اول اصح ہے۔ ( درمخار، ردالحنار، کتاب کراہیہ، بیروت)

## سونے جاندی سے مع چیزوں کے استعال میں فقہی اختلاف کابیان

قَسَالَ (وَيَسَجُسُوزُ الشُّسُرُّبُ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَصَّضِ غِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالرُّكُوبُ عَلَى السَّرِّج الْمُفَضَّضِ وَالْمُحلُوسُ عَلَى الْكُرْسِي الْمُفَضَّضِ وَالسَّرِيرِ الْمُفَضَّضِ إِذَا كَانَ يَتَقِى مَـوْضِعَ الْفِطَّةِ) وَمَعْنَاهُ : يَتَّقِى مَـوْضِعَ الْفَعِ ، وَقِيلَ هَذَا وَمَوْضِعُ الْيَدِ فِي الْأَخَذِ وَفِي السَّرِيرِ وَالسَّرْجِ مَوْضِعُ الْجُلُوسِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُكُرَهُ ذَلِكَ ، وَقَولُ مُسَحَمَّدٍ يُرُوى مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُرُوَى مَعَ أَبِي يُسوسُفَ ، وَعَلَى هَذَا الْخِكَافِ الْإِنَاءُ الْمُضَبُّ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْكُرُسِيُّ الْمُضَبَّبُ بِهِمَا ، وَكَذَا إِذَا جَعَلُ ذَلِكَ فِي السَّيْفِ وَالْمِشْحَذِ وَحَلْقَةِ الْمَرِّأَةِ ، أَوْ جَعَلَ الْمُصْحَف مُسلَقَبًا أَوْ مُ فَضَّضًا ، وَكَذَا الاخْتِلافُ فِي اللِّجَامِ وَالرُّكَابِ وَالنَّفُرِ إِذَا كَانَ مُفَضَّضًا ، وَ كَلَا النُّولُ فِيهِ كِتَابَةٌ بِلَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ عَلَى هَذَا ، وَهَذَا الِاخْتِلَاثُ فِيمَا يَخْلُصُ ، فَأَمَّا التُّـمُ وِيهُ الَّـذِي لَا يَخُلُصُ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ .لَهُـمَا أَنَّ مُسْتَعْمِلَ جُزُء مِنُ الْإِنَاء

مُنَدَمُهُ حَبِهِمَ الْأَجْزَاءِ فَهُكُرَةُ ، كُمَّا إذَا اسْتَعْمَلُ مَوْضِعَ اللَّهَبِ وَالْفِطَّةِ. وَإِلَى عَبِهِلَا وَحِمَّهُ اللَّهُ أَنَّ فَرَلِكَ ثَابِعٌ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالتَّوَابِعِ قَلَا يُكْرَهُ . كَالْجُبَةِ الْمَكْفُوفَةِ والتَوبِهِ وَالْعَلَمِ فِي التَّوْبِ وَمِسْمَادِ اللَّهَبِ فِي الْفَصْ.

40%

ر بہا کہ ایرے بر توں میں یائی بینا جائز ہے جن کے کناروں پر جا ندی پڑھائی ہواور یہ محضرت ایام بعظم برضی اللہ عند ہے۔

ز ایر کے بیا اور ای طرح جا ندی سے مل زین پر سوار ہوتا ، جا ندی سے فریشن کی ٹی کری پر بیٹھنا اور ای طرح ایسے تخت پر لیٹنا

ز ایر ہے ہمراس میں شروزید ہے کہ وہ جا ندی والے مقام سے پر ہیز کرے۔ اور اس کا مفہوم بید ہے کہ مند کے مقام سے بچائے۔ اور

ہو تر ہے ہمراس بین شروزید ہے کہ وہ جا ندی والے مقام سے پر ہیز کرے۔ اور اس کا مفہوم بید ہے کہ مند کے مقام سے بچائے۔ اور

ایک قول سے مطابق بکڑنے والی جگہ جو موضع بیر ہے اس سے پر ہیز کرے اور تخت اور زین میں بیٹھنے کی جگہ ہے احتر از کرے۔ امام

ایک قول سے مطابق بکڑنے والی جگہ جو موضع بیر ہے اس سے پر ہیز کرے اور تخت اور زین میں بیٹھنے کی جگہ سے احتر از کرے۔ امام

ایک ویسف عاید الر مدینے کہا ہے کہ قد کورہ تمام صور تیں مگر وہ ہیں۔

رور سی ادام محر عذبید افر حمد کا ایک قول امام اعظم رضی الله عند کے ساتھ ہے اور ایک قول امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے ساتھ معرب اور برب سمی برتن پر سونے جائدی کی بیتری چڑ معالی مئی ہوتو اور اس بیتری چڑ معالی مئی کری ہوتو اس کا اختلاف بھی ندکورہ بیان

كرووا وتكاف كمطابق ب-

روں اور ای طرح بنب کواریا میقل کرنے والے آلہ یا شکھے کے طلقے ہیں سونے چاندی کی ہتری چڑھادی ہے یا شکھنے کوسونے
عامری والا بنا دیا ہے اور ای طرح کا اشکاف اس مسئلہ ہیں مجھی ہے جب لگام ، رکاب اور دیکی ہیں چاندی کو چڑھایا عمیا ہوا ور اسی
طرح بروہ کپڑا جس پرسونے چاندی کے ساتھ لکھائی کرائی گئے ہے۔

اور مذکورہ اختلاف ان چیزوں کے بیان میں ہے جوالگ ہوسکتی ہیں ہاں البتہ الی نفش کاری جوالگ نہ ہو سکے اس میں کوئی

ر چ کیس ہے۔

عزی امام اعظم رضی الله عنه کی دلیل بیہ ہے کہ میستعمل جزء تالع ہے اور توابع کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا کہیں وہ مکروہ نہ ہوگا جس طرح وہ جبہ ہے کہ جس کوریٹم کے ساتھ با عددہ یا گیا ہے۔اورای طرح جب کپڑے کا نقش ہوا ورر تنگینے کے اندرسونے کی سیخ

7

ری اور چاندی سونے کا کری یا تخت میں کام بتا ہواہے یا زین میں کام بنا ہواہے تواس پر بیٹھنا جائز ہے، جبکہ سونے جاندی کی جگہ

تشويهمات حدايه علی کی ہے۔ اور موسم استعال میں ہے قوتا جائز ، ور نہ جائز۔ مثلاً جاندی کی آنگیشی ہے بخورکرنا مطلقاً ناجائز ہے، اگر چدامولی این استعال میں ہے قوتا جائز ، ور نہ جائز۔ مثلاً جاندی کی آنگیشی ہے بخورکرنا مطلقاً ناجائز ہے، اگر چدامولی این استعال میں ہے قوند ، یہ استعال میں ہے تو مرکز اللہ میں معرف اللہ میں استعال میں ہے تو مرکز اللہ میں استعال میں ہے تو مرکز اللہ میں استعال میں ہے تو مرکز اللہ میں اللہ میں استعال میں ہے تو مرکز اللہ میں ہے تو مرکز اللہ میں اللہ می وتت اس کو ہاتھ بھی نداگائے۔ای طرح اگر حقہ کی فرقی جاندی کی ہے تو اس سے حقہ پینا ناجا ئز ہے،اگر چہ پینی فرق فرق پانھوز

اورای طرح حقد کی مند تال سونے چاندی کی ہے تواس سے حقد پینا ناجائز ہے اور اگرینچ پرجکہ جاندی سونے کا تاربورتو اس سے حقہ پی سکتا ہے، جبکہ استعال کی جگہ پر تار نہ ہو۔ کری میں استعال کی جگہ جینے کی جگہ ہے اور اس کا تکیہ ہے جس سے پیلے الگائے ہیں ادراس کے دیستے ہیں جن پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تخت میں موضع استعال بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ای طرح زین میں ادر رکاب بھی سونے چاندی کی تاجائز ہاوراس میں کام بناہوا ہوتو موضع استعال میں نہو۔ یہی تھم نگام اور دُمجی کا ہے۔

( درمخنار، روانحنار، کماب کرامیه، بیروت)

## ریتم کی ساری زین کواستعال کرنے کی ممانعت کابیان

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول التعلیق نے ریشی زین پوشی پرسوار ہونے سے منع فر مایا اس باب میں حضرت على اورمعاويدي على احاديث منقول بين حضرت يراء كى حديث حسن سيح بي شعبه مجى اضعت بن الى فعشاء سے اى طرح كى صدیت منظر کرتے ہیں اس صدیث میں ایک قصد بھی ہے۔ (جامع ترفدی: جلداول: صدیث نمبر 1833)

## معاملات میں کا فرکے قول کا اعتبار کرنے کا بیان

قَسَالَ (وَمَسَنُ أَرْمَسَلَ أَجِيرًا لَهُ مَجُوسِيًّا أَوْ خَادِمًا فَاشْتَرَى لَحْمًا فَقَالَ اشْتَرَيْتِه مِنْ يَهُودِي أَوْ نَسَصُرَانِي أَوْ مُسْلِمٍ وَسِعَهُ أَكُلُهُ ﴾ ﴿ لِأَنَّ قَوْلَ الْكَافِرِ مَقْبُولٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ ؛ ﴿ لَأَنَّهُ خَبَرٌ صَحِيتٌ لِصُدُورِهِ عَنْ عَقُلٍ وَدِينٍ يُعْتَقَدُ فِيهِ خُرُمَةُ الْكَذِبِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى قَبُولِهِ لِسَكُنْسَرَ ﴿ وَقُوعِ الْمُعَامَلَاتِ (وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ) مَعْنَاهُ : إذَا كَانَ ذَبِيحَةَ غَيْرِ الْكِتَابِيِّ وَالْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَبِلَ قَوْلَهُ فِي الْحِلِّ أَوْلَى أَنْ يَقْبَلَ فِي الْحُرُمَةِ.

ادر جب سی شخص نے اپنے مجوی غلام یا نوکر کو گوشت خریدنے کیلئے بھیج دیا ہے اور اس نے گوشت کوخرید کر بیر کہا کہ میں نے یہ عکوشت فلال یہودی بانصرانی بامسلمان سے خریدا ہے تو اس گوشت کو کھانے کیلئے مالک کیلئے وسعت ہے کیونکہ معاملات میں کافر کے قول کا اعتبار کرنیا جاتا ہے۔اس لئے کہ بیٹے خبر ہے۔اور یہ بھی دلیل ہے کہ پی خبرایک ایسے تقلنداور ایسے نہ ہب کو مانے والے ے بیان ہوئی ہے جس میں جھوٹ کوحرام جاننے کا اعتقاد ہے۔اور معاملات کا کثرت واقع ہونے کی دجہ ہے ایسی خبر کونتالیم کرنے ان ہے انتہ و کہتے ہیں کہ اس معودت کی ہے تاہ ہو ہے ان کی بودر دائی کی کے بار ہوئے ہیں۔ وہ میں اس سے اسے ان ہوری ان ہے ان ہوری صب اس میں اس ماہ میں اسے وہ کا ان بود ہے کہ ان ہوری کی کہتے ہے ان ان کا انتہا ہے کہ ان کا ان اس ک ان ان ان ان ان کی کو فورٹ کا نے وہ ان کی انتہا ہوں کی ان ہوری کا ان کی کھی ان کی کھی تھوں کی ان کو ان کو انتی ہو ان کا انتہا ہوں کا انتہا ہوں کی کہتے ہوں ان کی کھی تھوں کی ان کو انتہا ہوں کا انتہا

## معاملات ميس كافرك فيركا بيان

1 - 1 All States . S said book !

## بديدوا جازت مل غلام باندى اور يح كى بأت كمعتر بوف كابيان

قَالَ (وَيَهُ جُورُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ قَوْلُ الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ وَالْصَبِيْ) بِلَانَ الْهَدَّةِ وَالْجَارِيَةِ وَالْصَبِيْ) بِلَانَ الْهُونِ عَنَى الْإِذْنِ عِنْدَ ثَبْعَتْ عَادَةً عَلَى أَيْدِى هَوْلاء ، وَكَذَا لا يُمْكِنُهُمُ اسْتِصْحَابُ الشَّهُودِ عَنَى الْإِذْنِ عِنْدَ الطَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْمُبَايَعَةِ فِي الشُّوقِ ، فَلَوْ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ يُوَدِّى إِلَى الْحَرَجِ. الطَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْمُبَايَعَةِ فِي الشُّوقِ ، فَلَوْ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ يُوَدِّى إِلَى الْحَرَجِ. وَيُعَالَى اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَيْرَهَا أَوْ نَفْسَهُ لِمَا إِذَا قَالَتَ جَارِيَةٌ لِللَّهُ لِي عَيْرَهَا أَوْ نَفْسَهُ لِمَا إِذَا قَالَتَ جَارِيَةٌ لِللَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا أَخْبَرَتُ بِإِلْهُدَاء الْمُولَى غَيْرَهَا أَوْ نَفْسَهُ لِمَا قُلْنَا.

أرجمه

۔ فرمایا کہ بدیدادراجازت میں قاام باندی اور یچ کی بات کا حلیم کرلیاجائے گا۔ یکونکہ تھا نقب عام طور پران کے واقعول سے ں وہ سے ہوت ہوجہ کی خدمت کیلئے ہمی ہے۔ اور جو سی صغیر میں ہے جب کسی شخص نے کسی یا ندی نے یہ کہا ہے کہ میرے آقائے جھے کو آپ کی خدمت کیلئے ہمی ہا ہے و آوٹی کیسے اس یا ندی کو لے لیما جا کڑ ہوگا۔ کیونگ آقا کیلئے اپنے سوایا اپنی جان کے ہمیے کو جیسیخے کی خبر دینے میں کوئی فرق نہر اس دلیل کے سب سے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔

خرت

علامداین نجیم مصری حنی علید الرحمد لکھتے ہیں اور جب اور تی قالم اور بیج کی ہدید کے متعلق فیر معتبر ہے ، مثلاً بیج نے کی کے یا سرکوئی چیز الا کرید کہا کہ وہ کتی ہے اس کوئی چیز الا کرید کہا کہ میرے والد نے آپ کے پاس یہ ہدید بھیجا ہے ، وہ مختص چیز کو لے سکتا ہے اور اس میں تقرف کر سکتا ہے ، وہ مختص چیز کو لے سکتا ہے اور اس میں تقرف کر سکتا ہے ، ملک یہ دونوں کھنانے کی چیز ہو یہ بیک ہے دونوں کھنانے کی چیز ہو یہ بیک ہے دونوں کو اس کے خود جسس ہدید کیا ہے یہ فیر بھی مقبول ہے ۔ فرض کر داور ترکی ہواس سے خود اس بیا کہ میر میں ہدید کیا ہے یہ فیر بھی مقبول ہے ۔ فرض کر داور ترکی ہواں سے میر میں ہدید کیا ہے یہ فیر بھی مقبول ہے ۔ فرض کر داور ترکی ہواں سے میر میں وہ بیاروں ک

## معاملات من تول فاسق كمعتربون كابيان

(قَالَ وَيُفْبَلُ فِي الْمُعَامَلاتِ قَوْلُ الْفَاسِيِ ، وَلَا يُفْبَلُ فِي الدِّيَانَاتِ إِلَّا فَوُلُ الْعَدُلِ). وَوَجُهُ الْفَرِّقِ أَنَّ الْمُعَامَلاتِ يَكُثُرُ وَجُودُهَا فِيمَا بَيْنَ أَجْنَاسِ النَّاسِ ، فَلَوْ شَرَطُنَا شَرُطًا زَائِسَدًا يُسُودُ فِي إِلَى الْحَرَجِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ فِيهَا عَدُلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا كَافِرًا أَوْ مُسُلِمًا عَبُدًا أَوْ حُرًّا ذَكَرًا أَوْ أَنْثَى دَفْعًا لِلْحَرَجِ .

ترجمه

فر مایا کے معاملات میں فاس کے قول کو قبول کر ایا جائے گا۔ جبکہ دین معاملات میں صرف عدل کرنے والے مخف کے قول کا اختبار کیا جائے گا۔ اور ان دونوں مسائل میں فرق یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے درمیان واقعات کثرت کے رونما ہوتے رہتے ہیں اور اس میں جب ہم کوئی شرط کا اضافہ کریں تو جھڑے کی طرف لے جانے والا معاملہ ہوگا۔ پس ترج کو دور کرنے کے کیلئے ایک شخص کے قول کو تبول کر لیا جائے گا۔ اگر چدوہ بندہ عادل ہو یا فاس یا کا فر ہو یا مسلمان ، غلام ہو یا آزاد ہواور ای طرح خواہ وہ مرد ہویا عورت ہو۔

## فاسق كى خبر براعمادنه كرنے كابيان

التدنعاني علم دينا بك كه فاسق كى خبر كااعماد ندكر ديب تك بورى تحقيق وتنيش باصل دا قعدصا ف طور برمعلوم نه بهوجائ كوئى

ر مرک یہ کہ کی فات خوص نے کوئی جموئی ہات کہدی او پاٹو واس نے فلطی او ٹی دواور ٹم اس ٹی ٹیم نے مطابات او ٹی فام اس اس کی چیروی ہوگی اور مفسد لو کوئ کی چیروی حزام ہے ای آیت کو دلیل بنا کر بعض محد ثین کرام نے اس کوئنس ٹی روایت اس فیر معتبر تربی ہے جس کا ھائی شد معلوم ہواس کے کہ بہت حمکن ہے پیختص فی الواقع فائن ہو کوئیننس او کوئ نے ایس جب وال النال اس فیر موجبر تربی ہے واور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فائن کی خبر قبول کرنے ہے منع کیا عمیا ہے اور جس کا حال ملوم نیں اس اس موجبر ہو ہم برک ہر تیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فائن کی خبر قبول کرنے ہے منع کیا عمیا ہے اور جس کا حال ملوم نیں اس

پت نچ مندا ہم میں ہے حضرت حارث بن ضرار تو ای جوام الموسین حضرت ہو یہ ہے والد ہیں فرماتے ہیں ہیں رسول اللہ میں اللہ علی خدمت میں حاضر بھوا آپ نے جھے اسلام کی دعوت دی جو ہیں نے منظور کر کی اور مسلمان ہوگیا۔ پھر آپ نے زوق ق رقر فیت سن کی خدمت میں حاضر بھوا آپ نے جھے اسلام کی دعوت دی جو ہیں جاتا ہوں اور ان میں ہے جو ایمان لا نیمی اور زوق آپ رقو تا کہ اس اور کیا اور کیا اور کہا اور کی ہور آپ میں والیس اپی تو میں جاتا ہوں اور ان میں ہے جو ایمان لا نیمی اور زوق آپ کی خدمت میں بھوا دوں گا۔ حضرت حارث نے والیس آپر کر بھی کیا مال ذکوۃ جمع کیا ، جب وقت مقررہ گذر چکا اور ان روائی خدمت میں بھوا دوں گا۔ حضرت حادث نے والیس آپر کر بھی کیا مال ذکوۃ جمع کیا ، جب وقت مقررہ گذر چکا اور خور میں اللہ علیہ وہ کی قاصد مال آپر آپر کی کیا مال ذکوۃ جمع کیا ، جب وقت مقررہ گذر چکا اور کے رمون صلی اللہ علیہ وہ کی قاصد مال ذکوۃ کے مال اللہ علیہ وہ کے دور کے کہیں کی وجہ ہے رمون النہ صلی اللہ علیہ وہ کی تا مول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی تا مول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ اور کی تا مول تو جمع کیا ہو گئی اور سے حضرات اپنی اور کی قاصد مال ذکوۃ لے جا جا کہ کہ تھے ہو گئی اور سے حضرات اپنی اس میں ہی کے دور کے دور کے ہوگئی اور سے حضرات اپنی کی خدمت میں جیش کرد میں میت جو بینے خوال کے در کے دور کے دیا کہ دور کے دور کے

حضرت حارث نے بوچھا آخر کیابات ہے؟ تم کہاں اور کس کے پاس جارہ ہو؟ انہوں نے کہا ہم تیری طرف بھیجے گئے ہیں بوچھا کیوں؟ کہاں نے کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ولید کوزکوۃ ندوی بلکہ انہیں قبل کرنا چاہا۔ حضرت حارث نے کہا تسم ہے۔ اس انڈی جس نے محصلی اللہ علیہ وسلم کو سچار سول بنا کر بھیجا ہے نہ میں نے اسے دیکھا ندوہ میرے پاس آیا چلو میں تو خود حضور سلی انڈ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہور ہا ہوں یہاں آئے تو حضور صلی انلہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فر مایا کہ تو نے زکوۃ بھی دک کی اور میرے آدی کو بھی قبل کرنا چاہا۔ آب نے جواب ویا ہم گرنہیں یارسول اللہ علیہ وسلم تم ہے اللہ کی جس نے آپ کو درک کی اللہ علیہ وسلم تم ہے اللہ کی جس نے آپ کو درک کی اور میرے آدی کو بھی جواب ویا ہم گرنہیں یارسول اللہ علیہ وسلم تم ہے اللہ کی جس نے آپ کو درک کی اور میرے آدی کو بھی جواب ویا ہم گرنہیں یارسول اللہ علیہ وسلم تم ہے اللہ کی جس نے آپ کو درک کی اور میرے آدی کو بھی کو بھی جواب ویا ہم گرنہیں یارسول اللہ علیہ وسلم تم ہے اللہ کی جس نے آپ کو درک کی درک کی درکھی کی درک کو درک کی درک کی درک کی درکھی کے درک کی درک کی درک کے درک کی درکھی کی درک کی درک

تشريعمات عليه ر میں سے ایس ویکھاندوہ میرے پال آئے۔ بلکہ قامد کوندد کی کراس ڈرک ارس کی کراس اندازہ میں سچارسول بنا ارجیجا ہے نہ میں دیا دیا دیا ہے۔ اور ای دیا ہے اور ای دیا ہے اور ای دیا ہے اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس ک اورظہری نماز کے بعد صف بستہ کھڑے ہوکرعرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے زکوۃ وصول کرنے کے لئے اپنے آدی کو بھیجا تاری آ تکھیں تھنڈی ہوئیں ہم بیحد خوش ہوئے لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ وہ راستے میں ہے ہی لوٹ مھے تو اس خوف سے کہ نیں اللہ ہم ے ناراض نہ ہو گیا ہوہم حاضر ہوئے ہیں ای طرح وہ عذر معذرت کرتے رہے عصر کی اذان جب حضرت بلال نے دی اس بقت سیآ بت تازل ہوئی، اور روایت میں ہے کہ حضرت ولید کی اس خبر پرابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موج ہی رہے ہتھے کہ بچھآ دی ان دُ طرف بجيب جوان كاوفدا ميااورانهول نے كہا آپ كا قاصدا و ھے داستے سے بن لوث كيا تو ہم نے خيال كيا كه آپ نے كے تاراضگی کی بنا پرائیس واپسی کا تھم بھیج دیا ہوگا اس لئے حاضر ہوئے ہیں ، ہم اللہ کے غصے سے اور آپ کی ناراضگی سے اللہ کی بنار چاہتے ہیں پس اللہ تعالی نے بیآیت اتاری اور اس کاعذر سچا بتایا۔ اور روایت میں ہے کہ قاصد نے بیکی کہا تھا کہ ان او کول نے ت آپ سے لڑنے کے لئے لشکر جمع کرلیا ہے اور اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالدین وزید کی زر امارت ایک فوجی دستے کو بیجے و بالیکن آئیس فر ماویا تھا کہ پہلے تحقیق دیفینش انچھی طرح کرلیما جلدی سے مملہ نہ کر دینا۔ای کے مطابق حضرت خالد نے وہاں پہنچ کرائیے جاسوں شہر تیں بھیج دیئے وہ خبر لائے کہ دہ لوگ دین اسلام پر قائم ہیں مسجد میں اذا نیں ہوئیں جنہیں ہم نےخود سنا اور لوگوں کونماز پڑھتے ہوئے خود دیکھا ،سے ہوتے ہی حضرت خالدخود کئے اور وہاں کے اسلامی منظرے خوش ہوئے والیس آ کرسر کارنبوی بیس ساری خبر دی۔ اس پر بیدآ بیت اتری دعفرت قادہ جواس واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کرحنور صلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحقیق و تلاش برد باری اور دور بنی اللہ کی طرف ہے۔ گلت اور جلد بازی شیطان کی طرف ے ہے۔ سلف میں سے حضرت قادہ کے علاوہ اور کیمی بہت ہے حضرات نے میں ذکر کیا ہے جیسے ابن الی لیا، پرید بن رومان، ضحاك،مقاتل بن حیان وغیره -ان سب كابیان به كدمیرآیت ولید بن عقبه كے بارے میں نازل ہوئی بے - (تغییر ابن كئير) دینی معاملات صرف عادل مسلمان کے قول کے اعتبار کابیان

أُمَّا اللَّذِيَانَاتُ فَلَا يَكُثُرُ وَقُوعُهَا حَسَبِ وُقُوعِ الْمُعَامَلَاتِ فَجَازَ أَنْ يَشَتَرِطَ فِيهَا زِيَادَةَ شَرُطٍ ، فَلا يُـفْبَـلُ فِيهَا إِلَّا قَـوَلُ الْـمُسْلِمِ الْعَدْلِ ؛ ِلَّانَّ الْفَاسِقَ مُتَّهَمَّ وَالْكَافِرَ لَا يَلْتَزِمُ الْـحُكُمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُسْلِمَ ، بِخِلَافِ الْمُعَامَلَاتِ ؛ إِلَّانَّ الْكَافِرَ لَا يُمُكِنُهُ الْمَقَامُ

فِي دِيَارِنَا إِلَّا بِالْمُعَامَلَةِ .

مِينَ بَيْهَا لَهُ الْمُعَامَلَةُ إِلَّا بَعْدَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِيهَا فَكَانَ فِيهِ ضَرُورَةً ، وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الْهَسْتُورِ فِي ظَاهِرِ الْرُّوَايَةِ .

وَعَنْ أَبِى حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا جَرْيًا عَلَى مَلْهَبِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَطَاء ُ بِهِ ، وَفِي ظَاهِرِ الْوَرَايَةِ هُوَ وَالْفَاسِقُ فِيهِ سَوَاء حَتَى يُعْتَبَرَ فِيهِمَا أَكْبَرُ الرَّأْي .

اور دیلی معاملات کا وقوع ولیمی کثرت کے ساتھ واقع نہیں ہوا کرتا لیس ان میں ایک اضافی شرط لگا ناممکن ہے کیونکہ دیل معاملات میں صرف عادل مسلمان کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ فاس تہمت زدہ ہوتا ہے۔ ادر کافر سم کی یا بندی کرنے والا نیں ہوتا۔ پس دہ اس بات کوا ختیار کرنے والا ہوگا کہ دہ مسلمان پرکوئی الزام صاور کردے۔ بہخلاف معاملات کے کیونکہ معاملات ب كافر مهار مه من لك ميں رہ سكتے ہيں اور ان كا قول معاملہ ميں تشليم كر لينے كے بعد و يكر معاملات ميں سہونت ہوگ - پس منرورت سے پیش نظراس کا قول اول کوتشکیم کرلیا جائے گا۔اور ظاہرالروایت میں ہے کہ پوشیدہ حال آ دی سے قول کا اعتبار نہ کیا

مطرت امام اعظم رضی الله عند المقل كيا كميا كيا كيا كيا كيا كيا كيا كان ك فدج التي فاسق كي قول كوجواز قضاء برقياس كري كے اوردین معاملات میں اس کے قول کا اعتبار کرلیا جائے گا اور ظاہر الروایت کے مطابق پوشدہ حال آ دی اور فاسق دونوں مساوی ہیں

رین معاملات میں مخبر کے عاول ہونے کا بیان

علامه علا کا استفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کدریانات میں مخبر کاعادل ہونا ضروری ہے۔ دیانات سے مرادوہ چیزیں ہیں جن کا تعلق بندہ اور رب کے مابین ہے۔مثلاً حلت بحرمت انجاست، طہارت اور اگر دیانت کے ساتھ زوال ملک بھی جومثلاً میاں لی بی سے منعلق کسی نے ریخبر دی کہ بید دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں تو اس کے ثبوت کے لیے فقط عدالت کافی نہیں ، بلکہ عدر واور عدالت ورن چزین در کار بین نیمی خبر دینے واسلے دو مردیا ایک مرددو عورتین بهون اور سیرسب عاول بهون ..

یانی کے متعلق کسی مسلم عادل نے میز نبر دی کدمیر تجس ہے تو اس سے وضونہ کرے، بلکہ اگر دوسرایانی نہ ہوتو تیم کرے اور اگر فامن استور نے خبر دی کہ پانی نجس ہے تو تحری (غور) کرے اگر دل پر بیات جمتی ہے کہ بچ کہتا ہے تو یانی کو پھینک دے اور تیم کرے وضونہ کرے اور اگر غالب کمان ہیہ کہ جھوٹ کہنا ہے تو وضو کرے اور احتیاط میہ ہے کہ وضو کے بعد تیم بھی کر لے اور اگر کا فر نے نجاست کی خبر دی اور غالب گمان میہ کے کہتا ہے جب بھی بہتر میہ ہے کداے بھیتک وے پھر تیم کرے۔

ایک عادل نے بی خبر دی کہ پاک ہے اور دوسرے عادل نے نجاست کی خبر دی یا ایک نے خبر دی کہ بیمسلم کا ذبیحہ اور

دوس سے بیار کے مشرک کا ذیجہ ہے واس میں بھی تحری کر سے وجوعالب کمان دوآس پائل کر سے۔

(درمختار دروالجنار ، الناب الرائعاني و غ

لمنشويهمانت عذاد

## وینی معاملات میں آز اداور غلام کے تول کے معتبر ہونے کا بیان

قَالَ روَيُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الْعَبْدِ وَالْحُرُّ وَالْأُمَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا) اللَّهَ عِنْدَ الْعَدَالَةِ الصَّذَا رَاجِحٌ وَالْقَبُولُ لِرُجْحَانِهِ فَمِنُ الْمُعَامَلاتِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَمِنْهَا التَّوْكِيلُ .

وَمِنَ اللَّذِيبَانَاتِ الْإِخْبَارُ بِنَسجَاسَةِ الْمَاءِ حَتَى إِذَا أَخْبَرَهُ مُسْلِمٌ مَرُضِى كُمْ يَتَوَطَّأُ دِ وَيَتَيَسَقُسمُ ، وَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ فَاسِقًا أَوْ مَسْتُورًا تَحَرَّى ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْبِهِ أَنَّهُ صَادِيَّ يَتَبَسَّمُ وَلَا يَسَوَضَا أَبِهِ ، وَإِنْ أَرَاقَ الْسَمَاءَ ثُسمَّ لَيَهُمَ كَانَ أَحُوطَ ، وَمَعَ الْعَدَالَةِ يَسْفُطُ احْتِمَالُ الْكَذِبِ فَلا مَعْنَى لِلاخْتِيَاطِ بِالْإِرَاقَةِ ، أَمَّا النَّحَرِّى فَمُجَرَّدُ ظَنَّ .

وَلَوْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ يَتَوَضَّأْ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْكَذِبِ بِالتَّحَرِّي، وَهَذَا جَوَابُ الْحُكْمِ . فَأَمَّا فِي الاحْتِيَاطِ فَيَتَيَمَّمُ بَعْدَ الْوُصُوءِ لِمَا قُلْنَا . وَمِنْهَا الْحِلُّ وَالْمَحُومَةُ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ زُوَّالُ الْعِلْكِ ، وَفِيهَا تَفَاصِيلُ وَتَفْرِيعَاتُ ذَكَّرُنَاهَا فِي كِفَايَةِ

فرمایا که دین معاملات بیس آزاداورغلام باعری کے قول کا اعتبار کرلیا جائے گا تھراس بیس شرط بیہ ہے کہ وہ عادل ہوں کیونک سچائی کے وقت عدالت کوتر نیج وی جاتی ہے۔ اور قبول ہونے کا رجحان بھی جپائی کی جانب ہے۔ اور البند معاملات میں بعض وہ ہیں جن کوہم نے بیان کر دیا ہے اور معاملات میں وکیل بھی بنایا جاسکتا ہے اور دینی معاملات میں سے ناپاک پانی کی خبر دینا ہے تی کہ جب کسی مخض کو کوئی عدل کرنے والامسلمان بانی کی نجاست کی خبر دے تو اس کیلئے تکم ہوگا کہ وہ وضونہ کرے بلکہ تیم کرے اور جب خبر دینے والا پوشیدہ حال یا قاس ہے تو وہ کوشش کرے گا۔اور اگر اس کا غالب گمان خبر دینے والی سچائی کے ساتھ ہوتو دہ تیم كرے اوراس پانی ہے وضونه كرے۔ اور جب اس نے بانی كو بہاكر تيم كرليا توبيذيا دہ احتياط پر بنی ہے۔

اور میریمی دلیل ہے کہ عدالت کے ہوتے ہوئے جموٹ کا احمال ختم ہوجا تاہے کہن پانی کو بہا کرا حتیاط کرنے کا کوئی فائدونہ ہوا۔البتہ جوتر کی دالامسکاہہ ہے تو صرف گمان ہے اور جب اس کا گمان میہ ہے خبر دینے والاجھوٹا ہے تو تحری کی جانب کذب کور جے دی جائے گی۔اوروہ اس پانی ہے وضوکر ہے اوروہ تیم نہ کرے۔اوراس حکم کا جواب ہے لیکن ترجیح اس کو ہے کہ وہ وضو کے بعد تیم کرے

الرابل كرويا كروياك كرويا ك

از السنان من الملات میں صلت وحرمت ووٹول ایل لیکن اس میں شرط سے کے ملکیت قتم نہ ہو کی ہو۔ اور ایسے دبی اور کی اور ویئی معاملات میں جنہیں ہم نے کفامیز نتمی میں بیان کر دیا ہے۔ نتمین سے اور تفریعات ہیں جنہیں ہم نے کفامیز نتمی میں بیان کر دیا ہے۔

ئرح

منامہ ابن عابدین طبہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ان اوگوں نے بیخبر دی کہ تمارے ولی یا موئی نے ہمیں خرید نے کی اجازت الم ہو البذا بچے نے کوئی چیز خریدی مثلا نمک ، مرچ ، بلدی ، دھنیا اور کہتا ہے ہم کو رہ ہی معتبر ہے ، جبکہ غالب گمان ان کی سچائی ہو ، البذا بچے نے کوئی چیز خریدی مثلا نمک ، مرچ ، بلدی ، دھنیا اور کہتا ہے ہم کو رہ کی اجازت ہے تو اس کے ہاتھ اس چیز کوئی سکتے ہیں اور اگر غالب گمان بیہ ہو کہ چھوٹ کہتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔
میں اجازت ہے جند چیوں کی مثمائی یا کھل وغیر و خرید تا ہے اور بیبتا تا ہے کہ جھے اجازت ہے اس کا اعتبار نہ کیا جائے ، جبکہ اس صورت میں بظاہر بید معلوم ہوتا ہو کہ اس کو چیے اس لین بیں ہے ہیں کہ مثمائی وغیر و خرید کر کھا لے۔
میں بظاہر بید معلوم ہوتا ہو کہ اس کو چیے اس لین بیس ملے ہیں کہ مثمائی وغیر و خرید کر کھا لے۔

(در مختار، روالختار، کتاب کرامید، بیروت)

ینی جبکہ گمان غالب میہ وکداسے خریدنے کی اجازت جبیں ہے، مثلاً میگان ہے کہ چھپا کرلایا ہے، مٹھائی خریدرہا ہے، اس عمروالی ایسے کہاں ہیں کہ مٹھائی کھانے کو چسید ہے دیں اس صورت میں اس کے ہاتھ مٹھائی کا پیچنا بھی ناجا کز ہے۔ وعوت ولیمہ میں لہوولعب ہونے کا بیان

قَالَ أَبُو حَيفَة رَحِمَهُ اللّهُ: أَبْتُلِيت بِهَذَا مَرَّةً فَصَبَوْت . وَهَذَا لِأَنَّ إِجَابَةَ الدَّعُوةِ سُنَة . قَالَ أَبُو حَيفَة رَحِمَهُ اللّهُ: أَبْتُلِيت بِهَذَا مَرَّةً فَصَبَوْت . وَهَذَا لِأَنَّ إِجَابَةَ الدَّعُوةِ سُنَة . قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ لَمْ يُجِبُ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ) فَلا يَتُرُكُهَا لِمَا الْتَعُورَ بِهَا مِنْ البِّدُعَةِ مِنْ غَيْرِهِ ، كَصَلاةِ الْجَارَةِ وَاجِبَةُ الْإِقَامَةِ وَإِنْ حَضَرَتُهَا نِيَاحَة ، الْتَعْرَنَ بِهَا مِنْ البِدُعَةِ مِنْ غَيْرِهِ ، كَصَلاةِ الْجَارَةِ وَاجِبَةُ الْإِقَامَةِ وَإِنْ حَضَرَتُهَا نِيَاحَة ، الْتَعْرَنَ بِهَا مِنْ البِدُعَةِ مِنْ غَيْرِهِ ، كَصَلاةِ الْجَارَةِ وَاجِبَةُ الْإِقَامَةِ وَإِنْ حَضَرَتُهَا نِيَاحَة ، فَإِنْ لَمْ يَقُدِرُ يَصِيرُ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنُ مُقْتَدًى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقُدِرُ يَصِيرُ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنُ مُقْتَدًى بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقُدِرُ يَصِيرُ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنُ مُقْتَدًى بِهِ ، فَإِنْ كَنْ مُعْتَدِي وَلَهُ يَعْمُ مُ وَإِنْ لَمْ يَقُدِرُ يَصِيرُ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنُ مُقْتَدًى بِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُفْتَدًى وَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى مَنْعِهُم يَخُوجُ وَلا يَقْعُدُ ؛ لِأَنَ فِي ذَلِكَ شِينُ الدِينِ وَقَتْمُ كَاللهُ فِي الْلِدِينِ وَقَتْمُ مَا اللّهُ فِي الْكِتَابِ كَانَ مُنْعَلِمَ مَنْ اللّهُ فِي الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعْمِيةِ عَلَى الْمُعْمِيةِ عَلَى الْمُعْمِينَةِ عَلَى الْمُعْمِينَةُ عَلَى الْمُعْمِينَةِ عَلَى الْمُعْمِينَةِ عَلَى الْمُعْمِينَةِ عَلَى الْمُعْمِينَةِ عَلَى الْمُعْمِينَةِ عَلَى الْمُعْمِينَةِ عَلَى الْمُعْمِينَةُ عَلَى الْمُعْمِينَةُ وَالْمُعُولِي الْمُعْمِينَةُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْمِينَ اللهُ اللهُ

2.7

۔ اور جب سی خص کو ولیمہ کی دعوت دی گئی ہے اور و ہاں پر اس نے لہو ولعب یا گانے باجوں کوسٹا تو اس جگہ پر بیٹھ کواس کیلئے کھانا تنشربهمات عداب

كمائية مين كوئي المن تين ي

نے میں کوئی ترین ہے۔ معرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ایک وقعہ میں بھی ایک وقوت میں کیا تو میں نے مبرکیا اور میں مان اور ا سے معترب سے معترب سے معترب سے معترب میں میں ایک استان فرمانا۔ بحکہ جس نے دورت کرتے اس مرس معزت امام اسم رسی القدعنہ ہے جو ہے۔ یہ سے سے سالتھ نے ارشادفر مایا۔ ہے کہ جس نے دوست اور استی سے ہوں ہے۔ اور نی کریم اللہ نے ارشادفر مایا۔ ہے کہ جس نے دوست اور استی سبب سے ہے وہوت کو قبول کرتا نی کریم اللہ کے سبب دعوست کو ترک استان کے سبب دعوست کو ترک اس انسان کا سالت کے سبب دعوست کو ترک اس انسان کا سالت کا سبب دعوست کو ترک کی سالت کے سبب دعوست کو ترک کی سالت کے سبب دعوست کو ترک کی ترک کرت کی ترک کی تر سبب سے ہے وہ وہ وہ ہوں رہ یں ۔ ہو۔ ۔ نے ابوالقاسم بھتے کی نافر مانی کی۔ پس دوسروں کی جانب سے دعوت میں بدعت کوئس کرنے کے سبب دعوت کوئر کس نے کر سے ا طرح تماز بنازه واجب الاقامد الكاكر چداس من وحديا كريدزارى مو

اورا کروہ فخص رو کئے پر قدرت رکھنے والا ہے تو وہ اس کور دک دے در نہ وہ مبرکرے۔ادر بیتکم اس وقت ہوگا جسب مؤمواز نه بول مگروہ صاحب افتد ار بونے کے باد جودرو کئے پرتقدرت رکھنے والانہیں ہے۔ وہ چلا جائے و ہال پر نہ بیٹھے۔ کیونکہ اس طرز مد برن کوعیب زوه کرنااورمسلمانول کیلئے نافر مانی کا دروازه کھولنالا زم آئے گا۔اوِر جامع صغیر میں یہ نکھاہے کہ ہمام اعظم رمنی اللہ عندگا<sub>یہ</sub> واقعدان كمقتدا بونے سے يملے كاتفار

اورونیمهاس کھانے کو کہتے ہیں جونکاح بیں کھلایا جاتا ہے اور چونکہ ولیم مشتق ہے التیام سے جس کے معنی اجتماع کے ہیںاں کے اس کھانے کو ولیمہ اس کئے کہتے ہیں کہ وہ اجتماع زوجین کی تقریب میں کھلایا جاتا ہے۔

## وليمه كى شرى حيثيت اوراس كاوقت

اکثر علماء کے قول کے مطابق و کیمہ مسنون ہے جب کہ بعض علماءا ہے مستحب کہتے ہیں اور بعض حضرات کے نز دیک ہیدواجب ہے ای طرح و لیمہ کے دفت کے بارے میں بھی اختلافی اقوال بیں بعض علما وتو بیفر ماتے ہیں کہ ولیمہ کااصل وفت دخول یعنی شر ز فاف کے بعد ہے بعض حضرات کا بیرول ہے کہ ولیمہ عقد نکاح کے وفت کھلا نا جا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عقد نکاح کے ونت مجھی کھلاتا جیا ہے اور دخول کے بعد بھی۔

دودن سے زیادہ ونت تک ولیمہ کھلانے کے بارے میں بھی علاء کے مختلف قول ہیں ایک طبقہ تو اسے مکروہ کہتا ہے لیعنی علاء کے اس طبقه کے نزدیک زیادہ سے زیادہ دودن تک کھلایا جاسکتا ہے اس سے زیادہ وفتت تک کھلانا مکروہ ہے حضرت امام مالک کے ہاں ا یک ہفتہ تک کھلا نامستحب ہے لیکن اس سلسلہ میں زیادہ سے ہات رہے کہ اس کا انتصار خاوند کی حیثیت واستطاعت پر ہے اگروہ صرف ایک بی ونت پراکتفا کر ہے اور اگر کئی دن اور کئی ونت تک کھالانے کی استطاعت رکھتا ہے تو کئی دن اور کئی وفت تک کھلاسکنا

## ضيافت كى اقسام كابيان

مجمع البحاريين لكھاہے كەضيافت يعنى دعوت كى آئھ تىمىيں بين (ولىمە) (خزى،اعذار،وكيرە،نقيعه،وغيمه،عقيقه،ماد به: چنانچه

وعوت وليمه كافقهي بيان

حضرت عبداللہ بن عمرور ضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم ہیں ہے کسی کوشا دی کے سے نے بر بلا یا جائے تو اور و و لیمہ کی دعوت ہویا ای فتم سے کے دعوت قبول کرنی چاہئے خوا و و و لیمہ کی دعوت ہویا ای فتم کی دکاروں مسلم ہمشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 418)

یا ہی تم کی کوئی اور دعوت سے ختنہ وعقیقہ وغیرہ کی دعوت مراد ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان روایتوں میں ولیمہ سے مراد صرف وہی کھانا ہے جوشادی بیاد کے موقع پر کھلایا جائے۔

بعض حصرات بیفر ماتے ہیں کہ شادی بیاہ کے کھانے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص بلاکسی عذر کے دعوت قبول نہ کرے تو وہ گنہ گار ہوتا ہے کیونکہ آئے تخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کاار شاد گرامی ہے کہ جس شخص نے دعوت قبول نہ کی اس نے خداا وررسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بنافر مانی کی۔

اور بعض علماء کا تول میہ ہے کہ واجب نہیں ہے ملکہ منتحب ہے لیکن میہ بات طحوظ دُنی چاہئے کہ تبول کرنے سے مرا درعوت میں جانا بعنی اگر کسی شخص کوشا دی میں بلایا جائے تو اس کے لئے اس دعوت میں جانا بعض علماء کے نزد کیہ واجب ہے اور بعض علماء کے نزد کیہ واجب ہے اور بعض علماء کے نزد کیہ واجب ہے اور بعض علماء کے نزد کیہ ستخب ہے اس کہ کھانے میں شریک ہونے کی تو اس کے بارے میں متفقہ طور پر مسئلہ میہ ہے کہ اگر روزے سے بردو کی مانے میں شریک ہونا کہ متحب ہے کہ اگر روزے سے بیروز کھانے میں متفقہ طور پر مسئلہ میہ ہے کہ اگر روزے سے بیروز کھانے کی دعوت کے علاوہ دوسری دعوتو ان کا قبول کرنامستحب ہے۔

علامہ طبی ادرائن ملک نے یہ بھی لکھا ہے کہ دمجوت قبول کرنے کا وجوب یا استخباب بعض صورتوں میں ساقط ہوجا تا ہے یہ شبہ
ہونا کہ دعوت میں جو کھا نا کھلا یا جائے گا وہ حلال مال کا نہیں ہوگا یا اس دعوت میں مالداروں کی تحصیص ہو یا اس دعوت میں کوئی ایسا
مخص شریک ہوجس سے یا تو نقصان چہنچ کا خطرہ ہو یا وہ اس قائل نہ ہو کہ اس کے ساتھ کہیں بیٹھا جائے ان صورتوں میں اگر کوئی
مخص دعوت قبول نہ کرے تو کوئی مضا کھنے نہیں ہے اس طرح اگر کس شخص کو دعوت میں شخص اس لئے بلایا جائے کہ اس کی خوشنو دی
مزاج حاصل ہوجائے اور اس سے کوئی نقصان نہ پہنچ یا اس کی ذات وجاہ سے کوئی دنیا دی غرض پورٹی ہوئے تو ایسی دعوت کو قبول نہ
کرنائی اول ہے یا ایسے ہی اگر بچھلوگ کس شخص کو اس مقصد کے لئے دعوت میں بلا کیں کہ وہ ان لوگوں کے باطل ارادوں یا غیر شرعی
کاموں میں مدد کرے یا کی دعوت میں ممنوع چرزیں جیسے شراب وغیرہ موجود ہو یا وہاں تاج گائے یا غیر شرعی تفرحیات کی چیزیں

ہوں یا جس مجدو کوت ہو وہاں حریر وغیر و کافرش بچھا ہوتو ایس دعوت بٹل شریک ندہونا چاہتے۔ یہ بات مدنظر لائی جا ہے کہ اُ بکل کو میں یا کہ مجلسوں بیس ہوتیں تو ان بٹل بعض چیزیں اکثر مجلسوں بیس پائی جاتی ہوتیں تو ان بٹل بعض چیزیں اکثر مجلسوں بیس پائی جاتی ہیں اس مجال ہوئی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ متاسب ہے کہ آ جکل گوشتینی واجب ہوگی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ متاسب ہے کہ آ جکل گوشتینی واجب ہوگی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ متاسب ہے کہ آ جکل گوشتینی واجب ہوگی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ متاسب ہے کہ آ جکل گوشتینی واجب ہوگی ہے بلکہ یہ کہنا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہے بلکہ یہ کہنا ہوئے ہیں شریک ہونا مناسب نہ بھتا ہوتو اس کے ایم مشینی بی بہتر ہے۔

حضرت جابر رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنب تم ہیں سے کسی کوشا دی ہیا ہاں رسم کی کس الله علیہ وسلم کے فر مایا جنب تم ہیں سے کسی کوشا دی ہیا ہا ہے کہ دوہ دعوت تبول کر لے بینی دعوت ہیں چلا جائے بھر دہاں جا کر اس کی مرضی موتو ف ہوگا کہ جائے جائے کھر دہاں جا کر اس کی مرضی کے موتو ف ہوگا کہ جائے تو ندکھائے (مسلم)

ال حدیث سے بھی بیمعلوم ہوا کے دعوت قبول کرنے کا مطلب دائی سکے یہاں جانا ہے اور بیدواجب یا سنت ہے ہاں دعوت کے کھانے میں شریک ہونا سنت ہے بشر ملیکہ روزہ سے نہو۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ ارشادگرامی ہیں دعوت کو قیول کا جو تھم دیا گیا ہے وہ بطریق وجوب ہے کیکن اس کا تعلق اس مخص ہے جس کو کوئی عذر لائق ندہ واگر کوئی مختص معذور ہو مثلا دعوت کی جگہ اتنی دور ہے کہ وہاں جانا تکلیف ومشقت برداشت کرنے کا مرادف ہے تواس صورت میں اس دعوت کو قیول نہ کرنے ہیں کوئی مضا کھتے ہیں ہے۔

## لهودلعب واللي دسترخوان برنه بينصن كابيان

، وَكُو كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَنْبَغِى أَنْ يَقَعُدَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُفْتَدَى لِقَولِهِ تَعَالَى (فَلا تَفَعُدُ بَعُدَ الْحُضُورِ ، وَلَوْ عَلِمَ قَبُلَ تَفُدُ بَعُدَ الْحُضُورِ ، وَلَوْ عَلِمَ قَبُلَ الْحُضُورِ لَا يَحْضُو ، وَلَوْ عَلِمَ قَبُلَ اللّهُ عَلَيْهِ ، إِلَّانَّهُ قَدُ الْحُصُورِ لَا يَحْضُو ، وَلَا يَحْضُو ، وَلَا يَعْوَلُهُ ، وَهَذَا كُلُهُ بَعْدَ الْحُصُورِ اللهَ عَلَيْهِ ، إِلَّانَّهُ قَدُ اللّهُ عَلَى أَنَّ الْمَلاهِ يَ كُلّهَا حَرَامٌ حَتَى التَّعَلَى بِضَرُبِ الْقَضِيبِ لَوَ مَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## 2.7

اور جب وسترخوان برلہو ولعب کو و سکھے تو وہ وہاں برنہ بیٹھے۔خواہ وہ مقتدانہ ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے تھم ارشا وفر مایا ہے کہ
'''اور بیٹم وہاں سب کچھ ہونے کے بعد ہے۔لیکن جب اس کو جانے سے پہلے پینہ چل جائے تو وہ نہ جائے کیونکہ اس پردعوت کا
حق لا زم بیس ہوا ہے۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب اس کوا جا تک لہو ولعب کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے کیونکہ اب اس طرح اس پردعوت
کاحق لا زم ہو چکا ہے۔ اور بیر مسئلہ اس بات کی ترجمانی کرنے والا ہے کہ ہر طرح کا لہو ولعب حرام ہے جتی کہ بانسری بجا کرگانا بھی

کے اور ای طرح امام اعظم رمنی اللہ عند کا قول اہتلاء کہنااس بات کی دلیل ہے کیونکہ اہتلاء کا اطلاق حرام کے ساتھ لیا جاتا ہے دام ہے۔ اور ای طرح امام اعظم رمنی اللہ عند کا قول اہتلاء کہنا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ اہتلاء کا اطلاق حرام کے ساتھ لیا جاتا ہے ۔ دام ہے۔ اور ای طرح امام اعظم رمنی اللہ عند کی اور اس کے ساتھ لیا جاتا ہے ۔ اور اس کی ساتھ لیا جاتا ہے ۔ اور اس کے ساتھ کی اس کی جاتا ہے ۔ اور اس کے ساتھ کی جاتا ہے ۔ اس کی حالی ہے ۔ اس کی حالی ہے ۔ اور اس کی جاتا ہے ۔ اس کی حالی ہے ۔ اس کی حالی

رس نے اپنے رشتہ داروں اور قرابتداروں کے لئے عام دعوت طعام یا دعوت ولیمہ کا انتہام کیا اور ساتھ ہوئی کھیل تماشے ایک صفی نے اپنے رشتہ داروں اور قرابتد کی اور خاندان سے غیر متعلق ایک نیک شخص کو بھی دعوت نامہ بھیجا ائمہ کرام فرماتے ہیں لیوداوں کی بھی نیار یوں کے لئے آ راستہ کی اور خاندان سے غیر متعلق ایک نیک شخص کو بھی دعوت نامہ بھیجا ائمہ کرام فرماتے ہیں دعوث کو سرائر وہ مخص اس دعوت کو قبول نہ کرنا واجب ہے کیونکہ گناہ سے دو کئے کامل اس کے لئے مقدم ہے۔ تبول کرنا مہاج نہیں بلکہ اس پر دعوت کو قبول نہ کرنا واجب ہے کیونکہ گناہ سے روکنے کامل اس کے لئے مقدم ہے۔

بوں رہائی میں ہے۔ اور اگر جان ہے کہ میری عزت وعظمت ان کی نگاہوں میں الی ہے کہ میں ساتھ ہوں گاتو دہ منکرات شرعید نہ کرسکیں سے تواس برواجب ہے دموجب ثواب عظیم ہے کہ شرکی ہو۔

پرور بہتار میں ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ اس کے احترام کی وجہ سے وہ گناہ والے کام چھوڑ دیں گئے تو اس پرضروری ہے کہ وہاں مائے اور شرکت کرے۔انقانی۔ مائے اور شرکت کرے۔انقانی۔

ہاں کو اور اگرید دونوں صور تیں نیس تو اگر جاتا ہے کہ جہاں کھانا کھلا یا جائے گا وہیں منکرات شرعیہ ہوں گے اور برات والے کا وعدہ محض حیاری کی حیاری کے استان اللہ تعالی لا تفعد بعد الزکری مع القوم الظلمین۔اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا:

اور آجائے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ پھوا ورمجلس نہ کرو۔

کفارین ہے اس لیے کہ دعوت قبول کرنا اس وفت لازم ہوتا ہے جبکہ دعوت سنت کے مطابق ہو۔

(الكفاية مع الفتح القدير، كمّاب الكراهية ، مكتبه نوريه رضوبيكه ر)

اورا گروانعی ایبا ہی ہے کنفس دعوت منکرات ہے خالی ہوگی اگر چہددوسرے مکان میں نوگ مشغول گناہ ہوں تو شرکت میں س<sub>و فک</sub> حرج نہیں ۔ قال تغالٰی ولا تزرووازر ڈ وزراخری۔اللّٰہ تعالٰی کاارشاد ہے: کو فی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نسآ ٹھائے گی۔ غایت سے کہ میز بان گندگارہ ہے پھرشر عا گنهگار کی دعوت ہے جبکہ وہ خود گناہ پرشتمل نسہوں

عندانة المفتین میں ہے اگر کمی خص کی الیم پوزیش ہوکہ کہ اگر مید ہوت قبول نہ کرے تب بھی وہ گناہ اور نافر مانی ہے ہاز نہیں ہئیں کے یو پھر دعوت کی قبولیت میں کوئی حرج اور مضا نقتہ ہیں۔ البندان کے گناہ اور نافر مانی کا افکار کرے کیونکہ اس نے تو رعوت قبول کی (بعنی خود کوئی خلاف ورزی نہیں کی) اور دعوت قبول کرنا واجب ہے یامتخب لہذا الیمی دعوت جس سے گناہ بیوست ہو ممنوع نہیں۔ (فال کی ہندید، مکتبہ فورید رضوبہ کھر)

مرعالم اگرجانے كه ميرى ائى شركت بريھى عوام مجھے مهم ومطعون كرينگے تو نہ جائے كه مواقع تهمت سے بجنا جائے اور ملمانوں پر فتح باب غيبت ممنوع ہے عن المنبسى صلى الله تعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاحر فلا بقفن مواقف النهم ذكره الشونبلالي وغيره حضور ملى الله تعالى عليه والم في ارشادفر مايا: جوكوئى الله تعالى اور قيامت پر لنشريعاض عليما

البال وكمته سية فوه وه ومن المصري من المستهدائ فوطؤه أن له اللي وفيد وسندا أنه المالي

﴿ مِرَاقِي الْعَلَالِيَّ شَيْلُ وَرَالَا يَعِمُونَ لِمَا يَالْتُهِ الْعَلَالِ وَلَا يَعِمُونَ لِمَا اللَّهِ ال \* \* مِرَاقِي الْعَلَالِيِّ شَيْلُ فِي إِلَا يَعِمُونَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللّ

امن مفرت انسما منی اعد عند کیتے ہیں کہ ایک ون دسول کرمیم منی اعد علیہ اسلم نے عبدانیمن بن عبف سے ہیں ہے ۔ سر میں میں میں اعد عند کیتے ہیں کہ ایک ون دسول کرمیم منی اعتد علیہ اسلم سے عبدانیمن بن عبد اللہ میں اور اسلم ز مغران کار دولٹان ویکھاتو ہو جھا کہ بہالیاہے عبدالرحن سانے کہا کہ جمل نے ایک ٹوا قاس نے کے فوش ایک کورست ستانا ہاں۔ معرفان کا درولٹان ویکھاتو ہو جھا کہ بہالیاہے عبدالرحن سانے کہا کہ جمل نے ایک ٹوا قاس نے کے فوش ایک کورست ستانا ؟ مخضرت صلى الله عنيه اسلم في ميان كرفر ما يا كه الله تقالي تهمين مبارك كريدة م وليمه كروييني كلانا بيجوا أركلنا وأنه بيه واليه الرق وا ا بخادي ومسلم مشكوة شريف: جلدسوم: مديث فمبر 413)

## ممرول كويردول ست حاسف كي ممانعت كابيان

معلب سیجی بوسل ایک آپ ملی الله علیه و اس نوعفران کانتان دیکوئرآ مخضرت ملی الله علیه وسلم کایدفر ، ایسیا بی مطلب سیجی بوست کی احتمال یک بدن پر زعفران کے تقفی کاسب دریافت فر مایا بواور سیجی احتمال ہے کہ اس دعفران کے تقفی کاسب سیجی بوسک احتمال ہے کہ استخدا سلی الله علیه وسلم چونکه مردول کوخلوق استعال کرنے ہے منع فرماتے تنے (خلوق ایک خوشبوکا نام ہے جوزعفران و نیم وسته بن ہے) اس کئے آپ سلی القدعلیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعدان کو تنبیہ فرمائی کہ جب مردوں کے لئے بیمنوع ہے تو تم نے کار لكالى چنانچ عبدازمن في جواب دياكمين في قصد الين لكائى بي بلكددان ساختلاطى وجد يغير مير التعداور بغيرم لگ کی ہے۔

قامنی کہتے ہیں کہ جس طرح تش میں درہم اور اوقیہ جالیس درہم کے برابر وزن کو کہتے ہیں ای طرح تواق پانچ درہم کے ما وزن كا نام ب ـ لبذ الك نواة سونے كوش كامطلب يه ب كه يمل في ال عورت كامبرياني در بم كے برابريتي بونے سوله ورث سوتا مقرر کیا ہے۔ بعض حضرات میر بھی کہتے ہیں کہ نواۃ سے نواۃ تمریعنی مجور کی تشکی مراد ہے اور بظاہر یہی مراد زیادہ سے معور بری باس صورت میں مفرت عبدالرمن کے کہنے کا مطلب مدیوگا کہ میں نے مجود کی مشل کے بفترسونے کا مبر یا تدھا ہے۔

تم ولیمه کرنا اگر چدا یک بخری کا بواس طرح کی عبارت تقلیل کم سے کم مقدار بیان کرنے کے لئے بھی استعال بوتی ہے اور يهال تكثير مرادب بعنى تخضرت ملى الله عليه وسلم كالمقصودية بيان كرنافها كه أكر چدزيا ده خرج بوتب بحي وليمه كرواور تكثير مرادينيخ أ وجہ یہ سے کداس زمانہ میں بحری کوابک قلیل ترین مقدار کے اظہار کے لئے ذکر کرنا بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے کیونکدا صادیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی مالی اور اقتصادی حالت بہت کمزورتھی لوگ ستواور ای تئم کی دوسری کم ترجیزوں کے ذر بعیہ دلیمہ کی سنت پوری کیا کرتے ہتھے پھریہ کہ خود حصرت عبدالرحمٰن بن محوف کی مالی حیثیت اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ان کے سامنے بحری چیز کو کم ہے کم مقد اوکی صورت میں بیان قرماتے ہیں۔

حضرت سفیندر شی الله عند کہتے ہیں کہ ایک ون حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند کے ہاں ایک مبمان آیا تو حضرت علی رضی الله عندنے اس کے لئے کھانا تیار کرایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کر لیس اور

الرسل المدينية وللم الأرب ساته المعالى الماليس توبينا الميما الوينانية بملى الله عليه وسلم أو باويا تميازب تب سلى الله عليه وسلم أو باويا تميازب تب سلى الله عليه وسلم أو باويا تميازب تب الرجعة بياد المربعة الميمانية وسلم أو باويا تمياز بالمربعة الميمانية والمربعة الميمانية والميمانية والميمانية والميمانية والمربعة الميمانية والميمانية والمي ا الله المراكان من رافل ہوئے كے لئے تيسے على درواز سے كرواؤں بازوں پراہے دونوں باتھ در کھے آپ ملی اللہ علیہ اسلم كی نظر الاستے الرمركان من مناسب الاسته المعلق عن يوم من الميك كون من يوم المواقعا أسيسلى اللديماية وسلم النار ووكود تيمينة الى والول بوسك هنرت فاطر ربنى اللدونها الناري الوكري الماري والوكري والوكري والموسكة الماري والوكري والموسكة الماري والموسكة المارية المار ان کا '' و '' میں ہمی آپ کے بیاضی کی اور عرض کیا کہ یارسول انتدائی القد علیہ وسلم آپ واپس کیوں ہو سے '' آ تخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس کیوں ہو سے '' آتخضرت مسلی اللہ علیہ مہنی ہیں کہ میں آپ کے اور عرض کیا کہ یارسول النہ علیہ وسلم آپ واپس کیوں ہو ہے '' آتخضرت مسلی اللہ علیہ المار المار الماري الم

(مستداحد، ابن مانيه مفكوة شريف: جلدسوم: حديث نبر 422 )

قرام باریک اور منقش پروه کو کہتے ہیں بعض معنرات کہتے ہیں کہ معنرت فاطمہ کے گھرے گوشہ میں جو پرده پڑا ہوا تھا وہ نقش ندر الکن اس پر دہ ہے دیوارکواک طرح ڈ معکا کمیا تھا جیسے دولہا البن کے چھپر کٹ کو پر دول ہے جاتے جیں اور ڈ ہھکتے ہیں اور بید مندل تھا لیکن اس پر دہ ہے دیوارکواک طرح ڈ معکا کمیا تھا جیسے دولہا البن کے چھپر کٹ کو پر دول ہے جاتے جیں اور ڈ ہھکتے ہیں اور بید ین چونکه دنیا دار دن اور اپنی و جابت و مالداری کا بے جا اظہار کر نیوالون کا طریقه ہے اس کے آپ سلی القدعلیہ وسلم اس پروہ کو دیکھتے ۔ نہں ہے کیونکہ بید نیا کی بیجازیب وزینت ہے جوآ خرت کے لئے نقصان دہ بھی ہو علی ہے۔

# فصل في اللبس

# ﴿ بيك لباس كے بيان ميں ہے ﴾

فصل لباس كى فقهى مطابقت كابيان

علامدا بن محمود بابر فی حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیدالرحمد کے کماب کرا ہیت کے تفتر ماتی مسائل کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے ہیں اور انسان مسائل کوشروع کیا ہے جو تفصیل ہیں آتے ہیں اور انسان مسائل کوشروع کیا ہے جو تفصیل ہیں آتے ہیں اور انسان مسائل کوشروع کیا ہے جو تفصیل ہیں آتے ہیں اور انسان مسائل کوشروع کیا ہے۔ وضاحت وتفصیل کا بھتاج ہوتا ہے اور غلبہ و کھڑت کے سبب انہوں نے لیاس کے مسائل کومقدم کیا ہے۔

(عناميشرح الهدامية، جهما بص ٢٢٠٠، بيرات)

## لباس كافقهي مفهوم

لباس اصل میں تو مصدر ہے، لیکن استعال" ملبوں" کے معنی ہیں ہوتا ہے، جیسا کہ " کتاب" کالفظ مصدر ہونے کے باوجود" کتنوب" کے معنی میں استعال کیا جاتا ہے "لباس" کے ماضی اور مضارت کے صینے باب علم یعلم ہے آتے ہیں، ویسے اس کا مصدر لبس (لام کے پیش کے ساتھ) بھی آتا ہے! اورلبس جولام کے ذیر کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی النہاس وخلط کے ہیں جوہاب ضرب یعنر ب ہے۔

## ريشم كے مفہوم ومعنی كابيان

ریشم (انگریزی میں Rilk) بروٹین کے قدرتی ریشوں سے ل کر بنرا ہے، جس کی پچھاقسام کو بُن کر کپڑا بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے اعلی قسم کاریشم شہبتوت کے بیوں پر رہنے والے لا روللا moribomby کا ہوتا جنہیں تجارتی مقاصد کیلئے پالا جاتا ہے۔ ریشم کی خواصورتی اور چک اس کے ریشوں کی تکون مخر وطِ مستوی (پرزم) نما ساخت کی وجہ سے ہوتی ہے جوروشی کو مختلف

ریشم کی شہبوت کے علاوہ بہت می خودرواقسام بھی ہیں گرانہیں مصنوعی طور پڑیں پالا جاتا۔ ایسی چنداقسام بھین، جنوبی ایشیاء اور پورپ میں استعمال ہوتی رہی ہیں، گرمصنوعی ریشم کے مقاطع میں اس کی پیدادار کا حجم بہت کم رہا ہے۔ ان کے رنگ اور بناونی ساخت بھی مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پرخودروریشی کیڑے کا پیٹا (moth) کوکون سے نکلتے ہیں اس کو پہلے ہی نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے جس سے دیشم کے دھاگے چھوٹے بنتے ہیں۔

تنارتی مقاصد کیلئے پالے جانے والے ریشی کیڑے کے بویے کوالے پانی میں ڈال کریا سوء کی نوک پنجھا کر ہلاک آردیا ۔ پہرا کو ایک میں دھا کے کا شکل میں حاصل ہوجاتا ہے۔ ان دھا کول سے بنا کیڑ امشبوط ہوتا ہے اورات رنگنا جانا ہے الطرع پورا کوکون ایک ممل دھا کے کی شکل میں حاصل ہوجاتا ہے۔ ان دھا کول سے بنا کیڑ امشبوط ہوتا ہے اورات رنگنا بھی ندرے آسان ہوتا ہے۔ ج

مردول كيلي ريشم بهننے كى حرمت كابيان

قَالَ (لَا يَعِمَلُ لِلرُّجَالِ لُبُسُ الْحَرِيرِ وَيَعِمَلُ لِلنَّسَاء) ؛ لِأَنَّ (النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَقَالَ : إنَّ مَا يَلُبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ) وَإِنَّمَا حَلَّ لِلنُّسَاء بِحَدِيثٍ آخَرَ ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ عِدَّةً مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ عَلِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَبِإِخْدَى يَدَيْهِ حَرِيرٌ وَبِالْأَخُرَى ذَهَبٌ وَقَالَ : هَـذَانِ مُسحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمُ) وَيُرُوى (حِلَّ لِإِنَاثِهِمُ) إِلَّا أَنَّ الْفَلِيلَ عَفُو وَهُوَ مِقْدَارُ ثَلاثَةِ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعَةٍ كَالْأَعْلَامِ وَالْمَكْفُوفِ بِالْحَرِيرِ) لِمَا رُوِى (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّكَامُ نَهَى عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاقَةٍ أَوُ أَرْبَعَةٍ) أَرَادَ الْأَعْلَامَ . وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (أَنَّهُ كَانَ يَعلُبَسُ جُبَّةً مَكُفُوفَةً بالْحَرِيرِ)

۔ قربایا کہ مردوں کیلئے رکیٹم پہننا حلال نہیں ہے جبکہ مورتوں کیلئے حلال ہے۔ کیونکہ نبی کریم آلیف نے رہیٹم اور دیباج پہننے سے منع کیا ہے۔ اور میجی دلیل ہے کہ اس لباس کو وہی پینٹا ہے جس کو آخرت میں کوئی حصہ بیس ہوتا اور بیدووسری عدیث کے مطالق خواتین کیلئے طلال ہے۔اور وہ حدیث بعض محابہ کرام رضی اللہ عنبم ہے روایت کی گئے ہے۔ جن میں حضرت علی الرتفنی رضی اللہ عنہ بى بى - كونكه بى كريم الله با برتشريف لا ئاورا بالله كاك باته يل ريثم اوردوس باته من سونا تفااورا بعالية ن ار شادفه ما یا که بید دونوں چیزیں میری است کے سر دول کیلئے حرام اور تورتوں کیلئے طال ہے۔ اور ایک روایت مصدر حلال کی جگہ پر ماضی کاحل آیا ہے۔ گرتھوڑی مقدار کے برابر جو تنین یا جارا انگلیول کی مقدار میں ہووہ معاق ہے۔ جس طرح کیڑے کانقش و نگار ہے اور کٹم کی جمالریں ہیں۔اور اس کی دلیل بیروایت ہے کہ آپ ایستا ہے رکٹم پہننے ہے منع کیا ہے سوائے تین یا جارانگلیوں کی مقدار کے کیونکہ آپ ایک کا مقصد اتن مقدار کے تشن ونگارے متعلق تھا۔ اور آپٹائیٹ سے میر بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ ایک ریشی جهالروالا جبرشريف زيب تن فرمايا كرتے تھے۔

٠.

من سنده بوائز من الله المي فراسته بين كده من حديد رضى الله تعالى الله على طالب الها أو الله بجول أول المعان ال وأن عن بانى ساء أو الأو الله من الله تعالى الله تعالى الله على الله الله على الله عليه الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على

من المرت العام كالمرى وضى الله عند من روايت بي كريم سلى الله عليه وسلم في فريايا ميرى المت كي عورة المستنسسة مولا الدريشم ها الله أيالية بها ورامت من مردول برجرام كيا كياسة (ترفذي ونسائل) اورترفذي في كها كه يدهد يده حساسيم ( مضوة شرايف: جند جبارم: حديث نبسر 271)

م النافظ میں بچ ( از کے ) بھی دوخل میں لیکن بچ چونکہ مکلف نہیں ہیں اس لئے ان کے بن میں ان چیز وں کی ترمت ا تعلق پربنا نے والوں ہے ہوگا کہ اُ ارکوئی بچے دیٹم یاسونے ، کا زیور پہنے گا تو اس کا گناہ اس کے پہنا نے والے پر ہوگا۔ نیز سونے سے مراوس نے نے زیورات " میں ورنہ سونے چاندی کے برتن کا استعمال جس طرح مردوں کے لئے حرام ہے اس طرح مورتوں کے النے جسی حرام ہے ، اسی طرح جاندی کے زیورات کا حلال ہونا بھی صرف مورتوں کے ساتھ مخصوص ہے علاوہ اس مقدار کے جومرووں کے لئے جسی حرام ہے ، اسی طرح بیاندی کے زیورات کا حلال ہونا بھی صرف مورتوں کے ساتھ مخصوص ہے علاوہ اس مقدار کے جومرووں کے لئے جسی حرام ہے ، اسی طرح بیانہ کا فیار ہونا بھی صرف مورتوں کے ساتھ مخصوص ہے علاوہ اس مقدار کے جومرووں

مرا ان کے لئے رئیم کالباس اور سونا پیبننا حرام ہے، حضرت حزیقہ دس اللہ عندے دوایت ہے آپ فرمات ہیں کے حضور نی اکر منسنی اللہ یا یہ آلے او اس نے فرمایا سونے جاندی کے برتنول میں پانی نہ پیواور نہ ہی ریشم اور دیباج کے کپڑے بہنو کیونکہ میہ چیزیں و نیامیس کفار کے لئے جیں اور تمہارے لئے آخرت میں جیں۔ (سنس آئی داؤد: 44 (47)

الات الات عرض کیا اے اللہ سے رسول آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کومیری طرف بعیجا ہے حالا تکہ آپ نے ٹر شتہ روز عطار دکتے عرض کیا اے اللہ سے رسول آپ مسلم اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کومیری طرف بعیجا ہے حالا تکہ آپ نے ٹر شتہ روز عطار د سرں ، جوڑے کے بارے میں اس طرح فرمایا تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے رید جوڑ انٹیری طرف اس کئے نہیں بھیجا جوڑے کے بارے میں اس فرمایا تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے رید جوڑ انٹیری طرف اس کئے نہیں ہوں۔ ہور اسے سنے بلکہ میں نے بید جوڑا تیری طرف اس لئے بھیجا تھا تا کہ تو اس سے فائدہ حاصل کرے اور حضرت اسامہ وہی رسٹی جا کہ تواہے ہے جا ، من المراقب كي خدمت مين آئے تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت اسامه كي طرف بڑے نحور سے ديجھا جس كى وجہ ہے جوڑا وہمن کرآپ مرت اسامہ نے پیچان لیا کے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیہ جوڑ ایبننا ناپینداگا ہے حضرت اسامہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مصرت اسامہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہے کہ اللہ علیہ وسلم میری طرف اس طرح کیوں دیکھر ہے جی حالا تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بی تو یہ جوڑ امیری طرف بھیجا ہے و ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لئے بیس بھیجا تا کہ تواسے پہنے بلکہ میں نے بیہ جوڑا تیری طرف ال لئے بیباہے تاک تواہے بھاڑ کراپی عورتوں کے لئے اوڑ حینال بنائے۔ ( سیح مسلم: جلدسوم: حدیث نمبر 906) عورتو كيليح سونا بهننے كى اباحت ميں دلائل كابيان

عورتوں کے لیے سونا پیننا جائز ہے، جا ہے وہ حلقے کی شکل میں ہویا دوسری شکل میں اس کی دلیل درج ذیل فر مان باری تعالی ے کیاجوز بورات میں پلیس، اور جھ کڑے میں (اپنی بات) واضح نہ کر سکیں۔ (الزخرف (18)

اس کیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زیور پہنناعورتوں کی صفت بیان کی ہے، اور بیہ ونا وغیرہ میں عام ہے، اور بس کی کے امام وحداورا بوداوداورنسائي حمهم اللذنة جيدسند كساتها ميرالمونين على بن الى طالب رضى الله تعالى عنه سے روايت كيا ہے كه نبى كريم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا": بلاشیه میری است کے مردوں پر میدونوں حرام بیں "اور ابن ماجہ کی روایت میں بیالفاظ زائد ہیں": اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔

اوراس کیے بھی کہ امام احمد، اماتر مذی ، امام نسائی ، ابو داود ، حاکم ، طبر انی رحمداللہ نے ابوموی اشعری رحمداللہ سے روایت کیا ے کہ بی کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا": میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور رکیم طلال کی گئے ہے، اور میری امت کے مردول رحام ہے"اے ترفدی، حاکم ، ابوداود، اور این حزم نے سے قر اردیا ہے۔

اوراے معلول قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعید بن ابی هنداور ابوموی کے درمیان انقطاع ہے، کیکن اس کی کوئی قابل اطمنان دلیل نبیں ملتی ،او پرہم اس کو بچے قر اردینے والے علماء کرام کا بیان کر بھے ہیں۔

اور بالفرض اگر ندکور وعلت سیح بھی مان فی جائے تو بھراس کی کی دوسری سیح احادیث کے ساتھ بوری ہوجا میگی ،جیسا کہ آئمہ حدیث کے ہاں معروف قاعرہ اور اصول یمی ہے۔

اں بنا پرسلف علماء کرام نے عورت کے لیے سونا پہننا جائز قرار دیا ہے ،اور بعض نے اس پراجماع بھی نقل کیا ہے ، چنانچہ بم اس کی اور زیادہ وضاحت کے لیے ذیل میں پھیملاء کے اقوال درج کرتے ہیں۔ تنشويهمانت حذايد امام بصاص رحمه القدمون نير كلام كرتے ہوئے اپنی تغییر میں سہتے ہیں": عورتوں کے لیے سونے كی اہا دستا میں نی كريما المام بصاص رحمہ القدمون نير كلام كرتے ہوئے اپنی تغییر میں سہتے ہیں": عورتوں کے لیے سونے كی اہا دستا میں نی كريما الما مجمعه الدر مد سد وسد وسد وسد و الما فعار سن في الدوم الما ومشهور إلى اوراً بهت كي داولت (عمام النوعام الأممانيو الله عليه المحاور حابدر المسهدة المحادر من المحادث الله المحادث المحدد ا ال من ووریت مرد مساس بیان می الله علیه ورسی الله عنهم کے دور سے لے کر ہمارے دور تک ابغیر کسی نکارت سندا فائد می سبجه الروسري مرسال المستيدر المستيد ا كيا جاسكتا۔ (تغييرالجماص (3 ر 388)

اود الكبا الهواسى ائِي تفيير" تغييرالقرآن "مين درج ذيل فرمان بارى تعالى كى تغيير كرتے ہوئے كہتے ہيں۔ تولدتعانی: کیاجوز یورات میں پلیں ،اور جھڑے میں (اپنی بات) واضح نہ کرسکیں (الزخرف(18) اس میں عورتوں کے لیے زیور پہنے کی اباحت کی دلیل پائی جاتی ہے ،اوراس پراجماع منعقد ہے ،اوراس کے متعلق اخبار کا كونى شاربير - (تفيرالقرة نالكيا الهراسي (4/ 391)

اورسنن الكبرى ميں بيہ في رحمه الله عور تول كے ليے سونا اور رئيم حلال ہونے كى دليل ميں بچھا حاديث ذكر كرتے ہوئے میں: بیا حادیث واخبار اور اس کے معنی میں دومرئ احادیث مورتوں کے لیے سونے کے زبور پہننے کی اباحت پردلالت کرتی میں،اور عورتوں کے لیے سونے کے زیور کی ایاحت میں ہماراؤ جماع کاحصول کی دلیل ان احادیث کے منسوخ ہونے پر دلیل ہے جو خاص کر عورتول کے کیے سونے کے زیور کی حرمت پردالات کرتی ہیں۔ (اسنن الکبری للبہتی (مر142)

اور امام نو وی رحمہ اللہ کہتے ہیں": عور توں کے لیے رہیم بہنناء اور سونے و جاندی کے زیورات زیب بہننا بالا جماع اور سمج احادیث کی بناپر جائز ہیں۔ (انجموع للووی (442)

اور آیک دوسری جگہ پر لکھتے ہیں": مسلمانوں کا اجماع ہے کہ عورتوں کے لیے سوئے اور جا ندی کے زیورات کی ہرتتم جائز ہے،مثلا ہار،اورطوق،انگڑھی،اورچوڑیاں،اورکنگن،اور پازیب،اور ہروہ جو گلے وغیرہ ٹیں پیہنا جائے اور ہروہ جوزیوروہ عارتا پہنتی ين ال ميل كولى اختلاف بيس بي \_ \_ (المجموع للووى (6/40)

اوريح مسلم كاشرح بس "بساب في تسحس يسم خساتم الذهب على الرجال و نسخ ما كان من اباحته في اول الاسسلام " كے عنوال يعنى (مردول پرسونے كى انگوشى كى ترمت اورا بتذاء اسلام ميں جائز ہونے كے مغبوخ ہونے كے بيان كے تحت لکھتے ہیں ، تورتوں کے لیے سونے کی انگوشی کی اباحت پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔

اور حافظ ابن حجر رحمدالله براء رضی الله نعالی عنه کی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ہمیں سات اشیاء سے منع فر مایا: سونے کی انگوشی ہے منع فر مایا، نی کریم صلی الله علیہ وسلم کا سونے کی انگوشی پہننے یا بنوؤنے ہے منع کرنا مردول کے ساتھ مخصوص ہے، عورتوں کے لیے منع نہیں ،عورتوں کے لیے مباح ہونے پراجماع منقول ہے ( فیج الباری (10 ر 317 )

کے عورتوں کے لیے حلقہ یاعام سونا حلال ہونے کی ولیل ان مندرجہ بالا دونوں احادیث اور ندکورہ بالا علما وکرام نے جواجماع یان کیا ہے کے علاوہ درج فزیل احادیث بھی ہیں۔

یان ایا ہے۔ 1 ابوداوداوداوداودان کی نے عمروبن شعیب عن ابیان جدہ کے طریق سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کدا یک ورت نبی کریم سلی اللہ اللہ سلم سے پاس آئی اوراس کے ساتھواس کی بیٹی بھی تھی جس کی کلائی بیں سونے کے دوموٹے موٹے کنگن جے، تو رسول کریم سلی علیہ و سلم سے پاس آئی اوراس کے ساتھواس کی بیٹی بھی جس کی کلائی بیں سونے کے دوموٹے موٹے کنگن جے، تو رسول کریم سلی اللہ علیہ و اس کی زکا قادا کرتی ہو؟" تو اس نے جواب نبی بیں دیتے ہوئے کہ کہنے گئی: نہیں۔ اللہ علیہ و اس کی مسلی اللہ علیہ و ملم نے فرمایا": کیا جمہیں پہند ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دوز جمہیں اس کی بدئے آئی سے دولی کن اس کی بدئے آئی ہے۔

بنائے؟ چنانچیاں عورت نے وہ کنگن اتار کرنبی کربیم ملی اللہ علیہ وسلم کو و بے وہ اور کہنے گئی: مید دنوں اللہ اوراس کے رسول سلی اللہ

علیہ اس کی بنی کے پہنے پرکوئی اعتراض نہیں کیا، تو بداس کی دلیل ہے کہ بیر کورت کے لیے طال ہے، حالا نکہ بید ونوں کول اور اس کی بنی کے پہنے پرکوئی اعتراض نہیں کیا، تو بداس کی دلیل ہے کہ بیر کورت کے لیے طال ہے، حالا نکہ بید ونوں کول اور حلقہ کی نکل میں تنے، اور بیصد بیشے ہے۔ اس کی سند چید ہے جیسا کہ حافظ ابن حجرر حمداللہ نے بلوغ الرام میں سند کی بیا ہے۔ معلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ابو داود میں تھے سند کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے وہ بیان کرتی جیس کہ نی کریم سلمی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی کی جانب سے بطور مدیہ ہوئے کے زیورات آئے جس میں سونے کی ایک انگوشی بھی جس کا تکینہ جسشی تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہوئے ایک کریم سلمی اللہ علیہ وسلم کے پیس نے بیان بیا تھی ہے۔ اس میں اللہ علیہ کہتی جس تو رسول کریم سلمی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعزاض کرتے ہوئے ایک کھڑی گیا تھی کے ساتھ اسے پکڑا اور اپنی تھا کہ تھا ہے کہ ایک کھڑی گیا گیا تھا ہے کہ الاوران پی

نوای امامہ بنت ابوالعاص اپنی بٹی زینب کی بٹی امامہ کو بلایا اور فرمانے گئے: میری بٹی تم بیر پکنالو"۔ چنانچے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹو اس امامہ کو انگوشی دی ، اور بیرانگوشی سونے کی اور گول تھی ، اور آپ نے بیسی فرمایا: "اے پہن لونے بیر بالنص کول اور صلقہ کی شکل کے سونے کی صلت کی دلیل ہے۔

اور وہ احادیث جن کا ظاہر عور توں کے لیے سونے پہنے کی ممانعت کرتا ہے وہ شاذی ہیں، اور اپنے سے صحیح اور زیادہ ٹابت شدہ
احادیث کی مخالف ہیں، اور آئم حدیث کا فیصلہ ہے کہ جو احادیث جبیر سند کی ہول کیکن وہ اپ سے زیادہ سجیح احادیث کی مخالف
ہوں اور ان کے مابین جمع کرتا بھی ممکن شہو، اور نہ بی ان کی تاریخ کاعلم ہوسکے، تو وہ شاذہ وگی ، ان پر مل نہیں کیا جائے گا۔

حافظ عراتی رحمه الله" الالفية " من كمتے بين": اور شذوذ والی جو ثفته كی مخالفت كرے اس ميں شافعی نے يہی كہاہے "اهاور

تشريعمات عدايه المسائل المراسرة بدائمة من تكمة من اورائر زياده دائع كالله في جائم الأوه دائع محفوظ بالدال منه مقابله و المسائل المان المراسمة ا

ال طرب من مديث جمل برعل أبيامات كي شروط بين مياسية كدوه شال شدود اورا بالشك ويديوران ما من المياسة في من الميا العرب من مديث جمل برعل أبيامات كي شروط بين مياسية كدوه شال شدود اورا بالشك ويديوران ما من المياسة والمسال من بوم رقب سے سید موسی کی صاحب پر والالت کرتی میں اوران کی تاریخ بھی معلوم ند ، وتو اس شرعی اور معتبر قاعد والرام ول را ال ر سے ہو ۔ اب پرش اور سے نہ ہونے کا حکم لگا ناول کم کے ہاں تابت ہے۔

وَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلْ اللَّهِ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلّ مِنْ أَلَّ مِنْ مِنْ أَلَّ مِن سلیے انہیں اطار تی پر بی رکھنا اور ان کی سندسی ہونے کی وجہ سے ان کے مطلق پر عمل کرنا ضروری ہے ، اور اس کی تائید اہل علم کے ا بند ف سے بھی ہوتی ہے، جیما کہ ہم ابھی اوپر بیان کر کے آئے بین کہ اہل علم کا اجماع ان حرمت والی ا حادیث کومنسوخ کرر ہاہے۔ بالشك اشهرين ب،اوراس عشبيكى زائل بوجاتا ب،اورشرى تم كى بحى وضاحت بوجاتى بكامت كى عورتول ك کیے مونا حلال ہے ، اور مرووں کے کیے حرام۔

الندسجاندونعانی بی توفیق دینے والا ہے، سب تعریفات رب العالمین کے لیے ہیں، اور الله نتعافی بھارے ہی محمد سلی الله علیہ وسلم ،اورائلی آل اور سحابه کرام پراین رحمتیں نازل فرمائے۔

# مردول كيلئة ريثم بهننے كى ممانعت ميں وجوہ كابيان

علامدابن قیم لکھتے میں کہ علت اور حکمت ثابت کرنے والے بہت زیادہ ہیں،ان میں سے پچھدہ بھی ہیں جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ شریعت نے اسے حرام اس لیے کیا ہے تا کشس اس سے صبر کرے، اور اسے اللہ کے لیے ترک کر دے، تواہے اس يراجرونواب حاصل بوكابه

اور پچھ نے اس کا جواب میددیا ہے کہ بیرریشم اصل میں مورتوں کے لیے پیدا کی گئے ہے جس طرح سونے کے زیورات ہیں او مردوں کے لیے اس لیے حرام ہے کہ اس میں مورتوں ہے مشاببت ہوتی ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اس لیے حرام کی تی ہے کہ بیرخرو تنكبرادرائيزة پكواچھا بيجينے كاباعث بنى ہے۔ اور كچھ كہتے ہیں بیاس ليے ترام كی گئے ہے كدر پٹم جسم كے ساتھ لكنے ستے مردا كلی كی بجائے عورت پن اور بیجوا پن پیدا کرنے کا ہاعث ہے، اور بیمردانگی کی ضد ہے، کیونکہ ریشم پہننے سے دل میں زی اورعورتوں کی سفات بيدا ہوتى بير، جوكى پر تفي بيس، جا ہے وہ لوگول ميں سب سے زياد همروا تكى والا بى كيول شہو، ريشم كالب سينتے سے اس كى عمل مردا نئی جا ہے ختم نہ بھی ہولیکن اس میں کی ضرور کر گی ،اور جوانے بچھنے سے قاصر ہواور اس کی بچھموٹی ہوتو وہ اسے حکمت سے میشارخ کے میردی کردے۔ (زادالمعاد (4ر80))

ہر اللہوں کی مقد ارریشم معاف ہونے کا بیان میں میں معاف ہونے کا بیان

سلالا ہوں اس اللہ عند مندے دوایت ہے کہ ٹی کر می ملی القد علیہ وسلم نے رہیم (کے گنیز سے) پہنے ہے منع قربایا علاو واتنی ( ایسینی اللہ اللہ واتنی ( ایسینی اللہ علیہ وسلم نے ( بیر ممافعت بیان فر ماتے ہوئے فرکورہ مقدار کو فلا ہر کرنے کے لئے اپنی بر سی از کی اور آئی کو اٹھایا اور ووٹو می کو طلایا ( بیری آپ ملی القد علیہ وسلم نے ان دوٹو می اٹھیوں کو طلایا در جایا کہ اس اللہ علیہ وسلم نے ان دوٹو می اٹھیوں کو طلایا در جایا کہ اس قریم ہوتو مہا ہے ۔ وہ بیری رہے تھی کی گیڑ الباس میں ہوتو مہا ہے ۔ وہ بیری رہے تھی کہ دریشی کیڑ الباس میں ہوتو مہا ہے ۔

( بخارى ومسلم ، مشكوة شريف: جلد چبارم: مديث نمبر 255)

، ورسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللّه عنہ نے ( ملک شام کے ایک شبر ) جانبیہ بیں اپنے خطبہ کے دوران ب فرمانا کے رسول کریم مسلی اللّه عنیہ وسلم نے رکیٹی کپڑا رہنے سے منع قرمایا ہے علاوہ بقدر دویا تنین اور یا جارانگل کے۔

ربی بہلی روایت سے مردوں کے لئے رکیٹی کپڑے کی مہاح مقدار دو آنگشت معلوم ہوئی اور دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ جار انٹیت بھی کی مقدار مہاح ہے لبدا ثابت ہوا کہ جار آنگشت تک کے بقدرر یٹی کپڑا مردوں کے لباس پس استعال ہوتو جائز ہے چہ نچا کٹر علاء کا بھی تول ہے۔

ریشم کا تھیدلگانے اور اس پرسونے میں حرج نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِسَوَسُدِهِ وَالنَّوْمِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ ، وَقَالًا: يُكْرَهُ) وَفِي الْجَامِعِ الْصَّغِيرِ ذَكَرَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَحُدَهُ ، وَلَمْ يَذُكُرْ قَوْلَ أَبِى يُوسُفَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَشَايِخِ ، وَكَذَا الِاخْتِلاقُ فِي سِتْرِ الْحَرِيرِ وَتَعْلِيقِهِ عَلَى الْأَبُوابِ . لَهُمَا الْعُمُومَاتُ ، وَلَأَنَّهُ مِنْ ذِي الْآكَاسِرَةِ وَالْجَبَابِرَةِ وَالنَّشَيَّةُ بِهِمْ حَرَامٌ . وَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنهُ : إِنَّاكُمْ وَذِي الْآعَاجِمِ .

وَلَهُ مَا رُوِى (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ جَلَسَ عَلَى مِرُفَقَةٍ حَرِينٍ ، وَقَدْ كَانَ عَلَى

إسَاطِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا مِرْفَقَةُ حَرِيرٍ ، وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ الْمَلْبُوسِ

مُسَاطِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا مِرْفَقَةُ حَرِيرٍ ، وَلِّأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ الْمَلْبُوسِ

مُسَاطِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا مِرْفَقَةُ حَرِيرٍ ، وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ الْمَلْبُوسِ

مُسَاحٌ كَالْأَعُلامِ فَكَذَا الْقَلِيلَ مِنْ اللَّهُ سِ وَالِاسْتِعْمَالِ ، وَالْجَامِعُ كُونُهُ نَمُو ذَجًا عَلَى مَا عُرْتَ

ترجمه

-حضرت امام اعظم رضی الله عند کے فزو یک رفیع کا تکیہ لگانے اور اس پرسونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ صاحبین نے کہا ہے

معزت امام اعظم رمنی الله عند کی دلیل به ہے کہ آپ ایک کے کید پر ٹیک لگا کر بیٹے ہیں۔ اورای طرح دعز سند مہران بن عباس منی الدعنما کے بستر پر بھی رہیم کا تکبیر تھا۔ کیونکہ بیتھوڑے بہتے ملبوسات میں جائز ہے۔ جس طرح نقش وزی اس طرح سے قبیل میں پہنمنااوراستعال کرتا بھی جائز ہوگا۔اوران کے درمیان مضبوط ترین اس کا نقشہ ہے۔

## ريتم كويبنخ واستنعال كي مما نعت كابيان

حصرت حذیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ ہم سونے جا ندی کے برتول میں پئیں اور ان بیں کھا کیں نیز آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے حریرو دیبا (ایک فتم کاریٹی کپڑا) پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فر مایا۔" ( بخاری ومسلم بمشکوة شریف: جلد چبارم: حدیث نمبر 253)

سونے چاندی کے برتنوں وغیرہ میں کھانے پینے اور رئیٹی کیڑے پہننے کے بارے میں پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ نآوی قامنی خان میں لکھا ہے کہ ریٹمی کپڑے کا استعمال جس طرح مردول کے لئے حرام ہے ای طرح اس کو بچوں کو بھی پہنزاحرام ہے اور پینانے والوں کو گناہ ہوتا ہے۔اور حصرت امام اعظم ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ رکیٹی کیڑے کو بچھونے میں استعمال کرنا اور اس پرسونا کوئی مضا کقہ بیں رکھتا ای طرح اگر تکیہ کے غلاف اور پردے رئیٹی کپڑے کے ہوں تو اس میں بھی کوئی مضا کقہ نیں۔ جب کہ حضرت ا مام ابو یوسف اوز حصرت امام محمد نے ان سب کو کروہ کہا ہے۔ حاصل میہ ہے کہ (حدیث میں مردوں کے لئے رکیٹی کپڑے پہنے اور ريشى كيزے پر جينے كى جوممانعت منقول إاس ميں بہنے كى ممانعت تو متفقه طور برسب كے زدد يك تحريم برمحول كيكن ريش كيڑے پر بيٹنے كى) ممانعت صاحبين كے نزديك تو تحريم عى پرمحول ہے جب كەحفرت امام اعظم ابوصيفه كے نزديك تنزيبه بر محمول ہے کیونکہ ابھی او پران کے بارے میں مدیتا یا گیا کہ وہ رکیٹی کیڑے کو بچھونے وغیرہ میں استعمال کرنے کے مسئلہ میں رہے ہیں کہاس میں کوئی مضا نقتہبیں ہے جس کا مطلب ہیرکہ ان چیز وں میں رکیٹی کیڑے کا استعال بہرحال احتیاط وتقویٰ کے خلاف ے، کیونکہ کی عمل کے بارے میں بیر کہنا کہ اس کے کرنے میں" کوئی مضا لَقہ بیں ہے"اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مضا اُقلہ ہونے کے شک سے بیچنے کے لئے اس عمل کونہ کرنا ہی بہتر ہے اس خوف کے سبب کہ شاید اس میں کوئی مضا لقہ ہواور يم معنى المشهور حديث كي بي إدع مسايسويبك المي منا لا يويبك لعنى الكام كويجور دوجس بيس شك بواورال كام كو اختیار کر دجس میں شک نه ہو۔

سر بدار - مزرت ایام اعظم ابومایندکو پاونکه ایک کولی ایمل قبلتی حاصل نیال ۱۰ فی شن کی بنیا ایر رستی کیزید. بر بیفت یا ۴۰ یا کو مرام قرار، وجه نطفاه ركيز من يهين كامرا أمن عن جامران أنساص التي اس كي وعن شده المنع اعطام المنظول بين الناشاء عربس إلى كبريد يو بين كام عارفين أتاكيول كديبينا اور زمنا والك الك چيزي بي لا يبينه كا الما إلى الين بأين وسالان الے انبول کے اس مدید میں ارائی کی کیڑے پر شینے کی ممانعت کوئی تر بہر پر میول کیا ہے۔

مات وأنك ميرايم وديباج مينظين كوفي حرج ندمون كابيان

فَيَالَ رِوَالَا بَنَاسَ بِلُبُسِ الْتَحْرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْتَحَرُّبِ عِنْدَهُمَا) لِمَا رَوَى الشَّغْبِيُّ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَخَّسَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ) وَلأَنَّ فِيهِ صَرُورَـةً فَإِنَّ الْخَالِصَ مِنْهُ أَدْفَعُ لِمَعَرَّةِ السَّلَاحِ وَأَهْيَبُ فِي عَيْنِ الْعَدُو لِبَرِيقِهِ (وَيُكُولُهُ عِنْ أَبِي حَيْسِفَةً) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَصْلَ فِيمَا رَوَيْنَاهُ ، وَالضَّرُورَةُ انْدَفَعَتْ بِالْمَخُلُوطِ وَهُوَ الَّــٰذِى لُــخــمَتُهُ حَرِيرٌ وَمَــٰدَّاهُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَالْمَحْظُورُ لَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ .وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَخْلُوطِ .

صاحبین کے نزویک حالت جنگ میں ریٹم وویباج بہنتے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس کی دلیل معزرت شعبی روایت کردہ مدیث ہے کہ آ پیلائے کے حالت جنگ میں رہم اور ویاج پہننے کی اجازت عطافر فائی ہے کیونکہ اس میں ضرورت ہاس لئے کہ خاص رئیم میہتھیاری تیزی کوئم کرنے میں زیادہ کام آنے والا ہے اور بدائی چک کے سبب وشمن پررعب میں زیادہ دیکھائی دیے

حضرت امام اعظم رضی الله عند کے نز دیک میر کروہ ہے کیونکہ ہماری بیان کردہ روایت میں اس کی کوئی تفصیل وارد نہیں ہوئی۔ حالانكه بيضرورت مسريشم سے بورى مونے وائى ہاوركس ريشم وہ موتاہے جس كاباناريشم كابنا مواموجكمة تاناغيرريشم كابناموا مو اور ممنوع چیز کی بنیاد برضرورت بی مباح کی جاتی ہے۔اورامام علی علیدالرحمہ کاروایت کردہ تھم کمس ریٹم پرمحول کیا گیا ہے۔ ضروريات ممنوعات كومباح كرني كاقاعده فقهيه

الضرورات تبيح المحظورات (الاشباه والنظائر، ص ٣٣)

ضرور یات ممنوع اشیاء کومباح قرار دیتی ہیں۔

اس قاعدہ کی وضاحت یہ ہے کہ شریعت نے الی ضرور بات جن کو پورا کئے بغیر جان کوخطرہ ہواوران کا بورا کرناممنوع اشیاء ہے

وولو منروريت في تتناف ومنوع النيامهاع ووجالي إلى -

رود مردر مناسط معروب بن معروب بالماريد المرد ال

اک طرح دعزت محرفاروق وشی الله تعالی عدے پاس ایک عورت ال کی جس نے زیا کا اقر ارکیا تھا جعز ت ارس اندا مند نے اس کورجی کرنے کا تھم ویا۔ اس پر حضرت علی المرتفی وضی الله عند نے فر مایا: شاید وہ کوئی عذر چیش کر سکے۔ پھر انہوں نے اس سے با مجھان جہر ہیں انداز میں اللہ عند نے کہا میرا ایک پڑوی تھا جس کے اوٹوں کے بال پائی اور وورد بیتھا اور میرے اونت کے بال پائی اور وورد بیتھا اور میرے اونت کے بال پائی اور وورد بیتھا اور میرے اونت کے بال پائی اور وورد بیتھا اور میرے اونت کے بال پائی اور وورد بیتھا اور منظور کیا کہ جس اپنی افراد وورد نہ تھا۔ اس وجد سے جس بیا ہی وقعد افکار کیا گر جب میری بیاس اس قدر بردھ کی کہ جان منظور کیا کہ جس اپنی تو جس نے آپ کو اس کے حوالے کر دول اس پر جس نے جس بائی بلایا۔ اس پر حضرت علی الرتفنی وضی اللہ عند نے کہا: اللہ انس جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا اور ویا دی اور نیا دی کا شہو ہاؤ اس پر کوئی حرج نہیں ۔ بے شک اللہ تعالی معاف کر نے والا اس جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا اور ویا دی الاسلامید لا ہور)

## ریشم کے تانے والے کیڑے میں حرج ندہونے کابیان

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جینک نی کریم صلی الشدعلیہ وآلہ دیکم نے قو خالص ریٹم کے کیڑے پہننے کوئع فر مایا ہے
اور وہ فقش وٹکا دریشم کے اور ریٹم کے تانے والا کیڑا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (سنن ابودا وُد: جلدسوم: حدیث نمبر 664)
حضرت ابوعمرواساء بنت ابو بکر جوحضرت اساء بنت ابو بکر کے آزاد کر دہ غلام تنے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ض
الشد تعالیٰ عنہ کو بازار میں دیکھا کہ انہوں شامی کیڑا خریدا تو اس میں دیکھا کہ سرخ دھا گا ہے تو اسے واپس کر دیا۔ پس میں دھزت
اساء کے پاس آیا اور اس کا ان سے تذکرہ کیا وہ اپنی باعمی سے کہنے گئیں جھے رسول اللہ کا جبہ مبارک لا کر دوتو اس نے ایک طیالی
کیڑے کا جبہ ڈکا لاجس کے گریبان اور دونوں آستیوں میں دیشم لگا ہوا تھا اور اس کے آئے چیچے کی طرف بھی رہیم تھا۔

(سنن ابودا وَد: جلدسوم: حدیث نمبر 663)

## ریشم کی دھار ہوں والے کیڑے کا بیان

بقید، (مشہورتا بعی) فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ام کلتوم رضی اللہ تعالی عند بنت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک رہیمی چا وردیکھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس میں رہیم کی دھاریاں تھیں۔ (سنن ابوداؤد: جلد سوم: حدیث نمبر 667)

الم عذر سيسب اباحت ريثم كابيان عذر سيسب اباحت

عدر انس رضی اللہ تعالی عند فیروسیتے ہیں کہ معزرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنداور زبیر بن عوام نے رسول اللہ عنی اللہ علیہ وسلم ہے جوؤں کی شکایت کی تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں معزات کے لئے جہادیس ریشی نہاس پہننے کی اجازت علیہ وسلم نے جلاسوم: حدیث فمبر 936) عطافر مادی۔ (سیج مسلم: جلدسوم: حدیث فمبر 936)

عظا رہمیں اللہ عنہ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حصرت عبدالرحمٰن بن موف منی اللہ عنہ کور بیٹی کپٹر انہینے کی اجازت دے دی کیونکہ ان کے خارش ہوگئ تھی۔ رمنی اللہ عنہ کور بیٹی کپٹر انہینے کی اجازت دے دی کیونکہ ان کے خارش ہوگئ تھی۔

( بخاری وسلم مفکوة شریف: جلد چهارم: حدیث نمبر 257 )

## مالت جنگ میں کس ریشم کا کیڑا پہننے کی اباحت کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ مَا مَدَاهُ حَرِيرٌ وَلُحْمَتُهُ غَيْرُ حَرِيرٍ كَالْقُطْنِ وَالْخَرِّ فِي الْحَرْبِ
وَغَيْرِهِ) لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَرَّ ، وَالْخَرُّ مُسُدًى بِالْحَرِيرِ ،
وَلَانَ النَّوْبَ إِنَّكَ يَصِيبُ لَوْبًا بِالنَّسْجِ وَالنَّسْجُ بِاللَّحْمَةِ فَكَانَتُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ دُونَ
السَّدَى .

ُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : أَكُورُهُ ثَوْبَ الْفَزُ يَكُونُ بَيْنَ الْفَرُوِ وَالظَّهَارَةِ ، وَلَا أَرَى بِحَشُوِ الْفَزّ بَأْسًا ؛ لِأَنَّ النَّوْبَ مَلْبُوسٌ وَالْحَشُو غَيْرُ مَلْبُوسٍ .

قَالَ (وَمَا كَانَ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا وَسَدَاهُ غَيْرَ حَرِيرٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْحَرْبِ) لِلضَّرُورَةِ (وَيُكُرَهُ فِي غَيْرِهِ) لِانْعِدَامِهَا ، وَإلاغتِبَارُ لِلتَّحْمَةِ عَلَى مَا بَيْنًا .

فر ما یا کہ حالت جنگ میں ایساریٹم کا کیڑا پہننے میں کوئی حرج ندہوگا جس کا تاناریٹم کا بنا ہوا ہوا ور باناریٹم کا بنا ہوا نہ ہو۔ جس طرح نز اور روئی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فز کو پہنا کرتے تھے۔اور جو فز ہے بیرلیٹمی تانے کا ہوتا ہے کیونکہ بننے کے سبب بی کیڑا بنا کرتا ہے اور وہ بنائی بانے سے بنتی ہے۔ پس بانے کا اعتباد کریں گے جبکہ تانے کا اعتباد نہ کریں گے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ قز والے کپڑے جانتا ہوں اور قز اس کیڑے کو کہتے ہیں جوہستین اور ابرو کے درمیان میں ہوتا ہے جبکہ اس قز کو بھرنے میں کو لی حرج نہیں ہے کیونکہ کپڑ المبول ہوتا ہے اور جواس میں بھرتا ہے بیر منبول ہے۔ اور ای طرح وہ کپڑ اجس کا تاناریشم کا نہ نو بلکہ باناریشم کا ہے تو ضرورت کے سبب اس کوچی حالت جنگ میں استعمال کرنے اور ای طرح وہ کپڑ اجس کا تاناریشم کا نہ نو بلکہ باناریشم کا ہے تو ضرورت کے سبب اس کوچی حالت جنگ میں استعمال کرنے

23

## ريثم منف ك روايات جواز برامت مسلمه يعل كابيان

ما ملا الم المراحما الله المراحم القرآن على الم المسئلة بربحث كرت بوئ حسب ذيل دوايات نقل كى بين دعزت الإمرى المستلة بربحث كرت بوئ حسب ذيل دوايات نقل كى بين دعزت الإمرى المستلة بربحث كرت بوعام على ذكود المتى و حلال لا نا فها، ركيمي كرا الموس من دوايت بركيم كرا الموس من الموس الم

حضرت ممرِّ نے حضرت ابومویٰ اشعری کولکھا کہتمہاری عملداری میں جومسلمان عورتیں رہتی بیں ان کوتھم دو کہا ہے زیوروں ک رکو قانکالیں ۔

ا مام ابوصنیفہ نے عمرو بن دینار کے حوالہ سے بیدروایات نقل کی ہیں کہ حصرت عائشہ نے اپنی بہنوں کواور حصرت عبداللہ بن عر نے اپنی بیٹیوں کوسونے کے زیور پہنا ئے ہتھے۔

ان تمام روایات کوفل کرنے کے بعد علامہ جھاص لکھتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلی اور صحابہ سے جوروایات عورتوں کے لیے سوے اور ریشم کے حفال ہونے کے متعلق وار دیموئی ہیں وہ عدم جواز کی روایات سے زیاوہ مشہوراور نمایاں ہیں۔اور آیت ندکور وہالا بھی اس سے جواز پر دفالت کر دہی ہے۔ پھرامت کا تمل بھی نبی سلی اللہ علیہ وسلی اور صحابہ کے ذمانے سے ہمار سے زمانے (یعنی چوشی مسدن کے آخری دور) تک میں رہا ہے ، بغیراس کے کہ کس نے اس پراعتراض کیا ہو۔اس طرح کے مسائل میں اخبار آ حاد کی بنا پر اور انس سلیم نبیس کیا جا سکتا۔

مردول کیلئے سوتے جاندی سے زینت کے عدم جواز کا بیان

قَالَ (وَلَا يَـجُوزُ لِلرِّجَالِ التَّحَلَى بِاللَّهَبِ) لِمَا رَوَيْنَا (وَلَا بِالْفِضَّةِ) لِأَنَّهَا فِي مَعْنَاهُ (إِلَّا

الله مات رهندویه (جد جداره) المنطقة وَحِلْمَة السَّيْفِ مِنْ الْفِصَّةِ) تَحْقِيقًا لِمَعْنَى النَّمُودَج، وَالْفِصَة أَغْنَتُ 

عَنْ الْمُعَامِعِ الصَّغِيرِ : وَكَلا يَتَسَاعَتُمُ إِلَّا بِسَالْفِطُوهِ ، وَهَذَا لَصَّ عَلَى أَنَّ التَّخْتُمُ بِالْحَجِرِ وَلِي الْمُعَامِعِ الصَّغِيرِ : وَكَلا يَتَسَاعَتُمُ إِلَّا بِسَالْفِطُوهِ ، وَهَذَا لَصَّ عَلَى أَنَّ التَّخْتُمُ بِالْحَجِرِ وَلِمِي الصَّفَةِ حَوَامٌ . (وَرَأَى رَسُولُ الْمُلَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَجُلِ خَاتُمُ وَالْمَعَلِيهِ وَالصَّلَامُ عَلَى رَجُلِ خَاتُمُ وَالْمَعَلِيهِ وَالصَّلَامُ عَلَى رَجُلِ خَاتُمُ وَ مُنْكُ وَالِنَحَةَ الْأَصْنَامِ . مَالِي أَجِدُ مِنْكُ وَالِنَحَةَ الْأَصْنَامِ .

مهم، وَزَأَى عَلَى آخر خَالَمَ حَدِيدٍ فَقَالَ: مُسَالِى أَرَى عَلَيْك حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ) وَمِنْ النَّاسِ مَن وَلَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَيْسَ بِحَجَرٍ ، إِذْ لَيْسَ لَهُ ثِقُلُ الْحَجَرِ ، أَطُلْقَ الْحَجَرِ ، أَذْ لَيْسَ لَهُ ثِقُلُ الْحَجَرِ ، أَطُلْقَ الْحَجَرِ ، وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ .

۔ اور سونے کی زینت کوافقایار کرنا بیمردول کیلئے جائز نہیں ہے اس دلیل کے سیب جس کوہم بیان کر آئے ہیں اور اس طرح اور سونے کی نینت کوافقایار کرنا میمردول کیلئے جائز نہیں ہے اس دلیل کے سیب جس کوہم بیان کر آئے ہیں اور اس طرح ماندی سے بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جاندی سونے کے تھم میں ہے ہاں البتہ جاندی کی انگوشی جائز ہے۔ اور اس طرح کمر بند جاری الماری دستہ ہمونے کا تھم ٹابت کرنے کیلئے اور جا عرب سے بے پرواو کرنے والی ہے کیونکہ ان دونوں کی مراب کی الماری دستہ ہمونے کا تھم ٹابت کرنے کیلئے اور جا عرب سے بیابواللوار کا دستہ ہمونے کا تھم ٹابت کرنے کیلئے اور جا عرب سے بیابواللوار کا دستہ ہمونے کا تھم ٹابت کرنے کیلئے اور جا عرب سے بیابواللوار کا دستہ ہمونے کا تھم ٹابت کرنے کیلئے اور جا عرب سے بیابواللوار کا دستہ ہمونے کے بیابواللوار کا دستہ ہمونے کا تھم ٹابت کرنے کیلئے اور جا عرب سے بیابواللوار کا دستہ ہمونے کے بیابواللوار کا دستہ ہمونے کے بیابواللوار کا دستہ ہمونے کیا تھا ہوں کی بیابواللوار کا دستہ ہمونے کے بیابواللوار کا دستہ ہمونے کی تھا ہوں کی بیابواللوار کا دستہ ہمونے کے بیابواللوار کا دستہ ہمونے کی بیابواللوار کا دستہ ہمونے کیا تھا ہوں کی بیابواللوار کا دستہ ہمونے کی بیابواللوار کا دستہ ہمونے کی بیابوار کی بیاب الله الله الله المواليا كيوكرند مو كالجبكه جائدى كى اباحت مين آثار ذكر كيد شكة بين - جامع صغير مين ب كدوه جاندى كى انگوشى ہے۔ اور یہی قول اس بات کی وضاحت کرنے والا ہے کہ پھرلوہے اور پیتل کی انگوشی پہنتا حرام ہے کیونکہ نبی کر پم اللہ ا المن پینل کوانگوشی کود کھے کرفر مایا مجھے کیا ہوا کہ میں تمہارے جسموں سے بنوں بوحسوں کرتا ہوں اور ای طرح دوسرے فض سے افغال کی پینل کوانگوشی کود کھے کرفر مایا مجھے کیا ہوا کہ میں تمہارے جسموں سے بنوں بوحسوں کرتا ہوں اور ای طرح دوسرے فض سے میں میں میں میں میں میں انگوشی و کھے کرارشادفر مایا کہ بچھے کیا ہوا کہ بین تمہارے جسموں پر جہنیوں کا زیور و کھے رہا ہول جبکہ اسے آپ مالیا کہ بین تمہارے جسموں پر جہنیوں کا زیور و کھے رہا ہول جبکہ اسے آپ مالیا کہ بین تمہارے جسموں پر جہنیوں کا زیور و کھے رہا ہول جبکہ اسے آپ مالیا کہ بین تمہارے جسموں پر جہنیوں کا زیور و کھے رہا ہوں جبکہ اسے آپ مالیا کہ بین تمہارے جسموں پر جہنیوں کا زیور و کھے رہا ہوں جبکہ بعض او کوں نے بیث نام والے پیمر کی اجازت دی ہے کیونکہ وہ حقیقت میں پیمر نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ پیمر کی طرح بھاری نہیں ے جبکہ جوجواب جامع صغیر میں ہے وہ پیشب پھر کی حرمت پراطلاق کرنے والا ہے۔

حضرت على بن ابي طالب كرم الله وجهه فرمات بي كدر سول الله صلى الله عليه وأله وسلم في سي بهن عن اور معصفر كي بين ے اور سونے کی انگونگی مہننے ہے اور رکوع میں قرات کرنے ہے منع قر مایا ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد سوم: حدیث نمبر 654) ا الکوشی سننے میں حرمت کا بیان الکوشی سننے میں حرمت کا بیان

هزت عبدالله بن بریده این والدین قل کرتے بیں کدایک شخص رسول الله علی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو

تشريعمات حدايد هيوهندا ما رهندي المراق الما كيابات بين تهاري بالمعل بن ال دوزخ كازيورد كيدر بادول - اسروور المراباد اس کی انگلی میں او ہے کی اعمومی می مرمایا میا ہات ہے میں ہم ہے بنوں کی بویار ہاہوں کی جب وہ تمبری مرتبہ حاضر ا مواتو اس کے ہاتھ میں وشیل کی انگومی تھی فرمایا کیا ہات ہے میں تم سے بنوں کی بویار ہاہوں کی درباہوں عرض کی انوا مواتو اس کے ہاتھ میں وشیل کی انگومی تھی فرمایا کیا ہات ہے میں ایل دوز خ کا زیورد کھے درباہوں عرض کی انوام ہواتواں کے ہاتھ میں پہلی الوی فامر مایا کیا ہات ہے کہ بی تہمارے ہم پراہل دوزخ کازیورد کھے دیا ہوں عرض کیا تو س کے ہاتھ میں سونے کی انگونمی تنمی فرمایا کیا ہات ہے کہ بی تہمارے ہم پراہل دوزخ کازیورد کھے دیا ہوں عرض کی اور ک کے ہاتھ میں سونے کی انگونمی تنمی فرمایا کیا ہات ہے کہ بی تہمارے ہم کے داللہ بن مسلم کی کنیت ابوطیر سرا، کے باتھ میں سونے کی اعوی می رمایا میابات کے میں میں میں ہے عبداللہ بن مسلم کی کنیت ابوطیبہ ہے اور میر رازی ہی بواؤس؟ فرمایا جاندی کی دوروہ بھی ایک مثقال ہے کم ہوبیہ صدیث غریب ہے عبداللہ بن مسلم کی کنیت ابوطیبہ ہے اور میر رازی ہیں۔ بواؤس؟ فرمایا جاندی کی دوروہ بھی ایک مثقال ہے کم ہوبیہ صدیث غریب ہے عبداللہ بن ماری کے اور اور اس میں رازی ہیں۔ (جامع ترندى: جلداول: حديث بر 1862)

مردوں کیلئے سونے کی انگوشی کے حرام ہونے کا بیان

(وَالنَّهُ عَنْهُ بِالدَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ حَوَامٌ) لِمَا رَوَيْنَا . وَعَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ) وَلَأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ التَّحْرِيمُ ، وَالْإِبَاحَةُ ضَرُورَةُ الْنَحْشِمِ أَوُ النَّمُوذَجِ، وَقَدُ انْدَفَعَتْ بِالْأَذْنَى وَهُوَ الْفِطَّةُ ، وَالْحَلْقَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ ؛ إِذَّنَّ قِوَامَ الْخَاتَمِ بِهَا ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْفَصِّ حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَجَرٍ وَيَجْعَلَ الْفَصِّ إِلَى بَاطِنِ كَفْهِ بِيخِلافِ النِّسُوَانِ ؛ لِآنَهُ تَرَيُّنْ فِي حَقْهِنَّ ، وَإِنَّمَا يَتَحَتَّمُ الْقَاضِي وَالسُّلْطَانُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْخَتْمِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتُرُّكُهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ

۔ اور سونے کی انگوشی پہننا مردوں کیلئے حرام ہے اس ولیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ حصرت علی المرتقنی رضی اللہ عز ے روایت ہے کہ بی کر پہ منالقہ نے سونے کی انگوشی بہننے ہے تع کیا ہے کیونکہ سونے میں اصل حرمت ہے جبکہ اس میں ابا دست مہر لگانے یا حمونے کی ضرورت کے سبب سے ہے حالانکہ بیضرورت جاندی جوادنیٰ اس سے بھی بوری ہونے والی ہے۔اوراس میں حلقہ کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ انگوشی کی طاقت حلقہ ہے ہونے والی ہے۔جبکہ اس میں تنکینے کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا جتی کہ پھر کا مکینہ بھی جائز ہے جبکہ تنگینے کی اندر دنی جگہ میلی کی جانب سے ہے۔ بدخلاف عورتوں کے کیونکہ ایسی انگوشی پہنناعورتوں کیلئے زیئت ہے۔اورای طرح قاضی بابادشاہ بھی ضرورت مہر کے سبب پہن سکتا ہے (دور حاضر میں اس فتم کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مہر لگانے کے جدید ذرائع موجود ہےلہذا ضرورت ختم ہو چکی ہے)۔ جبکہان کے سواانگوشی نہ پہننا افضل ہے کیونکہ اس مبر وغیرہ کی کو کی

حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه بن عباس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله علیه وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی بینے ہوئے دیکھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوشی اتار کر پھینک دی اور فر مایا کیاتم میں ہے کوئی آ دی

(جلد چیاروجم) نید این این میں دوز خ کا نگارہ رکھ لے رسول اللہ علید اللہ علید علم کرتشریف لے جائے کے بعداس آدی ہے کہا کیا جائے ہے ایک اللہ کا نیم میں اللہ کی میں کی میں اللہ کی 

ہ و سر سے اللہ اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوشی ہوائی اور اے سینج عضرت عبد اللہ رسی اللہ میں میں جو جو سے میں اس میں ایک میں ایک میں ایک ایک انگوشی ہوائی اور اے سینج عرب ( صحیح مسلم: جلدسوم: عدیث نمبر 976) اعولیاں پینے دیں۔ ( صحیح مسلم: جلدسوم: عدیث نمبر 976)

قاضى ومفتى كبليخ اباحت التكوشى كابيان

ں۔ عیاش بن عماس سہتے ہیں کہ میں اور میر ہے ساتھ ایک صاحب جن کی کنیت ابوعامر تھی اور وہ قبیلہ معافر سے تھے ہیت المقدس عیاش بن عماس سہتے ہیں کہ میں اور میر ہے ساتھ ایک صاحب جن کی کنیت ابوعامر تھی اور وہ قبیلہ معافر سے تھے ہیت المقدس ا میں نماز پڑھنے کے نکے اور اس زمانہ میں بیت المقدل کے داعظ الوریحانہ محابہ میں سے ایک صاحب تھے جو تبیار از دے رہے امی نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور اس زمانہ میں بیت المقدل کے داعظ الوریحانہ محابہ میں سے ایک صاحب تھے جو تبیار از المامور المستري المنظم المحاسم المنظم المحاسم المنظم المن والمسلم الله المربعاندرض الله تعالى عندكا وعظ وغيره پاياش نے كہا كہيں۔ وہ كہنے لگا كه رسول الله صلى الله عليه وآله الله عليه وآله الله المراد الم ا است المعدن ال رہے اور ہادشاہ کے علاوہ کی انگوشی کہنے سے (قاضی، وعقی، جواحکام وفقاوی پرمبرنگاتے ہیں وہ بھی ان وہ بھی اور کی انگوشی کہنے سے (قاضی، وعقی، جواحکام وفقاوی پرمبرنگاتے ہیں وہ بھی ا إدناه مع من من إلى (سنن ابوداؤد: جلدسوم: حديث تمبر 659)

ہارے مؤتف کے مطابق دورجد بدیس اس متم کی مہر کی ضرورت نہیں ہے لبذا بیا سنٹناء درست ندہوگا باتی حق وصواب وہی ے جواللہ اور اس کے رسول مرسیات جائے ہیں۔

اللينے كے سوراخ ميں سونے كى يُنْخُ لْكَانے كابيان

قَالَ (رَلَا بَأْسَ بِمِسْمَارِ الْذَهَبِ يُجْعَلُ فِي حَجَرِ الْفَصِّ) أَى فِي ثُقَبِهِ ؟ لِأَنَّهُ تَابِعُ كَالُعَلَمِ فِي النَّوْبِ فَلَا يُعَدُّ لَا بِسَّا لَهُ .

فَالَ ﴿ وَلَا تُشَدُّ الْأَسْنَانُ بِالذَّهَبِ وَتُشَدُّ بِالْفِضَّةِ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ :

والمهومة التاريشوية العديمات

فنشويهمات عدايه لَهُ مُأْسَ مَالِدُّهُ إِنْ أَيْضًا ﴿ عَنْ أَنِي يُوسُّفُ مِثْلُ قُوْلُ كُلُّ مِنْهُمَا لَهُ مَا رَأَلَ عَرْ فَجَدَ إِلَى أَسْعَدُ الْكِمَانِي أَصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمِ الْكِلَابِ فَإِنَّاهِ أَنْفًا مِن العَدْدِ فَالْدِ هَا مَرَهُ السِّي عَلَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ مِأْنُ يَتَعِملَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) وَلَا بِي حَنِيفَة أَنَ الْأَصْلِ فِيدِ النَّاعْرِيمَ وَالْإِبَّاحَةُ لِلصَّرُورَةِ ، وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِالْفِصَّةِ وَهِيَ الْأَدْنَى غَبَقِي الذَّهَبُ عَلَى التَّامُرِ بِمِ ، وَالصَّرُورَةُ فِيمَا رُوِيَ لَمْ تَنْدَفِعُ فِي الْأَنْفِ دُونَهُ حَيْثُ أَنْتَنَ .

: اور جمینے کے سوراخ کے اندرسونے کی میخ لگائے میں کوئی حرج نہ ہو گا کیونکہ کپڑے میں بوئے کی طرح بین بھی جمع ہائے ہو ب ئے گ پس اس انسان کوسونا سننے والاشار ند کیا جائے گا۔

اوراسی طرح دانتوں کوسونے کے ساتھ نہ بائد ھاجائے بلکہ بیاکام جاندی سے کیا جائے۔اور بیامام اعظم رضی القد سے کے نزدیک ہے کہ جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے سونے سے یا ندھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک طرفین کی طرح دواقوال ہیں۔

مسامین کی دلیل ہیے ہے ہیم کلاب میں عرفجہ بن اسد کی ناک ٹوٹ می توانہوں نے جاندی کی ناک لکوائی لیکن اس سے بر ہو آنے گی تو نی کریم اللے نے ان کوسونے کی تاک الوانے کا تھم دیا۔

حضرت امام اعظم رضی النّدعندی ولیل بدے کہ مونے میں اصل حرمت ہے اور اباحت ضرورت کے سبب سے آتی ہے اور جب کوئی ضرورت جاندی مینی اونی سے پوری ہوجائے تواس حالت میں سونے کی حرمت باتی رہے گی۔ ( قاعدہ نقبیہ )اور حضرت عرفجه كى حديث ميس سونے كے سواضر درت بورى ندمونى تقى \_ كيونكه ناكبد بودار موچكى تكى ب

حضرت عرفجہ بن اسعدے روایت ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں کلاب کی جنگ کے موقع پر میری ٹاک کٹ گئی میں نے جاندی کی ا ك بنوائي ليكن اس بين بدبوآ في لوني كريم الله الله في المائية في الكريم الله الله الله الله الله الله الله ال

(جامع ترمّدي: جلداول: حديث نبر 1843)

محمہ بن پزید واسطی ،ابوالاهیب ہم سے روایت ہے کے علی بن حجر نے انہوں نے رہیج بدر سے اورمحمہ بن پزید واسطی ہے انہوں نے ابی الاشعب سے اس روابت کی ما تند۔ میرحدیث حسن ہے ہم اسے صرف عبدالرحمٰن بن طرفہ کی روابت سے جائے ہیں سلمہ بن ز رم بھی عبدالرحمٰن بن طرفہ ہے ابوالا ہیب ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں ابن مہدی انہیں سلم بن زرین کہتے ہیں لیکن مید ہم ہے اور سی خے زریر ہی ہے متعدد اہل علم اے منقول ہے کہ انہوں نے اینے دانت سونے سے جڑوائے اس حدیث میں ان کی دلیل

الملاحد المارية الماري ار مع زاری جلداول: حدیث قبر 1844) ار امام زاری جلداول: حدیث قبر

میر نے بیال کیا ہے۔ ایک ایک ایک کا ایک ک میرو نے بیک کا در ایک کا ا

مَعَ وَ الْحَرِيرَ ﴾ أَنْ يَلْبَسَ اللَّاكُورُ مِنْ الصَّبْيَانِ اللَّهَبَ وَالْحَرِيرَ ) وَلَانَ التَّحْرِيمَ لَمَّا لَبَتْ قَالَ (وَيَسْكُرُ ﴾ أَنْ يَلْبَسَ اللَّاكُورُ مِنْ الصَّبْيَانِ اللَّهَبَ وَالْحَرِيرَ ) وَلَانَ التَّحْرِيمَ لَمَّا لَبَتْ إِن عَلَى الذَّكُورِ وَ مَوْمَ اللَّهُ سُ حَرُمَ الْإِلْبَاسُ كَالْخَمْرِ لَمَّا حَرُّمَ شُرِّبُهَا حَرُمُ سَقَبُهَا. مَنَّ الْمُورُ الْمُورُقَةُ الَّتِي تُحْمَلُ فَيُمْسَحُ بِهَا الْعَرَقَ ) وَلَانَهُ نَوْعُ تَجَبِّرٍ وَتَكَبِّرٍ (وَ كَذَا اليس يُنسَبُ بِهَا الْوُضُوءَ أَوْ يُسمَنَ خَطُ بِهَا) وَقِيلَ إِذَا كَانَ عَنْ حَاجَةٍ لَا يُكُرَّهُ وَهُوَ الصّحِيحُ ، وَإِنَّهَا يُكُرَهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَكَبُّرٍ وَتَجَبُّرٍ وَصَارَ كَالْتَرَبْعِ فِي الْجُنُوسِ (وَلَا بَأْنَ بِرْبِهِ الرَّجُلُ فِي أُصْبُعِهِ أَوْ خَاتَمِهِ الْنَحَيْطَ لِلْحَاجَةِ) وَيُسَمَّى ذَلِكَ الرَّتُمُ وَالرَّبِيمَةُ . وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَّبِ .

4164je

قَالَ قَائِلُهُمْ : لَا يَنْفَعَنَّكَ الْيَوْمَ إِنْ هَمَّتُ بِهِمْ كَثْرَةُ مَا تُوصِي وَتَعْقَادُ الرَّبَمِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بَعُضَ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ ، وَلَأَنَّهُ لَيْسَ بِعَبَثٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ وَهُوَ التَّذَكُرُ عَنْدَ النَّسْيَانِ.

۔ اور چھوٹے بچوں کیلیے سوٹا اور رکیٹم پہننا کروہ ہے کیونکہ حرمت جب مردوں کے حق میں ٹابت ہو چکی ہے لبذا اس کو پہننا حرام ہوگا تو پہنا نا بھی حرام ہوگا جس طرح شراب کے بارے میں تھم ہے کہ اس کو بینا اور پلا نا دونو ل حرام ہے۔ اور کیڑے کا وہ کلڑا جو پسیندصاف کرنے کیلئے پاس رکھاجا تا ہے کروہ ہے کیونکداس میں ایک طرح سے تکبر کی علامت ہے اور ای طرح وہ کپڑا جس سے دضوکا پانی صاف کیا جائے یا تا ک کوصاف کیا جائے۔ اور ایک قول مید ہے کہ جب ان کی ضرورت ہوتو ہ مروہ نہ ہوگا۔اور سیح تول بھی بی ہے کیونکہ مروہ اس وقت ہے جب وہ تکبر یاسرشی کےطور پر بھواور بید چیارزانو بیٹھنے کی طرح ہو

ادرا بی انگلی یا انگوشی میں ضرورت کی وجہ سے دھا کہ با عرصے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اورا بیے دھا کے کورتم یا رحیمہ کہتے میں اور سیابل عرب کی عادت ہے۔ لیس ایک شاعر نے کہا ہے کہ جب تو نے مردول کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا ہے تو آج وصیت کی کثر ت اور دھا کے کا با ندھنا تیرے لئے فا کدے مندنہ ہوگا اور رہ بھی روایت ہے کہ بی کریم آلیات نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو عکم ار ٹا دفر مایا تھا اور بیا کی دلیل ہے کہ بیفنول نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک حصہ ایک صحیح مقصد کیلئے ہے کہ جب انسان غفلت کے سبب

ه مده والدين نلى ديدانز مراتعيم بين كرز ون وسوت جاهري كزير بينانا جرام بهادرجس سديدن ورد و خوارد الله الكرام ب الكرام ساري ب سده تو يوفال بين والضرورت مبندي الكانا جائز به يحورت خودا بينها تحديدا وال بين الكانستي به براز "كراتو مساوروق به اورين ردروالجنارة أناب كرابيه بيروت)

اس من ساتھ ماتھ بعض اضطراری حالتوں میں مرد کے لئے سونے کے استعالی کا جواز ملنا ہے۔ مثلاً سونے کا ٹاکسالموامی النت یا اڑھ میں موہ مجرتہ والتوں کوسونے کی تارہے جوڑتا جائز ہے۔

جیسا کے عرفی بن اسعد رمنی الندعنہ کہتے ہیں کے بیم الکلاب میں ان کی تاک کٹ گئی، انہوں نے جاندی کی تاک لگوائی ہو جربودار ہوگی ، تو نبی کریم سنی الندعلیہ وسلم نے ان کوسونے کی تاک لگوانے کا تھم صاور فرمایا۔ (مسند الا مام احمد: 23/5 ، ابودائوں بھر 4232 ، ترندی: 1770 نسائی: 5164 ، وسند جسن )

اس مدیث کوامام ترندی رحمداللہ نے حسن اورامام این حیان رحمداللہ 5462 نے مسیح کہا ہے۔اس کے راوی عبدالرحمت بن طرف کوامام بی رحمداللہ وغیرہ نے تقد کہا ہے لبدایہ حسن الحدیث ہے۔ عبدالرحمت بن طرف کوامام بی رحمداللہ اورامام این حیان رحمداللہ وغیرہ نے تقد کہا ہے لبدایہ حسن الحدیث ہے۔ بعض لوگ شوقی طور پر جا کرنہیں ہے۔

نجاش (بادشاہ) نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو تھے میں یجھ زیور بھیجا ،اس میں سونے کی ایک انگوشی بھی تھی ،جس پرجسش گیر جز ابوا تھا ، آب سلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوشی ہے اعراض برتے ہوئے لکڑی یا اپنی انگلی سے پکڑا ہے پھر (اپنی نواس) امامہ بنت نینب کو بلایا اور فر مایا ، بینی اید یکن لو۔ (بوداؤد: 4235 ماین ماجہ: 3644 وسندہ حسن)

# عصل في الوقع والتعلو واللنس

# و فصل وطی کرنے ، دیکھنے اور چھونے کے بیان میں ہے

فهل نظروس كافعنى مطابقت كابيان

رسند علیہ الرمہ نے لہاس کے احکام کے ماتھ وان مسائل کو الگ فعل میں بیان کیا ہے کہ عرف میں ضروریات زندگی کے بین البعن اوقات غیرم مورتوں کو گھرسے ہا ہر جانا پڑتا ہے بیضرورت خواہ شری ہوجس طرح نجے وعمرہ وغیرہ ہیں یا طبعی ضرورت ہو بین البعن کے احکام میں منزورت ہوتی ہونے کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کیلئے الگ فصل کوذکر کیا ہے۔

میں اس سے مختلف ہونے کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کیلئے الگ فصل کوذکر کیا ہے۔

میں اس سے مختلف ہونے کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کیلئے الگ فصل کوذکر کیا ہے۔

عمرده كيشرى مأخذ كابيان

لَّهُ لِلْمُؤْمِنَةِ يَغُضُضُنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلِتِهِنَّ اَوْ البَابِهِنَ اللَّهُ جَمِيعًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْدُتِ النِّسَاءِ وَلَا يَسْلُونَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور سلّمان مورتوں کو تھم دوا پنی نگا ہیں کچھ نیتی رکھیں اورا پنی پارسائی کی تفاظت کریں اور اپنا ہنا وَنہ دکھا کی مگر جنتا خود ہی طاہر

اردہ دو ہے اپنے کر بیانوں پر ڈالے رہیں ،اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں گراپے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا

ابن بینوں یا شوہروں کے بینے یا اپنے بھائی یا اپنے بھائے یا اپنے ہوائے یا اپنے وین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک این کر بیرطیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں یا وہ بی جہنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبرتیں اور زمین پر پاول زور سے نہ رکھیں کہ بین با با با بات کان کا چھیا ہوا سنگھارا در اللہ کی طرف تو بہ کروا ہے مسلمانو! سب کے سب اس امید پر کہتم فلاح یا در کنز الا بمان)

تشريعمات حدايد یہاں پردے کے احکام میں تو بہ کا تھم دینے میں سے تھمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جا بلیت میں ان احکام کی خلاف درزی جمت استان پردے کے احکام میں تو بہ کا تھم دینے میں سے تھمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جا انجازی کی خلاف درزی جمت کے ا یبال پردے ہے احدہ میں دہیں اسے سے اسے اس کے اگرتم نے سے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام مرکز اور ان احکام مرکز ا کرتے رہے ہو، وہ چونکہ اسلام سے بل کی ہاتیں ہیں ، اس لئے اگرتم نے سے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام مرکز ور اسکن طابق يروك كالتي ابتمام كرلياتولازى كامياني اوردنيااورة خرت كى سعادت تمهارامقدرب-

# اجنبيه كي جانب نظر كرنے كى ممانعت كابيان

قَى الَ (وَلَا يَسُجُوزُ أَنْ يَنْسُطُ رَ الرَّجُلُ إِلَى الْآجُنَيِّةِ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا) لِقُولِهِ تَعَالَى (وَلَا يُسْدِيسَ زِيسَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكُخُولُ وَالْخَالَمُ ، وَالْمُوَادُ مَوْضِعُهُمَا وَهُوَ الْوَجُهُ وَالْكُفُ ، كُمَّا أَنَّ الْمُوَادَ بِالزِّينَةِ الْمَذْكُورَةِ مَوْضِعُهَا ، وَلَّانَّ فِي إِبْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكُفُّ ضَرُورَةً لِحَاجَتِهَا إِلَى الْمُعَامَلَةِ مَعَ الرِّجَالِ أَخُذًا وَإِعْطَاءٌ وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظُرُ إِلَى قَدِمَهَا . وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُبَاحُ ؛ إِلَّانَّ فِيهِ بَعْضَ الضَّرُورَةِ.

وَعَسَ أَبِسَى يُسُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظُرُ إِلَى ذِرَاعِهَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَبُدُو مِنْهَا عَادَةً قَالَ (فَإِنْ كَ انَ لَا يَأْمَنُ الشَّهُوَةَ لَا يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ نَسَظُرَ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنُ شَهُوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فَإِذَا خَالَ الشُّهُوَةَ لَمْ يَنْظُرُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَحَرُّزًا عَنَ الْمُحَرَّمِ .

وَقَسُولُهُ لَا يَسَأْمَنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إِذَا شَكَّ فِي الِاشْتِهَاء ِ كَمَا إِذَا عَلِمَ أَوُ كَانَ أَكُبَرُ رَأْيِهِ ذَٰلِكَ

قر مایا کہ کسی بھی شخص کیلئے جا تزنہیں ہے کہ وہ اجنبی عورت کے چیرے اور تھیلی کے سواکو دیکھے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا كهوه الني زينت كوظا هرنه كريل كين جوخود ببرخو دظاهر موء حضرت على المرتضى اور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهمانے فرمایا ہے كه ماطھر سے مراد سرمداور انگوشی ہے جبکہ مرادان کی جگہ ہے۔ اور وہ چبرہ اور تھیل ہے جس طرح ذکر کردہ زینت ہے زینت کی جگہ مراد

اور رہی دلیل ہے کہ لین دین کرنے میں لوگوں سے ضرورت بیش آتی ہے۔جس میں چیرہ اور تقیلی کو ظاہر کرنے کی ضرورت پرتی ہے۔اوراس میں اس بات کی تصریح ہو چکی ہے کہ ورت کا پاؤں دیکھنامباح نہیں ہے۔جبکہ امام صاحب نے نقل کیا گیا ہے کہ المست کے دونکہ اس میں ضرورت ثابت ہے حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ مورت کے بازی کود مجمنامیات وامباح سے کیونکہ اس میں املی میں اللہ میں میں دا المسلم باز وبعض او قات بطور عادت طا ہر ہو جاتے ہیں۔ میرونکہ اس سے باز وبعض او قات بطور عادت طا ہر ہو جاتے ہیں۔

۔ اور جب شہوت ہے اس نہ ہوتو اب اجنبی عورت کا چیرہ نہ دیکھے کیونکہ نبی کریم آلیات نے فرمایا کہ جس شخص نے اجنبی عورت اور جب شہوت سے اس نہ ہوتو اب اجنبی عورت کا چیرہ نہ دیکھے کیونکہ نبی کریم آلیات نے فرمایا کہ جس شخص نے اجنبی عورت ے عاس کودیکھا تو تیامت کے دن اس کی آ نکھ میں سیسہ بچھلا کوڈ الا جائے گا۔ بس جب اس کوشہوت کا اند بیشہ ہے تو وہ ضرورت کے مواندد کھے تاکہ وہ حرام ہے نے جائے۔ اور امام قدوری کے تول کا مطلب بیسے کہ جب اس کوشہوت میں شک ہوتب بھی اس کیلئے و بجنامباح ند ہوگا۔ جس طرح یقین کی صورت میں یاظن غالب کی صورت کا تھم ہے۔

الله تعالی مومنه عورتوں کو چند علم ویتا ہے تا کدان کے باغیرت مردول کوتسکین ہواور جا بلیت کی بری سمیں نکل جائیں۔مروی ے کہ اساء بنت مرثد رضی اللہ تعالی عنبیا کا مکان بنوحارث کے مطابق ان کے پاس عور تیں آئی تھیں اور دستور کے مطابق اپنے پروں سے زبور، سینے اور بال کھولے آیا کرتی تھیں۔

حضرت اساء نے کہا یہ میں بری بات ہے؟ اس پر بیآ بیتی اتریں۔ پس تھم ہوتا ہے کے مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگا ہیں بیجی کھنی جاہئیں۔سواایے خاوند کے کسی کو بہنظر شہوت نہ دیکھنا جاہے۔اجنبی مردوں کی طرف تو دیکھنا بی حرام ہے خواہ شہوت سے ہو خواہ بغیرشہوت کے۔

ابودا ودار رفری میں ہے کہرسول الله سائی الله عليه وسلم سے پاس جعزت امسلمداور حصرت ميموندوسى الله تعالى عنهما بيتى تحيي سرابن ام مکنوم رضی الله تعالی عنه تشریف لے آئے۔ بیرواقعہ بروے کی آئیس انزنے کے بعد کا ہے۔ حضور ملی الله علیه وسلم نے ان ے فرمایا کہ پردہ کرلو۔ انہوں نے کہایارسول النمایسی وہ وہ وتابینا ہیں، نہمیں دیکھیں ہے، نہ پہلے نیں گے۔ آپ نے فرمایاتم تو نابینا نہیں ہو کہاس کو نہ دیکھو؟ ہال بعض علماء نے بے شہوت نظر کرناحرام نہیں کہا۔ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ عیدوالے دن جبثي لوگوں نے مسجد ميں ہتھياروں كے كرتب شروع كے اورام المونين حضرت عائشة رضى الله دتعالى عنها كوآ تخضرت صلى الله عليه ہلم نے اپنے چیچے کھڑا کرلیا آپ دیکھ بی رہی تھیں بہاں تک کہ جی بھر گیا اور تھک کر چلی گئیں۔عورتوں کو بھی اپنی عصمت کا بجاؤ عائے، بدکاری ہےدورر جیں، اینا آپ کی کونا دکھا کیں۔ اجنبی غیرمردوں کے سامنے اپنی زینت کی کسی چیز کوظا برنہ کریں ہال جس کا جیسا ناممکن ہی نہ ہو،اس کی اور بات ہے جیسے جا در اور اور کا کپڑا وغیرہ جنکا پوشیدہ رکھنا عور توں کے لئے تاممکنات ہے ہے۔ یہ بھی مر دی ہے کہاس سے مراد چرہ ، پہنچون تک کے ہاتھ اورانگونی ہے۔ لیکن ہوسکتا ہے کہاس سے مراد میہ ہو کہ یہی زینت کے وہ کل ہیں، جن کے ظاہر کرنے سے شریعت نے ممانعت کرد**ی ہے۔ جب کہ حضرت عبداللہ سے دوایت ہے کہ** دواین زینت ظاہر نہ کریں مینی بالیاں باریا وَن کا زیور وغیرہ نے ماتے ہیں زینت دوطرح کی ہے ایک تو وہ جسے خاوندی و کھے جیسے انگوشی اور <sup>کا</sup>ن اور دوسری زینت وہ جسے غیر بھی ریکھیں جیسے او پر کا کپڑا۔

تشربهمات عداید) ز برک رحمة الله عليه فرمات بيل که ای آيت بيل جن رشته داروا يا کا ذکر ہے ان کے سائے تو کئان دو بائه باليال کال زمر ل رحمة القد عديد مراس المراس من المسلس من المسلس من المرابوجا كيل أو كي في المرابية المرابية المرابوجا كيل أو كي في أو كي في المرابوجا كيل أو كيل أو كيل أو كيل أو كي كيل أو كي کرن میں من اور و وں سے ساس رہے۔ یہ است میں این عمیاس رضی اللہ تعالی عند نے منداور پہنچون سے کی ہو۔ جیسے ابوداؤد ہیں سنے کی اللہ عنداور پہنچون سے کی ہو۔ جیسے ابوداؤد ہیں سنے کہ سنے کہ ما ما دینت ابی بررضی الله نعالی عند آنخفرت ملی الله علیه دسلم کے پاس آئیں کپڑے باریک پہنے ہوئے تعین او آپ سانے من پھیرالا 

من الدين دريك رحمة الله عليه است حضرت عائشه بروايت كرتے بين اور ان كام الموثين ست ملاقات كرنا عابت نيس والنداعلم عورتوں کوچاہیے کہ اسپے دو پڑوں سے یا اور کیڑے سے بکل مارلیں تا کہ سینداور محلے کا زیور چھیار ہے۔ جاہلیت میں اس کا بهی رواح نه تفاعورتیں اپنے سینوں پر پچھٹیں ڈاکتیں تھیں بسااد قات گردن اور بال چوٹی بالیاں وغیرہ صاف نظرا تی تھیں۔ایک اور آیت میں ہے اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہیویوں ہے ، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عور توں سے کہد د بیخے کہ اپنی جا دریں اسینے اوپرانکالیا کریں تأکہ وہ پہپان کی جائیں اورستائی نہ جائیں۔خمر نمار کی جمع ہے خمار کہتے ہیں ہراس چیز کوجوڈ ھانپ لے۔ چونکہ دوپڑ مرکوڈ صانب لیتا ہے اس کے اسے بھی خمار کہتے ہیں۔ پس ٹورٹوں کو جا ہے اوڑھنی سے یا کسی اور کپڑنے سے اپنا گلا اور سید بھی چھيائے رکھيں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالی ان عورتوں پررتم فرمائے جنہوں نے شروع شروع ہجرت کی تھی کہ جب بیآ بہت اتری انہوں سنے اپنی چاوروں کو بھاڑ کر دو پٹے بنائے۔ بعض نے اپنے تہد کے کنارے کاٹ کران سے سرڈ ھک لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس عورتوں نے قریش عورتوں کی فعنیات بیان کرنی شروع کی تو آپ نے فر مایا ان کی فعنیات کی قائل میں بھی ہوں لیکن والتدميس في انصاري عورتوں سے افضل عورتين نبيس ديميس ،ان كے دلوں ميں جو كتاب الله كي تقديق اور اس پر كامل ايمان ہے، وه بیشک قابل قدر بے۔ سوره نورکی آیت (ولیسنسوبن بنحموهن) جب نازل جو کی اوران کے مردوں نے کھریں جاکر بدآیت انہیں سنائی ،اسی وفتت ان عورتوں نے اس پڑمل کرلیا اور میج کی نماز میں وہ آئیں توسب کے سروں پر دو پیٹے موجود ہتھے۔ کو یا ڈول ر کھے ہوئے ہیں۔اس کے بعدان مردول کا بیان قرمایا جن کے سامنے مورت ہو سکتی ہے اور بغیر بنا وستکھار کے ان کے سامنے شرم وحیا کے ساتھ ؟ جاسکتی ہے کوبعض ظاہری زینت کی چیزوں پر بھی ان کی نظر پڑجائے۔سوائے فاوند کے کہ اس کے سامنے توعورت ا پنا پوراسنگھار زیب زینت کرے۔ گو بچااور مامول بھی ذی محرم ہیں لیکن ان کا نام یہاں اس لئے ہیں لیا گیا کے ممکن ہے وہ اپنے بیپوں کے سامنے ان کے محاس بیان کریں۔اس لئے ان کے سامنے بغیر دویئے کے نہ آنا جاہئے۔ پھر فر مایا تمہاری عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے بھی اس زینت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں۔

ابل ذمه کی عورتوں کے سامنے اس لئے رخصت نہیں دی گئی کہ بہت ممکن ہے وہ اپنے مردوں میں ان کی خوبصورتی اور زینت کا

5.85%

میں موروں ہے بھی بیٹوف ہے محرشر ایست نے چونکدا ہے حرام قر اردیا ہے اس لئے مسلمان بور تیل آو ایسا نہ کریں گیا گین علی ہے فررس کی موروں کو اس سے کون می چیز روک سکتی ہے ؟ بخاری مسلم جیل ہے کہ سی بورت کو جائز نہیں کہ دومری بورت ہے ل کر اس سے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ دیا ہے۔ امیر الموشین حضرت بحر بن خطاب رہنی اللہ تو لی عند نے مضرت ابوعید ورمنی اللہ تعالی عنہ کولکھا کہ بچھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان مور تیل جمام بیں جاتی ہیں ، ان سے ساتھ میں بورتی ہی ہوتی ہیں۔ سنوکی مسلمان مورت کو حلال نہیں کہ وہ اپنا جسم کی غیر مسلم بحورت کو دکھائے۔

معزت مجاہدر حمۃ اللہ علیہ بھی آیت (اونساء هن) کی تغییر جی قرماتے ہیں مراداس ہے مسلمان عور تیں ہیں تو ان کے سامنے وہ زیات کا ہر کرسکتی ہے جوا پنے ذی محرم دشتے داروں کے سامنے طاہر کرسکتی ہے۔ لیعنی گلابالیاں اور ہار۔ پس مسلمان عورت کو نظیم سے سی مشرکہ عورت کے سامنے ہوتا جائز نہیں۔ ایک روایت ہیں ہے کہ جب صحابہ بیت المقدس پہنچ تو ان کی ہو یوں کے لئے دایہ یہودیہ اور نعرانہ عورتیں ہی تھیں۔ پس اگریہ فابت ہوجائے تو محمول ہوگا ضرورت پر یا ان عورتوں کی ذلت پر۔ پھر اس میں غیر مفروری جسم کا کھلنا بھی نہیں۔ واللہ ایم مشرکہ عورتوں میں جولونڈیاں بائدیاں ہوں دواس تھی سے خارج ہیں۔ بعض کے ہیں مفروری بھی کہاموں کا بھی بہی ہے۔

 ین رق وسلم میں ہے منٹورصفی اندونئے وسلم نے فریایا لوگو اعورتوں کے پاس نیائے سے بچھ پوچھا کیا کہ یار ہول اندولا آ ب نے فرمایا و وتو موت ہے۔ بچرفرمایا کر بحورتیں اسپنے بیروں کوزمین پرزورزورے مار ماد کرنے چلیس جا بلیت میں اکم کساووز ورست یا وَس زمین پررکھ کرچنی تھیں تا کہ بیرکا زیور بچے۔اسلام نے اس سے منع فرمادیا۔

# اجنبی عورت کے چرے ویلی کوچھونے کی ترمت کابیان

(وَلَا يَسِحَلُّ لَـهُ أَنْ يَسَمَسَّ وَجُهَهَا وَلَا كَفَيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهُوَةَ) لِقِيَامِ الْمُحَرَّمِ وَانْعِدَامِ الْضَرُورَةِ وَالْبَلُوى، بِخِلَافِ النَّظَرِلَانَ فِيهِ بَلُوى.

وَالْهُ حَرَّمُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفْهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَهَذَا إذَا كَانَتْ شَابَّةً تُشْتَهَى ، أَمَّا إذَا كَانَتُ عَجُوزًا لَا

وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُدُّخِلُ بَعْضَ الْقَبَائِلِ الَّتِي كَانَ مُسْتَرْضَعًا وَلَا يَكُولُ الْقِيمَ كَانَ مُسْتَرْضُعًا الم رَجَانَ يُمَانَ يُمَانَ يُمَانَ يُمَانَ مُ وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَ عَجُوزًا بِهِ إِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَا تَجِلُّ مُصَافَحَتُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيضِ لِلْفِنْنَةِ وَعَلَيْهَا لِمَا قُلْنَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَا تَجِلُّ مُصَافَحَتُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيضِ لِلْفِنْنَةِ ر ... وَالصَّغِيرَةُ إِذَا كَانَتُ لَا تُشْتَهَى يُبَاحُ مَسُّهَا وَالنَّظُرُ إِلَيْهَا لِعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ .

مہ مجنبی عورت سے چہرے اور اس کی ملیلی کوس کرنا حلال نہیں ہے اگر چداس کوشہوت ہے امن حاصل ہے اس کی دلیل محرم کے اجنبی عورت سے چہرے اور اس کی ملیلی کوس کرنا حلال نہیں ہے اگر چداس کوشہوت سے امن حاصل ہے اس کی دلیل محرم کے را سے اور عام طور مصروف ندہونے کے سب سے جبکہ دیکھنے میں ریکام ہیں ہے کیونکہ اس میں عموم بلوی ہے۔ اور اور نے افرورت اور عام طور مصروف ندہونے کے سب سے جبکہ دیکھنے میں ریکام ہیں ہے کیونکہ اس میں عموم بلوی ہے۔ اور ہوے۔ اس کتے ہے کہ بی کر بہ اللہ نے ارشاد فر مایا جس مخص نے کسی مورت کی تقبلی کوس کیا جبکہ شریعت کے مطابق اس کیلئے کوئی رامان کتے ہے کہ بی رسیمی اس کیلئے کوئی المرات المراق ا الاست الاست المراس على المراس كالاله والأهي من القرائد و في كسبب ال معافي كرف ادراس كالاتها يوم شهوت مي ادر جنب قابل شهوت بين من بلكه وه بوزهمي من القرائد و في كسبب ال معافي كرف ادراس كالاتها يوم لیے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

من ابو برصد بن رنبی الله عند سے قبل کیا گیا ہے کہ جن قبائل سے انہوں نے دووجہ پیا تھا آپ وہاں جا کر بوڑھی خواتین

مماذكرتے تھے۔ حضرت عبدال بن زبیررضی الله عند نے اپی عمیادت کے دنوں میں ایک بوڑھی عورت کوبطور اجرت لیا کہ وہ ان کے پاؤل دبائے اوران کے سرے صفائی کرتی متی۔

ادرال طرح اگر مرد بوڑھا ہے جس کواپنے اور عورت کفس پر قابو پانے کی طافت ہے تو بیمی ای دلیل کے مطابق ہوگا بس كوبم بيان كرة من إور جب عورت برقابونه بإيا جاسكتا بياتواس مصافحه كرنا حلال ند بوگا - كيونكهاس ميس فتنه كا آجانا ے۔ادرای طرح وہ چھوٹی پی جو قابل شہوت نہیں ہے تو فتنے کا خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کوچھو بااوراس کو دیکھنامباح ہے۔ عورتوں ہے مصافحہ کرنے کی ممانعت کا بیان

جس کے دِل میں ایمان اِس حال میں ہے کہ وہ رسول الشعلي الشعليد على آلہ وسلم سے حقیقی عملی محبت کرتا ہو، زُبانی دعوے دار ندہو،اس کے لیےرسول کر یم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سی تابت شدہ سُنت مبارکہ کا ذِکر بی سی کام کے کرنے یا کسی کام سے باز رے کے لیے کافی ہوتا ہے، لہذا میری میرساری بات ایسے ہی لوگوں کے لیے ہی ہے، اینے خلاف وقل قلسفوں اور ممراہ عقل کے

اميرول پرعوماالي ياتش اژنيس كرتيس،

سنسر کی تاکیدانہوں نے اپنے مبارک الفاظ میں یوں فرمائی (اِنسی کا اُصَسافِحُ النّسَاء ::: میں عورتوں سے ہاتھ نے (سُنن النسائی اُنجتبیٰ ، کتاب البیعد ، باب 12 سنن این ماجہ رکتاب الجھاد)

سن مریض ول میں بیرخیال گذرسکتا ہے، یا گزارا جاسکتا ہے کہ بیک انتسانی اللہ علیہ وعلی آ ٹہ وسلم کے لیے خاص تھا، یوان کے اسپے مُقام کا تقاضاً تھا،

توایسے خیالات والوں کے لیے رسول اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا بیفر مان مُبارک، غیرمحرم عورتوں سے مصافی کرنے ہیں ا اتحصلانے کے گناہ کی شدت سمجھانے کے لیے کافی ہوتا جا ہے کہ (لان یَسطیعَنَ احدُ تُحم بِمعنی ہیں خدید غیر لهٔ مِن اُن یَسمسَ اِمواۃ لا تُحلُ لَهُ تم میں ہے کی کولو ہے گئی تھی اُس کے جسم میں داخل کر کر کے ساتھ ذخی کردیا جائے تو یہ اِس سے بہتر ہے کہ اُس کا ہاتھ کی اور ہے کہ تھی اور اسلسلہ الا حادیث الصحیحہ محدیث 226)

اس کے بعد کسی اور کی ایسی بات جواللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وعلی آلہ دسلم کے مل مبارک اور قرمان مبارک کے خلاف ہو، کون انے گا؟

# قاضى وكواه كيليعورت كود يكضفى اباحت كابيان

قَالَ (وَيَسَجُوزُ لِلْقَاضِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْكُمُ عَلَيْهَا وَلِلشَّاهِدِ إِذَا أَرَادَ أَذَاء الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا السَّطَرُ إِلَى إِخْيَاء حُقُوقِ النَّاسِ بِوَاسِطَةِ السَّطُرُ إِلَى وَجُهِهَا وَإِنْ حَافَ أَنْ يَشْتَهِى لِلْحَاجَةِ إِلَى إِخْيَاء حُقُوقِ النَّاسِ بِوَاسِطَةِ السَّطَرُ إِلَى إِخْيَاء حُقُوقِ النَّاسِ بِوَاسِطَةِ السَّطَاء وَأَذَاء الشَّهَادَة أَوُ النَّكُمُ عَلَيْهَا لَا الشَّهُوةِ وَأَذَاء الشَّهَادَة أَوُ الْحُكُم عَلَيْهَا لَا لَيْتَحُرُّزُ عَنهُ وَهُو قَصْدُ الْقَبِيحِ.

وَأَمَّا النَّظُرُ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ إِذَا اشْتَهَى قِيلَ يُبَاحُ . وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ ؛ ِلْأَنَّهُ يُوجَدُ مَنُ لَا يَشْتَهِى فَلَا ضَرُورَةَ ، بِخِلَافِ حَالَةِ الْأَدَاءِ .

#### ترجمه

اور جب قاضی نے کئی عورت کیلئے فیصلہ کرنا ہے یا گواہ نے کئی عورت کے تن میں گواہی دینی ہے تو ان دونوں کیلئے اس عورت

ر کینا مہائے ہے۔ اگر چدا ندیش شہوت ہو کیونکہ تضناہ اور شہادت کے سب نوگوں کے حقق آکو باتی رکھتا ہے۔ اور بیضر درت ہے۔

مر کورت کیلئے فیعلہ اور شہادت کی ادائی بی ہوئی جا ہے اور شہوت کو کھمل کرنا مقصد نہ ہو۔ اور جن چزوں سے پینچ کا تھم ہے کوشش

مر ہے رو وان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور چومسئلہ شہادت کی ادائیگی کیلئے حالت شہوت والا ہے اس کے بارے میں ایک تول میر

مر ہے کو معج قول میہ ہے مہائی میں ہے۔ کیونکہ عوم شہوت والے کا پایا جانا ممکن ہے۔ پس اب ضرورت نہ ہوگی جبکہ

مر ہے کہ بیماح ہے محر میج قول میہ ہم مہائی میں ہے۔ کیونکہ عوم شہوت والے کا پایا جانا ممکن ہے۔ پس اب ضرورت نہ ہوگی جبکہ

مرادت کی ادائیگی دالا مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔

**€**1∧4**}**•

شرح

بیابات ضرورت کے تحت ہے اس کی وضاحت قاعدہ فلیر کے ضرورت ممنوعات کومباح کردیتی ہے اس کے تحت میں اس ک مرح گزر می ہے اور دہی قاعدہ اس کی طرح میں دلیل کا فی ہے۔ شرح گزر می ہے اور دہی قاعدہ اس کی طرح میں دلیل کا فی ہے۔

منكني كود كيضن كابياك

(وَمَنُ أَرَادَ أَنْ يَسَزَوَّجَ امُرَأَةً فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَهِيهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّكَاةُ وَالنَّكُمَا فَيِهِ " (أَبْصِرُهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) " وَلاَنَّ مَقْصُودَهُ إِقَامَةُ الشَّيَةِ لَا قَضَاءُ الشَّهُوةِ .

زجمه

اور جب کی فض نے کی عورت سے نگال کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس کیلئے اس عورت کود کھنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر چہ
اس کوعورت کے قابل شہوت ہونے کا یقین ہے۔ کیونکہ اس بارے ہیں نبی کر پیم ایک نے ارشاد ہے کہ عورت کود کھے لے کیونکہ یہ جبارت درمیان موافقت پیدا کرنے ہیں زیادہ مناسب ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ دیکھنے کا مقصد سنت کو قائم کرنا ہے جبکہ شہوت کو مکمل کرنا نہ ہو۔

# منكيتركود تمضني اباحت كأبيان

الم مرزر کا علیدالرحمدا بی سند کے ساتھ کھتے ہیں۔حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا بغام دیا ہی بی سلی اللہ علیہ دو آلد دسلم نے فر مایا اسے دیکھاو۔ بیتمہاری محبت کوقائم رکھنے کے لیے زیادہ متاسب ہے۔

ال باب من محمر بن مسلم، جابر، انس، ابوجمید، ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے مید حدیث من ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کے مطابق فر مایا کہ جس عورت کو آ دمی نکاح کا پیغام بھیجا س کود کھنے میں کوئی خرج نہیں لیکن اس کا کہ آب ایسا عضونہ و کھیے جس کود کھنا جرام ہو۔ امام احمد، اور اسحاق کا بھی تول ہے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشا داخری اسکے معنی یہ جیں کہ تمہمارے درمیان محبت کے بمیشد ہے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ (جامع ترفری، قم الحدیث، ۱۰۸۷، مرفوع)

# متكيتركود تكضيين نداجب اربعه

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ حضرت امام شافتی حضرت امام احمد اور اکثر علماء کے نزویک اپنی منسوب کو نکاح سے پہلے دیکھ لیما جائز ہے خواہ منسوبہ کو نکاح سے پہلے دیکھ لیما جائز ہے خواہ منسوبہ کو نکاح سے پہلے دیکھ نااس مورستہ میں جائز ہے جب کہ اس کی اجازت ماصل ہواس کی اجازت کے بغیر دیکھنا جائز ہیں ہے لیک ایک روایت کے مطابق حضرت امام مالک کے بال منسوبہ کو دیکھنا علی الاطلاق ممنوع ہے۔

اں بارے میں فقبی مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ مردا پی منسو بہود کیھنے کی بجائے کمی تجربہ کا راور معترہ وررتیا کر بھیج دے تاکہ دواس کی منسو بہکود کچھ کر مطلوبہ معلومات فراہم کردے۔

# طبيب كيلي ضرورت كى وجد ورت كود يكفف كابيان

(وَيَسَجُوزُ لِلطَّبِيبِ أَنْ يَنَظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا) لِلضَّرُورَةِ (وَيَنْبَغِى أَنْ يُعَلَّمَ امْرَأَةً مُسدَاوَاتَهَا) لِأَنَّ نَسَظَرَ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ أَسْهَلُ (فَإِنْ لَمْ يَقْلِرُوا يَسْتُرُ كُلَّ عُضُو مِنْهَا يسوى مَوْضِعِ الْسَمَرَضِ) ثُمَّ يَنْظُرُ وَيَغُضُ بَصَرَهُ مَا اسْنَطَاعَ ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَصَارَ كَنَظُرِ الْخَافِظَةِ وَالْخَتَانِ.

(وَكَدَا يَسَجُوذُ لِللرَّجُ لِ النَّظُرُ إِلَى مَوْضِعِ الإخْتِفَانِ مِنْ الرَّجُلِ) لِآنَهُ مُدَّاوَاةٌ وَيَجُوزُ لِلْمَرَضِ وَكَذَا لِلْهُزَالِ الْفَاحِشِ عَلَى مَا رُوِى عَنْ أَبِى يُوسُفَ ؛ لِآنَهُ أَمَّارَةُ الْمَرَضِ .

### 2.7

اورای طرح ایک مردکیلئے دوسرے مرد کے مقام حقنہ کود کھنا جائز ہے۔ کیونکہ یہ آیک طرح کا علمان ہے۔ اور مرض کے سب سے درست ہے۔ اور ای طرح سخت لاغر ہونے کے سبب حقنہ کروانا جائز ہے۔ جس طرح امام آبو یوسف علیہ الرحمہ سے قتل کیا حمیا ہے۔ اور میمی مرض کی نشانی بھی ہے۔

11. Janes 1 Same ; Same year ; من المراحة و المراحة على المراورة في اليك عورة بيامي بها كارت بادرة الديدة المراجة المراجع المراجع المراجع الم المن المراحة في المراجع المراجع المراجع في اليك عورة بيام كارت بادرة الديدة المراجع المراجع المراجع المراجع ا مرت مُرَّرِ عَنْ مَرْدِرت إِنْ بِي مِنْ الرَّيْ عِيمُ الْوَيْمِودَ إِنْ يَا بِيمُ الْمُعْلِقَ الْوَالِمِينَ عِل مرت مُرَّرِ عِنْ مَرْدِرت إِنْ بِي مِنْ الرِّي عِيمُ الْوَيْمِودَ إِنْ يَا بِيمُ الْمُعْلِقَ الْوَالِمِينَ ال 

مرف عررو و مرورت سے بعرر منرورت کی جمد و بھوت ہو ازے۔

یے سے صورت میں ہے کوئی مورت عدائ کرنے وائی ندیوہ ورندج ہے مید کہ مورتوں کو بھی عذائ کرنا سکھا یا جائے تا کدا ہے مو تو پرده کام تریک ناسکانه کیمنے وغیرویش ای فرانی ٹور بومرو کے دیکھنے وغیرویش ہے۔ اکثر جگدوا کیاں ہوئی میں ہو مول پرده کام کریک ناسکانہ کیمنے وغیرویش ای فرانی ٹور کام کام کے مقالے وغیرویش ہے۔ اکثر جگدوا کیاں ہوئی میں ہو ے در مور کیستی جی جار و کیال دستیاب بول مربرکود کھنے کی ضرورت یا تی میں رہتی ۔ عناج کی ضرورت سے نظر کرنے میں بھی تے در مرکز کیستی جی جارت کیال دستیاب بول مربرکود کھنے کی ضرورت یا تی میں رہتی ۔ عناج کی ضرورت سے نظر کرنے میں ۔ یہ متر یہ تررت ہے کہ مرف اوری صدیدان کھوڑ جائے جس کے دیکھنے کی مفرورت ہے باقی حصد بدان کواچی طرح جمعیا ایا جائے یہ متر یہ تمرور کی ہے کہ مرف اوری صدیدان کھوڑ جائے جس کے دیکھنے کی مفرورت ہے باقی حصد بدان کواچی طرح جمعیا ایا ر ریخرد پرسے۔

صيب كين مت م الله يشرس كود يكف كانيان

" " ربید رق پردو کے مقد مربر ہواور ، برطبیب کے دیکھے یقیران کا علاج ممکن ندہوتو تخت الطرور قاطبیب کا مقام پر دو کو دیکمنا جةر ضرورت جائز جائر چدم دبور مجرت-

من مستر كسوايقيدس رك بدان كود يكضيل الأحت كابيان

قَىٰ رَوَيَنْظُو الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ إِلَّا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى دُكْرَتِهِ الْهَوُ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " وَعَـوْرَةُ الرَّجُلِ مَا يَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكَيَتِهِ " وَيُرُوّى " ومَا ذُونَ سُرَّتِهِ حَتَّى يُجَاوِزَ رُكْبَتَكِم " وَبِهَ ذَا ثَبَتَ أَنَّ السُّرَّةَ لَيْسَتُ بِعَوْرَةٍ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ أَبُو عِصْمَةَ وَ النَّ الْحِينُ ، وَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ خِلَافًا لِأَصْحَابِ النَّشُوَاهِدِ ، وَمَا ذُونَ السُّرَّةِ إِلَى مَنْبَتِ الشَّعُرِ عَوْرَةٌ خِلَاقًا لِمَا يَقُولُهُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ شَحَمَدُ بُنُ الْفَصِّلِ الْكَمَارِيُّ مُعْتَمِدًا فِيهِ الْعَادَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهَا مَعَ النَّصُ بِخِلَافِهِ ، وَ فَدُ رَوَى أَبُو هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنُ النِّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ " (الرُّكْهَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ) " وَأَبُدَى الْحَسَنُ بُنُ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُرَّتَهُ فَقَبَّلَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ لِجَرْهَدٍ: " (وَارِ فَحِدَك ، أَمَا عَلِمْت أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ؟) " وَالْآنَ الرُّكْمَة

لمنشوليعمانية حذابه مُلْسَقَى عَنظم الْفَعِدِ وَالسَّاقِ فَاجْعَمْعَ الْمُحَرَّمُ وَالْمُبِيخُ وَفِي مِثْلِهُ بِعَلِبُ الْمُعرَّمُ وَ حَسَكُمُ الْعَوْرَةِ فِي الرَّكَيَةِ أَخَفُ مِنْهُ فِي الْفَيْعِلِ ، وَفِي الْفَيْعِلِ أَخْفُ مِنْهُ فِي السَّوَأَق حَتَى أَنَّ كَاشِفَ الرُّكْيَةِ يُنكُرُ عَلَيْهِ بِرِفْقِ وَكَاشِفَ الْفَحِلِ يُغَنَّفُ عَلَيْهِ وَكَاشِفَ السُّوءَ يُسؤَدُّ إِنْ لَسَجَّ (وَمَا يُسَاحُ النَّظُرُ إِلَيْهِ لِلرَّجُلِ مِنْ الرَّجُلِ يُبَاحُ الْمَسُ) لِأَنَّهُمَا فِيمَا لَهُ بِعَوْرَةٍ سَوَاءٌ .

۔ اور ایک مرد کیلئے دوسرے مرد کاجسم ناف سے کیکر مھٹے تک کے سوابقیہ کو دیکھنا جائز ہے۔ کیونکہ نبی کریم ملاقعے نے ارثاد فر ما ے مرد کی شرمگاہ اس کی ناف سے کیکر تھنے تک ہے۔اورا یک روایت میں ناف کے سوا کے کلمات بھی ذکر ہوئے ہیں جس سے ب ٹابت ہوا کہ ناف سرتبیں ہے۔

حضرت ابوعصمه أورامام شافعي عليهاالرحمه كاتوال اس كے خلاف بين اور گفتاعورت ہے جبکہ امام شافعی عليه الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ اور ران بھی شرمگاہ میں داخل ہے۔ جبکہ اصحاب ظوا ہرنے اس میں اختلاف کیا ہے۔ اور ناف سے موا ہالوں کے ایسے کی جکہ بھی ستر میں داخل ہے۔اس میں ابو بکر تھر بن نصل کماری نے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس مسئلہ میں عرف پرائتا، كرنے والے بيں۔ كيونكماس كےخلاف نص ہونے كى وجہ سے كمى چيز كاكوئى اعتبار ندكيا جائے گا۔

حصرت ابو ہریرہ دشی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم اللے کے خرمایا کہ معند ستر عورت میں شامل ہے۔ حضرت حسن بن علی رضى الله عنهمانے جب اپنى ، نے كوظا ہر كيا تو حضرت ابو ہرېره رضى الله عند نے اس كا بوسه ليا۔

کیونکہ نبی کریم اللے نے معزت جرید ہے کہا کہ اپنی ران کو چھپالو۔ کیا تم نہیں جانے کہ ران بھی عورت میں شامل ہے۔ کیونکہ تھے۔ اور ران میہ پنڈلول کی ہڈیول سے ملاہوا ہے۔ پس ان میں حرمت و نباحت دونوں جمع ہو پیکی ہیں لہذا حرمت کو غالر تمجھا جائےگا۔جبکہ منتفے میں عورت کا تھم بدران کے تھم ہے۔ جبکہ ران کا تھم عورت کی شرمگاہ کے تھم سے ہلکا ہے۔ جن کہ ممنا کھولتے پر خفیف ساتھم نگیر ہوگا۔ جبکہ ران کھولنے والے پرختی کی جائے گا۔اور جب شرمگاہ کو کھولنے والےاصرار کرے نواس کو بطورتا دیب سزادی جائے گا۔

ا مام شاقعی عذبیہ الرحمہ فر ماتے ہیں۔ گھٹنے کا عطف ناف پر ہے لہذا رید دونوں ستر میں داخل نہیں ہیں۔ان کی دلیل ریہ ہے کہ يهال بركلم ' الى' عايت كاستعال مواب جوهم كوضع تك كليخ كيلير آيا بهابدان مين مغيه ثامل ندمو كي \_ بهاراجواب بيہ كريبال كلمة 'الى "مع كے معنى ميں ہے جس طرح الله تعالى كافرمان ہے ' (وَ لَا تَسَأَكُلُوا أَمُوَ اللَّهُمُ إِلَى

بہت ساری احادیث میں آیا ہے کہ مرد کاستر گھٹنے اور ناف کے درمیان ہے، (المجموع للنو دی (3ر 173) اور المغنی ابن

ز مایا": اپل ران نظی مت کرو، اور نه بی تم کسی زنده میامرده کی ران دیکھو" سنن ابوداود صدیث نمبر (3140) سنن ابن ماجه حدیث نمبر

2-امام احد نے محد بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ": نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم معمر کے پاس سے گزر سے تو معمرى رانين تنكي تفيل اور مين بهى نبى كريم صلى الله عليه وسلم كساته وتقاء چنانچه نبى كريم صلى الله عليه وسلم فرمان الكه": المستعمرا بي رانين وْهانب لو، كيونكدانين ستر مين شال بين "منداحد عديث تمبر (21989. ()

3-احد ابوداود اور ترندی نے جرحدب اسلی رضی الله تعالی عندے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جرحد کے پاس ئے رڑے توائلی ران نگی تھی ،رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا": کیا تمہیں معلوم ہیں کدران ستر میں شامل ہے؟" منداحد حديث فمبر (15502) سنن الوداود حديث فمبر (4014) سنن ترزى حديث فمبر (2798. () 4-امام ترندی نے ابن عباس منی الله تعالی عنهما سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "ران سر میں شامل ہے "سنن تر فدی صدیث تمبر (2798. ()

بلا شک مصطلح عدیث کاعلم رکھنے اور اسے تلاش کرنے والا تخص بیجا نتاہے کہ ان احادیث میں سے ہرایک معلول ہے۔ لیکن

تشريعمات مدايد ر ہے کہ ان سب احادیث کی مجموع اسناد صدیث کوقوت و تی ہیں ، تو بیرصدیث سے کے دردبہ تک بینی جاتی ہے ، خاس کراس ہاب نی اور بھی شاہدوغیرہ میں۔(اردا والعلیل (1/297))

اورجمبور فتنباء نے ان احادیث کے مقتمناء پر ال کرتے ہوئے فیعلہ کیا ہے کے مرد کاستر محضے ادر تاف کے ماہین نہے۔ (المغنى ابن قدامه (2/ 284.{)

# ماً مونه عورت كيلئة مردكي جانب ديميضة كابيان

قَالَ (وَيَجُوزُ لِلْمَوْأَةِ أَنُ تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى مَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَيْهِ مِنْهُ إِذَا أَمِنَتُ النَّهُوَةَ ) ِلاَسْتِوَاءِ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ فِي النَّظْرِ إِلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ كَالثَيَابِ وَالدَّوَابُ ،

رَفِي كِتَابِ الْنُحُنْثَى مِنُ الْأَصْلِ: أَنَّ نَظَرَ الْمَرَّأَةِ إِلَى الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ بِمَنْزِلَةِ نَظرِ الرَّجُلِ إلَى مَسَحَارِمِهِ ؛ رَلَّانَّ النَّظَرَ إلَى خِلافِ الْجِنْسِ أَغْلَظُ ، فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِهَا شَهْوَةٌ أَوْ أَكْبَرُ رَأْيِهَا أَنَّهَا تَشْتَهِى أَوْ شَكَّتُ فِي ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَغُضَّ بَصَرَهَا ، وَلَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا وَهُوَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ لَمْ يَنْظُرُ ، وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى التَّحْرِيجِ .

وَوَجُهُ الْلَفَوْقِ أَنَّ الشَّهُ وَةَ عَلَيْهِنَّ غَالِبَةٌ وَهُوَ كَالْمُنَحَقِّقِ اغْتِبَارًا ، فَإِذَا الشُّهَى الرَّجُلُ كَالَـتُ النُّهُ وَـةُ مَوْجُودَةً فِي الْجَانِبَيْنِ ، وَلَا كَذَيْكَ إِذَا اشْتَهَتْ الْمَوْأَةُ ؛ إِلَّانَ الشَّهُوَّةَ غَيْسُ مَوْجُودَةٍ فِي جَالِبِيهِ حَقِيقَةً وَاغْتِبَارًا فَكَانَتْ مِنْ جَالِبٍ وَاحِدٍ ، وَالْمُنَحَقِّقُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي الْإِفْضَاء إِلَى الْمُحَرَّمِ أَقُوَى مِنُ الْمُتَحَقَّقِ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ .

اور عورت کو جب شہوت ہے اس ہے تو وہ مرد کے جسم کا دو حصد دیکھ سکتی ہے جو دوسرے مرد کیلئے جائز ہوتا ہے۔ کیونکہ دو چیزیں ستر نبیس ہیں اور اس میں مروجورت دونوں دیکھنے میں برابر ہیں جس طرح کیڑ ااور سواریاں ہیں۔

اورمبسوط کی کماب خنتی میں ہے کہ عورت کا اجنبی شخص کی جانب و یکھنا میمر د کا اینے محارم کود کھنے کے تھم میں ہے۔لہذا غیرجنس کود مکھنازیادہ اندیشے والا ہے۔اورا گر عورت کے دل میں شہوت ہے یاشہوت بیدا ہونے کا شک ہے یا عالب کمان ہے تو اس کیلئے

اور جسب کوئی مخص عورت کی جانب و مکھنے والا ہے اور وہ نہ کورہ وصف سے منصف بھی ہے تو وہ مخص نہ دیکھے کیونکہ لم پنظر میں حرمت کا اشارہ ہے۔اوران دونوں صورتوں میں فرق کی ولیل ہیہ ہورتوں پرشہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور غالب چیز ثابت کی طرح مرق ہے۔ (تاعد والعبیہ ) اور جب مرد کوشہوت آئی تو دولوں اطراف ہے شہوت پائی جائے گی۔ جہا کی اورت کاشہوت ، ده اور ہوتی ہے۔ کیونکہ مرویس اس وقت نہ اطور حقیقت شہوت ہے اور شائل شہوت کا اشہار کیا گیا ہے۔ پہل شہوت آئی جانب سے پائی طرح کیں ہے۔ جبکہ دونوں جانب سے پائی جائے والی شہوت حرام کک پہنچائے میں ایک طرف والی شہوت زیادہ خطر باک ہے۔ جاری ہے۔ جبکہ دونوں جانب سے پائی جائے والی شہوت حرام کک پہنچائے میں ایک طرف والی شہوت زیادہ خطر باک ہے۔

جارت کے جسم کواجنبی کیلئے چھونے کی ممانعت کا بیان مورت سے جسم کواجنبی کیلئے چھونے کی ممانعت کا بیان

مرسی از الدین حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مورت مردا جنبی کے جسم کو ہرگز نہ چھوئے جبکہ دونوں بیں سے کوئی بھی جوان دو ملامہ علا کالدین حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مورت مردا جنبی کے جسم کو ہرگز نہ چھوئے جبکہ دونوں بیں سے کوئی بھی اس کو مہوت ہو سکتی ہوا کر چداس بات کا دونوں کواطمینان ہوکہ شہوت نہیں پیدا ہوگی۔

ال و برات المعنی جوان عورتیں اسپے بیروں کے ہاتھ یا کال دبائی ہیں اور بعض ہیرا چی مریدہ سے ہاتھ یا کال دبوات ہیں اور ان میں آئٹر دونوں یا ایک عدمشہوت میں ہوتا ہے ایسا کرنا تا جائز ہے اور دونوں گنہ گار ہیں۔

دوری میں اسے کو دیکھنا، اس کی می صورتیں ہیں مرد کا اپنی زوجہ یا باندی کو دیکھنا۔ مرد کا اپنے محارم کی طرف نظر کرتا۔ مرد کا آزاد عورت اجتہا کو دیکھنا۔ مرد کا دوسرے کی باندی کو دیکھنا۔

یمیل صورت کا تکم بیہ کے کورت کی ایر کی سے چوٹی تک ہر عضو کی طرف نظر کرسکتا ہے شہوت اور باشہوت دونوں صورتوں میں دیجے سکتا ہے ،ای طرح بید دونوں تنم کی عورتیں اس مرد کے ہر عضو کو دیکھیے ہیں ، بال بہتر بیہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نظر نہ میں دیجے سکتا ہے ،ای طرح بیدا ہوتا ہے اور نظر میں بھی ضعف پیدا ہوتا ہے ۔ای مسئلہ میں با ندی سے مرادوہ ہے جس سے دطی جائز ہے ۔ (عالمگیری ، درمخار ، درامخار ، کرا ہید ، ہیروت)

# عورتوں کے باہمی ستر کے معتبر ہونے کا بیان

قَالَ (وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنُ الْمَرُأَةِ إِلَى مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْ الرَّجُلِ) لِوُجُودِ الْمُحَالَسَةِ ، وَانْعِدَامِ الشَّهُوَةِ غَالِبًا كَمَا فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ ، وَكَذَا الطَّرُورَةُ قَدْ تَحَقَّقَتْ إِلَى الانْكِشَافِ فِيمَا بَيْنَهُنَّ .

وَعَنُ أَبِى حَنِيهَ لَهُ وَرَحِمَهُ اللّهُ أَنَّ نَظَرَ الْمَرُأَةِ إِلَى الْمَرُأَةِ كَنَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى مَحَارِهِهِ ، بِخِلافِ نَظَرِهَا إِلَى الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ يَحْتَاجُونَ إِلَى زِيَادَةِ الِانْكِشَافِ لِلاشْتِغَالِ بِالْأَعْمَالِ. وَالْأَوْلُ أَصَحُّ.

2.7

۔ اور عورت دومری عورت کے ان اعصاء کو دیکھیسکتی ہے جس طرح ایک مرد دوسرے مردعدم ستر والے اعصاء کو دیکھیسکتا ہے۔

تشريعات مدايد ك ورميان بعى اتى مقداريس كشف ثابت بوجائد كا ـ

میان فاسدارس سده روایت یک ایک مورت کا دومری عورت کی جانب دیکنا ایسے یہ تعدی کو فروت کی جانب دیکنا ایسے یہ تعدی کو فروت کا دومری عورت کی جانب دیکنا ایسے یہ تعدی کو فروت کا دومری عورت کی جانب دیکنا ایسے یہ تعدی کو فروت کو دومری عورت کی دورت کا دورت کی دور یبال پرقول اول سیح ہے۔

حفرت عبدالرمن بن الى سعيد سے روايت ہے كه نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم في فرما يا كه كوئى مردكى شرم كاه نه ديجير اور نہ بی کوئی عورت کسی محورت کی شرمگاہ کو دیکھے اور نہ بی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹ کرسوئے۔ ( کیونکہ اس صورت میں حرام کاری اور بدکاری کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ چنے ہوئے ہول تو شہوانی خیالات تحرک ہوتے ہیں اور شہوت برا دیجنہ ہوتی ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلدسوم: حدیث نمبر 627)

# مردكيلية الني حلال باندى كود يكصفي كابيان

قَــالَ (وَيَسْنَظُرُ الرَّجُلُ مِنْ أَمَتِهِ الَّتِي تَحِلَّ لَهُ وَزَوْجَتِهِ إِلَى فَرْجِهَا) وَهَذَا إطْلَاقُ فِي النَّظَرِ إِلَى سَائِرِ بَدَيْهَا عَنُ شَهُوَةٍ وَغَيْرِ شَهُوَةٍ .

وَ الْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (غُيضٌ بَصَرَك إلَّا عَنْ أَمَتِك وَامْرَ أَتِك) " وَلَانَ مَسَا فَسُوقَ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَى وَالْفَشَيَانِ مُبَاحٌ فَالنَّظُرُ أَوْلَى ، إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنظُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِيِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (إذَا أَتَى أَحَدُكُمُ أَهْلَهُ فَيْلَيَسْتَتِسَرُ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيرِ) " وَلَأَنَّ ذَلِكَ يُـورِثُ النَّسْيَانَ لِوُرُودٍ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا يَقُولُ : الْأَوْلَى أَنْ يَنْظُرَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي تَحْصِيلِ مَعْنَى

ا در کوئی شخص اپنی بیوی اور حلال باندی کی فرج کود مکی سکتا ہے۔اس میں شہوت وغیر شہوت دونوں صورتوں میں ایک عورت کا دوسری عورت کے سارے بدن کومطلق طور پردیکھنے کی اجازت کی طرح ہے۔اس کی دلیل نبی کریم ایک نیے سیار شادگرا می ہے کہ بوی کے سوادوسری عورتوں سے تکاہ کو بیچر کھو۔اور یہ می دلیل ہے کہ اس سے بلندور ہے کی چیز لینی چھوٹا اور جمال کر بامبات اور باندی سے سوادوسری عورتوں سے تکاہ کو بیچے رکھو۔اور یہ می دلیل ہے کہ اس سے بلندور ہے کی چیز لینی چھوٹا اور جما ہے توالید اور بھنا بھی مباح بوجائے گا۔

ہوہدہ اور میاں ہوں میں سے ہرایک کیلے ایک دوسرے کی شرمگاہ کوند دیکھتا افسل ہے کیونکہ نبی کریم اللہ نے ارشاد فر مایا کہ جب تم اور میاں ہوں میں سے ہرایک کیلے ایک دوسرے کی شرمگاہ کوند دیکھتا ہے کہ فض اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو وہ حتی الامكان پر دہ کرے۔ اور میاں ہوگ اونٹ کی طرح بالکل ہر ہند نہ ہوجا ہیں۔ میں ہے کہ اس طرح نسیان ہوجا تا ہے۔ معزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ دیکھنا ہے نا کہ لذت پوری طرح حاصل ہوجائے۔ افضل ہے تا کہ لذت پوری طرح حاصل ہوجائے۔

شرح

حضرت بہزین علیم، اپ والد سے اور وہ ان کے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وآلہ وہ کم م عرض کیا کہ یارسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وہ کم ہم اپن عورت (شرمگاہ) کو کس پر ظاہر کریں اور کس سے چھیا کیں؟ فر مایا کہ شرمگاء کی خاطت کر وسوائے اپنی بیوی اور بائدی کے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ قائے اگر براوری کے لوگ ملے سلے رہج بوں تو؟ فر مایا کہ اگرتم اس بات بر تاور ہو کہ تمہارا سنز کوئی نہ دیکھے تو جا ہے کہ تمہارا سنز کوئی نہ دیکھے ہی نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ اگر ہم میں سے کوئی تنہائی میں ہوتو؟ فر مایا کہ اللہ تعالی زیادہ حقد اور ہیں اس بات کے کہ ان سے حیا کی جائے بہ نبست اور لوگول سے رسنس ابوداؤد: جاند سوم: حدیث نبر 626)

غلام وباندى كے برد بي فقهى تضريحات

اس کے حیث وہ مطلب سیمھے میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ آیک گروہ اس سے مراد صرف وہ نوٹٹریال لیتا ہے جو
سی عورت کی ملک میں ہوں۔ ان حضرات کے نز دیک ارشاد النی کا مطلب سیہ ہے کہ لوٹٹری خواہ مشرکہ ہویا ابن کتاب میں ہے ،
مہمان یا لکہ اس کے سامنے تو اظہار زینت کرسکتی ہے گرغلام ، چاہوہ عورت کا ابنا مملوک ہی کیوں نہ ہو، پردے کے معاملہ میں
اس کی حیثیت وہی ہے جو کسی آزاد اجنبی مرد کی ہے۔

یے جبراللہ بن مسعود، مجاہد ، حسن بھری ، ابن سیرین ، سعید بن مُسیّب ، طاؤس اور امام ابو صفیفہ کا فد جب ہے اور ایک تول امام شافعی کا بھی ای کی تا نمیر میں ہے۔ ان بزرگول کا استدلال بیرے کہ غلام کے لیے اس کی ما لکہ تحرم نہیں ہے۔ اگر وہ آزاد ہوجائے تو اپن ای سابق مالکہ ہے ان کا کہ سے نکار کرسکتا ہے۔ لہذا تھی غلامی اس امرکا سب نہیں بن کئی کہ تورست اس کے سامنے وہ آزاد کی برتے جس کی اجازت مرتم مردوں کے سامنے برتے کے لیے دی گئی ہے۔ رہایہ وال کہ: ما ملکت ایمانیون کے الفاظ عام ہیں ، جولونڈی اور غلام دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ، پھرا سے لونڈ یول کے لیے خاص کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب وہ بیرو ہے ہیں کہ یہ ان کا مفہوم لونڈ یول کے لیے خاص کرنے ہے۔ پہلے نِسَاّع بھن فرمایا ، پھر ما ملکت ایما نیون ارشاد ہوا۔ نِسَاء بھن فرمایا ، پھر ما ملکت ایما نیون ارشاد ہوا۔ نِسَاء بھن کے الفاظ اس کرعام آدمی سیجھ سکتا تھا کہ اس سے مرادوہ مورتیں ہیں جو کس محدت کی سانے جانے والی یا نہ ارشاد ہوا۔ نِسَاء بھن کے الفاظ اس کرعام آدمی سیجھ سکتا تھا کہ اس سے مرادوہ مورتیں ہیں جو کسی محدت کی سانے جانے والی یا

رشته دار بول - اس سے میفلونجی پیدا ہو محق می کدشا مداور اس میں شامل شدہوں ۔ اس کیے مساملکت ایسانهن کر اگر کیا اس صاف كردى كى كدة زاد ورتول كى طرح لونديول كرما من بهى اظهار زينت كيا جاسكتا ب

دوسرا کروه کبتا ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں۔ بید عفرت عائشہ ادرام سلمہ اور بعض انمہ اللہ سریا ند بهب باوراماً م ثنانعی کامشهور تول بھی بہی ہے۔ ان کااستدلال صرف لفظ ما ملکت ایمانهن کے عموم ہی سے بیں سے بلکرو سنت سے بھی اپنی تائید میں شواہد پیش کرتے ہیں۔ مثلاً میرواقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام عبداللہ بن مسعدۃ الغز ارن کورلیے منت جہ بھی اپنی تائید میں شواہد پیش کرتے ہیں۔ مثلاً میرواقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام عبداللہ بن مسعدۃ الغز ارن کورلیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہال تشریف لے مجے۔وہ اس وقت ایک ایس جا دراوڑ ھے ہوئے تھیں جس سے سرڈ ھانگی تھیں تو پاؤل محل جاستے تنصاور باؤں ڈھائنی تھیں توسر کھل جاتا تھا۔ بی سلی اللہ علیہ دسلم نے ان کی تھیرا ہٹ دیکھی کرفر مایا: لیسس علیك ہائی ، انسمساهوا بسوك و غلامك \_ كوئى حرج تبين، يهال بس تمهاراباب باورتمهاراغلام (ابودا دُد، احد، يبيل بروايت السب ما لك - ابن عسا كرفي الى تاريخ مين لكعاب كديه غلام ني صلى الله عليه وسلم في حضرت فاطمه كود ب ديا تفاء انهول في ا کیا اور پھر آزاد کر دیا بھراس احسان کا جو بدلہ اس دیا وہ بیٹھا کہ جنگ صفین کے زمانے جس وہ حضرت علی کا بدترین دشمن اورامیر معاویدکا پرجوش حامی تھا)۔ای طرح وہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ: اذا محان الاحد ای مسكاتسب و كان له مسايق دى فلتحتجب منه ، جبتم ش سيكوكي الني غلام سيمكا تبت كرف اوروه مال كابت ادا كرف كى مقدرت ركمتا بوتوات جاب كمايس غلام بردهكر ابودا ودوتر فدى ابن ماجه بروايت امسلمه)

45-اصل مين: التسابعين غير اولى الاربة من الوجال كالفاظ بين جن كالفظى ترجمه وكا مردول بين عدوم دجر تالع ہول خواہش ندر کھنے والے۔ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ خرم مردوں کے سواد وسرے سی مرد کے سامنے ایک مسلمان عورت صرف اس صورت میں اظہارز بنت كركتى ہے جب كداس میں دوصفات بإنى جاتى مول \_

ا يك ميد كه وه تالع ، ليعني زير دست اور ما تحت بهو \_ دوسر \_ يه كه وه خوابش نه ريكيني دالا بهو، ليعني اپني عمر يا جسماني عدم الهيت، يا عقلی کمزوری ، یا نقر دمسکنت ، یاز بروتی ومحکومی کی بنام جس میں میطافت یا جراکت ند بهو که صاحب خاند کی بیوی ، بینی ، بہن یا ہاں کے متعلق کوئی بری نبیت دل میں لا سکے۔اس علم کو جو تھن مجی فر مانبرداری کی نبیت سے مند کہ نافر مانی کی تنجائشیں ڈھونڈ نے کی نبیت ہے ، پڑے کا دوادل نظری میں محسوں کرلے گا کہ آج کل کے بیرے خانسا ہے، شوہر۔

اور دوسرے جواب تو کرنؤ ہبر حال اس تعریف میں نہیں آئے۔مفسرین اور فقہاءنے اس کی جوتشریحات کی ہیں ان پر ایک نظر وال لینے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ اہل علم ان الفاظ کا کیا مطلب سجھتے رہے ہیں۔

> ابن عباس: اس سے مراد وہ سیدھا بُدھو (مُغَفَّل ) آ دی ہے جو تورتوں سے دلچیں ندر کھتا ہو۔ قَتَاده: البادست كرآ دي جو پيپ كي روني يانے كے ليے تمہارے ساتھ لگار ہے۔ عجام البله جورونی جاہتا ہے اور عور تول کا طالب میں ہے۔



فعي رو جومها دب خانه كالتي ودست هر مواور جس كي ائن امت بي نه او كه ورتو ل پرنگاه وال سكے۔

یں در دوروں خابران کے ساتھ لگارہے ، جی کہ کویاای کھر کا ایک فردین گیا ہواورای گھریں پالا ہڑ ہاہو۔ جو آھر والوں کی ابن زید: وہ جو کسی خابران کے ساتھ لگارہ ہے ، جی کھر کا ایک فردین گیا ہواورای گھریٹی پالا ہڑ ہاہو۔ جو آھر والوں کی عمر بنوں پر نگا و ندر کھی ہو، نداس کی ہمت ہی کرسکتا ہو۔ وہ ان کے ساتھ اس کے لگارہ تا ہوکہ ان سے اس کوروٹی گئی ہے۔ میازی اور ڈہری: ہے وہ وہ آ دی جس میں ندگورٹوں کی طرف رغبت ہواور نداس کی ہمت۔

(ائن برير، ن18 \_س95\_96 ابن كثير، ج3 ص285()

# بص اعضائے محارم كود تيھنے كى اباحث كابيان

قَالَ (وَيَسْطُرُ السَّجُلُ مِنُ ذَوَاتِ مَسَحَارِمِهِ إِلَى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقَيْنِ وَالْعَضُدَيْنِ .وَلَا يَسُظُرُ إِلَى ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا وَفَخِذِهَا) .

رَّ الْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) الْآيَة ، وَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَوَاضِعُ الرِّينَةِ وَهِي مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ السَّاعِدُ وَالْأَذُنُ وَالْعُنُقُ وَالْعُنُونَ وَالْعُنُقُ وَالْعُنُونَ وَالْفُخِذِ ؛ لِلَّانَّةِ الْمُسَتُ وَالْقَادَمُ ؛ لِآنَ كُلَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ الزِّينَةِ ، بِخِلَافِ الظَّهْرِ وَالْبُطْنِ وَالْفَخِذِ ؛ لِلَّآتَةِ لَيُسَتُ مِنْ مَوْضِعُ الزِّينَةِ ، بِخِكَلافِ الظَّهْرِ وَالْبُطْنِ وَالْفَخِذِ ؛ لِلَّآتَةِ لَيُسَتُ مِنْ مَوْضِعِ الْوَيْعَةِ ، وَلَا نَ الْبَعْضَ يَدْخُلُ عَلَى الْبُعْضِ مِنْ غَيْرِ السِينُذَانِ وَاحْتِشَامِ مِنْ مَنْ اللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْحَدِي مَا وَرَاء كَاء اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

وَالْمَحْرَمُ مِنْ لَا تَجُورُ الْمُنَاكَحَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ كَانَ أَوْ بِسَبِ
كَالرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ لِوُجُودِ الْمَعْنَيْنِ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتُ الْمُصَاهَرَةُ بِنِكَاحٍ أَوُ
سِفَاحٍ فِي الْأَصَحُ لِمَا بَيْنًا .

#### 2.7

مردا پن محارم کا چرہ ،سر،سینہ، دونوں پنڈلیاں اور دونوں بازود کی سکتا ہے جبکداس کی پشت، پیٹ اور ران کوند دیکھے کیونکہ اس بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ وہ اپنی زینت کوظا ہرنہ کریں۔ بیاصل ہے اور اس آیت میں زینت سے مراوزینت کی جگہیں ہیں۔ واللہ اعلم ،جن کوہم نے قد وری کے اندر بیان کر دیا ہے۔

اور مواضع زینت میں کلائی ،کان ،گلااور قدم بھی داخل ہیں۔ کیونکہ بیسارے مقام زینت ہیں۔ جبکہ پشت ، پیٹ اور ران سے

مقام زینت نبیس میں۔

ادر یکی دلیل ہے کہ لوگ ایک درسرے کے ہاں شرم ددیا ہے بغیرہ سے دافل ہوجاتے ہیں اور عام طور پر فورت اپنے کو بنان گریل کی زیل کے ساتھ کام کاج ہیں معروف ہوتی ہے ہیں اگر ان مقامات کی جانب و کیھنے کو حرام قرار دے دیا جائے تو سیترین کی جانب نے جانے والا ہوگا۔ اور بہیشہ کی حرمت کے سبب رغبت بھی کم ہوتی ہے لہذا شہوت بھی قلیل ہوگ ۔ جبکہ دوسر سمقامات می ایسائیس ہوتا کیونکہ دو مام طور پر کھلنے والے نہیں ہیں۔ اور محرم وہ خض کہلائے گا اس اور تورت کے درمیان بھی نکاح کرنا جائز نرہو ایسائیس ہوتا کیونکہ دو عام طور پر کھلنے والے نہیں ہیں۔ اور محرم وہ خض کہلائے گا اس اور تورت کے درمیان بھی نکاح کرنا جائز نرہو ایسائیس ہوتا کیونکہ دو عام طور پر کھلنے والے نہیں ہیں۔ اور محرم درضاعت ومصا ہرت ہے کیونکہ ان دونوں میں حرمت کا تھا ہا ہا جا دورہ میں ایسائی میں کرتا ہے ہیں۔ اور سے قول کے مطابق حرمت خواہ مصا ہرت نکاح والی ہے ای دلیل کے سبب سے جس کوہم بیان کرتا ہے ہیں۔ صرورت شہا وت کیلئے ہوتھی کو فل ہر کرنے کا بیان

رورت ہوں ہے دے ہے وہ ہر سرے ہے ہیاں کے چیرہ اور تعلیٰ کی طرف نظر کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پراتی ہے اور اجنسیٰ کی طرف نظر کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پراتی ہے کہ میں اس کے موافق یا مخالف شہاوت دین ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگرا سے ندد یکھا ہوتو کیونکر گوائی دے سکتا ہے کہ اس

ہمیں ا نے ایسا کیا ہے اس کی طرف دیکھنے میں بھی وہی شرط ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہواور پول بھی ضرورت ہے کہ بہت می عورتیل گھرسے ام آتی میاتی میں سانڈ لائٹ سے سینار سے نامیسے نوٹ سے لیعنس مان بڑتے ہی کہا نہ بھی ذناک سائی کا سے

يا مرآتى جاتى بين البذااس يجابب وشوار بي بعض علاف قدم كى طرف بھى نظر كوجائز كها ب

اوراد تبید عورت کے چیرہ اور منتیلی کو دیکھنا اگر چیرجائز ہے گرتیجونا جائز نہیں ،اگر چیشہوت کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ نظر کے جوازی وجہ ضرورت اور بلوائے عام ہے چیونے کی ضرورت نہیں، لاندا چیونا حرام ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ ان سے مصافحہ جائز نہیں ای لیے حضورا قدی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوقت بیعت بھی عورتوں سے مصافحہ نیفر ماتے صرف زبان سے بیعت لینے۔ ہاں اگر وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو کے کی شہوت نہ ہوتو اس سے مصافحہ بیں حرج نہیں۔ یو بیں اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہو کہ فتنہ کا اندیشہ بی نہ ہوتو مصافحہ کرسکتا ہے۔ (درمختار ، روالحجار ، کتاب کراہیہ ، بیروت)

# محارم کے بعض اعضاء کو جھونے میں حرج نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسَسَّ مَا جَازَ أَنْ يَسْطُرَ إِلَيْهِ مِنْهَا) لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ فِي الْمُسَافَرَةِ وَقِلَّةِ الشَّهُ وَقِ لِلْمَحْرَمِيَّةِ ، بِخَلافِ وَجُهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا حَيْثُ لَا يُبَاحُ الْمُسَافَرَةِ وَقِلَةِ الشَّهُ وَقِ لِلْمَحْرَمِيَّةِ ، بِخَلافِ وَجُهِ الْأَجُنبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا حَيْثُ لَا يُبَاحُ الْمُسَافَرَةِ وَإِنْ أَبِيحِ النَّظُرُ ؛ لِأَنَّ الشَّهُوةَ مُتكامِلَةٌ (إلَّا إذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى نَفْسِهِ الشَّهُوةَ ) فَيحِينَئِذٍ لَا يَنْظُرُ وَلَا يَمَسُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّكَامُ " (الْعَيْنَانِ تَوْزِيَانِ الشَّهُوةَ ) فَيحِينَئِذٍ لَا يَنْظُرُ وَلَا يَمَسُّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّكَامُ " (الْعَيْنَانِ تَوْزِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطُشُ) ، وَحُرْمَةُ الزِّنَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَزِنَاهُمَا الْبَطُشُ) ، وَحُرْمَةُ الزَّنَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَزِنَاهُمَا الْبَطُشُ) ، وَحُرْمَةُ الزَّنَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الْمَلَامُ فَيُجْتَنَبُ

ر بعد الدر المان علما الموجهوني بل كوئى تري فين من كور بكنا جائز ہے۔ كيونكه حالت سفر ميں ان كي ضرورت تابت ہے الدر محان ميں ہے اگر چه و يكونا مبات ہے ليونكه مار منسوت بھى لكيل ہے۔ جبكه الجنبى محورت كے چيرے اور تعلى كوچيونا مباح نبيں ہے اگر چه و يكونا مباح ہے كيونكه الدر منسوت محل بوق ہے۔ ليكن جب كى كو كارم يا اپنے او پر شہوت كا انديشہ ہے تو اب وہ ندويكھے اور ندى أن كر سے مان كان بات ہے الم اللہ مناور الله كان مائے كر من محت ترين ہے۔ ليكن الرق جي اور ان كان ناويكون ہے۔ اور دونوں ہاتھ بھى زنا كرتے ہيں اور ان كان ناويكون ہے۔ اور دونوں ہاتھ بھى زنا كرتے ہيں اور ان كان ناح كيمنا ہے۔ اور دونوں ہاتھ بھى زنا كى حرمت محت ترين ہے۔ ليك اس سے پر بيز كرنا چاہے۔

حرب التبه مورت کے چرہ اور تھیلی کو دیکھٹا اگر چہ جائز ہے گر چھوٹا جائز نہیں ،اگر چیشہوت کا اندیشہ ند ہو کیونکہ نظر کے جواز کی وجہ التبیہ مورت اور بلوائے عام ہے جیمونے کی ضرورت نہیں ،البندا مجھوٹا حرام ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ان سے مصافحہ جائز نہیں اس لیے مرورت اللہ میں البندا مجھوٹے کی ضرورت بیعت بھی عورتوں سے مصافحہ ند قرماتے صرف زبان سے بیعت لیتے۔ ہاں اگر وہ بہت مضافحہ میں مربح نہیں ہوئے مصافحہ میں حربح نہیں۔ بوج ہیں اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہوکہ فتنہ کا اندیشہ تی نہ ہوتو مصافحہ بارہ بودہ مصافحہ میں حربح نہیں۔ بوج ہیں اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہوکہ فتنہ کا اندیشہ تی نہ ہوتو مصافحہ بیں محربے نہیں۔ بوج ہیں اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہوکہ فتنہ کا اندیشہ تی نہ ہوتو مصافحہ

عادم کے ساتھ سفر کرنے میں حرج ندہونے کا بیان

رَالا بَالْخُلُوةِ وَالْمُسَافَرَةِ بِهِنَّ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ وَنَ ثَلَالَةِ أَنَّهِ وَلَيَالِيهَا إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْوَمٍ مِنْهَا) " وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (أَنَّ لَا يَخُلُونَ وَجُلِّ بِالْمُواَّةِ لِلسَّي مِنْهَا بِسَبِيلٍ فَإِنَ ثَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ) " وَالسَّلامُ " (أَنَّ لَا يَخُلُونَ وَجُلِّ بِالْمُواَّةِ لِلْسَامِ مِنْهَا بِسَبِيلٍ فَإِنَ ثَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ) " وَالْمِنْوَالُو فَلا بَأْسَ بِأَنُ يَمَسَّهَا وَالْمُورَةِ إِلَى "الْمُورَةِ إِلَى "الْمِرْكَابِ وَالْمِائِذُو إِلَى الشَّهُورَةَ ، فَإِنْ احْتَاجَ إِلَى "الْمُورَكَابِ وَالْمِائِقُولِ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهَا مِنْ وَرَاء رِثِيَابِهِ وَيَالُحُونَ مَا تَحْتَهُمَا إِذَا أَمِنَا الشَّهُورَةَ ، فَإِنْ خَافَهَا عَلَى الشَّهُورَةُ وَقَالَ السَّهُورَةَ ، فَإِنْ خَافَهَا عَلَى الشَّهُورَةُ وَقَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّولُولُ اللَّهُ الللَّهُ ا

ے اور محارم کے ساتھ خلوت اور سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ایک نے ارشاد فر مایا کہ کوئی عورت تین دن را

تشوايعمايت حدايد مدوره وسفرت كريداب يرسياس كرماته فاويرياني وم مرم بوداوريكي يي كريم الله كاار شاجراي من المراي سنام الاورادي المراي سنام كرارا المراي سنام كريم الرارا المراي المرارا المراي سنام كريم الرارا المراي المراي المراي سنام كريم المراي المرايم المراي ال مسى طرح مورت كما تد تنباني ندكر كيونكدان كدرميان تيسرا شيطان موتاب-

ر مع مورت مے ما معد نہاں ندرے بوسد سے است است کورت کو سواری پرسوار کرنے یا سواری سے اتار سفائی در اس معد یہ سے مراویہ ہے کہ جب وہ محم منہ واور جب مورت کوسواری پرسوار کرنے یا سواری سے اتار سفائی در است کا در پڑسے فی او پڑوں سے بینے سے من دور سے سے مردونوں شہوت سے امن میں ہول مر جب اس کوا سیندازی اور سے اور اور سے اس کوا سیندازی اور سیندازی سیندازی سیندازی اور سیندازی سیندازی اور سیندازی سین شہوت کا بھنے یا نفنی یا شک سے طور پراند بیٹہ ہے تو اب کوشش کر کے حتیٰ الا مکان مس کرنے سے پر ہیز کر ہے۔

اوراس کے بعد جب مورت کیلے خود بہ خود سوار ہونامکن ہے قومرداس کو بالکل میں نہ کرے مرجب ایسانہ ہو سے قومرد کراں روں سے ہوں۔ اور اس سے معنوی کری ہے محفوظ رہ سکے اور جب وہ کپڑانہ پائے تو جہاں تک ہوسکے اس اس کے مما تھے تکافی کے معنوی کری ہے محفوظ رہ سکے اور جب وہ کپڑانہ پائے تو جہاں تک ہوسکے اسپنادل کی شہوت سے دورر کھے۔

# عورت كيليم كبغيرسفر يرجان كي ممانعت كابيان

حضرت ابن عباس رمنی الله عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مخص عورت کے ساتھ طوت ز کرے (بینی اجنبی مرد وعورت کسی جگر تنها جمع ندیول) اورکوئی عورت محرم کے بغیر سفرند کرے۔ بیان کرایک شخص نے عرض کیا کہ رسول النعلق فلال غزوہ میں میرانام لکھا جاچکا ہے ( یعنی قلال جہاد جودر پیش ہے اور وہاں جونشکر جانے والا ہے اس میں میرانام بھی لکھاجا چکا ہے کہ میں بھی نشکر کے ہمراہ جاؤں ) اور حالا تک میری بیوی نے سفر جج کا ارادہ کرلیا ہے؟ تو کیا کروں؟ آیا جہاد کو جاؤل اور بیوی کواکیلاجے کے لئے جانے دوں یا بیوی کے ساتھ جاؤں اور جہاد میں نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤاور ا بنی بیوی کے ساتھ جج کرو۔ ( کیونکہ جہاویس جانے والے تو بہت بیں لیکن تمہاری بیوی کے ساتھ جانے والاتمہارے علاوہ اور کول محرم نبیس ہے۔ ( بخاری وسلم )

اجنبی عورت دمرد کے لئے حرام ہے کہ وہ تنہائی میں بیب جاہوں۔ای طرح عورت کو بفقر مسافت سفر ( نیعنی ۱۲۸ میل یا ۱۸ ماکلو میٹر) یا اس سے زائد مسافت میں خاوند یامحرم کے بغیرسٹر کرناحرام ہے تی کہ سفرنج میں بھی عورت کے لئے اس کے خاوندیا کی محرم كاساتهمونا وجوب في كي المي من طب يعن مورت برج اى دفت فرض موتاب جب كداك كم سأته فاوند يامحرم مو

جمہور علاء کا اتفاق میہ ہے کہ عورت پر بچ کے وجوب کے لئے اصل قاعدہ میہ ہے کہ اُس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ یہ عورت ک عزّ ت افزائی کے لئے ہے تا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص رہے جواس کی تکہداشت، تحفظ ،اورخدمت کی ذمہ داری انجام دے سے محرم کے بغیرسفر کرنے فقہی ندا ہب اربعہ

علماء کے درمیان اُس عورت کے سلسلہ ٹیں اختلاف ہوا ہے جس کا شوہر نہ ہواور اُس کا کوئی محرم اُس کے ساتھ نکلنے کے لئے

( مند جادویم) 

ت المسلم مهم الله بيان كرت إلى كه: المن عمال رضى الله تعالى عند في كريم ملى الله عليه وسلم كوية فرمات و في الم المام بخارى الارسلم من من الله شا الا المسلم من عورت ہے عرم کے بغیر خلوت نہ کرے اور بحرم کے بغیر کوئی عورت بھی سفر نہ کرے اتوالی شخص کمڑا ہو کر کہنے لگا منا ہوئی سے اصلے اللہ علی سلم مری میری جے سے است. سادون کے سرول سلی اللہ علیہ وسلم میری ہوئی تے کے لیے جارتی ہے اور میں نے قلاس غزوہ میں اپنانام تکھوار کھا ہے تورسول کر بم ایٹائٹ کالی پرسول سلی اللہ علیہ وسلم میری ہوئی تے کے لیے جارتی ہے اور میں نے قلاس غزوہ میں اپنانام تکھوار کھا ہے تورسول کر بم المعالم الله عليه والمرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي كرو)

سب ، امام حس ،امام نخبی ،امام احمد ، اسحاق ، ابن متذر ، اور دیگر نغیها و کا بھی یمی تول ہے ، اورمندرجه بالا آیت اور ورت کو بغیر محرم امام حسن ،امام نخبی ، امام احمد ، اسحاق ، ابن متحد ، اور دیگر نغیها و کا بھی یمی تول ہے ، اورمندرجه بالا آیت اور الا المستری نبی والی احادیث سے عموم کی بنا پر بیچ قول بھی یہی ہے۔ اورامام شانعی ،امام مالک ،اوزائی حمہم اللہ نے اس میس اور خاد ند سے سفر کی نبیر یع مرکم افتلان کیا ہے اور ہرایک نے ایک شرط رکھی ہے۔

غيرملوك باندى كاستريس محارم كے تابع ہونے كابيان

لَى اللهِ اللَّهُ عُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ إلَى مَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُو إلَيْهِ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ ) إِنْهَا لَهُ رُجُ لِلحَوَائِعِ مَوْلَاهَا وَلَخُدُمُ أَضْيَافَهُ وَهِيَ فِي ثِيَابٍ مِهْنَتِهَا ، فَصَارَ حَالُهَا عَارِجَ الْبَيْتِ فِي حَقَّ الْأَجَالِبِ كَحَالِ الْمَرْأَةِ دَاخِلَهُ فِي حَقٌّ مَحَارِمِهِ الْأَقَارِبِ. وَكَانَ عُمَرُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا رَأَى جَارِيَةً مُتَقَنَّعَةً عَلاهَا بِالدُّرَّةِ وَقَالَ : أَلْقِي عَنْك

الْخِمَارَ يَا دَفَارُ أَتَتَشَبِّهِينَ بِالْحَرَائِرِ وَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَى بَطْنِهَا وَظَهْرِهَا خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ يُحَدَّمَدُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّاكُ إِنَّاكُ إِلَّا إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكُبَةِ ؛ لِلْآنَّهُ لَا ضَرُورَةَ كَمَا فِي الْمَحَارِمِ ، بَلُ أُولَى لِقِلَّةِ الشَّهُوَةِ فِيهِنَّ وَكُمَالِهَا فِي الْإِمَاءَ .

، لَهُ ظَلُّهُ الْمَمْلُوكَةِ تَنْتَظِمُ الْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتِبَةُ وَأَمُّ الْوَلَدِ لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ ، وَالْمُسْتَسْعَاةُ كَالَهُ كَاتَبَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً عَلَى مَا عُرِف ، وَأُمَّا الْخَلْوَةُ بِهَا وَالْمُسَافَرَةُ مَعَهَا فَقَدْ قِيلَ يُهَا حُ كُمَّا فِي الْمَحَارِمِ ، وَقَدْ قِيلَ لَا يُهَاحُ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ فِيهِنَّ ، وَفِي الْإِرْ كَاب وَالْإِنْزَالِ اعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ الضَّرُورَةَ فِيهِنَّ وَفِي ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مُجَرَّدَ الْحَاجَةِ

ادرمردا پی محر مات کے جن اعضاء کود کھے سکتا ہے ای طرح وہ غیرمملوکہ باندی کے بھی انہی اعضاء کود کھے سکتا ہے۔ کیونکہ وہ باندی

تشريعات عدايه الی ہے۔ اس کھرے باہراس کی حالت اجنیوں والی ہوگی جبکہ کھرے اندراس کی حالت محارم اور رہنے وارول والی ہوگی۔ اللہ ہے۔ اس کھرے باہراس کی حالت اجنیوں والی ہوگی جبکہ کھرے اندراس کی حالت محارم اور رہنے وارول والی ہوگی۔ فرمائة اے مالائق كيادو پشاتاردے كياتو آزاد كورتوں كى طرح ہے۔

اوراس کی پیشت اوراس کے پیٹ کود کھنا جائز تیس ہے۔اوراس میں امام محمد بن مقاتل نے اختلاف کیا ہے کونکوان کے اوران ن پست درون سے پیدے ہیں۔ ان کود کھے سکتے ہیں۔ ہاں محارم کی طرح دہاں دیکھنے کی کوئی ضرورت در ان کے ساتھ کا در کھنے تک سر ہے بقید سارے بدن کود کھے سکتے ہیں۔ ہاں محارم کی طرح دہاں دیکھنے کی کوئی ضرورت دیں ہے۔ ان کا در ان کھنے کی کوئی ضرورت دیں ہے۔ ان کا در ان کھنا کے در ان کھنا کے در ان کا در کا در ان کار کا در ان کا در کا در ان کا در ان کا در کا در ان کا در ان کا در ان کا در ان کا در المرديد، المسال من شبوت كم مون اور باندى من شبوت ك زياده مون كى وجه من كونه ديكمنا انفنل الماراس من انفظ الماراس من انفظ مد برہ امکا تبد مملوکداورام ولد بیسب تمام کوشائل ہے۔ کیونکہ ضرورت کےسبب سے ہے۔

حضرت المام اعظم رمنی الله عنه کے نزدیک استسعاء والی بائدی مکاتبہ کے تھم ہیں ہے۔ جس طرح عرف میں ہے۔ اور جومراز غیرمملوکہ کے ساتھ سنر کا ہے تو ایک تول کے مطابق وہ محارم کی طرح مباح ہے۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے منرورت ندہونے کی اجہت مائز ندہوگا۔اورامام محمد علیدالرحمد نے اپنی کتاب میسوط میں یا ندیول کوسواری پرسوار کرنے اوران کوا تاریخ کا اعتبار کیا ہے جبکہ کارم مين صرف ضرورت كااعتباد كمياجائ كا\_

اجتبيه عورت كى طرف نظر كرنے ميں ضرورت كى أيك صورت ميكى ہے كہ عودت بيار ہے اس كے علاج ميں بعض اعطا كى طرف نظر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ اس کے جسم کوچھوٹا پڑتا ہے۔ مثلاً نبض دیکھنے جس ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے یا پیٹ میں ورم کا خیال ہوتو شول کر دیکھنا ہوتا ہے یا کسی جگہ پھوڑا ہوتو اسے دیکھنا ہوتا ہے بلکہ بھش مرتبہ ٹولنا بھی پڑتا ہے اس صورت میں موضع مرض ک طرف نظر كرناياس ضرورت سے بقدرضرورت اس جگه كوچونا جائز ہے۔

بياس صورت بيس بكوني عورت علاج كرف وافي ندبوه ورندجا بيديد كورتول كوبهي علاج كرنا سكها يا جائ تاكهايي مواقع پروہ کام کریں کہان کے دیکھنے وغیرہ میں اتی خرا لی نہیں جومرد کے دیکھنے وغیرہ میں ہے۔ اکثر جگہ دائیاں ہوتی ہیں جو پہیل کے درم کود کی سکتی ہیں جہال دائیال دستیاب ہول مردکود کیھنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔علاج کی ضرورت سے نظر کرنے میں بھی میاحتیاط ضروری ہے کہ صرف اتنابی حصہ بدن کھولا جائے جس کے دیکھنے کی ضرورت ہے باقی حصہ بدن کواچھی طرح چھیادیا جائے کهاس پرنظرنه پڑے۔

خربداري كاصورت مين باندى كود يكضفى اباحث كابيان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الشِّرَاء )، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَ) كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ ، وَأَطْلَقَ أَيْضًا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَمُ يُفَصَّلُ .

يوسَّ الْمُسَايِعُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: يُبَاحُ السَّطَرُ فِي هَلِهِ الْحَالَةِ وَإِنَّ اشْتَهَى لِلطَّرُورَةِ ، وَلَا قَالْ مَشَايِعُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: يُبَاحُ السَّطُرُ فِي هَلِهِ الْحَالَةِ وَإِنَّ اشْتَهَى لِلطَّرُورَةِ ، وَلَا يَالُّهُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

**€**Γ•Δ**}** 

کہا کہا ہے۔ بہت کے فقہاء نے کہا ہے کہاں کواس حالت میں دیکھنامباح ہے آگر چہ شہوت کا بطور ضرورت خدشہ ہو۔ جبکہ شہوت کی ہمارے مشارے مشارے میں چھوٹا جا ترنہیں ہے۔ باس میں کوئی بردی رائے ہے کیونکہ بیتنع کی تئم ہے جبکہ خریداری کے علاوہ عدم شہوت کی صورت میں دیکھنااور چھوٹا مباح ہے۔

فرح فر

سرت اور جب سی مخص نے کنیز کوخر بدنے کا ارادہ کیا ہوتو اس کی کلائی اور باز واور پیڈلی اور سینہ کی طرف نظر کرسکتا ہے ، کیونکہ اس عان میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ان اعصا کوچھو بھی سکتا ہے بشر ظیکہ شہوت کا اندیشہ ندہو۔ عان میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ان اعصا کوچھو بھی سکتا ہے بشر ظیکہ شہوت کا اندیشہ ندہو۔

# مائض باندی کوایک کیڑے میں پیش نہ کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا حَاضَتُ الْآمَةُ لَمْ تَعُرِضُ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ) وَمَعْنَاهُ بَلَغَتُ ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا بَيْنَا أَنَّ الطَّهُرَ وَالْبَطْنَ مِنْهَا عَوْرَةٌ ، وَعَنْ مُسحَمَّدٍ أَنَّهَا إِذَا كَانَتُ تُشْتَهَى وَيُجَامَعُ مِثْلُهَا فَهِيَ كَالْبَالِغَةِ لَا تَعُرِضُ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لِوُجُودِ الاشْتِهَاءِ .

قَالَ (وَالْمَحْصِيُّ فِي النَّفَظِرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْفَحْلِ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: الْحِصَاء مِثْلُهُ فَلا يُبِيحُ مَا كَانَ حَرَامًا قَبُلَهُ وَلَأَنَّهُ فَحُلْ يُجَامِعُ.

وَكَذَا الْمَجْبُوبُ ؛ لِأَنَّهُ يَسْحَقُ وَيُنْزِلُ ، وَكَذَا الْمُخَنَّثُ فِي الرَّدِيء مِنُ الْأَفْعَالِ ؛ لِأَنَّهُ فَحْلٌ فَاسِقٌ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُوْخَذُ فِيهِ بِمُحْكَمِ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ فِيهِ ، وَالطَّفُلُ الصَّغِيرُ مُسْتَثْنَى بِالنَّصُّ .

#### آ,جمہ

اور جب کوئی باندی حائض ہوجائے تو اس کوایک کپڑے میں پیش نہ کیا جائے اور بینکم بلوغت کے بعد ہے اور اس کی دلیل

وى بيدس ويم في ما يوان كرويا ميد كيونكم الدى كان يداوران كى الشت بددواول ستريل م

ب س ودم سد بيان مردوسيد مدسه مدسه مداند. دمنرت امام محد عذيد الرحمد المقل كيا محيا على جسب قابل شبوت اواوراس كي شل بانديال بنائ سان الم قابل دمنرت امام بانغد كي مم يس بول كى ـ كيونكدان يس شبوت بالى جارى برابد اان كوايك جا دريس بيش ندكيا جائ كار

اورنسی فرنسی مورت کودیمنے میں مردے تھم میں ہے۔ کیونکہ حضرت عائشد منی اللہ عنہا نے فر مایا ہے کہ می کرنا یون کرنے کی طرح ہے پی ضمی کرنے کے سب وہ چیز مباح نبیں ہو یکتی جواس پر پہلے حرام تھی۔ کیونکہ تعمی ایساز ہے جس میں جمال کی ملامیت ہے اور مقطوع ذکر والے کا تھم بھی میں ہے۔ کیونکہ وہ رکڑ کر انزال کرنے والا ہے۔ اور ای طرح غلط فطرت والا بخشہ ہونے من فاس ہے۔اور اس کا حاصل میہ ہے کہ انشد کتاب میں نازل کیے مختے تھم پڑمل کرتا جا ہے اور چھوٹا بچہ کونص کے تھم سے مطابق اس ے الگ كرديا كمياہے۔

جوعورت جس مخص کے حقد میں دی گئی ہوصرف وہی اس کے ساتھ منتظ کرسکتا ہے۔ کی دُومرے کواسے ہاتھ لگانے کا جو نہر ہے۔اس عورت سے جواولا دہوگی وہ اس مخض کی جائز اولا دمجی جائے گی جس کی ملک میں وہ عورت ہے۔ اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جوشر بیت بیں صلی اولا دے لیے مقرر ہیں۔صاحب اولا دہوجانے کے بعدوہ عورت فرو دست نہ کی جا سکے كى \_اور ما لك كرتنى وه آب سے آب آزاد بوجائے كى -

## طفل صغير كيلية استناء كابيان

الی نصر وفرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد دومرے مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں ہراز نہ لينے اور ندہی کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ۔ الابیر کہ اپنی ٹا بالغ اولا دیے ساتھ یا بچہ اپنے مال باپ کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں كة تيسرے كا ذكر بھى كيا تھا ہيں بھول گيا۔ (سنن ابوداؤد: جلدسوم: حديث نمبر 628).

# غلام كامالكن كحن مي اجنى مردى طرح مونے كابيان

قَىالَ (وَلَا يَسَجُمُوزُ لِللَّمَمُلُوكِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ مَسَيْدَتِهِ إِلَّا مَا يَجُوزُ لِللَّاجْنَبِي النَّظُرُ إِلَيْهِ مِنْهَا) . وَقَالَ مَا لِكٌ : هُو كَالْمَ حُرَمِ ، وَهُو أَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَوُ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ وَلأَنَّ الْحَاجَةَ مُتَحَقَّقَةٌ لِلدُّخُولِهِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَان .

وَلَنَا أَنَّهُ فَخُلَّ غَيْرُ مَحْرَمٍ وَلَا زَوْجٍ ، وَالشَّهُوَةُ مُتَحَقِّقَةٌ لِجَوَازِ النَّكَاحِ فِي الْجُمُلَةِ وَالْمَحَاجَةُ قَاصِرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ خَارِجَ الْبَيْتِ . وَالْمُرَادُ بِالنَّصُ الْإِمَاءُ ، قَالَ سَعِيدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمَا : لَا تَغُرَّنَّكُمْ سُورَةُ النُّورِ فَإِنَّهَا فِي الْإِنَاثِ دُونَ الذَّكُورِ. رجمہ فرایا کہ ملوک کیلئے جائز ٹیس ہے کہ وہ اٹی مالکن کو دیکھے گرجس قدر اجنبی مردکیلئے ویکھنے کی اجازت ہے۔ اور ایام مالک عام فرایا کہ ملوک کیلئے جائز ٹیس ہے کہ وہ اور ایام شافعی علیدالرحمہ کا ایک قول بھی ای طرح ہے کیونکہ اللہ تعالی کافریان ہے یا جہ ہماری ارجمہ نے کہا ہے کہ وہ مرم کی طرح ہے اور ایام شافعی علیدالرحمہ کا ایک قول بھی ای طرح ہے کیونکہ اللہ تعالی کافریان ہے یا جہ ہماری میں میں کیونکہ اجازت کے بغیر واطل ہولے کی اور سے اس میں ضرورت تا بہت ہو چکی ہے۔ میں میں کیونکہ اجازت کے بغیر واطل ہولے کی اور سے اس میں ضرورت تا بہت ہو چکی ہے۔

سیست ہیں ایس ہے کہ وہ ایسازے جو گرم بھی تیں ہے اور خاو تد بھی تیں ہے اور جواز نکاح کے ثابت ہونے کی وہ سے بہت ہ ہیں یام طور پر پائی جاتی ہے۔ جبکہ ضرورت بہت معمولی ہے۔ کونکہ وہ بیرون خانہ کام کرنے والا ہے۔ جبکہ قرآنی آیات سے
بیلی یام طور پر پائی جاتی ہے۔ جبکہ قرآنی آیات سے
بیلی یام طور پر پائی جاتی ہے۔ جبکہ قرآنی آیات سے
بیلی یام طور پر پائی جاتی ہے۔ جبکہ قرآنی آیا ہے کہ مورۃ ٹورکیں تمہیں وجو کے میں ندڈ ال دے کیونکہ وہ مورتوں کے بارے
بیلی مردوں کے بارے میں تبین ہے۔
بیلی ہے مردوں کے بارے میں تبین ہے۔

سرت جوورت اس طرح کسی ملک میں آئی ہوا ہے اگر اس کا مالک کسی وُ وسرے مخص کے نکاح میں دیدے تو بھر مالک کواس ہے دوسری تمام خد مات لینے کاخت تو رہتا ہے کین شہوانی تعلق کاخت باتی نہیں رہتا۔

انی باندی اجازت کے بغیر عزل کرنے کا بیان

كَالَ (وَيَعُولُ عَنُ أَمَتِهِ مِعَيْرِ إِذْنِهَا وَلَا يَعُولُ عَنُ زَوْجَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا) (لَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنُ الْعَزُلِ عَنُ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَقَالَ لِمَوْلَى أَمَةٍ : اعْزِلُ عَنُهَا إِنْ شِنْت) وَالسَّلَامُ نَهَى عَنُ الْعَزُلِ عَنُهَا إِنْ شِنْت) ، وَلَأَنَّ الْوَطَء حَقُّ الْحُرَّةِ فَصَاء لِلشَّهُوةِ وَتَحْصِيلًا لِلْوَلَدِ وَلِهَذَا تُحَيِّرُ فِي الْجَبُ وَالْهُذَا لَا يُنْفَصُ حَقُّ الْحُرَّةِ بِعَيْرِ إِذْنِهَا وَيَسْتَبِدُ بِهِ وَالْهُولَ وَلَا حَقَّ لِلْآمَةِ فِي الْوَطَء وَلِهَذَا لَا يُنْفَصُ حَقُّ الْحُرَّةِ بِعَيْرِ إِذْنِهَا وَيَسْتَبِدُ بِهِ الْمَوْلَى وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَة غَيْرِهِ فَقَدُ ذَكُونَاهُ فِي النَّكَاحِ .

ربیم کے مرداپی باندی کی اجازت کے سواع ال کر سکتا ہے۔ جبکہ اپنی بیوی سے اس کی اجازت کے سواوہ عزل نہیں کر سکتا کہ مرداپی باندی کی اجازت کے سواء عزل کر سکتا ہے۔ جبکہ اپنی بیری سے اس کی اجازت کے بغیر کرنے منع کیا ہے اور آپ اللہ نے اندی کے آتا ہے فرمایا کہ بیری کریم بیاتھ نے ایک باندی کے آتا ہے فرمایا کرتے ہونو عزل کرلو۔ کیونکہ شہوت پوری کرنے اور اولا و حاصل کرنے کیلئے آزاد تورت کا حق ہے۔ اور عنین اور مجبوب کے بارے میں بہت تم ہے کیونکہ وطی میں باندی کا کوئی حق میں بیل کوئی خاوند تورت کی اجازت کے بغیراس کے حق کوئم کرنے والا نہ بارے میں بہت تم ہے کیونکہ وطی میں باندی کا کوئی حق مائخت کوئی دوسرے آدمی باندی ہے جاتا تا کیلئے اس میں اختیار ہے اور جب کی شخص مائخت کوئی دوسرے آدمی باندی ہے تواس کے احکام کو کتاب تکا ح میں بیان کر آتے ہیں۔

سرن معرت جابروشی القد عندے دوایت ہے کہ ہم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں عزل کیا کرتے تعظم منٹ جابرات معرفی ہے۔ بیرمدیث جابری سے کئی مندول سے منقول ہے بعض محابہ کرام ، اورعلاء نے عزل کی اجازت دی ہے مالکس ہن آئی ی ہے۔ بیصریت جابرس سے مرس سے میں سرس سے اور اوغری سے عزل کے لیے اجازت مروری نبیل امام ایو خیز آجی يك قول هيد (جائع ترندى: جلداول: حديث تمبر 1142)

ما مسبور رب روس الله عند من روايت م كدرسول الله ملى الله عليه وآله وسلم كرما منع زل كاذكركيا حمياته و مسافران السانه كرے دونوں رادى كہتے ہيں كه في ملى الله عليه وآله ولم في مايا جس نفس نے پيدا مونا ہے الله اسے مردر بيدا كر مساوال باب مین صفرت جابر سے بھی روایت ہے۔ مدیث ابوسعید بحسن سے ہے اور ابوسعید بی سے کی سندوں سے منقول ہے۔ معابر آن اور دوسر سے علماء کی ایک جماعت نے عزل کو تا پہند کیا ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1143)

عورتول كيلئ پرد د كاباعث شرف مونے كابيان

ایک سائل نے کسی شیخ سے سوال پوچھا کہ اسلام میں عورتوں کو فیرمرم سے ہاتھ ملانے (مصافحہ کرنے) کی اجازت کیں نہیں ہے؟ شخ نے جواب دیا کہ کیاتم ملکہ ایلیز بیتے ہے معمافی کریکتے ہو؟ سائل بالکل نہیں ، شخ کیوں؟ سائل کیوں کہ ملکہ ہے مرف چندخاص افراد ہی مصافحہ کر سکتے ہیں ( یعنی کہ کوئی بھی ارا فیراا ملکہ ہے ہاتھ ملا (مصافحہ) نہیں سکتا) شخ نے جواب دیار ہماری عورتنس بھی ملکہ (کی طرح) ہیں اور ملکہ سموں سے مصافحہ بیس کیا کرنیں ،دوسرا سوال۔ سائل: مسلمان عورتیں نقار (پرده) کیول کرتی ہیں ؟ شخ مسکرائے اور مشائی کے 2 کاؤے منگا کرایک کوایسے می کھلا رکھ دیا اور دوسرے کو کاغذے اتھی طرح لپیٹ لیااور دونوں کو بیچے ( دحول جمی ) فرش پر مجینک دیا۔اب شخ سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اب ان مٹھائی سے در مکروں میں سےتم کون ساظمرا بیند کرو ہے؟؟ سائل نے کہا کہ وہ کلڑا جو کاغذے لیپٹا ہوا ہے۔ شخے نے کہا کہ ہم ای نظرے ہاری عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ای طرح انہیں ٹریٹ کرتے ہیں۔

# فمالان الاستارات وراحي

# ﴿ بيان ميں ہے ﴾

فصل التبراء كي فقهي مطابقت كابيان

معلق کے بعد آیا کرتا ہے۔ اس لئے کومؤخر ذکر کردیا ہے۔ (عنامیشر) البداری، جسمان سے کدیدوطی سے احتر از کیلئے مقید ہے اور مقید معلق کے بعد آیا کرتا ہے۔ اس لئے کومؤخر ذکر کردیا ہے۔ (عنامیشرح البداری، جسمان سا۲۵۳، بیروت)

شربعت اسلاميه كے مطابق استبرائے رحم كافقهی معنی ومفہوم

ر بیت میں استبرا وکا مطلب ہے لونڈی کے رحم کی حمل ہے پاکی صفائی طلب کرنا اس کی فقتی تفصیل ہے ہے کہ جب سی شخص کی ملیت میں کوئی لونڈی آ سے خواہ اس نے اس کوخر بدا ہو یا کسی وصیت میں لمی ہو، یا کسی نے بہد کی ہواہ ریا میراث میں لمی ہوتو اس فی کہا ہوتا ہوں کہ ہوتا ہوں کہ استبرا ، نہ کر لے بعنی اس کے فیض کواس لونڈی سے اس وقت تک جماع کرنا یا مساس کرنا اور یا ہو میں او فیر وحرام ہے جب تک کے استبرا ، نہ کر لے بعنی اس کے بند میں آئے کے بعد ایک جیمیندی مدت نہ کر رجا ہے اور یا میل ہونے کی صورت میں ان پرایک جمہیندی مدت نہ کر رجا ہے اور یا میل ہونے کی صورت میں والا وت نہ ہوجائے۔

اور پاستبراء ہر حال ہیں کرنا ضروری ہے خواہ وہ یا کرہ ہی کیوں شہویا اس کوکی عورت نے کیوں نیٹر بدا ہویا وہ کی محم یا اپنے ہے کہ اللہ ہے بذر بعد دوراثت وغیرہ کیوں ندحاصل ہوئی ہوا گر چدان صورتوں ہیں تیاس کا تقاضا تو بہہ کہ استبراء داجب نہ ہونا چاہئے ۔ کیونکہ استبراء میں حکت بدہ کہ اس طریقہ ہاں کے دم کا کسی غیر کے نطفہ سے پاک و نامعلوم ہوجائے تا کہ اس کے نطفہ کا کسی غیر کے نطفہ کا کوئی احتمال نہیں ہے لیکن چونکہ بد کے نطفہ کا کسی غیر کے نطفہ کا کوئی احتمال نہیں ہے لیکن چونکہ بد مرت و نص ہے کہ آئے خضرت ملی اللہ علیہ و کم اور فاہر ہے کہ ان صورتوں ہیں کسی غیر کے نطفہ کا کوئی احتمال نہیں ہو بایا کہ مرت و نص ہے کہ آئے خضرت ملی اللہ علیہ و کہ اور فیر عالم اس کے غز دہ کے موقع پر حاصل ہو نیوائی لوغہ بول کے بارے ہیں فر بایا کہ فہر دار حالمہ لوغہ کی ہے اس وقت تک صحبت نہ کی جائے جب کہ اس کے والا دت نہ وجائے اور غیر حالمہ ہے اس وقت تک صحبت نہ کی جائے جب کہ اس کے والا دت نہ وجائے اور غیر حالمہ ہے اس کو تھیں ہوں گی جو کی جائے جب کہ اس کو تھی ہوں گی اورائی لوغہ یاں بھی ہوں گی جو بار کہ کہا تھی اس کرہ کی دختہ کہ اس کو تھی ہوں گی اس لئے قیاس کو نظر انداز کر کے ان صورتوں ہیں بھی استبراء کو واجب قرار دیا یا کہ کی استبراء کو واجب قرار دیا

استبراء يمتعلق فقهى احكام كابيان

استبراء کہتے ہیں اونڈی کا رحم پاک کرنے کو، کین کو کی ٹی اونڈی خریدے، توجب تک چین شائے اس سے مجمئن نائر میں استراء کہتے ہیں اونڈی کا رحم پاک کرنے کو، کین کی اللہ علیہ وسلم نے معترت مغیدرشی اللہ عنہ کو جو شروع میں برجیشی میں ایک کرائی کے آیا کہ آئے مضرب سلی اللہ علیہ وسلم نے معترت مغیدرشی اللہ عنہ کو جو شروع میں برجیشی میں برجی میں برجیشی میں برجی میں برجی میں برجی ہرجی میں برجی میں برجی میں برجی میں برجی میں برجی برجی میں برجی برجی میں برجی میں برجی برجی میں برجی ہرجی ہرتی ہرتی ہرتی ہرتی ہر

سے ان میں اس سے میں سوالر وجاء کا ذکر آیا ہے جو مدینہ کے قریب ایک مقام تھا۔ جیس کا ذکر آیا ہے، جو ولیمہ میں تیار کیا میں سے گئی ، مجور ، اور پنیر سے ملاکر بنایا جاتا ہے۔ باب کے آخر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سورۃ مومنون کی ایک آخر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سورۃ مومنون کی ایک آمسہ کی حصہ فال کی باور اس کے اطلاق سے بین کالا کہ بیو یوں اور لونڈ یول سے مطلقاً حظائس درست ہے۔ مرف جماع استمراء مسے بہا کی حدیث کی روست میں جو اور درس سے بیش پرستور درست رہیں گے۔

اورامام حسن بھری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ الی بائدی کا (اس کا مالک) بوسہ لے ما استیاج سے لگائے ، اور این عمر رضی اللہ عنہمانے کہا کہ جب الی بائدی جس سے وطی کی جاچک ہے، جبہ کی جائے یا تنجی جائے یا آزاد کی جائے تا کہ استبراء رحم کرنا چا ہے۔ اور کتواری کے لیے استبراء رحم کی ضرور تبیس ہے۔ عطاء نے کہا کہ اپنی جا استمراء رحم کی ضرور تبیس ہے۔ عطاء نے کہا کہا تا ہی جائے اللہ علی ہے اندی سے شرمگاہ کے سوا باتی جسم سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا مکرا پنی ہو ہوں ہے بائد کی سے شرمگاہ کے سورہ مومنون میں فرمایا مگر اپنی ہو ہوں سے در حدیث فہر ملک کے اندیوں سے در حدیث فہر کر 2235)

ہم سے عبدالفقار بن واؤد نے بیان کیا، انہوں نے کہا گہم سے یعفوب بن عبدالر مین نے بیان کیا، ان سے عمرو بن انی تر ا نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عشد نے بیان کیا کہ جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لائے اور اللہ تعالی نے اللہ واللہ وال

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جی بن اخطب کی بیٹی ہیں۔ یہ کتان دیکس نیبر کی ہوئی تھیں اور یہ کتانہ وہی یہودی ہے جس نے بہت سے خزانے زیر زمین دفن کرر کھے تھے۔ اور فتح نیبر کے موقعہ پران سب کو پوشیدہ رکھتا چاہا تھا۔ گرآ مخضرت سلی اللہ علیہ دہلم کووئی اللہ علیہ دہلم کووئی سے اطلاع مل گئے۔ اور کتانہ کوخوداس کے قوم کے اصرار پر تر کردما گیا۔ کیوں کہ اکثر تح بائے یہوداس سر مایہ دار کی حرکتوں سے اطلاع مل گئی۔ اور کتانہ کوخوداس کے قوم کے اصرار پر تر کردما گیا۔ کیوں کہ اکثر تح بائے یہوداس سر مایہ دار کی حرکتوں سے

المستنع ۔ ادرا ج بشکل ان کو بیروقع ملاتفا۔ صغید رضی اللہ عنہائے پہلے ایک ٹواب دیکھا تھا کہ چاندمیری کود میں ہے۔ جب الاں تنعے ۔ ادرا ج ا المان الما بعديس آنخضرت سلى الله عليه وسلم كوان كى شرافت نسبى معلوم ، وأى كدية حضرت بارون عليه السلام كے خاندان سے بيل تو آپ نے دھزے دیے کبی رمنی اللہ عنہ کوان کے توش سامت غلام دے کران سے داپس لے کرآ زادفر مادیا۔اورخودانہوں نے اپنے پران نے دھزے دیے۔ - الله الما المراكب المان المان المانية المخضرت على الله عليه وسلم في المياح مم من ال كوداخل فر ماليا-اوران فواب كي بناء براك بناء براكب المراكبية والميالية المراكبية المراكبي کا مہران کی آزادِی کوفر اردے دیا۔ حضرت صغید رضی الله عنها بہت ہی وفا داراورعلم دوست ثابت ہوئیں۔ آنخضرت صلی الله علیه ان کا پردہ کرایا اورا پنے اونٹ کے پاس بیٹے کراینا ٹخنہ بچھا دیا۔جس پر حضریت صغیہ رضی اللہ عنہانے اپنایا کال رکھا اور اونٹ پرسوار ہو منیں۔50ھیں انہوں نے وفات پائی اور جنت البقیع میں سپر دخاک کی تئیں۔

حضرت امام بخاری رحمة الله علید في اس حديث سے بهت سے مسائل كا انتخر اج فرماتے ہوئے كئ جكدا سے مختصرا ورمطول نقل فر مایا ہے۔ یہاں آپ کے پیش نظروہ جملہ مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے ترجمۃ الباب میں فر مایا ہے اور وہ سب اس حدیث ے بنوبی ثابت ہوتے ہیں کہ حضرت صفیدرضی اللہ عنہالوعثری کی حیثیت میں آئی تھیں۔ آپ نے ان کوآ زادفر مایا اور سفر میں اپنے ہمراہ رکھا۔ای سے باب کا مقصد ثابت ہوا۔

## بغیراستبراء کے جماع کرنے پروعیدکا بیان

حضرت ابودرداء کہتے ہیں کہ ایک ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گز رے جس کے جلد ہی دلا وت ہونیوالی تھی آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فر مایا کہ بیکوئی آزاد مورت ہے یا نونڈی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ فلاں مخض کی لونڈی ہے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ کیا وہ مخص اس سے حبت کرتا ہے مجابہ نے عرض کیا کہ ہاں آپ مسلی الله عليه وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ كيا كداس مخص براكى لعنت كروں جواس كے ساتھ قبر ميں بھى جائے يعنى اليى لعنت جو بميشه رے ہایں طور کہ اس کا اثر اس کے مرنے کے بعد ہاتی رہے وہ کس طرح اپنے بیٹے سے خدمت کو کھے گا جب کہ بیٹے سے خدمت کے لیے کہنا یااس کوغلام بنانا حلال نہیں ہے یا اسکوکس طرح ابنا وارث قرار دے گا جب کہ غیر کے بیٹے کواپنا وارث بنانا حلال نہیں ہے(مسلم مشکوة شريف: جلدسوم: حديث تمبر 531)

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس محض پرلعنت کاارادہ اس لئے فر مایا کہ جب اس نے ایک لونڈی سے جماع کیا جو حالت مل میں اس کی ملکیت میں آئی تو اس استبراءکوترک کیا حالانکہ وہ فرض ہے وہ کس طرح اپنے بیٹے سے خدمت کو کہے گا اگخ ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعیترک استبراء پرلعنت کے سبب کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس کا حاصل رہے کہ جب ال فخص کے نظفہ سے بس کی ملکیت ہے نگل کریپاونڈی بغیراستبراء کے صحبت کرنیوالے کی ملکیت بین آئی ہے تو و واس صورت میں اگروہ فض کہ جس نے بغیراستبراء کے اس لونڈی سے جماع کیا ہے اس بچہ کے نسب کا اقرار کرے گالینی یہ کیے گا کہ یہ بچہ بیرائ جب كرمقيقت ميں وہ اس كے نطف ہے ہيں ہے تو وہ بچہاں شخص كادارث ہوگالبذااس طرح ايك دوسرے خص سے بچه كالبنادارث بنا نالازم آئے گا جو ترام ہے اوراس پروہ لعنت کا مستحل ہوگا یا بھریہ صورت ہوگی کہ وہ اس بچہ کے نسب سے انکار کر دے گا جب کہ اس احتمال کے مطابق حققت میں دہ بچہاس کا بیٹا ہو گالبذا اس طرح اپنے ہی جینے سے غلامی کرانا ادرا پنانسب منقطع کر نالازم آ سنے گااور ي محل العنت كوستى كرنيوالى مورت بالبذا ثابت بهوا كتفيل حال كے لئے استبراء نبايت ضروري بـ

استبراء سے بہلے افعال جماع کی ممانعت کابیان

قَسَالَ (وَمَسَنُ اشْنَسَرَى جَسَارِيَةً فَبِإِنَّهُ لَا يَقُرَبُهَا وَلَا يَلْمِسُهَا وَلَا يُقَبُّلُهَا وَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهُوَ . إِ حَتَّى يَسْتَبُونَهَا) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي سَبَايَا أَوْطَاسِ " (أَلَا لَا تُسُوطُأُ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ، وَلَا الْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبُرَأَنَ بِحَيْضَةٍ ) " أَفَادَ وُجُوبَ اِلاسْيَبُ رَاء عَلَى الْمَوْلَى ، وَذَلَّ عَلَى السَّبَ فِي الْمَسْبِيَّةِ وَهُوَ اسْيَحُدَاثُ الْسِمِلُكِ وَالْيَدِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي مَوْرِدِ النَّصَّ . وَهَذَا لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ التَّعَرُفُ عَنُ بَسَرَاء مَدِ الرَّحِم صِيَانَةً لِلْمِيَاهِ المُمُحْتَرَمَةِ عَنْ الاخْتِلَاطِ وَالْأَنْسَابِ عَنْ الاشْتِبَاهِ ، وَذَلِكَ عِنْدَ حَقِيقَةِ الشُّغُلِ أَوْ تَوَهُّمِ الشُّغُلِ بِمَاء مُحْتَرَمٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَب ، وَيَسِجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِى لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ ِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ إِرَادَةُ الْوَطْءِ ، وَالْمُشْتَرِى هُوَ الَّذِي يُرِيدُهُ دُونَ الْبَائِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّ الْإِرَادَةَ أَمْرٌ مُبْطَنٌ فَيُدَارُ الْجُكُمُ عَلَى ذَلِيهِ لِهَا ، وَهُوَ التَّمَكُنُ مِنَ الْوَطْءِ وَالتَّمَكُنُ إِنَّمَا يَثُبُتُ بِالْمِلَاثِ وَالْيَاِ فَانْتَصَبَ سَبَبًا وَأَدِيسَ الْمُحَكِّمُ عَلَيْهِ تَيْسِيرًا ، فَكَانَ السَّبَبُ اسْتِحْدَاتَ مِلْكِ الرَّقَبَةِ الْمُوَكَّدِ بِالْيَدِ وَتَعَدِّى الْحُكْمِ إِلَى سَائِرِ أَمْبَابِ الْمِلْكِ كَالشَّرَاء ِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْخُلْع وَ الْكِتَابَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . کے اور اس کے قید یوں کے بارے ارشاد فر مایا تھا۔ کر فہر دار! حاملہ مورتوں ہے وراس کی دلیل نبی کر پھر اللہ کے خر مان اقد س جو آپ بنائے کے فر مان اقد س جو آپ بنائے کے فر مان اقد س جو آپ بنائے ہوئے ہوئے اور خور دار! حاملہ مورتوں ہے وشع حمل ہے پہلے جماع نہ کیا جائے اور خور مالہ عورتوں ہے وشع حمل ہے پہلے جماع نہ کیا جائے اور خور حاملہ عورتوں ہے جب تک چین کے ذریعے استبرائے رحم نہ وجائے ان ہے بھی جماع نہ کیا جائے۔

راہ اوراس لئے بھی استہراء واجب ہے کدرم کا محرم پانی ہیں بطور حقیقت معروف ہوتایاس کے وہم کودور کرنا ہے۔ اور مشغول ہونے کا معنی ہے ہے کہ اولا دکا نسب ثابت ہو۔ اور بیاستہراء خریدار پر واجب ہے بائع پر واجب نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقت میں علت ہا کا کارادہ ہے۔ اور وطی کو خریدار ہی جا ہے والا ہے۔ بائع اس کو چاہنے والا نہیں ہے۔ لیس اس پر وجوب ہوگا کیونکہ ارادہ آیک ہا کہ چر ہے۔ جبکہ تھم کا دار و مدار دلیل پر ہوا کرتا ہے۔ ( قاعدہ فقہیہ ) وہ وطی پر قاور ہوتا ہے اور اس قدرت رکھنے کا جوت ملیت اور تھنی چر ہے۔ جبکہ تھم کا دار و مدار دلیل پر ہوا کرتا ہے۔ ( قاعدہ فقہیہ ) وہ وطی پر قاور ہوتا ہے اور اس قدرت رکھنے کا جوت ملیت اور جب ہوگا ہوت مانی کی اوجہ ہے تھم کا دارو مداراتی پر لاگو کر دیا ہے۔ اور وہ ملک رقبہ کی جدید تو ت ہو جب ہوتا کی طرح خریداری بہد، وصیت ، میراث بھی یہی ہے۔ اور اس طرح خریداری ، جبہ، وصیت ، میراث بھی اور مکا تبت وغیرہ کے احکام ہیں۔

# اونڈیوں کے ساتھ استبراء کے بغیر جماع کرنے کی ممانعت

عرب میں بیدوشیانہ طریقہ جاری تھا کہ جولونڈیاں گرفتار ہوکرا تی تھیں، ان سے استبراء رقم کے بغیر مباشرت کرنا جائز بہجسے سے اوراس میں حالمہ وغیرہ حالمہ کی کوئی تغریق کرتے ہتے، رسول الشفائی نے اس طریقہ کو بالکل نا جائز قرار دیا اوران لونڈیوں کو مطلقہ عورتوں کے تھم میں شامل کرلیا، یعنی جب تک غیر حالمہ لونڈیوں پرعدت چین نہ گذر جائے اور حالمہ لونڈیوں کا وضع حمل نہ ہوجائے ان سے اس قتم کا فائدہ اٹھا تا جائز نہیں ہوسکتا، سحابہ کرام غزوات میں اس تھم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتے ہتے، ایک ہوجائے ان سے اس قتم کا فائدہ اٹھا تا جائز نہیں ہوسکتا، سحابہ کرام غزوات میں اس تھم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتے ہتے، ایک ہورخارے درویا نے بن ٹابت انصاری نے مغرب کے ایک گاول پرحملہ کیا مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو فوج کو یہ ہوایت فرمائی۔

### من اصاب من هذا السبي فلايطوء ها حتى تحيض

بیلونڈ بال جن لوگوں کے حصے بیل آئیں جب تک ان کوچش نہ آ جائے وہ ان سے جماع نہ کریں۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے فر مایا۔

أيها الناس إنى لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول قام فينا يوم حنين فقال لا يحل لامرء يؤمن بإنله واليوم الآخر أن يسقى ماء ه زرع غيره یعنی آتبان الحمالی من السهایا و أن یصیب امرأة ثیبا من السبی حتی یستبرنها (منداین متبل)

ر سے بین ہے وہ بات کہتا ہوں جو بیں نے خودرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے ٹی ہے آپ نے حنین کے دن فرہا ہو نو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اس کے لئے یہ جا تزئیں کہ دوسرے کی بھتی میں آب پاشی کر سے یعنی حاما یہ اور ثیبہ لونڈ ہوں سے بغیر استہرا ورخم جماع کرے۔

# دوران حیض خریدی می کیلئے اس حیض کے معتبر ندہونے کابیان

وَكُذَا يَسَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِى مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ وَمِنْ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ وَمِمْنُ لا يَحِلُّ لَهُ وَطُؤُهَا ، وَكُذَا إِذَا كَانَتُ الْمُشْتَرَاةُ بِكُوّا لَمْ تُوطُأَ لِتَحَقُّقِ السَّبِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الشَّغُلِ. الْاَسْبَابِ دُونَ الْمُحُكُم لِبُطُونِهَا فَيُعْتَبُرُ تَحَقُّقُ السَّبَبِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الشَّغُلِ. وَكَذَا لا يُختَزَأُ بِالْحَيْصَةِ الَّتِي حَاصَتُهَا بَعْلَ الشَّرَاء أَوْ عَيْدِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْحِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلا بِالْوَلادَةِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَهَا قَبْلَ الشَّبَ اللَّهُ مِنْ السَّبَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْ

### ترجمه

ادرائیے ہی بچہ عورت ،غلام اوراس بندے کے مال کوخر بیرنے والے کیلئے استبرا وواجب ہے۔جس بندے سے جماع کرنا حلال نہیں ہے۔اور تھم کے پوشیدہ ہوجانے کے سبب احکام لازم کیے جانے ہیں تھم پرلازم ندہوں مے بیس تو ہم کے وقت سبب کے جنوت کا اعتبار کیا جائے گا۔

اورای طرح وہ حیف جس بیل خریدار بائدی کوخریدا ہے وہ کائی شہوگا۔اور شروہ حیض جو قبضے سے پہلے خریداری جیسے اسباب جو ملکیت کے بعد آئے بیں اور ندای ولایت کا اغتبار کیا جائے گا۔ جو اسباب ملکیت کے بعد قبضہ سے پہلے عاصل ہوئی ہے۔ حضرت ایام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا اس بیں اختلاف ہے کیونکہ ملکیت کا ہونا اور قبضے کا ہونا یہ جدید ہے اور حکم سبب سے بروہ ہے والانہیں ہے۔اور ای طرح وہ استبراء بھی کائی ندہوگا جو بڑتے فضولی کی اجازت سے پہلے حاصل ہوا ہے۔خواہ وہ بائدی کے قبضہ بس ہو ر المراح ندی و واستبرا و کانی ہوگا جو فاسدخر بداری میں قبضہ کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اور بیچ میجے میں خرید نے سے پہلے حاصل ادرای طرح ندی و واستبرا و کانی ہوگا جو فاسدخر بداری میں قبضہ کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اور بیچ میجے میں خرید نے سے پہلے حاصل "د میں ای دلیل کے سب سے جس کوہم نے بیان کرویا ہے۔ براہے۔ای دلیل کے سب سے جس کوہم نے بیان کرویا ہے۔

سرت مفرت ابوسعید خدری نی کریم سلی الله علیه وسلم سے بطریق سرفوع لفل کرتے ہیں کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے غزوہ اوطاس یں۔ اس سے بارے میں فرمایا کہ کسی حاملہ عورت ہے اس وقت تک صحبت ندکی جائے جب تک کہ اس کے ہیں۔ اس کے ہیں گار ہو نیوال اوق و بیا ہے جب تک کہ اس کے ہیں گزار ہو نیوال اوق و بیات کے جب تک کہ اس کے ہما ہے۔ اور غیر حالمہ ہے بھی اس وقت تک محبت ندکی جائے جب تک کداس کوایک جیش ندآ جائے (احمد ابوداؤد ولادت ندہوجائے اور غیر حالمہ ہے بھی اس وقت تک محبت ندکی جائے جب تک کداس کوایک جیش ندآ جائے (احمد ابوداؤد داری ملکوة شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 532)

مرسی غیرحاملہ کواسکی کم عمری کی وجہ سے بازیادہ عمر ہوجائے کے سبب سے چیش ندآ تا ہونواس کا استبرا ویہ ہے کہ ایک مہینہ کی رت اس سے پاس جانے ہے اجتناب کرے جب ایک مبید گزرجائے تب اس سے جماع کراس صورت کواس مدیث میں میں اس سے جماع کراس صورت کواس مدیث میں ال لئے ذکر تیں کیا گیا ہے کہ بیال الوجوداور تا در ہے۔

ر المار الم

# نكاح ہوجانے كے باوجود وجوب استبراء كابيان

علامه علاؤالدین حنی علیدالرحمه لکھتے ہیں۔ کہ جس بائبری ہے وطی کرتا تھا اس کا نکاح کسی ہے کردیا نکاح ہوگیا تگر مالک پر التبراداجب ہے بعنی جب اس کا نکاح کرنا جا ہے تو وطی چھوڑ دے یہاں تک کدا ہے ایک حیض آ جائے بعدِ حیض نکاح کردے اور شوہرے ذمہ استبرانہیں ، لبندا اگر استبراسے پہلے شوہرنے وطی کر لی توجائز ہے مگر نہ جا ہے اور اگر مالک بیچنا جا ہتا ہے تو استبرامتے ب ے داجہ نیں۔ زانیہ سے نکاح کیاتو استبراکی صاحت نیمیں۔ (ورمخار، کماب النکاح، بیروت)

# باندى براستبراء كے واجب مونے كابيان

(وَيَجِبُ فِي جَارِيَةٍ لِلْمُشْتَرِى فِيهَا شِقُصْ فَاشْتَرَى الْبَاقِي) ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ قَدُ تَمَّ الْآنَ ، وَالْهُ كُمُ يُرْطَىافُ إِلَى تَمَامِ الْعِلَّةِ ، وَيُجْتَزَأُ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي حَاضَتُهَا بَعُدَ الْقَبْضِ وَهِيَ مَجُوسِيَّةً أَوُ مُكَاتَبَةً بِأَنَّ كَاتَبَهَا بَعُدَ الشَّرَاءِ ثُمَّ أَسُلَمَتُ الْمَجُوسِيَّةُ أَوْ عَجَزَتُ الْمُكَاتَبَةُ لِوُجُودِهَا بَعُدَ السَّبَ وَهُوَ اسْتِحْدَاتُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ إِذْ هُوَ مُقْتَضِ لِلْحِلّ وَالْحُرُمَةِ لِمَانِعِ كَمَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ (وَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ 'إِذَا رَجَعَتُ الْآبِقَةُ أَوْ رُدَّتْ الْمَغْصُوبَةُ أَوْ الْمُؤَاجَرَةُ) أَوْ فُكَتْ الْمَرْهُونَةُ لِانْعِدَامِ السَّبَبِ وَهُوَ اسْتِحْدَاتُ الْمِلْكِ

تشريعانت حدايد وَالْيَدِ وَهُوَ سَبَبٌ مُتَعَيَّنٌ فَأُدِيرَ الْحُكُمُ عَلَيْهِ وُجُودًا وَعَدَمًا ، وَلَهَا نَظَائِرُ كَيْرَةٌ كُنُهُ الْعَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهَى .

۔ اورای طرح بائدی پراستبراء واجب ہے جس کے اندرخریدار کا حصہ باقی ہے۔ اوراس کے بعد جسب خریدار نے التیرکوٹریولیا ہے۔ کیونکہ اب سبب کمل ہونے والا ہے۔ اور تھم پوری علت کی جانب منسوب ہونے والا ہے۔ اور وہ چین کافی ہوگا جو تبضر سے اور باندی کے بحوی یا مکاتبہ و نے کی حالت میں آیا ہے اور اس دلیل کے سبب سے کہ خریدار نے بعد میں اس کے ساتھ عقد کتابت کرلیا ے۔اس کے بعدوہ مجوی ہوئی ہے یا مکا تبدیدل کمایت سے عاجز آنچی ہے کیونکہ میدین سبب کے بعد پایا گیا ہے۔اور وہ سبب ملکیت میں جدید ہونا ہے۔ اور حلت کا تقاضہ بھی یہی کرنے والا ہے۔ جبکہ حرمت کسی مانع کے سبب سے تھی۔ جس طرح حیض کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔

اور بھاگ جانے والی باندی کے واپس آنے کے بعد اور ایسے غصب شدہ مااجرت پر دی جانے والی باندی کی واپس کے بعد ا ر اس میں رکھی جانے والی باندی کوچیز وانے کے بعد استبراء واجب نہوگا۔ کیونکہ اس کا سبب بین ملکیت کا جدید ہونا اور قبضہ میں ہونا سیمعندوم ہیں۔اور یکی وہ عین کر دوسب ہے جو وجو دی باعدی دونو سصورتوں بیں تھم ای کے موافق دیا جائے گا۔

# وجوب استبراء كيثبوت كي بعدحرمت وطي كابيان

وَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ اِلامُيَبَرَاء وَحُرْمَةُ الْوَطْىء بِحَرُمَ الدَّوَاعِي لِإِفْضَائِهَا إلَيْهِ.أَوُ رِلاَحْتِمَالِ وُقُوعِهَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ عَلَى اغْتِبَارِ ظُهُورِ الْحَبَلِ وَدَعْوَةِ الْبَائِعِ . بِسِخِلَافِ الْحَائِضِ حَيْثُ لَا تَحُرُمُ الذَّوَاعِي فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يُخْتَمَلُ الْوُقُوعُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ، وَلَأَنَّهُ زَمَانُ نَفْرَةٍ فَالْإِطْلَاقُ فِي الدَّوَاعِي لَا يُفْضِي إِلَى الْوَطَّءِ وَالرَّغْبَةُ فِي الْمُشْتَوَاةِ قَبُلَ اللُّخُولِ أَصْدَقُ الرَّغَبَاتِ فَتُفْضِي إلَيْهِ ، وَلَمْ يَذُّكُو الدَّوَاعِيَ فِي الْمَسُبِيَّةِ .وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهَا لَا يُحْتَمَلُ وُقُوعُهَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلَ لَا تَصِحُّ دَعُوَةُ الْحَرْبِيِ ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَا .

ا در جب استبراء کا وجوب ثابت ہوجائے تو وطی ترام ہوجائے گی اور وطی کی جانب لے جانے والے افعال بھی ترام ہوں گے كيونكه وه وطى تك پہنچانے ميں كرداراداكرنے والے ہيں۔ يا پھروه اس لئے حرام ہول كے كهمل ظاہر ہو چكا ہے اور دعوىٰ بائع كے معرد الله المعرود الأعلام ملك من من المعرف ا المارت والى كى جائب المجالة والمات وكى ما الماس المجالة والمات وكى ما الماس المجالة والمات وكى ما الماس الم

وا دان . اور فریدی منی باندی میں وخول سنت کل منبوط رغیت کی ۔ اس وہ الی کی جانب ہائے والی ہوگی ۔ جانب خلاج الروازیت پیس اور فریدی مناب بنے والی کے معلق وواعی کاؤ کرتیس ہے۔

مبرت المام مجرعايه الرحمدت نقل كيا حميات كرمسيب في والى كرماتهد وواعي حرام فين بين را يونار اس ثين فيه مأندت أه معزت المام مجرعايه الرحمد في الماس في الماسيب في والى كرماتهد وواعي حرام فين بين را يونار اس ثين فيه مأندت أه وع كاكولى احتال المست حد المست المدين عاملة و وكل بياقواب حربي كاد اوي درست ندة وكا جباية ريدى و ولى بالمرى من ... ایالیں ہے۔ ای دلیل کے سبب سے جس کوہم بیان کرآ نے ہیں۔

# مك جديد سے وجوب استبراء ميں قدام باربعہ

منرت ابوسعید خدری نی کریم سلی الله علیه وسلم سے بطریق مرفوع فقل کرتے ہیں کہ آ ب صلی الله علیه وسلم نے غزوہ اوطاس یں مرزار ہو نیوالی لونڈ یوں کے بارے میں فرمایا کہ کسی حاملہ حورت سے اس وقت تک محبت ندکی جائے جب تک کداس کے ولادت ندہو جائے اور غیر حاملہ سے بھی اس وقت تک محبت ندکی جائے جب تک کدال کوایک جیش ندآ جائے (احمد ابودا وو داري ملكوة شريف: جلدسوم: حديث تمبر 532)

بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ لونڈی کے لئے نئی ملکیت کا پیدا ہوجانا استبراء کو واجب کرتا ہے چنا نچے جاروں ائنہ کا یہی سك بيزيدهديث بات يردلالت كرتى ب كددارالحرب كى كافره كوبطورلوندى كى كرلان ساكى بالانكاح فتم بو جاتا ہے بعنی کفار ہے جنگ وغیرہ کی صورت میں ال کی جوشادی شدہ عورتیں بطور لونڈی ہاتھ لگیں ال کے شوہرول سے ال کی زدجيت كاتعلق خترم بايكا) ليكن اس بارے يل حديث كا ظاہر مفهوم مطلق ہے خواد اسكے خاوند بھى ان كے ساتھ ندہوں چنانچد مطرت امام شافعی اور حضرت امام ما لک کامسلک میں ہے جب کہ حضرت اما اعظم ابوصنیفدریفر مائے ہیں کہ اگر میاں ہوی ووثوں الك ماته كالرلاعة جائي توال صورت من ان كا نكاح باقى ربتا بــــ

اورحضرت رویفع ابن ثابت الانصاری کہتے ہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غز وہ حنین کے دن فریایا کہ جوشخص خدااور قامت پرایمان رکھتا ہے اسکے لئے میہ بات درست نہیں ہے کہ وہ کی دومرے کی بھیتی کواینے یانی ہے سیراب کرے بعنی اس عورت ے جماع کرنا جوبطور باندی کے ہاتھ لگی ہے اور کسی دوسرے کے نطقہ سے حاملہ ہے جائز نہیں ہے اور چوشخص خدااور آخرت کے دن ہا ہمان رکھتا ہے اس کے لئے رہجی جا ترنہیں ہے کہ وہ کفارے جنگ میں گرفنار شعرہ لونڈی سے اس وقت تک جماع کرے جب ۔ کرایک بیش آنے یا ایک مہینہ گزرنے کا انتظار کر کے اس کا استبراء نہ کرلے اور جوشخص اللہ اور آخرت کے دن برایمان رکھتا ہے اس کے لئے یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت کو بیچے جب تک وہ تقلیم نہ ہوجائے (لیعنی مال غنیمت میں کمی قتم کا تصرف اور خیانت

شرك ) ايودا و داورا مام ترفري في الدوايت كالفقاد در التك كالمقاد در التك كالم

### حامله کے استبرا مکا وسع حمل ہونے کا بیان

روَالِاسْبَسُواء وَ فِي الْمَحَامِلِ بِوَضِع الْمَحَمْلِ) لِمَا رَوَيْنَا (وَلِي ذَوَاتِ الْأَشْهُو بِالنَّهُ فِي الْأَنْ اللهُ فَالَذَهُ وَ إِذَا حَاصَتْ فِي الْنَابِهِ بَعَالَ لِللهُ أَفِيسَمَ فِي حَفْهِنَ مَقَامَ الْمَحْيُضِ كَمَا فِي الْمُعْتَذَةِ ، وَإِذَا حَاصَتْ فِي الْنَابِهِ بَعَالَ اللهُ فَتَذَوَهِ عَلَى اللهُ فَتَدَةِ فَي اللهُ فَتَذَة فِي اللهُ فَتَذَة فِي اللهُ فَتَدَة فِي اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

وَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَرُبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ آيَامٍ ، وَعَنْهُ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ آيَامٍ اعْتِبَارًا بِعِذَةِ الْمُورَةِ وَ الْأَمَةِ فِي الْوَفَاةِ . وَعَنْ زُفَرَ سَنْتَانِ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةً .

#### ד.דה

اور حمل وانی عورت کا استبراء اس کا وضع حمل ہے اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ اور مبینے وانی عورت میں بہیز ہے۔ اس معتدہ کی طرح اس میں ماہ کوائی کے قائم مقام بنادیا ہے۔ اور مبینے والی عورت کوایام کے دوران حیض آجائے تو اس برل کے حاصل ہونے کی وجہ سے استبراء بدایام باطل ہوجائے گا جس طرح کے حاصل ہونے کی وجہ سے استبراء بدایام باطل ہوجائے گا جس طرح عدت میں ہوا کرتا ہے۔ اوراس کے بعداس کا حیض ختم ہوا ہے تو وہ اس کوچھوڑ دے اور جب اس میں بہتہ جل جائے کہ وہ حالم نہیں سے تو وہ اس کے ساتھ جماع کرسک ہے۔ اور طا ہر انروایت میں چھوڑنے کا کوئی اغداز ہ مقررتیں کیا حمیا ہیں تول میں بودیا تین اور میں طا ہر ہوجائے گا۔

حضرت امام محمد عليدالرحمد سيفل كيا كيا ميا مي الدون باه دن باه دن بادراني كادومرا تول بيب كدوه دوماه پانج دن بي كيار انهوں نے آزاد و باندى كى عدمت وفات پراس مسئلہ كو قياس كيا ہے۔ جبكہ امام زفر عليدالرحمد سے دوسال نفل كيا ہے اورامام اعظم بنى الله عندسے بھى ايك دوايت اى طرح نفل كى گئى ہے۔

# اسقاط استبراء كيلئ حيله كرني مين حرج نه موني كابيان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِالِاحْتِيَالِ لِإِسْقَاطِ الِاسْتِبْرَاء عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) وَقَدُ ذَكُرُنَا الْوَجْهَيْنِ فِي الشُّفْعَةِ. وَالْمَأْخُودُ قَولُ أَبِي يُوسُفَ فِيمَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمُ يَفْرَبُهَا فِي طُهْرِهَا ذَلِكَ ، وَقَولُ مُحَمَّدٍ فِيمَا إِذَا قَرِبَهَا. وَالْحِيلَةُ إِذَا لَمْ يَكُنُ تَحْتَ

نيد مات رمنويه (جد چاردنم) المنفرى خرة أن يَعَزَوجها قَبْلَ الشُّواء فُمْ يَشْفِرِيهَا .

المستن قَالَيْعِيلَةُ أَنْ يُزَوَّجَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الشَّرَاءِ أَوْ الْمُشْعَرِى فَبْلَ الْقَبْصِ مِمَّنْ بُونَقُ وَلَوْ كَانَتْ قَالَيْعِيلَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الشَّرَاءِ أَوْ الْمُشْعَرِى فَبْلَ الْقَبْصِ مِمَّنْ بُونَقُ الْمِنْكِ الْمُوَكِّدِ بِالْقَبُضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْجُهَا حَلالًا لَهُ لَا يَجِبُ الاسْتِبْرَاء . وَإِنَّ حَلَّ بَعْدَ الْمِلْكِ الْمُؤَكِّدِ بِالْقَبْضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْجُهَا حَلالًا لَهُ لَا يَجِبُ الاسْتِبْرَاء . وَإِنَّ حَلَّ بَعْدَ الْمِلْكِ الْمُؤَكِّدِ بِالْقَبْضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْجُهَا حَلالًا لَهُ لَا يَجِبُ الاسْتِبْرَاء . وَإِنَّ حَلَّ بَعْدَ المَّذِينَ اللهُ عَنَبُلَ أُوَانُ وُجُودِ السَّبَبِ كَمَا إِذَا كَانَتُ مُغْتَدَّةَ الْغَيْرِ . وَلِكَ اللَّهَ اللَّهُ عَبُلَ أَوَانُ وُجُودِ السَّبَبِ كَمَا إِذَا كَانَتُ مُغْتَدَّةَ الْغَيْرِ .

؟ عضرت اہام ابر بوسف علیہ الرحمد سنے کہا ہے کہ استبراہ کوسا قط کرنے کیلئے حیلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس مرمليار حمد نے اختلاف كيا ہے اور كماب شفعہ ميں ال دونوں كى توجيهات كو بيان كرآئے ہيں۔ مرمليار حمد نے اختلاف كيا ہے اور كماب شفعہ ميں الن دونوں كى توجيهات كو بيان كرآئے ہيں۔

ا الم الديوسف عليه الرحمه كا قول ال صورت مين معتبر مانا جائے گا اور جب بيد چل جائے كه طهر ميں باكع نے بالد أ

ے ماتھ جماع نہیں کیااورا مام تھ علیہ الرحمہ کے قول پڑھل اس دفت ہوگا جب یا تع کا جماع کرنے کا پینہ جل جائے۔ سے ماتھ جماع نہیں کیااورا مام تھ علیہ الرحمہ کے قول پڑھل اس دفت ہوگا جب یا تع کا جماع کرنے کا پینہ جل جائے۔ ورجلہ بیروگا کے جب خریدار کے نکاح میں کوئی آزاد مورت نہیں ہے تو حیادا س طرح ہوگا کہ خرید نے سے پہلے بائع اور قبضہ مرنے ہے مبلے خریدار کسی اعتباد والے بندے سے بائدی کا ٹکاح کردیں اور اس کے بعد وہ اس کوخریدے اور قبضہ کرے باخرید ار تفدیں لے اور اس سے بعد اس کا خاوند اس کوطلاق دیدے کیونکہ جب سبب کا وجود لینی جدید ملکیت کا ہونا مؤ کد بہ قبضہ وقت تفدیس اندى كى شرمگاه اس كيليئ طلال ند ہوئى تو اس طرح استبراء بھى واجب ند ہوگا خواہ وہ سبب بائے جانے كے بعد حلال ہوجائے۔ کونکہ وقت میں وجود سب کا اعتبار کیا جاتا ہے جس طرح اس صورت میں بیر سکلہ ہوگا کہ جب باندی کسی دوسرے کی معتدہ ہے۔ کونکہ وقت میں وجود سب کا اعتبار کیا جاتا ہے جس طرح اس صورت میں بیر سکلہ ہوگا کہ جب باندی کسی دوسرے کی معتدہ ہے۔ مظاہر کا کفارہ ہے کیا جماع نہ کرنے کا بیان

قَالَ (وَلَا يَقُرَبُ الْمَطَاهِرُ وَلَا يَلْمِسُ وَلَا يُقَبِّلُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهُوَةٍ حَتَى يُكَفِّرَ) ، إِذَّا لَمَّا حَرُمَ الْوَطَّء ' إِلَى أَنْ يُكَفِّرَ حَرُمَ الذَّوَاعِي لِلْإِفْضَاء إِلَيْهِ.

لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ سَبَبَ الْحَوَامِ حَرًامٌ كُمَا فِي الاغْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ وَفِي الْمَنْكُوحَةِ إِذَا وُطِنَتْ بِشُبْهَةٍ ، بِيخِلَافِ حَالَةِ الْحَيْضِ وَالصَّوْمِ ؛ لِلَّانَّ الْحَيْضَ يَمْتَدُّ شَطُرَ عُمُرِهَا وَالصَّوْمَ يَهُمَّدُ شَهُواً فَرُضًا وَأَكْثَرُ الْعُمْرِ نَفَّلا ، فَفِي الْمَنْعِ عَنْهَا بَعْضُ الْحَرَج ، وَلَا كَذَلِكَ مَا عَدَدُنَاهَا لِقُصُورِ مُدَدِهَا .

وَقَدُ صَحَّ " (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُضَاجِعُ نِسَاءَهُ

وَهُنَّ خَيْضٌ) "

۔ اور کفارو ظاہرو ہے والافتعل کفارے سے پہلے اپنی بیوی ہے نہ جماع کرے منہ ک کرے نہ پورے ساور نہ وہ جمعی اور نہ وہ م روسارہ میں اور میں اور میں میں میں میں میں ہے۔ اور اس نے تک جب وطی حرام ہوئی ہے تو اس وطی سے دوای ہمی ترام ہون ساتھ اس کی شرمگا دی جانب و میں گا۔ کیونکہ کفارے کوادا کرنے تک جب وطی حرام ہوئی ہے تو اس وطی سے دوای ہمی ترام ہون مے۔ کیونکہ وی وطی کی جانب نے جانے والے ہیں۔اور قاعدہ فلنبیہ سے کہ حرام کا سبب بھی حرام ہوتا ہے۔ جس طرن اور کال واحرام اورمنکو حدیش ہوتا ہے اور جب اس سے شبہ کے طور پر دلی کر لی جائے۔

جبکہ حالت میض اور روزے میں ایسانیس ہے کیونکہ حیض تورت کی آ دھی عمر تک لمبار ہے والا ہے۔ جبکہ فرض روز والیہ ماری رہے والا ہے اور تلی روز وعمر کے اکثر تک رہتا ہے۔ پس ان احوال میں دوائی سے رو کئے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ تماری بیان کردومدت دراز کم بونے کے سبب ایسی نہ ہوگی اور سی تھم بیہ کہ نبی کریم اللے حالت روز ہیں از واج کا بوسہ لیتے سے اوران کی حالت جیف میں ان کے ساتھ محواستراحت بھی ہوتے تھے۔

حسرت این عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جب کوئی الی لونڈی جس سے جماع کیا جاتا تھا ہمہ کی جاسئی فردخت کی جائے یا آزاد کی جائے تو اس کو جائے کہ ایک جیش کے ذریعہ اینے رحم کو پاک صاف کرے انبتہ با کرہ کنواری کو <sub>یاک</sub> صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیدونوں روایتیں رزین نے نقل کی ہیں۔ (مشکوۃ شریف: علدسوم: حدیث نمبر 534)

اس صدیث پرابن شریح نے ممل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ باکرہ لونڈی کے لئے استبراء واجب نہیں ہے جب کہ جمہور ملاوی مسلک بیہ ہے کہ اس کے لئے بھی استبرا وواجب ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوطاس میں گرفتار ہونیوالی اونڈیوں کے بارے میں استبراء کا جو تھم دیا تھاوہ عام ہے اس میں باکر دکا کوئی استثناؤہیں ہے۔

ام ولد كى عدت: صاحب بدايد في كلها ي كرجس ام ولدكا آ قامر جائد يا اس كواس كا آقا آزاد كريد تواس كى عدت كى مت تمن حيض بي اورا كراس كوتيض ندا تا بموتواس كي مدت تمن مهيني بوكي \_

اورعلامدابن جام فرمائے ہیں کہ میکم اس صورت میں ہے جب کہ وہ ام دلدنہ تو حاملہ ہوند کی دوسرے مخص کے نکاح میں ہو اورنہ کی عدت میں ہو چتانچہ اگروہ حاملہ ہو گی تو پھراس کی عدت تاوشع حمل ہوگی اورا گروہ کسی دوسر مے تفص کے نکاح میں ہوگی یا تحسى كى عدت ميں ہوگى تو چونكدان صورتوں ميں اس مولى كے ساتھ اس كے جنسى اختلاط كاكوئى سوال ہى نہيں اس لئے آتا كة زاد کردینے کی وجہ سے یا آ قاکے مرجانے کے سبب سے اس پرعدت واجب نہیں ہوگی مید حنفیہ کا مسلک ہے اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالك كامسلك يهب كرآقا كى طرف سة زادك جانياآقاكم جان كاصورت بين ام ولدكى عدت ايك جيض ہے حنفیہ میں سے حضرت امام محمد کا بھی بہی قول ہے۔ المُهُ اللهُ الله

رجمہ
اور جب دو باخدی آپس میں بیٹس بین ان میں ہے ہر کاشہوت کے ساتھ بوسد لیا ہے تو وہ خص اب ان میں سے کی ایک ساتھ بھی جماع نہ سکے گا۔ اور مذہ کی بوسد لے سکتا ہے اور شوہ شہوت سے ساتھ بھو سکتا ہے اور نہ تی بھوت کے ساتھ شرمگاہ کی جانب بہتر بھی جماع نہ سکے گا۔ اور مذہ کی بوسد لے سکتا ہے اور شوہ شہوت کے ساتھ شرمگاہ کی جانب ہے کہ اللہ تعالی کا فربان ہے کہ تم پر دو بہنوں کو جمع کر ناحرام ہے۔ یہ طلق ہے ہی دو مملوکہ باخد یوں کو جمع کر ناحرام ہے۔ یہ طلق ہے ہی دو مملوکہ باخد یوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے۔

اللہ تعالی کا فربان اقد س اس فربان الہی کے معارض نہ ہوگا '' یا بوتہ ہاری ملکت میں باغدیاں ہیں'' کیونکہ ترجم حرام کو دی جاتی ہوت کے ارائی طرح نص کے مطابق ہوت کے حرام کو دی جاتی ہوت کے باب ہم اس سکتہ کو پوری تفصیل ہے بیان کرآئے ہیں۔ اور جب ہی دورائی دونوں کے ساتھ ہی کہ کی دونوں سے دیان کرآئے ہیں۔ اور جب اس کے ہی نان دونوں کا بوسد لیا ہے یا گویا ان دونوں نے اس کروئی کی ہوری وسعت ہے۔ اورائی طرح جب اس کے کہا ایک ساتھ جماع کرنے کا اختصار نہ ہوگا۔ اور نہ ہی دونوں کے ساتھ دوائی کی کوئی وسعت ہے۔ اورائی طرح جب اس نے کسی ایک ساتھ جماع کرنے کا اختصار نہ ہوگا۔ اور نہ ہی دونوں کے ساتھ دوائی کی کوئی وسعت ہے۔ اورائی طرح جب اس نے درفوں کا بوسر لیا ہے یا شہوت کے ساتھ دوائی کی گوئی وسعت ہے۔ اورائی طرح جب اس نے درفوں کا بوسر لیا ہے یا شہوت کے سب یا آئر ادکر کے کی دوسرے بندے کوائی کا مالک دونوں کے سب یا آئر ادکر کے کی دوسرے بندے کوائی کا مالک

مناویتات کیونکہ جب اس پرشرمگاہ حرام ہوجائے گی۔ اواب وہ دوبہوں کوئٹ کرنے والا شہوگا۔ میں ہوں م

سرت اس کی شرح دو بہنوں کو اکاح بیں بنع کرنے کی ممانعت دحرمت بیں جودلیل میان ہوئی ہے دہی دلیل یہاں ست بلورات المعنی معم کو ٹاہت کرنے والی ہوگی۔

#### تمليك كاتمام اسباب كوشائل موفي كابيان

وَقَوْلُهُ بِمِلُكِ أَرَادَ بِهِ مِلْكَ يَمِينٍ فَيَنْتَظِمُ التَّمْلِيكُ بِسَائِرِ أَسْبَابِهِ بَيْعًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَتَمْلِيكُ الشَّهُ فَصِ فِيهِ كَتَمُلِيكِ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ يَخُرُمُ بِهِ ، وَكَذَا إغْتَاقَ الْبَعْضِ مِنُ إخْدَاهُمَا كَلِهُ فَصِ فِيهِ كَتَمُلِيكِ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ يَخُرُمُ بِهِ ، وَكَذَا إغْتَاقَ الْبَعْضِ مِنْ إخْدَاهُمَا كَلِيهِ ، وَكَذَا إِغْتَاقَ الْمَعْضِ مِنْ إخْدَاهُمَا وَكَذَا الْكِتَابَةُ كَالْإِغْتَاقِ فِي هَذَا لِنُبُوتِ خُرْمَةِ الْوَطْء بِذَلِكَ كُلِهِ ، وَكِلْ اللّهُ عُرَى ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهَا لَا تَخُرُجُ بِهَا عَنْ وَلِسَوْهُنِ إِخْدَاهُمَا وَإِجَارَتِهَا وَتَدْبِيرِهَا لَا تَحِلُّ اللّهُ خُرَى ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهَا لَا تَخُرُجُ بِهَا عَنْ مِلْكِهِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ لِكَاحِ أَرَادَ بِهِ النُكَاحَ الصَّحِيحَ .

أُمَّا إِذَا زَوَّجَ إِحْدَاهُمَّا نِكَاحًا فَاسِدًا لَا يُبَاحُ لَهُ وَطَّءُ ٱلْأَخْرَى إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ الزَّوْجُ بِهَا فِيهِ ؛ لِلَّنَّهُ يَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا ، وَالْعِدَّةُ كَالنَّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي التَّحْرِيعِ .

وَلَوْ وَظِءَ إِحْدَاهُ مَا حَلَّ لَهُ وَطَءُ الْمَوْطُوءَ وَ دُونَ الْأَخْرَى ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بِوَطَءِ الْأَخْرَى لَا بِوَطْءِ الْمَوْطُوءَ قِ. وَكُلُّ امْرَأْتَيْنِ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا نِكَاحًا فِيمَا ذَكُوْنَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَخْتَيْنِ.

#### تزجمه

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے فرمان'' ملک کے ساتھ'' سے مراد ملک پیمین ہے جو تملیک کے سارے اسباب کو شامل ہے اگر چہوہ نے ہے یا جہد فیرہ ہے۔ اور ان احکام میں بعض کی تملیک میکل کی طرح ہے۔ کیونکہ وطی کی بعض کی ملیت کے سبب حرام جوجاتی ہے۔ اور ای طرح ان بیں ہے کسی ایک کے بعض حصہ کو آزاد کرناکل کو آزاد کرنے کی طرح ہے۔

ادرای طرح ان احکام میں کتابت بھی اعماق کی طرح ہے۔ کیونکدان سب سے دطی کی حرمت ثابت ہونے والی ہے اوران میں سے کس میں سے کسی ایک رہمن رکھتے سے یا اجارہ پر دینے سے یا اس کو مدہر بنانے سے دوسری بہن طلال نہ ہوگی۔ کیونکہ پہلی آتا کی ملکت سے خارج ہونے والی نہیں ہے۔

حضرت امام مجمد عليه الرحمه كے قول او نكاح سے مراد نكاح سے كر جب آتائے دونوں بہنوں ميں ہے كى ايك كا نكاح فاسد

( بلدهنات رضویه ( بلدچیاده یم) ار است کے ساتھ شوہر کے وخول سے پہلے آتا کیلئے دوسری سے وٹی حاال ندہوگی۔ کیونکہ باندی ہے جی عدت مقد کے ساتھ کیا ہے تو اس کے ساتھ شوہر کے دخول سے پہلے آتا کیا گئے دوسری سے دائی حال ندہوگی۔ کیونکہ باندی ہے جی والاستان المستان المعدولي عائزة وكل يجلدومرك كماتهو الى عائز شة وكل يونكه وه ومرك كي ولى كرب المعالم المعدول ال المستحد المراج المن المراج المن المحاورات والمورثين جن كرورميان أكارت ورست شدة وان كاان تمام صورتول من المن مائع المبيد الرب و حديد المراج المستحد المراجع الم 

معرت امام مالک کہتے ہیں کہ مجھ تک میرحدیث پنجی ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم ایک جیش کے ذرایعہ اونٹر ایواں کے النبراء كالم فرمات من من بشرطيك ال اوتد يول كويض آتا مواورا كركو كي نوندى اليي موتى تفي جس كويض بيس آتا تعانواس كي لئة تمن مبينديت كيزريداستبراء كاعلم دين تصييني آپ ملى الله عليه وسلم نے بيتكم جارى فرمايا تفاكه جن لونڈ يول كوحيض آتا كا ے ان سے نئے مالک اس وفت تک جماع ندکریں جب تک تین مہیندگی مت ندگز رجائے نیز آپ سلی الله علیہ وسلم نے غیر کوا پنا بانی پانے ہے مع کیا۔ (مفکوة شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 533)

صدیث سے آخری جملہ میں حاملہ اونڈی کے استبراء کا تھم ہے کہ اگر کوئی لونڈی حمل کی حالت میں اپنی ملکیت میں آئے تواس ے اس وفت تک جماع ند کیا جائے جب تک کہ وہ والا دت سے قارع نہ وجائے تا کہاس لونڈی کے رحم میں جوایک دوسرے تھے مے نطفہ کامل ہے اس سے اپنے نطقہ دنسب کا اختال ط ندہو۔

غیرجا تضدلونڈی کے بارے میں جمہورعلماء کامسلک بیہے کہ جس لونڈی کوچیش ندآتا ہواس کا استبراء بیہے کہ اس کے ساتھ اں وقت جماع کیا جائے جب کدائی ملکیت میں آنے کے بعد اس پر بورا ایک یا اس سے زا کدعرصہ گزرجائے اور بعض حضرات نے اس مدیث کے پیش نظر بیر کہا ہے کہ غیر صائصہ کا استبراء بیہ ہے کہ اس سے اس وقت جماع کیا جائے جب کہ اپنی ملکیت میں ہے نے کے بعداس پر نتین مہینے یا اس سے زائد عرصہ گزرجائے۔

## مرد کا بوسه دوسرے مرد کیلئے مکروہ ہونے کا بیان

قَى الْ ﴿ وَيُكُونَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ فَمَ الرَّجُلِ أَوْ يَدَهُ أَوْ شَيْتًا مِنْهُ أَوْ يُعَانِقَهُ ﴾ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ هَذَا قُولُ أَبِي حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا بَـأَسَ بِالتَّـقُبِيـلِ وَالْمُعَانَقَةِ لِمَا رُوِى " (أَنَّ النَّبِـيَّ عَلَيَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَانَقَ جَغُفُرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَلِهَ مِنْ الْحَبَشَةِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ) " وَلَهُمَا مَا رُوِى (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ الْمُكَامَعَةِ وَهِيَ الْمُعَانَقَةُ ، وَعَنْ

المُكَاعَمَةِ وَهِيَ النَّفِيلُ " وَمَا وَواهُ مَحْمُولَ عَلَى مَا قَبْلِ النَّحْوِيمِ. النَّهُ وَهِي النَّهُ عَالَةِ فِي إِرَارٍ وَاحِدٍ ، أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ فَمِيصٌ أَوْ جُهُدُ قَالَ إِلَا وَاحِدٍ ، أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ فَمِيصٌ أَوْ جُهُدُ قَالَ إِلَا وَاحِدٍ ، أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ فَمِيصٌ أَوْ جُهُدُ قَلَا إِلَا مَا إِلَا مَا إِلَا مَا إِلَا مَا إِلَا مَا أَمَّا إِلَا مَا إِلَا مَا أَمَّا إِلَا مَا أَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَ وَهُو المُسْتِعُ وَهُو الصَّلَامُ " (مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثُونَ فُولُكُم " (مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثُونَ فُولُكُم " (مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثُونَ فُرُولُكُم " (مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثُونَ فُرُولُكُم " (مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثُونَ فُرُولُكُم " (مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثُونَ فُرُولُكُم " (مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثُونَ فُرُولُكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثُونَ فُرُالُهُ إِلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَالَى وَلَيْ الْمُعْلَى الْمُسْلِمَ وَحَرَّكُ لَا يَدَهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكُ لَا يَدَهُ تَنَاثُونَ فَيْكُولُهُ إِلَيْهِ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكُ لَكُولُهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعُلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللّه

1.7

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فرمایا کرنسی مخص کیلئے کیس دوسرے مرد کا مندہ اس کے ہاتھ یا اس کے بدن کے کی حصد کا بوسد لیما یا اس کے ماتھ معانقد کرنا محروو ہے۔

معرت الم طحاوی منفی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ بی تول طرفین کا ہے جبکہ امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ بوسر لیے
اور معانقہ کر نے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی کر پم ایک ہے ہے دوایت کیا گیا ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبثہ سے والہی
آئے تو آپ مالے نے ان سے معانقہ کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا۔

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ آ ہے تلاقے نے مکامعہ کرنے سے تنع کیا ہے اور وہی معانقہ ہے اور مکاعمہ سے تنع کیا ہے اور وہ ب<sub>ور</sub> بیٹا ہے۔

حضرت انام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی بیان کردہ روایت بیٹم حرمت سے پہلے کی ہے اس کے بعد نقبہا وکرام نے یہ می ارٹاد فرمایا ہے کہ ایک جا در میں معانقہ کرنے میں اختلاف ہے گر جب معانقہ کرنے والے کے جسم پرقیص یا جبہ ہے تو برا تفاق معانقہ کرنے میں کوئی ترج نہیں ہے نہ اور تھم میچ بھی بہی ہے۔

فر مایا کہ مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ لوگوں میں یہ بطور توارث چلا آریا ہے اور آپ ملک نے ارشاد فر مایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ حرکت دی تو اس کے گناہ جمٹر جاتے ہیں۔ شرح

عورت نے عورت کے موقع یا رخسارہ کو پوقت ملاقات یا پوقت رخصت پوسددیا، یہ کروہ ہے۔ (ورعقار) عالم یا کمی بڑے
کے سانے زمین کو پوسہ دینا حرام ہے۔ جس نے ابیا کیا اور جو اس پر راضی ہوا، دونوں گنہگار ہوئے۔ بوسہ کی چی قشمیں
جیں(۱) بوسہ رہت ، جیے والدین کا اولا دکو پوسہ دینا۔ (۲) پوسہ شفقت، جیسے اولا دکاوالدین کو بوسہ دینا۔ (۳) بوسہ مجت ، جیسے اولا دکاوالدین کو بوسہ دینا۔ (۳) بوسہ مجت ، جیسے اولا دکاوالدین کو بوسہ دے۔ (۵) بوسہ خشموت ، جیسے جو قت ملاقات ایک مسلم دوسرے مسلم کو بوسہ دے۔ (۵) بوسہ شہوت ، جیسے حمر دعورت کو بوسہ دے اور (۲) ایک قشم بوسہ دیا نت ہے ، جیسے جمراسود کا بوسہ۔ (نصب الرابہ)

# فصل الله كام من ب

# فعل بيع كي فعنهي مطابقت كابيان

علامدا بن محمود بابرتی حنی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علیه الرحمہ نے کھانے پینے ، چھونے اور دطی سے متعلق ا دکام کے بعد ملامدا ہوں کیا ہے کیونکہ وہ افعال انسان کے بدن سے متعلق ہیں جبکہ میتصل بدن ہیں ہیں لہذا جن کا اقصال اکثر تھا ان کے بدن سے متعلق ہیں جبکہ میتصل بدن ہیں ہیں لہذا جن کا اقصال اکثر تھا ان کے بدن سے متعلق ہیں جبکہ میتصل بدن ہیں ہیں لہذا جن کا اقصال اکثر تھا ان کے بدن سے در عمامی ہیں کا بن مقدم تھا۔ اس لئے ان کومقدم و کر کردیا ہے۔ (عمامیہ شرح الہدایہ، کماب کراہیہ، ہیروت)

# مورى بع كرنے ميں حرج ند ہونے كابيان

لَالْ (وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ السِّرْقِينِ، وَيُكُوهُ بَيْعُ الْعَذِرَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَسَجُوزُ بَيْعُ الْعَذِرةِ وَجِلْدَ الْمَيْعَةِ قَبُلَ الدُبَاغِ. السَّرُقِينِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بَجِسُ الْعَيْنِ فَشَابَهُ الْعَذِرَةَ وَجِلْدَ الْمَيْعَةِ قَبُلَ الدُبَاغِ. وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

وَكَذَا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِالْمَحُلُوطِ لَا بِغَيْرِ الْمَخُلُوطِ فِى الصَّحِيحِ ، وَالْمَخُلُوطُ بِمَنْزِلَةِ زَيْتٍ خَالَطَتُهُ النَّجَاسَةُ .

#### أزجمه

فر ایا گر گوبر کی بیچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ پا خانہ کی بیچ کرنا محروہ ہے اور اہام شافعی علیہ الرحمہ نے تو کہا ہے کہ گوبر
کی بھی جا ترنہیں ہے کیونکہ وہ بخس العین ہے بس وہ پا خانہ اور دیا غت سے پہلے والی کھال کے مشابہ ہوجائے گی۔
ہماری دلیل یہ ہے کہ گوبر سے نفع حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ بیداوار بیس اضافہ کرنے کیلئے اس کوز مین میں بھیلا یا جاتا ہے بس یہ ال ہوجائے گا اور مال محل بچے ہے۔ جبکہ پا خانہ میں ایسانہیں ہے کیونکہ اس کو مخلوط کرنے سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا حالا تکہ
مخلوط کی بچے جا تر ہے اور امام محمد علیہ الرحمہ سے بھی اس طرح روایت کیا گیا ہے۔ اور بچے بھی ہی ہے اور اس طرح کے فرمان کے مطابق محلوط سے فائد واشانا درست ہے جبکہ مخلوط اور خبر مخلوط بیاس زینون کی طرح ہوں سے جس بیں نجا سے مکس ہوئی ہے۔ مطابق محلوط سے فائد واشانا درست ہے جبکہ مخلوط اور خبر مخلوط بیاس زینون کی طرح ہوں سے جس

كمات من مي كا عليه وجاتا بي وي يمي جائز باوراس كوكام بس لا نامثلاً كميت بن ذالتا بهي جائز ب.

### معاملات میں ایک قول کے معتبر ہونے کا بیان

قَىالَ (وَمَنْ عَلِمَ بِجَارِيَةٍ أَنْهَا لِرَجُلٍ فَرَأَى آخَرَ يَبِيعُهَا وَقَالَ وَكَلِّنِي صَاحِبُهَا بِبَيْعِهَا فَإِنَّهُ يَسَعُهُ أَنَّهُ يَبْنَاعُهَا وَيَطَوُهَا) ؛ إِلَّانَهُ أَخْبِرَ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ لَا مُنَاذِعَ لَهُ ، وَقُولُ الْوَاحِدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ مَفْبُولٌ عَلَى أَى وَصْفٍ كَانَ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ. وَكَذَا إِذَا قَالَ الشَّتَرَيْتِهَا مِنْهُ أَوْ وَهَبَهَا لِي أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى لِمَا قُلْنَا . وَهَذَا إِذَا كَانَ ثِقَةً .

فرمایا کہ جب سی صفی کو پینہ چلا کہ وہ فلاں آ دمی کی بائدی ہے اس کے بعد اس نے سی ودمرے بندے کو اس باندی کو بیجے ہوئے دیکھ نیا ہے اور بائع نے اس طرح کہا ہے کہ اس باعدی کے مالک نے مجھے اس باعدی کو بیچے میں وکیل بنایا ہے تو پہلے خریداری كرف والفخض كيك اس بائدى كے ساتھ جماع كرنے كى دسعت على كيونكه بائع ايك مج خبردسينے والا ہے جس ميں كوئى جمازا نہیں ہے۔ کیونکہ معاملات میں ایک شخص کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ (قاعدہ فلہیہ) اگر چہوہ کئی ہوف کے ساتھ ہو۔ای دلیل کےسبب سے جوکو پہلے ہم بیان کرآئے ہیں۔اورای طرح جب اس مخص نے کہا ہے کہ ہیں نے اس کوخر بدا ہے یااس کے ما لک نے جھے اس کو ہدید کیا ہے بااس نے جھے پر صدقہ کیا ہے۔ تو بھی ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ اور پر تھم اس ونت ہوگا جب خبرد ہے والاسچا ہے۔

اور جب بیمعلوم ہے کدمیدفلال مخص کی کنیز ہے اور دوسر اعض است تھے کررہا ہے، میدیا لُغ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بیچ کاوکیل کیا ہے یا اس سے میں نے خرید لی ہے مااس نے مجھے ہبد کردی ہے تو اس کوخرید نا اور اس سے دطی کرنا جائز ہے۔ جبکہ وہ مخص تفدیو یا غائب گمان میہ دوکہ بچ کہتا ہے اور اگر غالب گمان میہ ہے کہ وہ اس خبر میں جھوٹا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جا تزنہیں اور اگر اس کوخور اس كاعلم بيس كرمية فلال كى ہے، مراس بالع على في بتايا كرمية فلال كى ہے اور جھے اس في تا كا وكيل كيا ہے اور وہ بائع ثقة ہے يا غالب گمان بیہ کہ بچ کہتا ہے واس کوخرید ناوغیرہ جائز ہے۔

ای طرح دوسری اشیاء کے متعلق میلم ہے کہ فلال کی ہے اور بیچنے والا کہتا ہے کہ اس نے مجھے تھے کا وکیل کیا ہے یا میں نے

فربات كي ضرورت كيسبب مخرك عدالت مين وسعت كابيان

إِنَّ اللَّهُ عَلَى عَيْسَ لِيقَةٍ ، وَأَكْبَرُ وَأَبِهِ اللَّهُ صَادِقٌ ، لِأَنَّ عَدَالَةَ الْمُخْبِرِ فِي الْمُعَامَلاتِ مَدُولَا إِمَادٍ لِلْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْبِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ لَمْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ غَيْرُ لَا إِمَادٍ لِلْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْبِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ لَمْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِنَّى ، مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَكْبَرَ الرَّأْيِ يُنقَامُ مَقَامَ الْيَقِينِ ، وَكَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الْهَا لِفُلان ، وَلَكِنْ أَخْبَرُهُ صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّهَا لِفُلانِ ، وَأَنَّهُ وَكُلَّهُ بِيَنِعِهَا أَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ، وَالْمُخْبِرُ ثِلْقَةٌ نُهِلَ لِمَوْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ ثِلْقَةً يُعْتَبُرُ أَكْبَرُ رَأْبِهِ ؛ ِلْأَنَّ إِخْبَارَهُ حُجَّمةٌ فِي حَقْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرُهُ

لَهِانُ كَمَانَ عَرَّفَهَا لِلْأَوَّلِ لَمْ يَشْتَرِهَا حَتَّى يَعْلَمَ انْتِقَالَهَا إِلَى مِلْكِ النَّانِي ؛ لِأَنَّ يَدَ الْأَوَّلِ دَلِهِ لُ مِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعُرِفُ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ فَاسِقًا ؛ لِأَنَّ يَدُ الْفَ السِنِي دَلِيلُ الْمِلْكِ فِي حَتَّى الْفَامِنِي وَالْعَدْلِ وَلَمْ يُعَارِضُهُ مُعَارِضٌ ، وَكَا مُعْتَبَرَ بِأَكْبَرِ الرَّأْى عِنْدَ وُجُودِ السَّرلِيلِ الطَّاهِرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يَمْلِكُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَحِينَئِدٍ يُسْتَحَبُّ لَـهُ أَنْ يَتَنَزَّهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَوُ اشْتَرَاهَا يُرْجَى أَنْ يَكُونَ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ لِاغْتِمَادِهِ اللَّالِيلَ الشَّرْعِيُّ .

۔ اور جب خبر دینے والا مخص کوئی ثقد آ دی نہیں ہے مگر سننے والے کا غالب گان کے مطابق وہ سیاہے کیونکہ معاملات کی ضرورت ے بب مخری عدالت کا ہونالازم ہیں ہے۔ای دلیل کے سبب جواس سے پہلے گزر چکی ہے۔ مگر جب عالب گان یہ ہے کہ خبر ریخ والاجھوٹا ہے تواس کیلئے کسی تنم کا کوئی تعرض کریا مباح ندہوگا کیونکہ عالب گمان یفین کے علم میں ہوتا ہے۔ ( قاعد فقہیہ )

اورای طرح جب اس کو پنة بی نبیس ہے کہ بیر بائدی قلال آوی کی ہے گرجب قبضہ کرنے والے نے خبر دی ہے کہ بیر باندی فلان فض كى بياوراس نے اس كو بيچنے ميں وكيل بتايا ہے يا قبضه كرنے والے نے مالك سے اس كوخر يدليا ہے اور وہ خبر دينے والاسجا بھی ہے۔ تواس کی بات کوشلیم کرلیا جائے گا۔ گر جب وہ سچانہیں ہے تواس کے غالب گمان کواعتبار کرلیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی خبر اں کے اپنے بارے میں تو دلیل ہے اور جب قبضہ کرنے والے نے اس کو پچھٹ بتایا ہے اور وہ اس با تدی کے بارے میں بیرجات ے کہ فلاں پہلے بندے کی ہے تو وہ با تدی دوسرے قبضہ کرنے والے کی ملکیت میں چلی گئی ہے ت وہ جانے سے قبل اس کو نہ

خرید ے کیونکہ قضے کا پہلے ہونا بیاس کی ملکیت کی ولیل ہے۔

اور جب باندی کو پہلے ملکیت میں ہونے کااس کو پیتہ بھی تیں ہے تواب وہ محتمل اس کوخر پدسکتا ہے۔خواہ تبنیہ کرسنہ والائولی فاس ہے۔ کیونکہ فاس کا تعنہ بھی اس کے فن ملکیت میں ولیل ہے۔ اورای طرح عاول کے فن میں بھی دلیل ہے کیونکہ اس کا کوئی معارض تو سے تیں۔ جبکہ طاہری ولیل پائی جانے کی وجہ سے غالب کمان کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا۔ ہاں البتہ جہ اس مرم کا کوئی بندہ اس منم کی کی چیز کا ما لک بینے کا اہل نہ دو تو تب اس کیلیے اس کو بچیامستحب ہے۔ مراس کے بادجود جب اس نے اس کور بدلیا ہے۔ تواس میں وسعت کی امید کی جاسکتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں اعتاد ولیل شرعی ہے۔

جوفض چیزکون کرر باہاس نے بیس بتایا کہ یہ چیز میرے پاس اس طرح آئی اور مشتری کومعلوم ہے کہ یہ چیز فلال کی ہے توجب تک معلوم ند ہوجائے کہ بدچیز اس کو بوں ملی ہے،اے ندخریدے۔مشتری کو بیبیں معلوم ہے کہ چیز کسی دوسر مے فض کی ہے تو بیجنے والے سے خریدنا جائز ہے کہ اس کے قبضہ میں ہونا اس کی ملک کی ولیل ہے اور اس کا معارض پایا نہیں گیا۔ پھر اس کی کوئی اور مبیس کهخواه خواه دوسرے کی ملک کاتو ہم کیا جائے۔

بال اگروه چیزایس ہے کہ اس جیسے خص کی تبیں ہوسکتی مثلاً وہ چیز بیش قیمت ہوادر میخص ایسانہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس ک ہوگی یا جال کے پاس کتاب ہے اور اس کے باپ وا دا بھی عالم ندینے کدا سے میراث میں لمی ہوتو اس صورت میں اس کی خربداری سے بچنا جا ہیےاوراس کے باوجوداس نے خریدی لی تو خریدنا جائز ہے ، کیونند تنبیدار نے دلیل شری پراعتا دکر کے خریدا ہے لیمی تبدر كوملك كى دليل قرارديا ہے۔

### غلام سے با ندی کوشوت سے پہلے نہر ید نے کابیان

وَإِنْ كَانَ الَّذِى أَتَاهُ بِهَا عَبُدًا أَوْ أَمَةً لَمُ يَقْبَلُهَا وَلَمُ يَشْتَرِهَا حَتَّى يَسْأَلَ ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا مِسْلُكَ لَهُ فَيَعْلَمُ أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لِغَيْرِهِ ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوَّلَاهُ أَذِنَ لَهُ وَهُوَ ثِقَةٌ قُبِلَ ، وَإِنَّ لَمْ يَكُنُ ثِفَةً يُغْتِبَرُ أَكْبَرُ الرِّأَي ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ رَأَى لَمْ يَشْتَرِهَا لِقِيَامِ الْحَاجِرِ فَلَا بُدِّ مِنْ

اور جب سی غلام نے باندی کو یا کسی باندی نے باندی کو بیچے کیلئے لا یا ہے تو شوت سے پہلے وہ اس کو نہ تر بدے اور نداس کو قبول کرے۔ کیونکہ مملوک کی کوئی ملکیت نہیں ہوا کرتی ۔ پس جب بدپیت چل جائے کہ اس میں کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور اس کے بعد غلام جب به اطلاع وے دیتا ہے کہ اس کے آتا نے اس کوماً ذون بنایا ہے اور وہ خود بھی اعتاد والا ہے تو اس کی بات کو مان لیا

ار المار المارية المارية عالب كمان كالمتماركيا جائة گاراور جب فريداركوني اراوه فلا برندكرركا تو د واس كوندفريد ب 

مر تروی کی نبر برطلاق وعدت کے علم کابیان اعد

لَمَالَ (وَلَوْ أَنَّ امْسِرَأَمَةً أَخُبَرَهَا ثِقَةً أَنَّ زَوْجَهَا الْغَائِبَ مَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا أَوْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ وَأَتَاهَا بِكِنَابٍ مِنْ زَوْجِهَا بِالطَّلَاقِ ، وَلَا تَدْرِى أَنَّهُ كِتَابُهُ أَمْ لَا .

إِلَّهِ أَنَّ أَكْبَرَ رَأْبِهَا أَنَّهُ حَتَّى يَعْنِي بَعُدَ التَّحَرِّي (فَلا بَأْسَ بِأَنْ تَعْتَذَ ثُمَّ تَتَزَوَّجَ) الِلَّانَّ الْفَاطِعَ طَارِةً وَلَا مُسَازِعَ ، وَكَذَا لَوُ قَالَتُ لِرَجُلٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي وَانْقَضَتْ عِلَّتِي قَلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .

وَ كَذَا إِذَا قَالَتُ الْمُطَلَّقَةُ النَّلاتَ انْقَصَتْ عِذَّتِي وَتَزَوَّجُت بِزَوْجٍ آخَرَ ، وَدَخَلَ بِي ثُبَّم طَلَّهَ نِي وَانْقَضَتُ عِدَّتِي فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ جَارِيّةٌ يُنت أَمَّةَ فُلَانِ فَأَعَتَقَنِي ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ طَارِيءً .

۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب کسی ثقد آ وی نے کسی مورت کو پینیر دی ہے کہ اس کا غائب خاوند فوت ہو چکا ہے یا اس نے طلاق فٹلا شدوے دی ہے اور یا پھروہ تض تقدیس ہے محروہ آ دی اس کے خاوند کا طلاق تامہ لیتے ہوئے اس کے یاس آیا ہے ادر دہ عورت نہیں جانتی کہ وہ خطواس کے خاوتد کا ہے یانہیں ہے لیکن کوشش کے بعد غالب گمان کے طور پرمعلوم ہوا کہ وہ خطائے ہے تو اس عورت كيلية جائز بوكا كدوه عدت كزار كركس ووسر فضف عنكاح كرے - كيونكدز وجيت كوفتم كرفي والا عارضه باوركونى چراس کے معارض بھی جیس ہے۔

ا درای طرح جب کسی عورت نے کسی تخص ہے کہا کہ میرے خاوند نے مجھ کوطلاق دے دی ہے اور میری عدت بھی کمل ہو پیکی ے تواس من كيلے اس عورت سے تكاح كرنے ميں كوئى ترج ند موكار

ادرای طرح جب طلاق ثلاثہ والی عورت نے کہا ہے کہ میری عدت محمل ہو چکی ہے میں نے دوسرے آ دمی ہے نکاح کیا ہے اوراس نے بھی میرے ساتھ دخول کرنے کے بعد مجھے طلاق دے دی ہے اور میری دوسری عدت بھی کھمل ہو پیکی ہے تو اب سیلے شوہر کیلے اس عورت سے تکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔اورای طرح جب یا ندی نے کہا ہے کہ میں فلال شخص کی یا ندی ہوں اورا اس نے جھ کوآزاد کردیا ہے کیونکہ پیطاری ہونے والا قاطع ہے۔

### عورت كونكاح فاسدكي خبروسين كابيان

وَكُو أَخْبَرَهَا مُخْبِرٌ أَنَّ أَصْلَ النَّكَاحِ كَانَ قَاسِدًا أَوْ كَانَ الزَّوْجُ حِينَ دَوْوَجَهَا مُونَدُا أَوْ أَخَا الْمَا أَوْنَ عَيْمَ الْمُهَة بِلَالِكَ رَجُلانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ الْحَاجَاءَ الْمَا أَخْبَرَ الْمُضَاعَة لَمْ يُعْبَرُ أَنَّكَ فَوَوَجُعَهَا وَهِي مُوْلَلَة أَوْ أَخْبَلَ مِنْ الرَّضَاعَة لَمْ يَعْزُوعُ مُ الْمُعْبَرَ الْمُناوَعُ مُشَاوِهُ مُنْفَالَ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعْبَدِ اللَّهُ الْحُبَرَ المَّاعِمُ اللَّهُ الْمُعْبَرِ اللَّهُ الْحُبَرَ المُعْفَدِ مَدُلُ اللَّهُ الْمُعْبَدِ وَإِنْكَامُ عَذَلانِ اللَّهُ أَخْبَرَ الطَّاهِ وَالْمُعَلَى مَا إِذَا عَلَى صَحَيْدِ وَإِنْكَارِ فَسَادِهِ فَلْبَتَ الْمُنَازَعُ بِالظَّاهِ وَالْمُعَلِّفِ مَا إِذَا عَلَى الْمُعْدِ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْبَلِ اللَّهُ الْمُعْبَلِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعَلِي اللَّالِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْرَقِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِى اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِ

وَلَوْ كَانَتُ جَارِيَةً صَغِيرَةً لا تُعَبُّرُ عَنُ نَفْسِهَا فِي يَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي أَنْهَا لَهُ فَلَمَّا كَبُرَثُ لَقِيَهَا رَجُلُ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَقَالَتُ أَنَا حُرَّةُ الْأَصْلِ لَمْ يَسَعُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِتَحَقُّقِ الْمُنَازِعِ وَهُوَ ذُو الْيَدِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ.

#### 2.7

اور جب کی خض نے عورت کو بینجر دی کہ اس کا اصل تکاح فاسد تھایا تکاح کے وقت اس کا خاوند مرتد تھایا وہ اس کا رضای بھائی تھا تو اس مخض کے قول کا اختیار نہ کیا جائے گا جی کہ دومر دیا ایک مردوعور تیں اس کی شہادت نہ دے لیں۔ اوراس طرح جب کی خبر دینے والے بتایا ہے تم نے ارتد اووالی جالت میں عورت کے ساتھ تکاح کیا ہے یا تم نے اس وقت تکاح کیا تھا جبکہ وہ تمہاری کی خبر دینے والے بتایا ہے مواج تھی عورت سے تکاح نہ کرے جی کہ دوعا ول گواہ اس کی شہادت و سے رضاعی بھی ۔ تو اب خاونداس بودی کی بہن یا اس کے سواج تھی عورت سے تکاح نہ کرے جی کہ دوعا ول گواہ اس کی شہادت و سے کھی کہ خبر دینے والا ایسے فساد کی اطلاع دینے والا ہے جو عقد کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور عقد برکسی چیز کا اقد ام کرتا ہے محت عقد اور فساد کے انکار پر دلالت کرنے والا ہے۔ لیس خاا ہر کے مطابق جھی اُٹ بھی اُٹ ایک اور جائے گا۔

جبکہ بیمسلمائی صورت بٹل نہ ہوگا کہ جب منکوحہ چھوٹی ہے اور خاوند کی بینجر دی گئی ہے کہ اس کی منکوحہ نے اس کی ہال یا ہی کی جمن کا دودھ بیا ہوا ہے بس اس موقع پر ایک آ دمی کے قول کا انتہار کیا جائے گا۔ کیونکہ یہاں بھی قاطع طاری ہونے والا ہے۔ جبکہ پہلا اقد ام بیروضاعت نہ ہونے پر دلالت کرنے والانہیں ہے۔ تو جھڑا بھی ٹابت نہ ہوگا اور بیر دونوں مسائل جدا ہوجا کیں گے۔ادر فرق کا دارو مدار بی حرف ہے۔ و المالية من و المورة من و صول كرنے ميں كراہت كابيان

مَا يُهُ أَمُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ نَصْرَ انِيًّا فَلَا بَأْسَ بِهِ ) وَالْفَرُقُ أَنَّ الْبَيْعَ فِي الْوَجْهِ الْأُوَّلِ فَلْ بَطَلَ ؛ لِأَنَّ الْمُعْبَرَ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوَّمٍ فِي حَتَّى الْمُسْلِمِ فَيَقِيَ النَّمَنُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِى قَلا يَعِلُ أَخُدُهُ مِنْ الْبَائِعِ .

وَإِلَى الْوَجْدِ الشَّائِدِي صَحَّ الْبَيْعُ ؛ إِلَّانَهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقَّ اللَّمْيُ فَمَلَكُهُ الْبَائِعُ فَيَحِلُّ الْإَعْدُ مِنْهُ .

معزت امام مجدعلیدالرحمدنے کہاہے کہ جب سی مسلمان آ دی نے شزاب کوفروخت کیا ہے اوراس کی قیمت لی اوراس مخص پر ز من ہی ہے تو ترض والے کامسلمان سے قرض لینا مروہ ہے اور اگر اسکو بیچے والانصر انی ہے تب کوئی حرج نہ ہوگا۔اور ان دونوں صورتوں میں فرق رہے کے صورت اول میں بیج باطل ہے کیونکہ مسلمان کے قت میں شراب مال متعوم نہیں ہے لیس قیمت خریدار کے تن میں باتی رہنے والی ہے۔ تو بائع کیلئے اس سے وہ قیمت لیما طلال ندہوگا۔ جبکہ دوسری صورت تھے درست ہے کیونکہ ذمی کے حق میں شراب مال متقوم ہے پس با نع اسكاما لك بن جائے گا۔ اور اس سے وہ قیمت لینا حلال ہوگا۔

شراب کا مال متلوم نہ ہونا ہے گئی مقامات پر ہم دلائل کے ساتھ بیان کرآئے ہیں۔

ذخیرہ اندوزی کرنے میں کراہت کابیان

قَالَ (وَيُكُورَهُ الِاحْتِكَارُ فِي أَقُواتِ الْآدَمِينِينَ وَالْبَهَائِمِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ يَضُرُ الِاخْتِكَارُ بِأَهْلِهِ وَكَذَلِكَ الْتَلَقِّي .

فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَسْرُ قَلا بَأْسَ بِهِ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (الْجَالِلُ مَرْزُوقٌ وَالْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ) وَلَأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَامَةِ ، وَلِي الامْسِنَاعِ عَنْ الْبَيْعِ إِنْطَالُ حَفْهِمُ وَتَصْبِيقُ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ فَيُكُوَّهُ إِذَا كَانَ يَصُرُّ بِهِمْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتُ الْبَلْدَةُ صَغِيرَةً } بِيَحَلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِأَنْ كَانَ الْمِصْرُ كَبِيرًا ؛ لِأَنَّهُ حَابِسٌ مِلْكُهُ مِنْ غَيْرِ إضرَارٍ بِغَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ الْتَلَقِّي عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (؛ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبَحَلَبِ وَعَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ).

فر مایا کہ بنسانوں اور جانوروں کے غلے کوروکنا مکروہ ہے لیکن شرط بیہ ہمی ایسے شہر میں روکا جائے کہ احتکار کرنا شہروالوں کیلئے نقصان پہنچ نے والا ہے۔اورای طرح تلقی بھی مکروہ ہے۔اور جب احتکار شہروالوں کیلئے نقصان دہ نہ ہوتو اس میں کوئی حرج شہوگا۔ کیونکہ اس کے بارے میں نبی کر پیم اللغظی کا فرمان اقدس دلیل ہے کہ جلب کرنے والا مرز وق جبکہ احتکار کرنے والا ملعون ہے۔ کیونکہ اس میں بھی لوگوں کاحق متعلق ہے اور کتھ سے روکنے کے سبب ان کے حق کو باطل کرنا اور معاملات میں ان پرخی کرنا ہے۔ پس بینقصان کی شرط کے ساتھ محروہ ہوگا۔ اوراس وقت ہوگا کہ جب شہر جھوٹا ہے۔ جبکہ اس مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب احتکار كرنا نقصان ده ندبواگر چه برد اشهر ہے۔ كيونكه اب احتكار كرئے والاكسى ووسرے كونقصان كانچائے بغيرا بي ملكيت ميں روكنے والا ہے۔اور اُن تلقی میں بھی اس طرح کی وضاحت کے تھم ہے۔ کیونکہ ٹی کر پہلیا نے نے تلقی جلب اور تلقی رکبان سے نع کیا ہے۔ احتكار كالغوى ونقهى مفهوم كابيان

احتكار كامعنى لغوى طور پرمعنى جي گرال فروشى كى نيټ سے غله كى ذخيره اندوزى ـ اورشر بعت كى اصطلاح ميں احتكار كامنهوم ہے ہرائی چیز کومہنگا بیجنے کے لئے روک رکھنا جوانسان یا حیوان کی غذائی ضرورت میں کام آتی ہو۔مثلُ گرال بازاری کے زیانے میں جب کے مخلوق خدا کوغلہ وغیرہ کی زیادہ صرورت ہوکوئی مخص غلہ خرید کراس نیت سے اپنے یاس روک رکھے کہ جب اور زیادہ گرانی موكن تواست نتيون كالية حكاركملاتا ب

# احتكاركا شريعت كي نظر مين حرام مونے كابيان

شرى نقط نظرے احكار حرام ہاں قابل نفرين فعل ميں جنلا ہونے والا تخص شريعت كى نظر ميں انتہاكى تا پسنديد و ب بان ا گرکوئی مخص اپن زمین سے بیداشدہ غلہ کی ذخیرہ اندوزی کرے یا ارزانی کے زمانہ ش غلہ خرید کرر کھ چھوڑے اور پھرا ہے گرانی کے وتت بیچاتو بیرام نہیں ہے ای طرح اشیاء کور دک رکھنا جوغذ الی ضروریات میں استعمال ندہوتی ہوں حرام نہیں ہے۔

المال المال المال المست كى المالة و المسانول اور جانورول كى غذائى چيزول كا المكار كروه به بشرطيكه بيدا ميكارات شهر مي بود المال كرون المسان كرون المسان المال الم

رے استار منوع ہے۔ احتکار کے بیمعنی بیل کہ کھانے کی چیز کواس لیے دو کنا کہ گرال ہونے پر فرو خت کر بیگا۔ احادیث میں اس احتکار منوع ہے۔ احتکار کے بیمعنی بیل کہ کھانے کی چیز کواس لیے دو کنا کہ گرال ہونے پر فرو خت کر بیگا۔ احادیث میں اس ارے بیل خت و میدیں آئی ہیں۔

ارے ہیں ایک مدیث میں ہیہ ہے"جوچالیس روز تک احتکار کریگا ،اللہ تعالی اس کوجذام وافلاس میں جتلا کریگا۔ دوسر ہی مدیث میں میں اللہ (عزوجل) سے بری اور اللہ (عزوجل) اس سے بری۔ میں ہے کہ "دواللہ (عزوجل) سے بری اور اللہ (عزوجل) اس سے بری۔

۔ تیسری مدیث سے ہے کہ" اُس پراللہ(عزوجل)اور فرشتوں اور تمام آ دمیوں کی لعنت ،اللہ تعالیٰ نداس کے نفل قبول کریکا

ندر ب احکارانسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، مثلاً اناج اورانگور بادام وغیرہ اور جانوروں کے جارہ ہیں بھی ہوتا ہے جسے کھاس، بھوسا۔ (ورمختار، ردامختار، کتاب کراہیہ، بیروت)

# رید چھیانے کے سبب تلقی کی کراہت کابیان

رَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا الْحَنِكَارَ فِي النَّيَابِ ؛ فَأَبُو يُوسُفَ اغْتَبَرَ حَقِيقَةَ الضَّرَرِ إِذْ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْكَرَاهَةِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ اغْتَبَرَ الضَّرَرَ الْمَعْهُودَ الْمُتَعَارَفَ . الضَّرَرِ إِذْ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْكَرَاهَةِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ اغْتَبَرَ الضَّرَرَ الْمَعْهُودَ الْمُتَعَارَفَ .

2.7

مشائخ نقبهاء نے کہاہے میر مسئلہ اس وقت ہوگا کہ جب بڑے تلقی کرنے والا تا جروں سے شہر کے ریث نہ چھپائے اور اگر اس نے ریٹ جھپائے تو بھر دونوں صورتوں میں بیڑے مکروہ ہوگی۔ کیونکہ وہ تجارے دھوکہ کرنے والا ہے۔ اور غلے میں گندم، جو، بھوسہ اور برسيم وفيره كساته احتكاركرناش المام اعظم رمنى الله عنه كاتول ب-

حصرت امام ابو یوسف علیدالرحمه نے کہاہے کہ ہروہ چیز جس کورو کئے سے شہر دالول کیلئے نقصان ہود ہی اسکار ہوگی مار استان میں میں میں استان میں استان میں استان ہود ہی استان ہو سوما جائدی یا کپڑا ہے۔ امام ابو پوسف علیہ الرحمہ نے بہال تقیقت میں نقصان کا انتہار کیا ہے۔ کیونکہ کرانہت میں سے پیزائر انواز موما جائدی یا کپڑا ہے۔ امام ابو پوسف علیہ الرحمہ نے بہال تقیقت میں نقصان کا انتہار کیا ہے۔ کیونکہ کرانہت میں سے پیزائر انواز ہونے والی ہے۔ جبکہ امام اعظم منی اللہ عندے تقصان جومعبود اور عرف عام میں ہا س کا انتہار کیا ہے۔

### وهوسے کے سبب نیع کی ممانعت کا بیان

علامه ابن ہمام منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کے جعنور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلقی جَلب سے ممانعت فر مائی لیعنی باہرے نرخ فلط بتا کرخریدے،مثلاً شہر میں پندرہ سیرے گیہوں مکتے ہیں ،اس نے کہد یا اٹھارہ سیر کے ہیں دھوگا دیکرخرید تا جا ہتا ہے اور م اگرييدونول باتنس ندهول توحمانعت نبيس ـ

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس سے متع فرمایا: کہشہری آ دی دیہاتی کے لیے بیع کرے بیعن دیہاتی کوئی چر فروخت کرنے کے لیے بازار میں آتا ہے مکروہ ناواقف ہے ستی چھڑا لے گاشہری کہتا ہے تومت نے ، میں اجھے داموں چھ دونگا ولال بن كربيتيا ہے اور صديث كامطلب بعض فقهائے بيربيان كيا ہے كہ جب المل شهر قبط ميں مبتلا ہون ان كوخود غله كي حاجت ہوائي صورت بین شہر کاغلہ باہروالوں کے ہاتھ گراں کر کے تھے کر ناممنوع ہے کداس سے الل شہر کوضرر پہنچے گا اور اگر یہاں والول کواحتیاج نہ ہوتو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ (فتح القدیر ، کتاب بیوع)

# احتکار کی مدت کے تم یازیادہ ہونے میں ظم کابیان

لُـمَّ الْـمُسَلَّمةُ إِذَا قَسَسُرَتُ لَا يَكُونُ احْتِكَارًا لِعَدَمِ الطَّرَدِ ، وَإِذَا طَالَتْ يَكُونُ احْتِكَارًا مَكُرُوهًا لِتَحَقَّقِ الضَّرَرِ .

ثُمَّ قِيلَ : هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِأَرْبَعِينَ يَوُمَّا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَنُ احْتَكر طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيُلَةً فَقَدُ بَرِءَ مِنْ اللَّهِ وَبَرِءَ اللَّهُ مِنْهُ ) وَقِيلَ بِالشَّهْرِ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ قَلِيلٌ عَاجِلٌ ، وَالشَّهْرُ وَمَمَا فَوْقَهُ كَثِيرٌ آجِلٌ \* وَقَدْ مَرَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ، وَيَقَعُ النَّفَاوُتُ فِي الْمَأْتَمِ بَيْنَ أَنُ يَتَرَبُّصَ الْعِزَّةَ وَبَيْنَ أَنْ يَتَرَبُّصَ الْقَحُطَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ، وَقِيلَ الْمُدَّةُ لِلْمُعَاقَبَةِ فِي الدُّنيَا إِمَّا يَأْتُمُ وَإِنْ قَلَّتُ الْمُدَّةُ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ التِّجَارَةَ فِي الطَّعَامِ غَيْرُ مَحْمُو دَةٍ .

میدائی میدان سے ریورہ کے دونوں کے درمیان انظار کرنے کی وجہ سے گناہ ٹی فرق ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ و مدت اور مہنگا کی اور قط کے اعتبار سے دونوں کے درمیان انظار کرنے کی وجہ سے گناہ ٹی فرق ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ و مدت اور مہنگا کی تاہم گاروہ ہوگا خواہ اس مدت کم ہو۔ اس بحث سے حاصل یہ ہوا کہ غلے کی تھارت قابل تعریف نہیں دیاد کا سزائے مطابق ہے۔ جبکہ گنام گاروہ ہوگا خواہ اس مدت کم ہو۔ اس بحث سے حاصل یہ ہوا کہ غلے کی تھارت قابل تعریف

# ؟ المارك في المسلط المان المسلط المان المان المسلط المان المان المسلط المان المسلط المان المان المان المان الم

انتگار مرض الله تعبار کہتے ہیں کہ میں نے سنار سول کر یم بیفر ماتے سے کہ جو محض فلد دوک کر گرال زخ پر مسلمانوں کے دخرے ابن عمر رضی اللہ تعبالی اسے جذام وافلاس میں بہتلا کر دیتا ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 121)

اند زونت کرتا ہے اللہ تعبالی اسے جذام وافلاس میں بہتلا کر دیتا ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 121)

اند زونت کرتا ہے اللہ تعبالی اسے جسمانی و مالی و تکلیف و نقصان میں ڈالٹا ہے اللہ تعبالی اسے جسمانی و مالی اس سے جسمانی و مالی میں خیر دیر کرت عطافر ما تا ہے۔

بازی میں بہتلا کرتا ہے اور جو محض آبیں کو رسول اللہ تعلق کے فر مایا جس محض نے جالیس دن تک کرائی کے خیال سے فلہ روک رکھا میں اور خدا اس سے بیز اور ہوا۔

مراود خدا سے بیز ار ہوااور خدا اس سے بیز اور ہوا۔

ربادہ مدا سے بیزار ہوا مطلب بیہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا وہ عمد تو رُڈ الا جواس نے احکام شریعت کی بجا آوری اور مخلوق خدا وہ خدا سے بیزار ہوا مطلب بیہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا وہ عمد تو رُڈ الا جواس نے احکام شریعت کی بجا آوری اور مخلوق خدا کے ماتھ ہدردی وشفقت کے سلسلے ہیں بائد ھا ہے۔

ماہن یا وحد سے معاذ کہتے ہیں کہ رسول الشعافی نے فر مایا غلہ وغیرہ کی ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ برا ہے اگر اللہ (۱) اور معزت معاذ کہتے ہیں کہ رسول الشعافی نے فر مایا غلہ وغیرہ کی ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ برا ہے اگر اللہ نیال زخوں میں ارزانی کرتا ہے تو وہ جبیدہ ہوتا ہے اورا گر زخول کوگرال کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔

رد) اور حضرت ابوا مامہ کہتے ہیں کہ رسول الشعافیہ نے فرمایا جس شخص نے گراں فروشی کی نبیت سے غلہ کو جا کیس روز تک رکر کھااور پھڑا سے خدا کی راہ میں خیرات کر دیا تو وہ اس کے لئے کفارہ نہیں ہوگا۔ تشويهمات حدايه ر کویاای فض کے لئے وعید ومزاہے جو جالیس دن تک کران فروقی کی نیت سے غلہ کور و کے دیکواست بازار میں ا میں سزائے عراس سے کم درجد کی۔

### زمين كاغله روك كردوس مصرمين لان كابيان

قَالَ (وَمَنُ احْتَكُرَ غَلَّةَ ضَيْعَتِهِ أَوْ مَا جَلَبُهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَيْسَ بِمُحْتَكُمٍ) أَمَّا الْأَوَّلُ فِلْأَنَّا خَالِصُ حَقْهِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَتَّى الْعَامَّةِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَزُرَعَ فَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ لَا يَزُرَعَ فَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ لَا يَشِيمَ . وَأَمَّا النَّانِي فَالْمَدُكُورُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ إِلَّانَّ حَقَّ الْعَامَّةِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا جُمِعَ فِي الْمِصْرِ وَجُلِبَ إِلَى فِنَائِهَا ,وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُكُرَهُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : كُلُّ مَا يُجْلَبُ مِنْهُ إِلَى الْمِصْرِ فِي الْغَالِبِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ فِنَاءِ الْمِصْرِ يَحُرُمُ الِلاحُتِسَكَ ارُ فِيسِهِ لِتَعَلَّقِ حَتَّى الْعَامَّةِ بِهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْبَلَدُ بَعِيدًا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالْحَمْلِ مِنْهُ إِلَى الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ.

اورجس بندے نے اپنی زمین کا غلے کوروک لیا یا وہ اس کودوسرے شہرے لایا ہے توبیا حتکار مکروہ نیس ہے جبکہ پہلا تول اس ولیل سے ہے کہ وہ خاص ای کاحق ہے۔ جبکہ اس سے لوگوں کاحق متعلق نبیں ہے۔ کیاتم غور وفکر نبیں کرتے کہ اس کوزراعت نے كرنے كا ختيار ہے۔ پس اى طرح اس كوند بيجنے كاحق بھى ہوگا۔ جبكہ دوسرامسئلہ كوذكر كيا گياہے وہ امام اعظم رضى القدعنہ كا تول ہے كيونكه لوكون كاحق اس وفت متعلق مو كاجب شهر من غليكوا كشاكر كيشركي عدول برالي جايا جائية

حضرت امام ابو بوسف علیه الرحمه نے کہا ہے کہ صدیث کے مطلق ہونے کے سبب ریجی عمروہ ہے جبکہ امام محمر علیہ الرحمہ نے کہ ہے کہ جباں عام طور پر شہر میں غلے کولا یا جاتا ہے وہ شہر کی صدوں میں داخل ہے اور لوگوں کا حق متعلق ہونے کی وجہ ہے اس شر ا حتکار مکروہ ہے۔ جبکہ بھی مسئلہ اس کے خلاف ہے کہ جب وہ پڑاشھرہے اور وہاں سے نظے کولا ٹارائے ہے کیونکہ اس میں او کوں ہوتے

علامه علا وَالدين حنى عليه الرحمه لكصته بين كها بني زمين كاغله روك ليثاا حنكارتين \_ بإن اگرية تنص گراني يا قحط كامنتظر ہے واس بری نیت کی وجہ سے گنبگار ہوگا اور اس صورت میں بھی اگر عام لوگول کوغلہ کی حاجت ہواور غلہ دستیاب نہ ہوتا ہوتو قاضی اے تخ کرنے پرمجبود کریگا۔

(جد جهادتم) بو میں اور دسری جکہ سے غلیر ید کر او یا ، اگر وہاں سے عموماً یہاں غلیر تا ہے تواس کاروکنا بھی احتظام ہے اور اگر وہاں سے بیال بلد ا اور مختار ، روا مختار ، کتاب کرامید، بیروت ) ارابت می ا

رون کیلئے ریٹ مقرر کرنے کا اختیار نہ ہونے کا بیان اوٹاہ وقت کیلئے ریٹ مقرر کرنے کا اختیار نہ ہونے کا بیان

الله المسلطان أن يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تَعَالَى (وَلَا يَسْبَعِي لِلسَّلَامُ وَالسَّلَامُ (الا نُ عُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ) وَلَأَنَّ النَّمَنَ حَقُ الْعَاقِدِ فَإِلَيْهِ. تَفْدِيرُهُ ، قَلَا يَنْبَغِى لِلْإِمَامِ أَنُ يَتَعَرَّضَ لِحَقِّهِ إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ دَفْعُ ضَرَرِ الْعَامَّةِ عَلَى مَا نُبَيْنُ

۔ خرمایا کہ سلطان کیلئے مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر دیٹ مقرر کردے کیونکہ نبی کریم نفیظ نے ارشاد فرمایا کہتم بھاؤ مقرر نہ سر کیونکہ اللہ تعالی بھاؤ مقرر کرنے والا ، قبعنہ کرنے والا ، وسعت دینے والا اور زق وسینے والا ہے۔ اور مینجی ولیل ہے کہ تیمت میں سرو کیونکہ اللہ تعالی بھاؤ مقرر کرنے والا ، قبعنہ کرنے والا ، وسعت دینے والا اور زق وسینے والا ہے۔ اور مینجی ولیل ہے کہ تیمت میں ور نے والا کافق ہے۔ بس اس کومعین کرنا اس کے ذمہ پر ہوگا۔ بس امام کواس کے قل میں دخل اندازی خدد ینا ہوگ ۔ بال البنت بال عبب ال كرآئ إلى المنقصان كودوركرنا مقصود موجس طرح بم بيان كرآئ بيل-

معرت انس رضی الله عند مجتمع بین ایک مرتبه رسول التعالیف کے زماندیش غلد کا نرخ مبنگا ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول المالية ادے لئے زخ مقرر فرماد يجے لين تاجروں كو عم ديد يجئے كدوه اس فرخ الدفروفت كياكريں - بى كريم الله في نے ز مایا که الله تعالی بی زخ مقرر کرنے والا الله بی تینی پیدا کرنے والا الله بی فراخی وسینے والا اور الله بی رزق وسینے والا ہے۔ میں اس اے کا امیدوارا ورخواہشمند ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملوں کہ مجھ پرتم میں ہے کی سے خون اور مال کا کوئی مطالبہ نہ ہو۔ (مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نبر 120)

الله بى زخ مقرركر في والا ب كامطلب مديه كرانى اورارزانى الله تعالى بى ك باته من بيزخ جما ظامرى سبب بنآ ے چنانچہ میانشہ تعالیٰ بی ہے جو بھی تو نرخوں میں کمی اور ارزانی کے ذریعے لوگوں کے رزق میں وسعت وفراخی بیدا کرتا ہے اس کو بض لوگ زخ آسانی سے تبیر کرتے ہیں لہذا جب گرال بازاری کا دور ہوا در نرخوں میں اضافے ہوجا کیں تو اللہ کی طرف رجوع کیاجائے اور اس سے مدد مانگی جائے اپنے عقا کدواعمال میں درتی اور اصلاحی کر کے خدا کی رضا وخوشنو دی کا سامان کیا جائے تا ک ودایے بندوں سے خوش ہواور ان پرارز انی وسعت رزق کی رحمت نازل فرمائے۔

حدیث کے آخری جزء میں اس بات کا امید وار اور خواہشمند ہوں ہے دراصل اس طرف اشار و مقصود ہے کہ سر کار وحکومت کی

تشويعمات حدايد طرف سے رئے معروبیا جا اسوں ہے مدہ میں رہ ۔ ۔ اسلانی مقرد کرنے کا ایک برائتیجہ یہ می برآ مرود اجا اور احال اور ا اجازت کے بغیرتفرف کرنالازم آتا ہے جو ظلم کی ایک صورت ہے پھرزئ مقرد کرنے کا ایک برائتیجہ یہ می برآ مرود اسے کرائ احازت کے بغیرتفرف کرنالازم آتا ہے جو ظلم کی ایک صورت ہے پھرزئ مقرد کرنے کا ایک برائتیجہ یہ می برآ مرود اسے کرائ اجازت کے بیرسرف روور اور میسور اور میسور اور میں استحلال بدا ہوجاتا ہے جس کی دہرے تھا وقت میسان اور میسان میں استحلال بدا ہوجاتا ہے جس کی دہرے تھا وقت میسان میں استحلال بدا ہوجاتا ہے جس کی دہرے تھا وقت میسان میں استحلال میں استحدال م رجہ سے انجام کارجو چیز محکوق خدا کی بعملائی کے لئے اختیار کی جاتی ہے وہی ان کی پریشانیوں اور معیبتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ استار ہر بر اس است بلکداس کی بجائے تا جروں کواس بات پر مجبور کمیا جائے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ ہدردی وانصاف اور خرزوائی کا مار اله ميو بوست بسد من واحساس کواس طرح بيدار کميا جائے که دراز جونرخول بيل کی کر کے لوگول کی پريشانی ومصيبت دور

### احتكاروا لي كے خلاف قاضى كى قضاء كابيان

وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِى هَذَا الْآمَرُ يَأْمُرُ الْمُحْتَكِرَ بِبَيْعِ مَا فَصَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ أَهْلِهِ عَـلَى اغْتِبَارِ السَّعَةِ فِي ذَلِكَ وَيَنْهَاهُ عَنْ الاحْتِكَارِ ، فَإِنْ رُفِعَ إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى حَبَسَهُ وَعَزَّرَهُ عَلَى مَا يَرَى زَجْرًا لَـ أُودَفُهُا لِلطَّرَرِ عَنُ النَّاسِ ، فَإِنْ كَانَ أَرْبَابُ الطَّعَام يَتَ حَكَّمُ ونَ وَيَتَعَدُّونَ عَنْ الْقِيمَةِ تَعَدُّيًّا فَاحِشًا ، وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ صِيَانَةِ خُفُوق الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِالتَّسْعِيرِ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ بِمَشُورَةٍ مِنْ أَهْلِ الرَّأْي وَالْبَصِيرَةِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَتَعَدَّى رَجُلٌ عَنْ ذَلِكَ وَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَجَازَهُ الْقَاضِي ، وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ إِلَّانَّهُ لَا يَرَي الْحَجْرَ عَلَى الْحُرُّ وَكَذَا عِنْدَهُمَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَجُرُ عَلَى قَوْم بِأَعْيَانِهِمْ , وَمَنْ بَاعَ مِسْهُمْ بِمَا قَدَّرَهُ الْإِمَامُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهِ عَلَى الْبَيْعِ ، هَلْ يَبِيعُ الْقَاضِي عَلَى الْمُحْتَكِرِ طَعَامَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ.

قِيلَ هُوَ عَلَى اللَّحْتِلَافِ الَّذِى عُرِفَ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَدْيُونِ ، وَقِيلَ يَبِيعُ بِالِاتَّفَاقِ ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى الْحَجْرَ لِلَّفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ ، وَهَذَا كَذَلِكَ .

ر نے ہے۔ اللہ علی میں تک معاملہ بھٹے گیا تو قاضی احتکار کرنے والے مخص کواس کے اہل خانہ پر غذا میں وسعت کرنے سے زائد غلے تو نے ماعم جاری کرے گا۔اوروہ اس کوا حتکار سے منع کردے گا۔اورا گراس کے بعد بھی یہی معاملہ قاضی کے ہال دوبارہ

المد منات رمنویه (جد جاروتم) 

نون ک اوراگر غلد والون کے محکم کیا ہے اور وہ قیمت سے ڈاکھ قیمت وصول کرتے ہیں اور ریٹ مقر رکز نے کئے بیاضی سلمانوں کو اوراگر غلہ والوں کے بعد منا میں مام اور المان المراح المراح المراح الوكول اور مجمد يوجهد كمين والول من مشوره كريت المراح المراح في المراح المر ان کا کار اس طرح کرایا تو اب کو کی مخص ظلم کرتے ہوئے دیث سے زیادہ قیمت پرکوئی چیز فروجمت کر ہے۔ تو تائیں اس کی اور انسین قاشی نے اس طرح کرایا تو اب کو کی مخص ظلم کرتے ہوئے دیث سے زیادہ قیمت پرکوئی چیز فروجمت کر ہے۔ تو تائی الا المبعث المام اعظم منى الله عند كيزويك ظاهر يك ب كونكه وه آزاد يركى شم كى ممانعت كوجائز قر الزبيري المناسبة الدولية الراديد المام المنام المناسبة المام المناسبة المام المناسبة المام المناسبة المناس مریق ریات کرنے پرمجبور ندہوگا۔ فردنت کرے تو درست ہے کیونکہ وہ نیچ کرنے پرمجبور ندہوگا۔

ورقامنی کا احتکار والے کی اجازت کے بغیراس کا غلہ فروخت کرسکتا ہے بانبیں اس میں آیک تول یہ ہے بیجی اس اختیاف سے مطابق ہے۔ جو مدیون مال کی بیچ میں مشہور اختلاف ہے۔ اور دوسر اقول سیہ ہوہ با نفاق فر دخت کرسکتا ہے۔ کیونکہ ام منى الله عند كيز دي عام نقصان كودوركرن كيلي حجرجائز مجماجا تابداوريجى اى طرح كامسكدب

اختار دہیں کہلائے گا جبکہ اس کا غلدرو کناوہاں والول کے لیے معتر ہولینی اس کی وجہ سے گرانی ہوجائے یابیصورت ہو کہ سارا المای کے تبعنہ میں ہے،اس کے روکنے سے قطر پڑنے کا اندیشہ ہے، دومری جگہ غلہ دستیاب نہ ہوگا۔

احتكاركرنے والے كو قاضى ميتم دے كاكدا بينے كھروالول كے خرج كے لائق غلدركھ لے اور باتی فروخت كر ڈ الے ، اگروہ النص قامنی کے اس تھم کے خلاف کرے بینی زائد غلہ نہ بیچنو قامنی اس کومناسب سزادے گا اوراس کی حاجت سے زیادہ جتنا غلہ ے، قامنی خود تا کردے گا کیونکہ منررعام سے بینے کی میں صورت ہے۔

اورجب بادشاہ کورعایا کی ہلاکت کا اندیشہ وتواح کارکرنے والوں سے غلہ لے کررعایا پر تفتیم کردے۔ پھرجب ان کے پاک المدومائة جنناجتناليا ہے، واپس ديدين (ورمختار، روامختار، كتاب كراميد، بيروت)

# فنے کے دنوں میں اسلحہ فروخت کرنے کی کراہت کا بیان

فَالَ (وَيُكُرَهُ بَيْعُ السَّلَاحِ فِي أَيَّامِ الْفِتنَةِ) مَعْنَاهُ مِمَّنْ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ أَهُلِ الْفِتنَةِ ؛ لِلْأَنَّهُ تَسْبِيبٌ إِلَى الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي السِّيرِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنُ أَهْلِ الْفِتْنَةِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسْتَغُمِلَهُ فِي الْفِتْنَةِ فَلَا يُكُرَهُ بِالشَّكُ قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَتَخِذُهُ خَمْرًا) ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيةَ لَا تُقَامُ بِعَيْنِهِ

بَلُ بَعْدَ تَغُرِيرِهِ ، بِيحَلافِ بَيْعِ السُّلَاحِ فِي أَيَّامِ الْفِتْنَةِ لِأَنَّ الْمَعْصِدَةَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ

2.7

تنا فرمایا کہ ایام متنبی اسلحہ کی بچا محروہ ہے اس کا تھم ہے ہیں بند ہے بارے میں یہ پہالی جائے کہ ووائل کر مایا کہ اور جب بیر معلوم ہو کہ دوائل کنہ من سے سے ۔ کیونکہ مید تافر مافی کا سب سبنے گا۔ اور کماب میر میں اس کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو کہ دوائل فتر سے اس کو گئے میں استعمال ہی نہ کرے گا۔ اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ کیونکہ مکن ہے دوائل اسلحہ کو گئے میں استعمال ہی نہ کرے گا۔ اس شکہ کے سبب اس کی تک کے سبب اس کی تا کہ دوائل کا کا دور ہوگا۔ کی شک سے سبب اس کی تا کہ دوائل کا کا دور ہوگا۔ کے سبب اس کی تا کہ دوائل کا کا دور ہوگا۔ کی دوائل کی تا کہ دوائل کیا کہ دوائل کی تا کہ دوائل کے تا کہ دوائل کی تا کہ دوائل کے تا کہ دوائل کی تا ک

اور جب کی بندے کے بادے میں یہ یعنین ہوجائے کہ دوانگور کے ٹیرے کی شراب بنائے گا تو اس کے ساتھ انگور کے شیرے کی نظر اس کی بنائے گا تو اس کے ساتھ انگور کے شیرے کی نظر کرتا کر دونیں ہے کیونکہ تین عصر کے ساتھ تا فرمانی متعلق ہے۔ بلکہ اس کو تندیس کرنے کے بعد نا فرمانی متعلق ہے۔ بھوتی ہے۔ جبکہ ایام فتندیس نظ اسلحہ کے بید مسئلہ خلاف ہے کیونکہ وہاں فرمانی میں اسلحہ کے ساتھ متعلق ہے۔ شرح

اورائل فتشاوران کے نشکر سے اسلو کی بیخ محروہ ہے۔ کیونکہ اس طرح سعصیت کی مدو ہے۔ اورائل کوفہ میں اہل کوفہ میں ا وہ آئیس اہل فتند میں کوئی جانبائل شہوتو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ شہروں میں بہت سے اسلی والے ہوتے ہیں اور اسلی فروخت کرنا مکروہ ہے اور اس چیز کی فروخت مکروہ نہیں ہے جس میں کاری گری کے بغیر جنگ ممکن ندہو۔ کیا آپ نور وائل نہیں کرتے کہ طنبور کو بیجنا مکروہ ہے جبکہ اس کی کلڑی بیچنا مکروہ نہیں ہے ای تھم کے مطابق شراب اورانگور کی فروخت کا مسئلہ ہے۔

كنيسه وكرجا بنانے والے كومكان كرائے يرديے كابيان

قَالَ (وَمَنُ أَجَّرَ بَيْتًا لِيُتَخَذَ فِيهِ بَيْتُ نَادٍ أُو كَنِيسَةٌ أَوْ بِيعَةٌ أَوْ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ بِالسَّوَادِ فَلَا بَالْسَ بِهِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ ، وَقَالًا : لَا يَنْبَغِى أَنْ يُكْرِيَهُ لِشَىء مِنُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ .

وَلَهُ أَنَّ الْبِاجَارَةَ تَسِرِهُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ ، وَلِهَذَا تَجِبُ الْأَجْرَةُ بِمُجَرَّدِ التَسُلِيمِ ، وَلَا مَعْصِنَةً فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْمُعْصِنَةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيهِ فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا مَعْصِنَةً بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيهِ فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا فَعْصِنَةً فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْصِنَةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَهُو مُخْتَارٌ فِيهِ فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا فَعَيْدِ الْمُعْمِيةَ لِي الْمُحْمُولِ فَيَعَالِمُ اللّهُ مُنْ اتَخَاذِ الْبِيعِ وَالْكَنَائِسِ وَإِظْهَارِ بَيْعِ الْمُحْمُولِ قَيْمَا وَالْمُحْمُولِ اللّهُ مُنْ اللّهُ فَا إِلَيْ الْمُعْرِدِ فَعَالِمُ الْإِنْسُلَامِ فِيهَا .

بِجَلَافِ السَّوَادِ قَالُوا : هَـذَا كَانَ فِي سَوَادِ الْكُوفَةِ ، لِأَنَّ غَالِبَ أَهْلِهَا أَهُلُ الذُّمَّةِ . فَأَمَّا

(بلد خیارویم) بِلْ مِنْ الْمِنْ الْإِنْ اللهِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ فَلا يُمَكّنُونَ فِيهَا أَيْضًا ، وَهُوَ الْأَصْحُ . فِي مَوَادِنَا فَأَغَلامُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مَوَادِنَا فَأَغَلامُ اللهِ اللهُ عَلَى مَوَادِنَا فَأَغَلامُ اللهِ اللهُ عَلَى مَوْدَ اللهُ صَحَّ .

ے۔ سم مخص نے دیہات میں کوئی مکان کی ایسے بندے کوکرائے پردیا کہ وہ اس میں آتش کد ہمنائے یا کنیسہ بنائے یا اور جس الارب المرب من شراب كى تع كر من تواس من كوئى حرج نبيس ب سيام معاحب كيزويك ب جبله صاحبين في آبا ب مر جابنا الم عام بيات الم معاحب كيزويك ب جبله صاحبين في آبا ب ر جابات سے ہے۔ اس سب سے رو ر جابات سے میں چرز کسلے بھی مکان کوکرائے دینادرست نہیں ہے کیونکہ بینا فرمانی پریدد کرتا ہے۔ سران بیں سے میں جار

براجاره معصيت كاتعلق فتم مو چكا ب-

۔ اوراں مسلہ میں دیہات کی قیداس لئے لگائی گئی ہے کیونکہ شہروں میں کفار کیلئے گرجا گھریا کنیسہ بنانے پر قدرت نہیں ہوتی ادرندرعام شراب اورند فنزير كي تع ممكن جونى ہے۔ كيونكه شهرول شي اسلام كا غلبہ وتا ہے۔ جبكہ كا ول شي ايسانيس جوتا۔

مناسخ نقها ونے کہا ہے کدرید مسئلہ مواد کوفد سے متعلق ہے کیونکہ اس میں اکثر رہنے والے ذمی ہیں البعتہ جہاں تک ہمارے ربہانوں کا سئلہ ہے تو ان میں اسلام کے علم کا غلبہ ہے ہیں کفار ہمارے دیباتوں میں ان چیز وں کو بنانے پر قا در نہ بول سے اور

شراب كواشا كراجرت لينے كابيان

لَمَالَ (وَمَنْ حَمَلَ لِلِمِّيِّ خَمُرًا فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجُرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يُكُرَهُ لَهُ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، وَقَدْ صَحَّ " أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشُوًا حَامِلَهَا وَالْمَحُمُولَ إِلَيْهِ " لَـهُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ فِي شُرْبِهَا وَهُوَ فِعُلُ فَاعِلِ مُخْتَادٍ ، وَكَبَّسَ الشُّوبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمُلِ وَلَا يُقُصَدُ بِهِ ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ.

۔ حضرت امام محد علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جس تخص نے کسی ڈمی کوشراب کواٹھایا اور اس پراس سے اجرت کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیامام صاحب کامؤقف ہے جبکہ صاحبین نے کہاہے کہ اس کیلئے اجرت لیٹا کروہ ہے۔ کیونکہ بیہ معصیت بریدوکرنا ہے اور سے حدیث ہے کہ بی کریم اللہ نے شراب والے بارے میں ارشاد فر مایا کہ دس بندوں پر لعنت ہے اور ان میں شراب کوا تھانے اور سے حدیث ہے کہ بی کریم اللہ نے شراب والے بارے میں ارشاد فر مایا کہ دس بندوں پر لعنت ہے اور ان میں شراب کوا تھانے

المسسسلان کواٹھوانے والا بھی ہے۔ امام صاحب کی دلیل میں ہے کہ گناہ شراب کو پیٹے میں ہے اور شراب کا بینا یہ فاعل کا افتیار آرو ہما ے جبکہ بینا بیا تھوانے کے کامول میں سے بین ہے۔ جبکہ اٹھوانے والے کا بین تقصد ہی نہیں ہے جبکہ بین حدیث اس مقام کیلئے سندار جب كسي محص معصيت كاراد المستشراب الهواكى الم

حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملہ میں ان دس آ دمیوں پرلعنت فر مائی ہے 1 شراب کشید کرنے والا 2 شراب کشید کرانیوالا 3 شراب چینے والا 4 شراب اٹھانے والا لینی وہ مخص جو کسی کوشراب اٹھا کر دے 5 شراب الفوانے والا لین و بخص جو کسی کوشراب اٹھالانے کا تھم دے 6 شراب بلانے دالا 7 شراب بیجنے والا 8 شراب کی قیمت کھانیوالا 9 خریدوانے والا لیعنی وہ فض جو کسی دوسرے کے پینے کے لئے باس کی تجارت کے لئے بطریق دکالت یا بطریق والایت 10 شراب خریدے خریدوانے والالین دو تخص جو کی دوسرے سے اپنے پینے یا اپنی تجارت کے لئے شراب خرید منگوائے۔

(مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 19)

کشید کرنے والے سے مراد وہ مخص ہے جوشراب بنانے کے لئے انگور کا ثیرہ کشید کرے خواہ اپنے لئے کشید کرے خواہ دوسرے کے لئے ای طرح کشید کرانے والاخواہ اپنے لئے کشید کرائے خواہ دوسرے کے لئے بہرصورت و العنت کاستحق ہے بیخے والے سے مراد وہ مخص بھی ہے چوخودا پنی تنجارت کے طور پرشراب بیچنا ہواور دہ مخص بھی مراد ہے جوکسی ووسرے کی طرف ہے بطور ولال یابطوروکیل بیچنامونیز جوشخص شراب کشید کرنے والے کے ہاتھ انگور پیجنا ہے اوراس انگور کی قیمت کے طور برحاصل ہونیوال مال کھا تا ہےوہ بھی اس احت کاستحق ہے۔

اور حضرت ابن عمر راوی بین کدرسول الله علیه وسلم نے فر مایا الله تعالی نے لعنت فر مائی ہے شراب پرشراب پینے والے پشراب بیچنے والے پشراب خریدئے والے پشراب کشید کرنے والے پشراب کشید کرانے والے پرشراب اٹھانے والے پر

شراب پرانندتعانی نے لعنت اس کئے فرمائی ہے کہ شراب ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے تاہم پیا احمال بھی ہے کہا يهال شراب ست مرادوه يخص جوجوشراب كي قيمت كطور يرحاصل بونيوالا مال كها تايير

شہر مکہ میں گھروں کی عمارتوں کو بیچنے میں حرج نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ بِنَاء ِبُيُوتِ مَكَّةَ ، وَيُكُرَهُ بَيْعُ أَرُضِهَا) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَا : لَا بَاسَ بِبَيْعِ أَرْضِهَا أَيْضًا . وَهَـلَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ لِظُهُور الاختِصَاصِ الشُّرْعِيِّ بِهَا فَصَارَ كَالْبِنَاءِ . وَلأَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (أَلا

إِنَّ مَكَمَةَ حَرَامٌ لا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلا تُورَثُ وَلاَنَهَا حُرَّةٌ مُخْتَرَمَةٌ لِأَنَّهَا فِنَاءُ الْكَغْبَةِ. وَقَلْ ظُهَرَ آبَةُ أَثُو التَّعُظِيمِ فِيهَا حَتَّى لَا يُنَفَّرَ صَيْدُهَا وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا وَلا يُغضَدُ مَنْ كُهَا ، فَكَذَا فِي حَقِّ الْبَيْعِ ، بِخِلَافِ الْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ مِلْكِ الْبَانِي .

زجمہ معرعلیہ الرحمہ نے کہا ہے مکہ شریف میں گھروں کی مجارتوں کوفروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کی میں رف میں کو بیات کے جبکہ اس کی میں کو بینا مروہ ہے اور ایام اعظم رضی اللہ بحنہ کے فزد میک ہے۔ زمن کو بینا مروہ ہے اور ایام اعظم رضی اللہ بحنہ کے فزد میک ہے۔

ر میں المبین نے کہا ہے کہ مکی زمین کوفروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام صاحب سے بھی ایک روایت اسی طرح ما حبین نے کہا ہے کہ مکی کے مکیت ہے اور اس کے ساتھ شریعت کی جانب سے خاص ہونا بھی ٹابت ہے پس سیجی ممارتوں کی بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ دو انہی کی مکیت ہے اور اس کے ساتھ شریعت کی جانب سے خاص ہونا بھی ٹابت ہے پس سیجی ممارتوں ک

حضرت اہام اعظم رضی اللہ عند کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم آلیفی نے ارشاد فر مایا کہ مکہ حرام ہے نہ اس کی زمین کوفروخت کیا جائے اور نہ اس میں وراثت کو جاری کیا جائے کیونکہ کعبہ کے حدود کے سبب بیز مین مکہ بھی حرام اور احترام وائی ہے۔ اور اس پر عظمت کااثر واضح ہو چکا ہے ۔ حتی کہ مکہ میں شکار نہ کیا جائے اور نہ اس کی گھاس کوکا ٹا جائے۔ اور نہ بی اس کے کانے کو تو او اجائے تو تھم بیچ سے متعلق بھی اس طرح ہوگا جبکہ مجارت میں ایسانہ ہوگا کیونکہ اس میں خاص بنانے والے کی ملکیت موجود ہے۔ پہلے میں ایسانہ ہوگا کیونکہ اس میں خاص بنانے والے کی ملکیت موجود ہے۔

ثرح

اس سئے میں امام شافی رصتہ اللہ علیہ قرمانے گئے سے کی حویلیاں الکیت میں لائی جاستی ہیں۔ وہ نے میں بٹ سی ہیں اور

کرائے پہنی دی جاستی ہیں۔ دلیل بیوی کہ اسامہ بین زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ گل آپ

اپ ہی مکان میں امرے گے؟ تو آپ نے جواب دیا کے قتیل نے ہمارے لئے کوئ ی حویلی چھوڑی ہے؟ پھرفر مایا کافر مسلمان کا فر کا۔ اور دلیل بیہ ہے کہ امیر المورشی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفوان بن امیہ

کامکان چار ہزار درہم میں خرید کروبال جیل فانہ بنایا تھا۔ طاؤس اور عمرو بین دینار بھی اس مسئے میں امام صاحب ہے ہم نواہیں۔

امام اسحاق بن را ہو بیاس کے خلاف کہتے ہیں کہ دور شے میں بٹ نہیں سکتے نہ کرائے پر دیے جاسکتے ہیں۔ اسلاف میں سے ایک ہماعت رکہ ہے جاسکتے ہیں۔ اسلاف میں سے ملی اللہ علیہ دملم کے ذمانے میں صدیق ہور تا ور فاروتی خلافت میں کہی جو بلیاں آزاد اور بے ملیت استعال کی جاتی رہیں اگر اللہ علیہ دملم کے ذمانے ہیں نہ تو مکہ تریف نفر ماتے ہیں نہ تو مکہ تریف نفر ماتے ہیں نہ تو مکہ تریف کرات ہو ان کی ایک ملک ہے۔ حضرت عمر اللہ بن عمر صنی اللہ تعالی عند فرمائے ہیں نہ تو مکہ تریف نفر ماتے ہیں نہ تو مکہ تریف کرات ہو ان کی ایک تھیں۔ تھے۔ کھی تا در نے میں مداور کی بین نہ کی میں کہ کی حویلیاں آزاد اور بے ملکست استعال کی جاتی رہیں اگر دیتے ہوں نہ تو میں نہ کی کی تو بلیاں آزاد اور بے ملکست استعال کی جاتی رہیں اگر دینے کوئے کر سے بین نہ کوئے کرتے تھے۔ کھی تو بلیاں کا کوئی کرتے تھے۔ کھی تارہ کوئی کرتے تھے۔ کھی تارہ کوئی کرتے تھے۔ کھی تھی کوئی کرتے تھے۔ کھی تارہ کوئی کرتے تھے۔

حضرت عربی ذرطاب رضی اللہ تعالی عند کمہ شریف کے گھر دل کے دروازے دکھنے سے دوکتے تھے کیونکہ تن میں جاتی اور معرا کرتے تھے۔ بہا گھر کا دروازہ مہیل بن عمرو نے بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ای وقت انہیں سامنری کا تھے معاف فر مایا جائے میں سودا گرخص ہوں میں نے ضرور تا یہ دروازے بنائے ہیں تا کہ میرے بالور میں بنوں میں رہیں۔ آپ نے فر مایا چھر خیر ہم اسے تیم ہے جا کز رکھتے ہیں۔ اور دوایت میں تھم فاروتی ان الفاظ میں مروی ہے کہ اہل کھا ہے مکانوں کے دروازے درکھتا کہ باجر کے لوگ جہاں جا ہیں تھیم ہیں۔

عطافر ماتے ہیں شہری اور غیروطنی ان میں برابر ہیں جہاں جا ہیں اتریں۔عبدالله بن عمر رضی اللہ تعنائی عند فر ماتے ہیں کے شریف کے لوگ تھرون کا کرا یہ کھانے دالا اپنے ہیٹ ہیں آگ بجرنے دالا نبے۔

ا ام احمد رحمته الندعليه في ان دونول كه درميان كامسلك پندفر مايا يعنى ملكيت كواور ورث كونو جائز بتايا بال كراميكونا جائز كها ہےاس ہے دليلوں ميں جمع بهوجاتی ہے۔

# زمین مکه کوا جارے پردیئے میں کراہت کابیان

وَيُكُمُوهُ إِجَارَتُهَا أَيْضًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ آجَرَ أَرْضِ مَكَةَ فَكَأَنَّمَا أَكُلَ الرِّبَا) وَلَأَنَّ أَرَاضِيَ مَكَةَ تُسَمَّى السَّوَائِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ مَنْ احْنَاجَ إِلَيْهَا سَكَنَهَا وَمَنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا أَشْكِنَ غَيْرَهُ

#### 2.7

اور مکد مکر مدگی زمین کواجارے بر دینا طروہ ہے کیونکہ نی کر پھانے نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے مکہ شریف کی زمین کو کرائے پر دیا تو وہ ہود خور کی کر میں گئے نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے مکہ شریف کی زمین کو کرائے ہیں ہوائی سے کرائے پر دیا تو وہ ہود خور کی کرنے والا ہے۔ اور بین کی دیل ہے کہ مکہ شریف کی زمین نمی کر کہائے تھے۔ اور جوشش آل زمین سے برواہ ہوا تو اس کے ہوااس میں رولے گا۔
معروف تھی کیونکہ وہ بال ضرورت مندر ہا کرتے تھے۔ اور جوشش آل زمین سے برواہ ہوا تو اس کے ہوااس میں رولے گا۔
مکہ کی زمین کو کرا ہے بردینے کی کرا بہت میں فقہی اندا ہے۔

ر مند میں تمام حقوق کے اعتبارے ہے۔ بیمرز بین فداکی طرف سے وقعن عام ہے ابترااس پراوراس کی مارات پرکی کے حقوق ملکتا ہے۔ اس کے بوت کے حقوق ملکتا ہے۔ اس کے بوت کے حقوق ملکتا ہے۔ اس کے بوت میں برگر مسلما ہے۔ اس کے بوت میں برگر سے اواد میں اور مسلما ہے۔ اس کے بوت میں برگر سے اواد میں اور میں کرنے ہیں۔ مثل حمد اللہ میں اور میں اور میاں کے مکان کرائے میں اور میں اور میاں کے مکان کرائے میں اور میں اور میاں کے مکان کرائے میں میں میں اور میاں کے مکان کرائے میں اور میاں کے مکان کرائے میں کرائے کا کمی کرائے میں کرائے میں کرائے میں کرائے میں کرائے کرائے میں کرائے کر کرائے میں کرائے میں کرنے میں

حضرت ابرائيم في كامُرسَل روايت كرحضوط الله في فرما يا مكة حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا اجارة بيوتها ،

کے درم قرار دیا ہے، اس کی زمین کو پیچنااوراس کے مکانوں کا کرایہ وصول کرنا حلال نہیں ہے۔ (واضح رہے کہ ابرا ہیم تخفی کی رسکا ہے حدیث مرفوع کے تھم میں ہیں، کیونکہ اُن کا بیرقاعدہ مشہور ومعروف ہے کہ جب وہ مرسکل روایت کرتے ہیں تو دراصل عمداللہ بن سفور ؓ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں)۔ مجاہر نے بھی تقریبًا انہی الفاظ ہیں ایک روایت تنقل کی ہے۔

عبدالله بن عرض الول كه جوفض مكه كم كانات كاكرابيده ول كرنا بوه اينا پييك آگ سے بحرتا ہے۔

عبداللہ بن عباس کا قول کہ اللہ نے بورے حرم مکہ کومتجد بنادیا ہے جہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔ مکہ والوں کو باہر والوں ہے کرایہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ عمر بن عبد العزیز کا فر مان امیر مکہ کے نام کہ مکے کے مکانات پر کرایہ نہ لیا جائے کیونکہ سے دور میں۔

### بقال كيلي نفع المان من كراجت كابيان

(وَمَنْ وَضَعَ دِرْهَمًا عِنْدَ بَقَالٍ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ يُكُرَهُ لَهُ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُ قَرُضًا جَرَّ بِهِ نَفْعًا ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ حَالًا فَحَالًا .

(وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَنْ قَرْضٍ جَرَّ نَفُعًا) ، وَيَنْيَغِى أَنْ يَسْتَوُدِعَهُ ثُمَّ يَأْنُى ذَهِنَهُ مَا شَاءَ جُزُءاً فَجُزُءاً ؛ لِلْآنَّهُ وَدِيعَةٌ وَلَيْسَ بِقَرْضٍ ، حَتَى لَوْ هَلَكَ لَا شَيْءَ عَلَى الْآخِذِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ترجمه

اور جمشخص نے سنری بیچے والے آدی کے پاس ایک درہم رکھا کہ وہ جب جائے گا اس ہے والیس لے گا تو اس کیلئے اس طرح کرنا مکر وہ ہے کیونکہ رکھنے والے نے بقال کواس کی ملکیت میں دیکر نفع حاصل کیا ہے اور نفع ہے کہ دہ حسب موقع جہ جائے ہے گا اس کو لے گا۔ جبکہ رسول التنظیف نے فائد سے کی جانب تھینچنے والے قرض ہے منع کیا ہے اور یہ بھی مناسب ہے کہ درہم کا مالک بقال کے بال درہم کو ود بعت کے طور پر رکھ دے۔ اس کے بعد مرضی کے مطابق کچھ بچھاس سے دصول کرتا رہے۔ کیونکہ ریاب ور بیت ہے جو ضرفی سے بیال درہم کو ود بعت کے طور پر رکھ دے۔ اس کے بعد مرضی کے مطابق کچھ بچھاس سے دصول کرتا رہے۔ کیونکہ ریاب ور بیت ہے بیقرض نہیں ہے۔ حتی کہ جب درہم ہلاک ہوجائے تو اس لینے والے آدی بینی بقال پرکوئی صان لازم نہ ہوگا۔

ور بیت ہے بیقرض نہیں ہے۔ حتی کہ جب درہم ہلاک ہوجائے تو اس لینے والے آدی بینی بقال پرکوئی صان لازم نہ ہوگا۔

اسلام میں قرض وینا اور لینا دونوں جائز ہیں۔ دینے والے کو بہت زیادہ تواب دیا جائے گا۔مطلقا قرض کے پیپوں سے مکان خرید نایا کوئی بھی کار دبار دغیرہ کرنا جائز ہے۔ جا ہے تسطوں پر ہویا کھمل قرض ہو۔اصل مسئلہ سود کا ہے۔ مکان خرید نایا کوئی بھی کار دبار دغیرہ کرنا جائز ہے۔ جا ہے تسطوں پر ہویا کھمل قرض ہو۔اصل مسئلہ سود کا ہے۔ آتا علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا: سکل قوض جو نفعة فھو رہوا. ہروہ قرض جوساتھ نفع لائے تو وہ رہوا ہے لین سود ہے۔



# سائل منثوره كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین عنی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ مسائل منتورہ ہیں یاشتی ہیں یا متفرقہ ہیں۔ علامہ کا کی نے کہا ہے کہ ابواب ہیں دافل نہیں ہوتے۔علامہ اکمل نے کہا ہے مصففین کی بیاعادت ہے کہ ایسے مسائل کو کتابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ ہیں دافل نہیں ہوتے ۔جبکہ ان کے فوائد کثیر ہوتے ہیں۔اوران مسائل کو منتورہ ہیں داخل نہیں ہوتے ۔جبکہ ان کے فوائد کثیر ہوتے ہیں۔اوران مسائل کو منتورہ ہند ہے یہ مسائل کو منتورہ ہیں داخل نہیں ہوتے ۔جبکہ ان کے فوائد کثیر ہوتے ہیں۔اوران مسائل کو منتورہ ہند ہیں گارہ البدایہ ۵، میں ۱۹۸۰، مقانیہ ملتان)

# تران میں نقطے واشارے لگانے میں کراہت کا بیان

قَالَ (وَيُكُرَهُ النَّعُشِيرُ وَالنَّفُطُ فِي الْمُصْحَفِ) لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
جَرُدُوا الْقُرْآنَ . وَيُرُوى : جَرِّدُوا الْمَصَاحِف . وَفِي التَّعْشِيرِ وَالنَّقُطِ تَرُكُ التَّجُرِيلِ .
وَلَانَ التَّعُشِيرَ يُخِلُّ بِحِفْظِ الْآي وَالنَّقُطُ بِحِفْظِ الْإِعْرَابِ النَّكَالَا عَلَيْهِ فَيُكُوهُ . قَالُوا : فِي وَلاَنَ النَّعُشِيرَ يُخِلُ بِحِفْظِ الْإِعْرَابِ النَّكَالَا عَلَيْهِ فَيُكُوهُ . قَالُوا : فِي وَلَانَ النَّهُ مِنْ ذَلَالَةٍ . فَتَرُكُ ذَلِكَ إِخُلالٌ بِالْحِفْظِ وَهِجُوانٌ لِلْقُرُآنِ فَيكُونُ خَمَالًا عَلَيْهِ وَهُ مُوانْ لِلْقُولُ اللَّهُ مِنْ ذَلَالَةِ . فَتَرُكُ ذَلِكَ إِخْلَالٌ بِالْحِفْظِ وَهِجُوانٌ لِلْقُرُآنِ فَيكُونُ خَمَالًا .

#### ترجمه

ر مایا کہ قرآن مجید میں نشان لگانا اور نقطے لگانا کروہ ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشا وفر مایا ہے کہ قرآن کو خالی چھوڑ دو۔جبکہ نقطے لگانے اور علامت لگانے میں قرآن کو خالی چھوڑ دو۔جبکہ نقطے لگانے اور علامت لگانے میں خال نہ چھوڑ جا سکے گا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ علامت لگانے کے سب آیات کو یا در کھنے میں خلل اندازی ہوگی جبکہ نقطون کی وجہ سے افراب کو یا در کھنے میں حرج ہوگا۔ اور انہی پر بھروسہ کرنے کا سب بھی دلیل ہے لیں سید دونوں کر وہ ہوئے۔مشائح فقہاء نے کہا ہے کہ مارے دور جمیوں کیلئے علامت لگانا ضروری ہے کیونکہ ان کے ہاں علامت کو ترک کرنے کی وجہ سے قرآن کو یا در کھنے میں خلل اندازی اور ترک تر آن کی وجہ سے قرآن کو یا در کھنے میں خلل اندازی اور ترک ترک کی وجہ سے قرآن کو یا در کھنے میں خلل اندازی اور ترک ترک کی وجہ سے قرآن کو یا در کھنے میں خلل اندازی اور ترک ترک کی وجہ سے قرآن کو یا در کھنے میں خلال

عربي رسم خط كى ابتدائى تاريخ كابيان

نقطوں کی ابتداء کو کتابوں کے حوالے سے ٹابت کیا جا سکتا ہے کہ عربی خطا کی ابتدا اسملام سے مختلط اندازے کے مطابق جارسو

سال پہلے ہو چکی تھی اور مہذب بنانے ورجہ کمال تک پہنچانے اور لفظی تشابہ دور کرنے والے بولان قبیلہ کے تین افراد سے۔ ان تین افراد سے۔ افراد میں سے ایک کا نام عامر بن جدرہ تھا جس نے عربی خط جس افقطوں کا اضافہ کیا۔ یہ دواہت فنی لحاظ سے اگر چہا تنافا کہ وہیں سے سے بہتا ہم تاریخی طور پرہم آسانی سے اتنا بچھ سے تین کہ حضرت عبداللہ ان بالا بجام (نقطوں) کے موجودہ مفہوم سے آشنا ضرور ہے۔ اور یہ کہ لفظ (الا عجام) اسپے اس مفہوم سے تھرت ابن عباس سے پہلے بھی رائے ہمشہور اور معرد نہ تھا۔ یہ مفہوم سے آشنا ضرور ہے۔ اور یہ کہ لفظ (الا عجام) اسپے اس مفہوم سے پوری طرح واقف تھا اور اسی طرح لوگوں کے لئے بھی یہ لفظ ای مفہوم میں اجنی نہیں تھا۔ جب بی تو انھوں نے راوی کی تی اور من کرا ہے شاہم کرلیا۔

بہر حال ہد بات نقطوں کے موجد حجاج بن بوسف (متوفی 714م) یا بیشہرت ابوالا سود دولی (متوفی 681م) تھے قطعا فلط اور ثبوت کے لئا تھ سے تاریخ پر افتر اء ہے۔ کیونکہ نقطوں اور عربی خط کی ابتداءان کے پیدا ہونے سے بانچ سوسال پہلے ہو چکی تھی۔ مشہور مورخ ونساب اور لغوی امام احمد بن علی بن احمد معروف (متوفی 1418م۔ 821ھ) اپنی شہرہ آفاق کتاب "صبح الاجمی" جلد سوم صفحہ 155 پر لکھتا ہے۔

"والسطاهر ماتقدم يعنى ان الاعجام موضوع مع وضع الحووف اذبعبدون الحروف قبل ذالك مع تشاب صورها كانت عرية عن الى حين نقط المصحف" ليني اوپر كي تفسيل معلوم بهوا كرجول بى عربى لي كرون وضع كي شخ ي يونك و يركي تفسيل معلوم بهوا كرجول بى عربى لي كرون وقت تك وضع كي يحت نقط بي يونك بي يونك

کے اپنا تھا کہان الفاظ کو آخر کی مرتبہ آنخضرت آگئے۔ نے کس طرح تلاوت فرمایا۔ تاکہ مجمع علیما فیصلہ کے بعد آخری قر اُت کو صنبط تحریر میں لا یا جائے۔ (اور نقطوں سے اس چیز کا پہلے ہی تعین ہوجاتا تھا جو کہ ناقلین کومنظور نہیں تھا)۔ (النشر فی القر اُت العشر طبع دِمشق جلداول میں 32 تا 33 طبع قاہرہ ص 33)۔

الم جزری نے ذکورہ کمآب اختلاف قر اُت تابت کرنے کے لئے لکھی ہے گر "تعاط" کے شمن میں آئیس اعتراف کرنائی پڑا رہی ہے ہے۔

کر ہی ہی کرام نے حذف کر دیئے سے (رسول اللہ نے لگوادیے سے ) حضرت عبداللہ بن مسعود (متونی 652م) فرماتے ہیں کہ جر روالقرآن لیر بو فیصغیر کم والا بنائے عنہ کمیر کم ۔ لیخی قرآن کو نقطوں ہے صاف کر دوتا کہ تجھوٹے بھی ای طرح پڑھے رہیں اور بولے بھی دورنہ جا کمیں ۔ مقصد مید کے اُٹھیں ذبمن پر زورد ہے کر الفاظ کی کرنا پڑی گے اوراس طرح دوقر آنی ماحول ہی ہے رہیں اور عین کسی بہانے قرآن بی ان کی دلیجی کا مرکز ہوگا۔ بہر حال حضرت این مسعود کے ای جردوا کی تغییر میں امام زمشری (سوئی معنی کسی بہانے قرآن بی ان کی دلیجی کا مرکز ہوگا۔ بہر حال حضرت این مسعود کے ای جردوا کی تغییر میں امام زمشری (سوئی مین کسی ہی کہ قرآن کو نقطوں اور سورتوں کے تعارفی فقروں مثلاً سورہ فاتھ مکیدو بی بیچ آیات اور ہردی آیات کے بعد (اس کی مراد میہ کہ قرآن کو نقطوں اور سورتوں کے تعارفی فقروں مثلاً سورہ فاتھ مکیدو بی می کرک کے دل میں یہ خیال بیدا نہ ہوکہ ہی میں قرآن بی ہیں (انٹو کو ایک کا بیدا نہ ہوکہ ہوروائی ہوں اور موروں کے تعارفی فقروں میں اللہ کے بیک کرک کے دل میں یہ خیال بیدا نہ ہوکہ ہوروائی میں ان می جورہ اور میں اللہ میں ان دو توالوں سے اتنا تو واضح ہوگیا کہ تجائ اوردولی سے پہلے تی صحابہ کرام " فقطوں" کے موجودہ مغہوم سے بخو کی واقف شے ہوگیا کہ تجائ اوردولی سے پہلے تی صحابہ کرام " فقطوں" کے موجودہ مغہوم سے بخو کی واقف شے ہوگیا کہ تجائ اوردولی سے پہلے تی صحابہ کرام " فقطون" کے موجودہ مغہوم سے بخو کی واقف شے ہو۔

اور بیک بین نظم تخضرت ملی الله علیه وسلم کے مصاحف پر با قاعدہ لگائے میے متے کیکن فٹل ٹانی کے وفت یا بالفاظ ویکرآل مطرت ملی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد نقطول کوجان کرحذف کردیا گیا (روایات کی روشن میں ۔طارق)

یہاں یہ وف کروی جائے کہ بعض لوگوں نے "تجرید" ہے مرا" تفید" تشریح، حدیث یا تصدوغیرہ بھی فی ہے۔ بعنی ان چیزوں کو قرآن سے الگ کر دیا جائے لیکن امام جزری اور امام زخشری کی طرح قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی (منونی 1148م 546- ھ) نے بھی تجرید ہے نقطے ہی مراد لئے ہیں اوراس پراس نے تفصیل سے لکھا ہے کہ اس طرح صحابہ کرام اختار نے انتخاب کا حق محفوظ رکھنا جا ہے ہے۔ کیونکہ نقطے ڈالنے سے قرائت کا خود بخو دھین ہوجاتا تھا تفصیل ملاحظہ ہو۔

العواصم من القوار \_ لا بن العربي طبع الجيريا (جلد دوم س (197-196)

صحابہ کرام نقطے لگاتے تھے اہم ابوز کریا گئی بن زیاد کرف فرانحوی (متوثی 822م - 395ھ) روایت کرتے ہیں کہ مغیان بن عیبیہ (متوفی 811م) نے اپنی سند ہے اس میں صدیث بیان کی کہ کتب ٹی جج لسر۔۔۔ولم بلس (الحدیث) لیعنی ایک پھر پر ب الفاظ لکھے ہوئے تھے، اب جود مجھا ہوں تو زید بن ثابت (متوفی 674م) نے پہلے لفظ پر جپار نقطے دیئے بیعی سین پر تمین نقطے ڈال کرشین بنا دیا اور رے پر ایک نقطہ ڈال کر زاہیں تبدیل کر دیا۔ ای طرح ووسرے لفظوں میں نقطوں کے علادہ سین کے بعد ھا ، کا

اضافه کریے کم بیسنه بنادیا (معانی القرآن فراء جلداول ص 173-172 مطبع مصر) کیا حضرت زید بن ۴ بهته نقطول کانام مندر کیے من المستقط الول الكاقر أن مين من كوشين اور راء كوزاء بنالية منها؟ كيابيكام يغير واقفيت ميمكن بوسكيا تفا؟ بهار مدخيال مين مضرت زيد ير المري يتيم جس طرح مصاحف نبوي من نقطية الني مشق بوگئ تحي بعد من بھي جب كبيل كوئي لفظ بانقط بات توسنة نبوی کے مطابق فورابانقط بناویتے تھے۔لقد کان لکم فی رہول اللہ اسوۃ حسنہ۔اور صحابہ۔ یہ بڑھ کراسوۃ رسول کا زیادہ پابند کون ہوسکتا

تابعین کی اطلاع عبداللہ بن سلیمان بن اشعث ابن واؤد جستانی متوفی 316ھائی سند کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ البحب اج بن يوسف غيرني مصحف عثمان احدنے عشر حرفا . . . . و كانت في يونس 22)) هوالذي يسنشسر كم فغيره يسبر كم يعنى تجان بن يوسف في عناني مصحف كرياره حروف بدل ديم مثلاسوره يوس ك 122 من من ہے کہ پنتر کم (لینی یانون اورشین) تو حجاج نے بدل کریسرکم (لینی یاسین اور چریا) بنادیا۔

(كتابالمصاحف طبع معر1936-ص 49 (117)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حجاج سے پہلے ہی نقطے ڈالنے کا رواج تھا اور حجاج اسے بخو بی سمجھتا تھا کیونکہ اگر سابقہ (عمالی) مصحف میں نقطے ندہوتے تواہے س طرح پتا چاتا کہ یہاں پنشو کم ہاسے بسیر کم بنادینا چاہیے۔ بالآخراس تثابہ کودور كرنے كى حضرت عثان نے نقاط كے بغيرتو كوئى صورت تجويز نہيں كى جوگى ۔اور جب نقاط ڈالے تب ہى جاج كاتغير وتبدل تجوين سكتا ہے۔ بہرحال بدروایت بھی اس نظر میر کی تكذیب كرتی ہے كہ تجاج بى كے تكم سے نقطے ایجاد ہوئے۔وغیرہ۔

تاریخی شہادت ثبوت کے لحاظ ہے وہی بات پختہ اور مدلل کمی جاسکتی ہے جودعوے کے ساتھ اپنے اندر دلیل بھی رکھتی ہو۔ یہ بات كد سحابه كرام نقطوں سے اچھی طرح واقف تھے اس كى تصديق اس وثيقه سے ہوسكتى ہے جو 22 ہجرى ميں (عمر بن الخطاب شهيد 644م كے زمانے ) ورق بروى بر بونانى اور عربى بين لكھا كيا۔ بدو ثيقه متلاشيان حق وصدافت اورشيدايان تاريخ كے لئے اطمينان اورتسلین کاموجب ہےکہاس کے بعض حروف مجم و ہانقط ہیں۔مثلا خاء۔زال۔زاء۔ثین اورنون۔اس وثیقہ کے عکس بمعدتعار نی نوٹ وتر جمہ کے لئے ملاحظہ ہوڈ اکٹر گراہمن کی کتاب

(114113,Pt.11(x)P.82,PapyrilslamicofWorldtheFrom)

اس شمن میں قرن اول کا ایک اور نقش جوحضرت امیر معاویہ (متو فی 680م ) کے عبد میں 58 ھیں لکھا گیا تھا۔ بین ثبوت باس بات كاكماس وقت نقط والن كاعام رواح تها كيونكه معزت معاويدك التخريرير جوكبطا نف عراً مد مولى مواضح طور يرنقط لكي ہونے ہيں۔اس كاعكس زيرنمبر 18 ۋاكٹر جي مائلز كے مقالہ بعنوان

((194)JenstHijaztheinTaifNearInscriptions IslamicEarly

ىرىلا حظە بو( بحوالەمصادرالشعراالجايلى **0**40)

## معن ومساجد کوسجانے می*ں حربی نہ ہونے کا بیان*

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفَ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِهِ. وَصَارَ كَنَفْشِ الْمَسْجِدِ وَتَزْيِينِهِ بهَاءِ الذَّهَبِ وَقَدُ ذَكُرُنَاهُ مِنْ قَبُلُ.

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِأَنُ يَدْخُلَ أَهُلُ الذَّمَّةِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُكُرَهُ ذَلِك : وَقَالَ مَالِكُ : يُكُرَهُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ .

لِلنَّافِعِيُ قَوْلُه تَعَالَى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ فَلَا) وَلَأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَخُلُو عَنْ جَنَابَةٍ ؛ لِلَّانَّةُ لَا يَغْتَسِلُ اغْتِسَالًا يُخْرِجُهُ عَنْهَا ، وَالْجُنْبُ مَلَا) وَلَا نَعْرِجُهُ عَنْهَا ، وَالْجُنْبُ يَخْرَبُهُ الْمُسَاجِدَ الْمُسَاجِدَالُونُ الْمُسَاجِدَ الْمُسَاجِدَالُونُ الْمُسَاجِدَ الْمُسَاجِدَالَةُ الْمُسَاجِدَالُ الْمُسَاجِدَالُونُ الْمُسَاجِدَالُ الْمُسَاجِدَالُونُ الْمُسَاجِدَالَةُ الْمُسَاجِدَالُونُ الْمُسَاحِدَ الْمُسْتَعِدُ الْمُسَاحِدَ الْمُسْتَعِلَيْلُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَيْلُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَيْلُ اللْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَامُ الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِدُ الْمُ

· رَلْنَا مَا رُوِى (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْزَلَ وَفُدَ تَقِيفٍ فِي مَسْجِدِهِ وَهُمْ كُفَّالٌ) وَلَا مَا رُوِى (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْزَلَ وَفُدَ تَقِيفٍ فِي مَسْجِدِهِ وَهُمْ كُفَّالٌ) وَلَا يُوَدِّي إِلَى تَلُوِيثِ الْمَسْجِدِ .

وَالْمَايَةُ مَحُمُولَةٌ عَلَى الْحُصُورِ اسْتِيلَاء وَاسْتِعُلاء أَوْ طَائِفِينَ عُرَاةً كَمَا كَانَتْ عَادَتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ،

### 2.7

۔ فرمایا کے مصففہ کو بین کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے اس کا ادب ہے اور بیسجد کوسونے کے پائی سے بجانے اور اس کی آرائش کرنے کی طرح ہوجائے گا۔اور ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو بیان کردیا ہے۔

الل ذمه کیلئے مبیر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ امام ثنافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ کروہ ہے اور امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ہرمجد میں ان کا داخلہ کروہ ہے۔ امام ثنافعی علیہ الرحمہ کی دلیل ہے کہ اللہ تغالی کا فرمان اقدی ہے ' ب شک مرکز نجس میں ہوں اس ممال کے بعد مبیر حرام کے قریب نہ آئیں۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ کا فرجنا بت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیونکہ و جنابت کے فال نہیں ہوتا۔ کیونکہ و جنابت کا شمل کرنے والانہیں ہوتا۔ اور جنی کو مبیر سے دورر کھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

تعفرت امام مالک علیدالرحمہ نے بھی ای ہے استدلال کرتے ہوئے مکروہ کہا ہے۔اور نجاست کا ہوتا علت عامہ ہے جو مارکن مجددال کوشامل ہے۔

ہاری دلیل سے کے نبی کریم اللے تے وفد تقیف کواپی مسجد میں تھبرایا جبکہ وہ سب کافر ہے۔ اور سے بھی ولیل ہے کہ خباشت

کے۔ ان کے نظریے میں ہوتی ہے ہیں وہ مجد کوملوث کرنے کا سبب نہ ہے گی۔ جبکہ بیان کردہ قرآن میں جوآ بہت سے وقت نامباور ہلندی اسلام پرمحمول ہے یا پھر ننگے طواف کرنے کی نبیت میں اس کوممول کیا جائے گا جس طرح دور جاہلیت میں کا فرون کی عادت تھی۔ مساجد ومحافل كوسجان كى شرعى حيثيت كابيان

امام احمد رضا بریکوی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مذکورہ زیب وزینت شرعا جائز ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے فر ماد یکے کہ اس زینت وزیبائش کوئس نے حرام تھبرا دیا ہے جواس نے اپنے بندول کے لئے ظاہر فر مائی ہے۔ای طرح ضرورت اور معلمت کے مطابق روشیٰ کا انتظام کرتا بھی جائز ہے (مختلف حالات کے لحاظ سے ضرورت بدلتی رہتی ہے ) مثلاً مکان کی تکل اور کشادگی ۔لوگوں کی قلت وکٹر ت منازل کی وحدت وتعدد وغیرہ ان صورتوں میں ضرورت اور حاجت میں تبدیل آ جاتی ہے۔ تنگ منزل اورتھوڑ ہے جمع میں دو تین چراغ بلکہ ایک بھی کانی ہوتا ہے ۔ کشادہ اور بڑے گھر زیاوہ لوگوں اور متعدد منزلوں کے کئے دی میں بلکدان سے بھی زیادہ کی ضرورت بڑتی ہے، امیر الموسین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہدر مضان شریف میں رات کے والت مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد کو چراغوں سے منورا ورجگمگاتے ہوئے ویکھا کہ ہرسمت روشی پھیل رہی تھی آپ نے امیرالمونین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کو بذر بیدد عایا دفر مایا اورار شادفر مایا که اے فرزند خطاب! تم نے بهاری مساجد کومنور وروش کیا الله تعانی تمهاری قبر کومنور فر مائے ، قبر ستان اور مزارات پرشم جلانے کے مسئلہ کوفقیرنے اپنے مالک ستفل رساله میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے دسالے کا نام ہے طوالع النور فی تھم السرج علی القبور ( نور کے نور انی مطالع قبروں پر جراغال کرنے کے حکم کے بیان میں ) میں نے اس میں سی تین بھی پیش کی ہے کہ حدیث میں قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی جانے والی روایت سے محافقین جواستدلال اور سہارا لیتے ہیں اس کاحقیقی مفہوم کیا ہے ۔ قطع نظراس ہے کہ اس حدیث کی سند میں باذام نامی راوی ضعیف ہے۔ از روئے عقل بھی مخالفین کے لئے مفید ہیں ، البتہ روشیٰ کا بے فائدہ اور نضول استعال جبیها که بعض لوگ ختم قرآن والی رات یا بزرگول کےعرسول کےمواقع پر کرتے ہیں سیکروں چراغ مجیب وغریب ومنع وترتیب کے ساتھ اوپر نیچے اور باہم برابر طریقوں سے رکھتے ہیں کل نظر ہے اور اسراف کے زمرے میں آتا ہے چنانچے فقہائے كرام نے كتب فقد مثلاغمز العيون وغيرہ ميں اسراف (فضول خرجی) كى بنا پرايسا كرنے ہے منع فر مايا ہے۔ اس ميں كوئى شك نہیں کہ جہان اسراف صادق آئے گاوہاں پر بیز ضروری ہے۔اللہ تعالی پاک۔ برتر اور خوب جانے والا ہے۔

( فآد ئی رضویه، ج ۴۳، کتاب ظر دا باحث ،لا بور )

# غیرمسلموں کامسجد میں داخل ہونے پر فقہی اختلاف کا بیان

يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هَــــذَا .ا سے ایمان والو اِمشرک نرے نا پاک ہیں ، تو اس سال (سن 9 ھے) کے بعد وہ سجد حرام کے پاس

نهآنے پاکس (التوبه، 28:9)

فَ كَ يَفَوْدُوا نَهِى ہے، إِی لِیے نون اعرائی گراہے۔ متحد حرام ہے مرادتمام حرم ہے۔ یہی فد ہب ہے عظاء کا اس تول مطابق مشرک کوسارے حرم میں داخل ہونا حرام ہے۔ اگر جھپ کرصد و دِحرم میں داخل ہو گیا و ہیں مرگیا اور دُن ہو گیا اس کی قبراُ کھاڑ سر ہڈیاں بھی نکال لی جا کیں گی۔ سومشرک ندح م کو وطن بنا سکے ندو ہاں ہے گز رہے۔

کیا مشرک مسجد حرام میں داخل ہوسکتا ہے؟ اس میں علماء کے پانچ قول ہیں۔

1\_ابل مدیندنے کہائی آیت عام ہے ہرمشرک اور ہرمجد کے لیے۔

2\_شانعی نے کہا آبت عام ہے تمام مشرکین کے بارے میں اور تھم ممانعت خاص ہے مبحد حرام کے لیے۔ کسی اور مسجد میں رافل ہونے سے مساجد میں داخل ہونے سے ممانعت نہیں۔

3۔ ابن عربی نے کہااس کا دارو مدار طاہر پر ہے کیونکہ فرمان باری تعالی (اِنت الْمُشُو کُوْنَ نَجَسٌ) اس بات پر تنبیہ ہے
کہ مجد حرام میں داخل نہ ہونے کی وجہ شرک ہے جو کہ نجاست ہے۔ البدامشرک نجس مجدیں نبیں جاسکتا۔
اگر کہا جائے رسول الشملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو جومشرک تھامسجدیں قید کیا تھا، یہ بات کوسی ہے گر ہمارے علماء نے
اس کے چند جواب دیے ہیں۔

اول: بدوا تعدزول آیت سے پہلے کا ہے۔ البذابیا جازت متسوخ ہے۔

ثانى: حضور صلى الله عليه وآله وسلم كواس كامسلمان بونامعلوم تقااس لياس كوسجد كسنون كيساته بالدهار

ہ النے بیخاص ایک جاسوں کے بارے بیں تھم دیا گیا باتی جودالائل ہیں ان روٹیس کیا جاسکتا۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے اے مجد میں اس لیے با ندھا تھا کہ وہ مسلمانوں کی نماز اور خوبصورت اجتماع کودیکھے اور مبحد میں ان کے خوبصورت بینھے اور اس کے آواب کودیکھے اور اس سے مانوس ہوکر اسلام قبول کرے اور یہی ہوا۔ یُوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان کے پائی مسجد کے علاوہ قیدی رکھنے کی کوئی دوسری جگہ ہی نہتی۔ والنداعلم۔

4۔امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب نے فزمایا: یہود یول عیسائیول کو متجد حرام سمیت کی مسجد میں واخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا۔اس قول کو وہ تمام باتیں رو سے منع نہیں کیا جائے گا۔اس قول کو وہ تمام باتیں رو کر بیل جائے گا۔اس قول کو وہ تمام باتیں رو کر بیل جواد پر بیان ہیں۔الکیا الطمری نے کہاا مام ابو حنیفہ کے نزد کیک ذمی (غیرمسلم) کو تمام متجدوں ہیں ضرورت (ہو) نہو واضل ہونے کی اجازیت ہے۔

5۔اہام الشافعی کہتے ہیں حاجت وضرورت کا اعتبار کیا جائے گا، رہی مسجد حرام تو اس میں حاجت ہو بھی تو ذی کو سجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔عطاء بن ابی رہاح نے کہا حرم تمام قبلہ اور مسجد ہے لہٰذاغیر مسلموں کو حرم میں داخل ہونے سے منع کیا

منائے گا۔ تناوہ نے کہام برحرام کے قریب مشرک نہیں جاسکتابال جزید سے والا یامسلمان کا کافر غلام ہوتو جا مانا ہے۔ الارت والد . رضی الله عند نے رسول الله عليه وآله وللم كاريفر مال القل كيا ہے: مشرك مسجد كے قريب شرجا كيا الله عليه وآله ولا م ك مين نظر جاسك إلى الله المات المالية الله كالمالية كالما

( أبوعبذالقُد محمد بن أحمد الانصاري القرطبي والجامع لا حكام القران ،8: 104 ، دارالشعيب القاهرة )

(الامام فخرالدين الرازي، النسير الكبير، 16: 26: من اليان)

ا مام ابوصنیفدوسی اللّه عندنے کفار کے معجد حرام کے قریب جانے ہے تع کرنے کا بیمطلب لیا ہے کہ ان کون 9 ھے ابعد ج عمرو کرنے ہے منع کیا جائے۔ان کومسجد حرام کے پاس تاپندہ اعمال وافعال سے روکا جائے۔اس سال بین من 9 ھے جو مشركين اندجج كري اندعمره-

( خاتم المحققين علامه ابوالفضل شهاب الدين السيدمحود إلا لوى البغد ادى،م 1270 ، روح المعاني في تغيير القرآن العظير وأسبع الشاني، 10: 69 طبع اريان) (علامه جلال الدين محمر بن أكتلي الشافعي تنسير جلالين، 1: 155 طبع كراجي)

ا مام ما نک وا مام شافعی حمصما الله نے کہا: مشرک معجد ترام میں داخل نہیں ہوسکتا۔ امام ما نک نے مزید بیا کہ اکسی دوسری معجد میں بھی بلاضرورت داخل نبیں ہوسکتا۔ضرورت ہوتو داغل ہوسکتا ہے جیسے ذی حاکم کے پاس مقدمہ کے سلسلہ میں ہر معجد میں جاسکتا ہے۔امام شافعی نے کہاغیرمسلم محید حرام کےعلاوہ ہر مسجد جمن داخل ہوسکتا ہےاور بمارے اصحاب (احتاف) نے کہاؤی تمام مساجد میں داخل ہوسکتا ہے۔

(سورة توب،9:28) كامطلب صرف ريب كه ما توممانعت كدوه ند كمدين داخل بوسكة عظف ندباقي مساجدين مرف ان مشركوں كے ليے جوذى ند تھے اور ان سے صرف دوميں سے ايك فيصله قبول تعايا اسلام لائيں يا تكوار كا فيصله قبول كريں اوربيد عرب کے مشرک تھے یا مکہ میں واخل ندہونے سے مراد میتی کہ جج کے لیے حرم مکہ میں واخل ندہوں ۔ای لیے ہی کریم صلی اللہ علم وآل وملم نے جس سال ابو برصد میں رضی اللہ عند نے مج کرایا (س 9ھ) منی میں قربانی کے دن اعلان کروایا کداس سال کے بعد كوتى مشرك هي جنبين كريكا بمصرت ابو بمرصد مين الله عندية لوكول مين اعلان كرديا تواسطے سال جب رسول الله ملى الله منية وآ فدوسلم نے جج (جة الوداع، من 10 هه) كياكى شرك نے ج نہيں كيا توجس سال ابو بكرصد يق رضى الله عند نے مشركين كوي الْحَرَامَ بَعْلَدُ عَامِهِمُ هٰلَدًا. الْخ.)

تمام مسلمانوں کا اس پراتفاق ہے کہ شرکوں کو تجے ، وتوف عرف ومز دلفہ اور باتی انعال تج ہے منع کیا جائے گا۔ اگر چہ یہ س مبرحرام میں نہیں ہوتے اور بیر کدان مقامات ہے ذمیوں کوئٹ نہیں کیا جاتا تو تابت ہوا کہ آیت مذکورہ کی مراوج ہے نع کرتا ہے نج کے علاوہ کوئی غیر سلم اس کے قریب جاتا ہے تواسے منع نہیں کیا جائے گا۔

مین بن الی العاص رضی الله عندے روایت ہے کہ دفد تقیف جب رسول الله صلی الله علیہ وہ کہ دوسم کی خدمت اقد سیس عیان بن الی العاص رضی الله عند میں قبہ تغییر کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول الله علیہ الله علیہ جیں اس پررسول الله علیہ وہ کے اس بلید جیں اس پررسول الله علیہ وہ کہ اس بلید جیں اس پر رسول الله علیہ وہ کہ الله علیہ وہ کی است ذبین پر اثر انداز نہیں ہوتی ۔ اس نجاست کا وبال اُنہی پر ہوتا ہے۔ معلی الله علیہ وہ کی الله عند ہے موقوف دوایت ہے کہ حصر ت ابوسفیان رضی الله عند جب کا فر تقص سجد نبوی میں راض ہوتے ۔ ہاں یہ بات مسجد حرام میں جائز نہیں کہ فر مان باری تعالی ہے۔ اس یہ بات مسجد حرام میں جائز نہیں کہ فر مان باری تعالی ہے۔

(فَ) لا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) في ذلك دلالة على أن نجاسة الكفر لا يمنع الكافر من دي ل المسجد.

اس میں دلیل ہے کہ نجاست کفر، کا فرکومسجد میں داخل ہونے ہے منع نبیں کرتی۔

( اُحمد بن علی الرازی انجماعی م 370 و ، اُحکام القرآنی ، عروت)

ان کا حج اوران کی زیارت بی بندنیس بلک مجد حرام کے حدود ش ان کا داخلہ بھی بند ہے تا کہ شرک و جاہلیت کے اعادہ کا کوئی ادکان باتی ندر ہے۔ تا پاک ہونے سے مراد بینیں ہے کہ و وبذات خود تا پاک جیں بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ان کے اعتمادات ، ان کے اظان ، ان کے اعمال اور ان کے جاہلانہ طریق زندگی تا پاک جیں اورای نجاست کی بنا پر حدود حرم میں ان کا داخلہ بند کیا گیا اس کے اظان ، ان کے اعمال اور ان کے جاہلانہ طریق زندگی تا پاک جیں اورای نجاست کی بنا پر حدود حرم میں ان کا داخلہ بند کیا گیا کہ جا امام ابوطیف کے نزد یک اس سے مراد صرف بیہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ اور مراسم جاہلیت ادا کرنے کے لیے حدود حرم میں نبیں جا کے یہ مان میں جائی ہیں گئی سے ۔ اور امام ما لک بیرائے دکھتے ہیں کہ صرف سجد کے بام مانوں کو آئے گی ان کا داخل ہونا درست نہیں ۔ لیکن میآ خری دائے درست نبین ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وکم نے خود مجد نبی میں ان لاگوں کو آئے کی اجازت دی تھی ۔

## اللفني عفدمت لين بس كرابت كابيان

فَالَ (وَيُكُونَهُ اسْتِخُدَامُ الْخُصْيَانِ) ؛ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي اسْتِخُدَامِهِمْ حَثُّ النَّاسِ عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ وَهُوَ مُثْلَةٌ مُحَرَّمَةٌ

قَىالَ (وَلَا بَأْسَ بِمِحْصَمَاءِ الْبَهَائِمِ وَإِنْزَاءِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ) ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ مَنْفَعَةٌ لِلْبَهِيمَةِ وَالنَّاسِ.

وَقَدُ صَحَّ رَأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَكِبَ الْبَغْلَةَ) فَلَوْ كَانَ هَذَا الْفِعْلُ حَرَامًا لَمَا رَكِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ فَتْحِ بَابِهِ .

ترجمه

اور جانوروں کوضی کرنے اور گدھے کو گھوڑی پرسوار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکداس میں جانوراورلوگوں کیلئے فائدو ہے۔اور یہ بات درست ہے کہ نبی کر پر میں ہوتا ہے نے نچر پرسواری کی ہے۔اوراگر بیغل حرام ہوتا تو آپ ناہیے نجر پرسواری نہ کرتے کیونکہاس طرح اس بات کوعام کرنے لازم آئے گا۔

فچرىرسوارى ساستدلال اباحت فچركابيان

ابن عمر سے روابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے گھوڑے کے دو حصے اور اس کا سوار کے ایک حصہ مال غنیمت میں مقرر فر مایا تھا اور امام مالک نے کہ اللہ تعالی ہے فر مایا کہ ہم نے گھوڑ وں اور کہ حول کو کتم ہارے سے اور امام کھوڑ وں اور کہ حول کو کتم ہارے سے اور ایک گھوڑ وں اور نجیروں اور کہ حول کو کتم ہارے سے اور ایک گھوڑ وں اور کہ حول کو کہ میں اور کہ حول کو کہ بخاری : جلد دوم : حدیث نمبر 129)

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزکو مادہ پر چھوڑنے پر اجرت لینے سے منع فر مایا۔اس باب میں ابو ہر بریرہ ،انس ،اور ابوسعید سے بھی روایت ہے صدیت ابن عمر حسن سیحے ہے۔ بعض الل علم کا اسی پڑمل ہے بعض علاء کہتے ہیں ، کہ اگر کوئی اسے بطور انعام کچھ دے تو بیر جائز ہے۔ (جائع تر غری: جلداول: حدیث تمبر 1293)

حضرت علی سے روایت ہے کہ (ایک موقع پر) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نچر بطور ہدیہ بیش کیا گیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے ، حضرت علی نے عرض کیا کہ "اگر ہم گھوڑیوں پر گدھے چھوڑیں تو ہمیں (بھی) ایسے نچرال جانبیں؟" رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر (سن کر) فر مایا کہ "بیکام وہ لوگ کرتے ہیں جو ناواقف ہوتے ہیں۔"

(ابودا وُر،نساني مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 994)

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب بیتھا کہ بیغیر دانشمندانہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بینیں جانے کہ اس (گھوڑیوں پر گدھے چھوڑنے) ہے بہتر گھوڑی پر گھوڑا ہی جھوڑتا ہے کیونکہ جونوا کد گھوڑی سے اس کی نسل پیدا ہونے کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں دہ اس کے بیٹ سے خچر پیدا ہونے سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث میں گویا گھوڑی پر گدھا چھوڑنے ک ممانعت مذکور ہے ،اور میرممانعت "نمی کراہت" کے طور پر ہے۔

مصلحت پندایل کتاب کی عیادت کرنے میں حرج ندہونے کابیان

قَىالَ (وَلَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي) ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ بِرِّ فِي حَقَّهِمُ ، وَمَا نُهِينَا عَنْ

ذَلِكَ ، وَقَدُ صَحَّ (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَادَ يَهُودِيًّا مَرِضَ بِجِوَارِهِ).

رجمہ معزت امام محد علیہ الرحمہ نے کہاہے کہ میہود ونصار کی کا عیادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بیان کے حق میں ایک احسان ہے جس سے ہم کوئن نہیں کیا گیا اور سے کہ ہی کر میم ایک نے ایک میہودی کی عیادت کی ہے جوآ پ علیہ کے ہمسائیگ

بڑن

حصرت انس رمنی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک بہودی لڑکانی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھاوہ بیار پڑا۔ تواس کے

ہیں نی اللہ سلی اللہ عذیہ وآلہ وسلم عیاوت کے لیے تشریف لے گئے آپ اس کے سرکے پاس جیٹے اور فر ما یا اسلام لے آااس نے

اپ ہی طرف دیکھا جواس کے پاس کھڑا تھا اس نے اپنے جئے ہے کہا ابوالقاسم سلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان اور وہ اسلام لے آیا

و نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہتے ہوئے با ہرنگل آئے اللہ کاشکر ہے جس نے اس کو آگ سے نجات دی۔

(صحیح بخاری: جلداول: حدیث نبسر 1281)

## دعا كيطريقة مكروه عدم مكروه كابيان

قَالَ (وَيُكُوهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ: أَسْأَلُك بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرُشِك) وَلِلْمَسْأَلَةِ عِبَارِتَانِ: هَذِهِ ، وَمَقَعَدُ الْعِزِّ ، وَلَا رَيْبَ فِي كَرَاهَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنُ الْقُعُودِ ، وَكَذَا عِبَارِتَانِ : هَذِهِ ، وَمَقَعَدُ الْعِزِّ ، وَلَا رَيْبَ فِي كَرَاهَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنُ الْقُعُودِ ، وَكَذَا الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ تَعَلَّقَ عِزِّهِ بِالْعَرِّشِ وَهُو مُحُدَّتٌ وَاللَّهُ تَعَالَى بِجَسِيعِ صِفَاتِهِ قَدِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ . وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْتِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَأْسَ بِهِ . وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْتِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلَّالَةُ لَا بَأْسَ بِهِ . وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْتِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلَّا لَهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهُو

رُوِى أَنْهُ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ (اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك بِمَعْقِدِ الْعِزُ مِنْ عَرْشِك ؛ وَمُنتَهَى الرِّحُمَةِ مِنْ كِتَابِك ، وَبِالسَّمِك الْأَعْظَمِ وَجَدُك الْأَعْلَى وَكَلِمَاتِك التَّامَّةِ) وَلَكِنَّا نَقُولُ : هَذَا خَرُرُ وَاحِدٍ فَكَانَ الاَحْتِيَاطُ فِي الاَمْتِنَاعِ (وَيُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ بِحَقَ فَلانِ خَرَدُ وَاحِدٍ فَكَانَ الاَحْتِيَاطُ فِي الاَمْتِنَاعِ (وَيُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ بِحَقَ فَلانِ أَوْبِحَقُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ الْمَحْقَلُ وَرُسُلِك ) ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ .

رہمیے سنہ نرمایا کہ کی شخص کیلئے اس طرح دعاما مگنا مکروہ ہے کہ بین تجھے ہے عرش کی عزیت کا واسطہ دیکرسوال کررہا ہون اوراس مسکلہ میں

روالغاظ میری بین راسلک اور دوسر امقعد عزال میں دوسرے لفظ کی کراہت میں شک نہیں ہے کیونکہ یہ تعود سے بناہے اور ای طرن روس می مروه ہے۔ کیونکہ میرانند تعالی کے عرش کریم کی شان میں وہم ڈالنے والا ہے۔ حالانکہ عرش محدث ہے۔ جبکہ الله تعالی ا بی تمام مغات کے ساتھ قدیم ہے۔

حفرت المام ابو بوسف عليه الرحمد سے دوايت ہے كه الى وعايس كوئى حرج نبيس ہے اور فقيد ابولميث سمر قندى عليه الرحمد فيجي اس کوا افتیار کیا ہے۔ کیونکہ یہ نبی کر پہلاتے نے بیان کیا گیا ہے۔ اوراس روایت بس آتا ہے کہ یہ بھی آپ دعا کے کلمات میں ہے میں۔ کہا ہے اللہ ایس تجھ ہے عرش کی گر دبندی کا ، کتاب کی انتہاء کا اور اسم اعظم کا ادر تیری عظیم کبریائی کا اور کلمات تا مہ کا واسط دیر سوال کرتا ہوں۔

م كتبة بن كدية برواحدب بساس طرح واسط ندد كرسوال كرفي من احتياط بداورا بي وعامل" بستحدة فالان أو بِعَقُ أُنْبِيَا وُلا وَرُسُلِك " كَهَا كروه بِ كَيُونَد بِرِحْلُونَ كَا كُولَى حَنْ مِيل بِ \_

حضرت حذیفدر منی الله عندسے روایت ہے کہ رسول کر پیم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لئے مناسب ہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کوذلیل وخوار کرے۔ سحابہ نے عرض کیا کہ اپنے آپ کوذلیل وخوار کس طرح کرتا ہے۔ آپ سلی الله علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا ایسی بلائیں اینے سرلے لے جس کی دہ طافت نہیں رکھتا۔ تر ندی ،ابن ماجہ، بیکن ،امام تر ندی فر ماتے ہیں کہ بیرصدیث غریب ہے۔(مشکوة شرنف: جلددوم: صدیث نمبر 1034)

یہ بات مومن کی فراست کے منافی ہے کہ وہ الی چیز یا کسی ایسے کام کی ذمہ داری قبول کرے جواس کی طاقت اوراس کی ر سائی سے باہر ہو۔ایبا کرناا پنے آپ کوخوار کرنا اور اپنی بکی کرانا ہے۔مثلا کوئی مخص صاب کمّاب کے فن سے نا والف ہواورا پے امورائيے ذمہ لے لے جن كاتعلق حساب كماب سے جوتو طاہر ہے كہ دہ ذمہ دارى كو بورانبيں كر سكے گا، جس كا نتيجہ إلى خوارى وسكى کے علاوہ اور کیا نظے گا۔ چنانچہ بیار شادگرامی مسلمانوں کوائی تکتہ کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ وہ صرف ایسے ہی امورا ہے ذمہ لیں جن ک انجام دہی کی وہ طافت ولیافت رکھتے ہوں۔ کی غرض کسی لا چی یا کسی جذبہ کی تسکین کی خاطر غیر محمل چیز وں کی ذمہ داری تبول كرناما لكاراني ذلت وخواري من جناؤ مونا ب\_

بظاہر بیرحدیث اس باب سے متعلق معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر اس صدیث کے مغیوم کو پیچیلی حدیث کے مفہوم کی روشی میں دیکھا جائے وید معلوم ہوگا کہ اس باب سے اس حدیث کا گہر اتعلق ہے اور وہ یہ کہ آ دمی جس چیز کا تحمل ند ہواس کی دعا بھی نہ ایکے۔ شطرنج وجوده كونى وغيره كهيلنے كى كرابت كابيان

قَىالَ (وَيُسكِّسَرُهُ اللَّمِيبُ بِالشُّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَكُلِّ لَهُوٍ) ؛ لِأَنَّهُ إِنْ قَامَرَ بِهَا فَالْمَيْسِرُ حَرَامٌ بِالنَّصِّ وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ قِمَادٍ ، وَإِنْ لَمُ يُقَامِرُ فَهُوَ عَبَتْ وَلَهُوْ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَهُو الْمُؤْمِنِ بَاطِلَّ إِلَّا الثَّلَاتَ : تَأْدِيبُهُ لِفَرَسِهِ ، وَمُنَاضَلَتُهُ عَنْ قَوْسِهِ ، وَمُلَاعَبُهُ مَعَ أَهْلِهِ ) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يُبَاحُ اللَّعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ لِمَا فِيهِ مِنْ عَنْ قَوْسِهِ ، وَمُلَاعَبُهُ مَعَ أَهْلِهِ ) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يُبَاحُ اللَّعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْجِيذِ الْخَوَاطِرِ وَتَذُكِيَةِ الْأَفْهَامِ ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ .

لَنَا قَوُلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ لَعِبَ بِالشَّطُرَنْجِ وَالنَّرُ دَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي النَّا قَوُلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ لَعِبَ بِالشَّطُرَنْجِ وَالنَّرُ دَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي وَمُنُ الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ فَيَكُونُ وَمِ النَّهِ وَعَنْ الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ فَيَكُونُ عَمِ النَّهِ وَعَنْ الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ فَيَكُونُ عَمِ النَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَا أَلْهَاكُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ) ثُمَّ إِنْ قَامَرَ بِهِ حَمَرَامًا لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَا أَلْهَاكُ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ) ثُمَّ إِنْ قَامَرَ بِهِ مَرَامًا فَعُولُهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَا أَلْهَاكُ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ فَهُو مَيْسِرٌ) ثُمَّ إِنْ قَامَرَ بِهِ تَسْفُطُ وَلَا تَسْفُطُ وَلَا يَعْمُ مُثَاوِلٌ فِيهِ .

تَسَلَّمُ اللهُ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ التَّسْلِيمَ عَلَيْهِمْ تَحْذِيرًا لَهُمْ ، وَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَرِهَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ التَّسْلِيمَ عَلَيْهِمْ تَحْذِيرًا لَهُمْ ، وَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهِ بَأْسًا لِيَشْغَلَهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ .

رجمہ فرمایا کہ شطرنج اور چودہ کوئی وغیرہ کھیاں کا کھیانا کروہ ہے۔ کوئلہ جب کھیلنے والا جب ان کے ذریعے جوا کھیلے تو وہ نص قرآنی کے مطابق حرام ہے اور ہر تمار میسر کا نام ہے اور جب وہ جوانہ کھیلے تو بیعیث وفضول ہے اور لہو ہے نبی کریم الفیافی نے فرمایا کہ تمان چیزوں کے سوامومن کیلئے ہر چیز لہو باطل ہے۔ (۱) مؤمن کیلئے اپنے گھوڑے کو طریقہ سکھلانا ہے (۲) اپنی کمان سے تیر جا اتا ہے چیزوں کے سوامومن کیلئے ہر چیز لہو باطل ہے۔ (۱) مؤمن کیلئے اپنے گھوڑے کو طریقہ سکھلانا ہے (۲) اپنی کمان سے تیر جا اتا ہے۔ (۳) اپنی ہوئی سے ساتھ کھیلانا ہے۔

ہماری دلیل نبی کر پیمانی کا فرمان افدی ہے کہ جس شخص نے شطرنج ، فرواور فروشیر کھیلاتو کو یااس نے ابنا ہاتھ خنزیر کے خون شاری دلیا ہے۔ کو کا بیائی سے خون شاری ہونکہ شطرنج بھی ایک طرح کا کھیل ہے۔ اور بیالشریعاتی کے ذکر ، جمعداور نمازوں کی باجماعت اوا کی سے شفلت دلوانے والا ہے۔ بیس بیرام ہوگا کیونکہ نبی کر میں اللہ ہے نے ارشاد فر مایا کہ جو چیز تھے اللہ کے ذکر سے عنافل کر دے وہ میسر ہے۔ اور اللہ نہ والا ہے۔ بیس بیرام ہوگا کیونکہ نبی کر میں اللہ ہوتا بھی ساقط ہوجائے گا۔ اور جب اس نے جوانہ کھیلاتو اس کی عدالت ساتھ نہوگی ۔ کیونکہ اس نے جوانہ کھیلاتو اس کی عدالت ساتھ نہوگی ۔ کیونکہ اس میں تا ویل کرنے والا ہے۔ (لہذا جوائع ہوا)

صاحبین نے کہا ہے شطرنج کھیلنے والوں کو تبر دار کرنے کے یاوجود ان سے سلام کرنا پہند نہیں کیا گیا جبکہ امام صاحب کے زدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ جتی کہان کوشطرنج سے عافل کرے۔



شرح

اور حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے فر مایا۔ شطر نج صرف وہ شخص کھیل ہے جو خطا کار ہو۔ (مشکوۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 439)

حضرت على رضى الله عندسے روایت ہے کہ وہ فر ماتے ہے۔" شطرنج عجمی لوگوں یعنی غیرمسلم تو موں کا جوا ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلد جہارم: حدیث نمبر 438)

مطلب بیہ ہے کہ غیر مسلم قوموں کے لوگ شطر نج کے ذریعہ حقیقۃ جوا کھیلتے ہیں یا شطر نج کھیلناصورۃ ان کے جوئے کی مشابہت رکھتا ہے اوران کی ہر طرح کی مشابہت اختیار کرناممنوع ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرروایت کرتے ہیں کہ نبی کر پیم ملی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے اور جوا کھیلئے ہے منع فر مایا اور کو بہاور غیر ا سے منع کیا ہے نیز فر مایا کہ "جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔" (ابود وَاد بمشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 797)

قاموس میں کھاہے کہ " کوبہ "نرو(ایک کھیل)اور شطرنج کو کہتے ہیں،ای طرح طبل یعنی نقارے سےاور برطاکو بھی" کوبہ" کہتے ہیں چونکہ یہ ساری ہی چیزیں ممنوع ہیں اس لئے یہاں کوبہ سے جو بھی چیز مراد لی جائے بچے ہے۔ "غییرا"ایک شم کی شراب کا نام ہے جو چنے سے بنتی تھی اور عام طور پر جبشی بنایا کرتے تھے۔

حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے شطر نج کھیلنے کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ کھیل کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ کھیل ایک باطل شے ہے اور اللہ تعالی باطل کو پہند کرتا۔ فہ کورہ بالد بیاروں روایتوں کو پہنٹی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ (مقکوة شریف: جلد چہارم: حدیث نمبر 440)

۔ ہدا یہ بین لکھا ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی "جسٹخص نے شطرنج یا نردشیر کھیلا اس نے کو یا سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبویا" کی بنیا دیرِنر دشیر اور شطرنج کھیلنا مکروہ تحریمی ہے۔

جامع صغیر میں بیرے دیر نقل کی گئی ہے کہ شطر نج کھیلنے والا ملعون ہے اور جس شخص نے دل چھپی ورغبت کے ساتھ شطر نج کی طرف و یکھا کو یا اس نے سور کا گوشت کھایا۔ اور بعض کتابوں ہیں جو بیقل کیا گیا ہے کہ امام شافعی نے شطر نج کے کھیل کو پچھ شرائط کے ساتھ جا کر قد و یکھا کو یا اس نے سور کا گوشت کھایا۔ اور بعض کتابوں ہیں امام غزالی سے بین کیا گیا ہے کہ امام شافعی کے نزویک بیکھی بیکھیل مکر وہ ہے اس کے سمال میں کے جواز کے قائل رہے ہوں گر کیکن پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا ، ورمخنا روغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح سب کھیل مکر وہ ہیں۔

شطرنج كى ممانعت ميں نداہب اربعہ

رے مند ہیں ہے پانسوں سے تھیل کرنماز پڑھنے والے کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص قے اور گندگی ہے اور سور کے خون سے وضوکر کے نماز اداکرے۔ کے معرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے زویک شطرنج اس ہے بھی بری ہے۔ حصرت علی سے شطرنج کا جوئے ہیں ہے ہوتا پہلے معرض اللہ ایام الوصنیفہ امام اتھ تو تھلم کھلا اسے حرام بتاتے ہیں اور ایام ٹمافتی بھی اسے مکر دوہ بتاتے ہیں۔ بیان ہو چکا ہے۔ ایام مالک ایام الوصنیفہ امام اتھ تو تھلم کھلا اسے حرام بتاتے ہیں اور ایام ٹمافتی بھی اسے مکر دوہ بتاتے ہیں۔ اجرنالام کا ہدید ودعوت کو قبول کرنے میں حرج نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَةِ الْعَبُدِ التَّاجِرِ وَإِجَابَةِ دَعُوتِهِ وَاسْتِعَارَةِ دَانَّتِهِ . وَتُكْرَهُ كَسُوتُهُ النَّوْتِ وَهَدِيَّتُهُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ . وَفِي الْقِيَاسِ : كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلُ ؛ إِنَّادُ نَبُرٌ عُ وَالْعَبُدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ .

وَمُهُ الاسْتِحُسَانِ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَبِلَ هَدِيَّةَ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ
كَانَ عَبْدًا ، وَقَبِلَ هَدِيَّةَ بَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَتُ مُكَاتَبَةً ) وَأَجَابَ رَهْطُ مِنْ
الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ دَعُوةَ مَولِي أَبِي أُسَيْدٍ وَكَانَ عَبْدًا ، وَلَأَنَّ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ طَرُورَةً لِا يَجِدُ النَّاجِرُ بُلَّا مِنْهَا ، وَمَنْ مَلَكَ شَيْنًا يَمُلِكُ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَ الِيهِ ، وَلا ضَرُورَةً فِي الْكِسُوةِ وَإِهُدَاء الذَّرَاهِمِ فَيقِي عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ .

زجمه

اورائحمان کی دلیل میں کہ نہی کر بھائے نے غلامی کی حالت میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کا ہدیہ قبول کیا ہے اور
حضرت بریود ضی اللہ عنہا کا ہدیہ بھی آپ آلیا ہے نے قبول کیا تھا۔ حالا تکہ وہ حالت مکا تبت میں تھیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی
ایک جماعت نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے غلام کی دعوت کوقبول کیا ہے۔ حالا تکہ اس وقت وہ غلام تھے۔ اور یہ بھی ولیل ہے کہ
ان جزوں میں اس متم کی ضرورت ہے کہ تا جز کو اس سے نجات نہیں ہے اور جو بندہ کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے تو بندہ اس کے
لواز مات کا مالک بھی بن جانے والا ہے۔ جبکہ کیڑ ایجہانے میں اور دوراہم ودیتاروں کا جدیہ کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیس

حضرت سلمان فارى مسلمان ہو گئے

ے۔ میں میں معرب سلمان فاری رضی اللہ نعالی کے اسلام لانے کا دافعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے 10 ھے کے دافعات میں صفرت سلمان فاری رضی اللہ نعالی کے اسلام لانے کا دافعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھان کے آباؤاجداد بلکان کے ملک کی بوری آبادی جوی (آتش پرست) تھی۔ یہائی دین سے بیزار ہوکردین تن کی طاش میں اپنے وطن سے نظے گر ڈاکوول نے ان کو گرفتار کر کے اپناغلام بنالیا۔ پھران کو نظی ڈالا۔ چنا نچہ بیٹی بار بلتے رہاور مختلف لوگول کی غلامی میں رہے۔ ای طرح سے بیٹی کھودنوں تک عیسائی بن کررہاور بیود بوں سے بھی میل جول رکھتے رہاں کو تنفف لوگول کی غلامی میں رہے۔ ای طرح سے جن کافی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالٰی علید دآلہ و سلم کی بارگاہ درمالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ مجودول کا ایک طباق خدمت اقدیں میں یہ کہ کرچیش کیا کہ میصد قد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالٰی علید دآلہ و سلم نے فرمایا کہ ایک دونوں شانوں کے درمیان جزائل و مہر نبوت کو دیا کہ ایس کو جمال میں کو دیا و کو حضور صلی اللہ تعالٰی علید دآلہ و کہ کہ دونوں شانوں کے درمیان جزائل قو مہر نبوت کو دیکھ کی دونوں شانوں کے درمیان جزائل قو مہر نبوت کو دیکھ کی ایک اسلام قبول کرلیا۔

(مدارج جلد2ص71وغيره)

## لقيط ك ذريع قبضه ي ببدو صدقه كرف كابيان

قَسَالَ (وَمَنْ كَانَ فِي يَكِهِ لَقِيطٌ لَا أَبَ لَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَبْضُهُ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ لَهُ) وَأَصُلُ هَذَا أَنَ التَّسَصَرُّفَ عَلَى الصِّعَارِ أَنْوَاعٌ ثَلاثَةٌ : نَوْعٌ هُوَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ وَلِي اللهِ لَايَةِ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ وَلِينٌ كَالْبِاللهِ لَلْمَاكِمُ إِلَا مَنْ هُوَ وَلِينٌ كَالْبِاللهِ يَعْلِمُ مَا كُانَ مِنْ صَرُورَةِ حَالِ الصَّغَارِ وَهُوَ شِرَاء مَا لَا بُدَ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ وَالشَّعْدِ مِنْهُ وَإِجَارَةُ الْأَظْآرِ.

وَ ذَلِكَ جَائِزٌ مِمَّنْ يَعُولُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ كَالَّاحِ وَالْعَمِّ وَالْمُ وَالْمُلْتَقِطُ إِذَا كَانَ فِي حِنجُوهِمُ

وَإِذَا مَلَكَ هَوُّلَاءِ هَذَا النَّوْعَ فَالُولِيُّ أَوْلَى بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي حَقَ الُولِيِّ أَنْ يَكُونَ السَّبِيُّ فِي حَفِّ الْوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ السَّبِيُّ فِي حِجْرِهِ ، وَنَوَعٌ قَالِتُ مَا هُو نَفْعٌ مَحْضٌ كَفَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَبُضِ ، وَلَعَ بَاللَّهُ مَا هُو الطَّبِيُّ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يَعُقِلُ ، لِأَنَّ اللَّائِقَ فَهَ ذَا يَسَمِلِكُهُ الْمُلْتَقِيطُ وَاللَّهُ وَالْعَبِيُّ وَالطَّبِيُّ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يَعُقِلُ ، لِأَنَّ اللَّائِقَ وَالْحِجْوِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَلَائِةِ وَالْحِجُو وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَلَائِةِ وَالْحِجُو وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ اور جب کی فض کے قبضہ میں کوئی بغیر ہاپ کے لقیط ہے اور اس بندے کیلئے لقیط کے ذریعے سے اس کو جہدا ورصد قد کرنا جائز ہے۔ اور اس کی دلیل میہ ہے کہ چھوٹوں پر تین طرح کا تصرف ہوتا ہے۔ ہے۔ اور اس کی دلیل میہ ہے کہ چھوٹوں پر تین طرح کا تصرف ہوتا ہے۔

ج بہتران ایک باپ کی ولایت کا تصرف ہے جس کا مالک صرف اس کا ولی ہوتا ہے۔ جس طرح نکاح کرتا ہے اور جمع شدہ مال کی (۱) ایک باپ کی ولایت کا تصرف ہے جس کا مالک صرف اس کا ولی ہوتا ہے۔ جس طرح نکاح کرتا ہے اور جمع شدہ مال کی فریدونروخت کا تھم ہے۔ کیونکہ اس بیجے کے قائم مقام وہی ولی ہے اور شریعت نے اس کوقائم مقام بنایا ہے۔ فریدونروخت کا تھم ہے۔ کیونکہ اس بیجے کے قائم مقام وہی ولی ہے اور شریعت نے اس کوقائم مقام بنایا ہے۔

(۲)اس کی دوسری قتم بچوں کی ضرورت ہے لینے نیچے کیلیے ضروری اشیاء کی بھتے کرنا ہے اور داری و بینا ہے اور سیان لوگوں کی جانب سے جائز ہے جواس بچے کی پرورش کرنے والے ہیں۔ اور اس پرخرچ کرنے والے ہیں جس طرح بھائی، پچیا، مال اور لقیظ کو اٹھانے والا ہے۔ لیکن اس میں شرط میہ ہے کہ وہ بچیا تھی کی گودیس ہو۔ اور جب اس قتم کے لوگ بھے کے مالک بن سکتے ہیں تربیح کی ولی ہدرجہ اولی اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ پس ولی کیلئے بچے کا اس کی گودیس ہونے کی کوئی شرط ندہوگی۔

(۳) اور تیسری سم میں صرف فا کدہ ہے جس طرح صدقے اور ہدیے کو قبول کرنا ہے اور قبضہ کرنا ہے پی اس میں لقیط کو انفان والا ، بھائی ، پچا اور بچہ خود متصرف ہوگالیکن اس میں شرط ہے کہ وہ بچہ بچھ دار ہو۔ بیسب اس کے مالک بن جا کیں گے۔
کرنگہ اس حکمت کا سب سے کہ بچے کے فا کدے کیلئے اس ترقی کا کوئی وروازہ کھولا جائے۔ پس بچے میں تقلمندی ، ولا بہت سے بردش سے انسان اس کا مالک بن جائے گا۔ اور بی خرج کی طرح بن جائے گا۔

لقط کواجارے پردیے کے عدم جواز کابیان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يُوَاجِرَهُ ، وَيَجُوزُ لِلْأُمْ أَنْ تُوَاجِرَ ابْنَهَا إِذَا كَانَ فِي حِجْرِهَا وَلَا يَجُوزُ لِلْعَمِّ ) ؛ لِأَنَّ اللهُم تَمُلِكُ إِتَلاف مَنَافِعِهِ بِاسْتِخُدَامٍ ، وَلَا كَذَلِكَ الْمُلْتَقِطُ وَالْعَمُّ وَلَا يَجُوزُ لِلْعَمِّ ) ؛ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِالضَّرَدِ (إِلَّا إِذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ ) ؛ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِالضَّرَدِ (إِلَّا إِذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ ) ؛ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِالضَّرَدِ (إِلَّا إِذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ ) ؛ لِأَنَّ وَلَوْ أَجَّرَ الصَّبِيُ نَفْسَهُ لَا يَجُوزُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِالضَّرَدِ (إِلَّا إِذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ ) ؛ لِأَنَّ وَعُو نَظِيرُ الْعَبْدِ الْمَحْجُودِ يُوَاجِرُ نَفْسَهُ وَقَلْدُ ذَلِكَ بَمَحَمُودِ يُوَاجِرُ نَفْسَهُ وَقَلْد أَكُرْنَاهُ .

27

فرمایا کرنقیط کواٹھانے والے مخص کیلئے بیہ جائز نہیں ہے کہ دہ لقیط کو کرائے دیدے۔ کیونکہ مال کیلئے اپنے بیٹے کواجارے پر دینا جائز ہے لیکن اس میں بھی شرط بیہ ہے کہ اس کی تربیت کی گئی ہو۔ جبکہ پچپا کیلئے جائز نہیں ہے کیونکہ مال اپنے منافع سے زائد خدمت لیتے ہوئے اس کونلف کرنے کاحق بھی رکھتی ہے جبکہ بیری چپا کیلئے بیں ہے۔ اور جب بچے نے اپنے آئپ کوخود بہ خود کرائے پر دے ریا ہے تو بھی جائز ند ہوگا کیونکہ اس میں نقصان ملنے والا ہے ہال البعد جب اس نے وہ کام کرکے فارغ ہو چکا ہے کیونکہ اب تو صرف سے ان چکاہے۔ پس مقرر کردہ کراہیلازم ہوجائے گا اور مید بچہاہیے آپ کوکرائے پردینے میں مجور غلام کی طرح : وجائے کا جس کوجہ

## غلام کی گردن علامت وغیره ڈالنے کی کراہت کا بیان

فَالَ (وَيُسكُوهُ أَنْ يَسجُعَلَ الرَّجُلُ فِي عُنُقِ عَبْدِهِ الرَّايَةَ) وَيَرْوُونَ الْدَّايَة ، وَهُوَ طَوْقُ الْـحَـدِيـدِ اللَّـذِي يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يُحَرِّكَ رَأْسَهُ ، وَهُوَ مُعْتَادٌ بَيْنَ الظَّلَمَةِ ؛ إِلَّانَهُ عُقُوبَةُ أَهُلِ النَّادِ فَيُسَكُوهُ كَالُإِحْرَاقِ بِالنَّادِ (وَلَا يُكُوهُ أَنْ يُقَيِّدَهُ) لِلنَّهُ سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي السَّفَهَاءِ وَأَهْلِ الذَّعَارَةِ فَلا يُكْرَهُ فِي الْعَبْدِ تَحَرُّزًا عَنْ إِبَاقِهِ وَصِيَانَةً لِمَالِهِ.

فَالَ (وَلَا بَأْسَ بِالْحُفْنَةِ يُرِيدُ بِهِ التَّدَاوِي) لِأَنَّ التَّدَاوِي مُبَاحٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَقَذْ وَرَدَ بإباحتِيهِ الْحَدِيث .

وَلَا فَرُقَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْيَغِي أَنْ يُسْتَعُمَلَ الْمُحَرَّمُ كَالُخَمْرِ وَلَحْوِهَا ؛ رِلَّانَّ الْاسْتِشْفَاء بِالْمُحَرَّمِ جَرَامٌ.

فر مایا کی می مخص کیلئے اپنے غلام کی گردن میں بطور نشانی طوق ڈالٹا کمردہ ہے جبکہددوسری روایت میں دابیر کا لفظ آیا ہے۔اور یہ لوہے كاطوق ہے جوغلام كوسر بلانے سے روكتے والا ہے۔ اور بير طالموں كاطر يقدہے كيونگدانل جہنم كى سزاہے پس آم ميں جلانے کی طرح میر می مکروه ہے۔ جبکہ غلام کے بیا وَل میں بیڑی ڈالٹا مکروہ بیں ہے۔ کیونکہ بے وقوف اور فسادی لوگوں کیلئے مسلمانوں کے بال يهى رائع بي فالم كو بها كف سے بيانے كيلئ اور مال كى حفاظت كى خاطر بيكر ووئيس ب\_

اورعلان کی غرض سے حقنہ کروائے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دوا کروانا بداجماع جائز ہے۔اوراس کی ایاحت میں صدیث بیان ہوئی ہے۔اوراس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ گرحرام اشیاء کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جس طرح شراب وغیرہ کا تھم ہے کیونکہ ترام سے شفاء کوطلب کرنا بھی ترام ہے۔

اور جب ضرورت ہوتو مردمرد کے موقع حقنہ کی طرف نظر کرسکتا ہے میجی بیجہ مضرورت جائز ہے اور ختنہ کرنے میں موضع ختنہ کی طرف نظر کرنا بلکه اس کا چھوٹا بھی جائز ہے کہ رہی پیجہ ضرورت ہے۔ عورت کو فصد کرانے کی ضرورت ہے اور کو ئی عورت ایس نہیں ہے جواچھی طرح فصد کھولے تو مرد سے فصد کرانا جائز ہے۔ ( فآویٰ ہندید، کتاب کراہید، بیروت )

## قاضی کیلئے تنخواہ مقرر کرنے میں حرج نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِرِزُقِ الْقَاصِى) (؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعَتَ عَتَابَ بَنَ أُسَيْدٍ إلَى مَتُهَ وَفَرَضَ لَهُ) وَلَأَنَّهُ مَحْبُوسٌ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ مَتَّةَ وَفَرَضَ لَهُ) وَلَأَنَّهُ مَحْبُوسٌ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَيْكُونُ نَفَقَشُهُ فِي مَالِهِمْ وَهُو مَالُ بَيْتِ الْمَالِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْحَبْسَ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ كَمَا فِي الْوَصِيِّ وَالْمُضَارِبِ إِذَا سَافَرَ بِمَالِ الْمُضَارِبَةِ ، وَهَذَا فِيمَا يَكُونُ كِفَايَةً ، فَإِنْ كَمَا فِي الْوَصِيِّ وَالْمُضَارِبِ إِذَا سَافَرَ بِمَالِ الْمُضَارِبَةِ ، وَهَذَا فِيمَا يَكُونُ كِفَايَةً ، فَإِنْ كَانَ شَرْطًا فَهُو حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِتْجَارٌ عَلَى الطَّاعَةِ ، إِذْ الْقَصَاءُ طَاعَةٌ بَلُ هُو أَفْصَلُهَا ، كَانَ شَرْطًا فَهُو حَرَامٌ ؛ فَاللَّهُ فَصَلُ بَلُ الْوَاجِبُ الْآخُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمُكِنُهُ إِقَامَةُ فَرُضِ لَمُ اللَّهُ عَلَى مَا قِيلَ دِفَقًا بِبَيْتِ الْمَالِ . اللَّهُ عَدْ أَقَامَةُ وَلَوْ اللَّهُ فَطَلُ اللهُ مِنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي مَا قِيلَ دِفَقًا بِبَيْتِ الْمَالِ .

رَقِيلَ الْآخِدُ وَهُوَ الْآصَحُ صِيَانَةً لِلْقَطَاءِ عَنُ الْهَوَانِ وَنَظَرًا لِمَنْ يُوَلَّى بَعُدَهُ مِنُ الْمُحْسَاجِينَ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ زَمَانًا يَتَعَذَّرُ إِعَادَتُهُ ثُمَّ تَسْمِيَتُهُ رِزُقًا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ ،

#### 2,7

ر مایا کہ قاضی کیلئے تخواہ کومقرد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نی کریم اللے فیصف نے حضرت عماب بن اسید کو مکہ کی جانب روانہ کیا اوران کیلئے خرچہ مقرد کیا اور یہ بھی دوانہ کیا اوران کیلئے خرچہ مقرد کیا اور یہ بھی دانہ کیا اوران کیلئے خرچہ مقرد کیا اور یہ بھی دلیل ہے کہ قاضی اہل اسلام کے حق کیلئے مقرد کیا جاتا ہے۔ ایس اس کا خرچہ بھی انہی کے مال سے ہوگا۔ اور وہ بیت المال کے مال سے دیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ بیاسب نفقہ میں سے ہے جس طرح وسی اور مضارب کیلئے تھم ہے۔ کہ جب مفارب مال مفار برت کے ساتھ سفر کرے گا تو اس کیلئے مقد ارضرورت کے مطابق کافی ہے۔

ہاں البتہ جب جج مشر دط تنو اہ کے ساتھ مقرر ہے تو حرام ہے۔ کیونکہ بیاطاعت پراجرت لیما ہے۔ کیونکہ تضاء طاعت نہیں ہا بلکہ بیا یک افضل طاعت ہے اوراس کے بعد جب قاضی ضرورت مند ہے تو اس کیلئے تنو اولینا ندصرف بہتر بلکہ اس پر واجب ہے کیونکہ اس کے بارے عہدہ قضاء کی و مددار تی کو نجوا تا اس کی طاقت سے باہر ہے۔ کیونکہ کمانے میں مصروف ہونے کی وجہ اس کو قرض کی ادائی ہی سے دائی ہے۔ اس کو ادائی سے دائی ہے۔

اورجب قائنی مالدارے جواس کیلئے ندلین منزے تا کہ بیت المال کیلئے مہوات رہے اور ایک قول میکی ہے کہ بیت المال کو

ن الت اور آسانی ہے بچانے کیلئے اور اپنے عہدہ پر قائم رہتے ہوئے ضرورت مندوں کی ضرورت کے مطابق خرچہ لیما سی ہے ہے غرات اور آسانی سے بچانے کیلئے اور اپنے عہدہ پر قائم رہتے ہوئے ضرورت مندوں کی ضرورت کے مطابق خرچہ لیما سے بھی زیادہ سے ہے۔ کیونکہ ایک وفت تک بندر ہے تک اس کودوبارہ لا نامشکل ہے۔ اور اس کا نام رزق رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کانی ہونے والی مقدار کے برابر لے گا۔

اس مسئلہ کی دلیل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه کا فرمان ہے۔ کہ آپ نے عاملین سے فرمایا: کہ جب تنہیں معلوم نہ موكدوه تبہارے تا جروں سے كيا ليتے بيں توتم ان ليے عشر وصول كرو راور اگراس بات كاتمبيں علم موكد حربي بم سے جاليسوال حصر وصول کرتے ہیں یا وہ بیسوال حصد وصول کرتے ہیں تو تم بھی ان ہے اس مقدار وصول کرؤ۔البنداس صورت میں ہمارا فیصله مخلف ہے جب حربی بورامال کیتے ہوں تو تم ان سے بورامال وصول نے کرد کیونکہ ہماراان سے معاہدہ ہو چکا ہے لہذااس میں ان سے خلاف ورزی ندکی جائے گی عبد بورا کرنے کے بارے بی شرع اصول بھی موجود ہیں۔ کیونکہ امان کے بعد ان کے حقوق کا تحفظ مسلمانوں کے حقوق کی طرح ہوتا ہے۔

اورامام عامل کوائنی مقدار میں مال دیے جننا اس نے کام کیا ہے۔اورامام عامل کواس قدرد بیگا جس سے وہ اور اس کے حماتیوں كوكانى بورجبكة مخوال حصدمقرربيس ب-حضرت المام ثانعي عليه الرحمد في اختلاف كياب كيونكه عاط كاحق كفايت كطريقي ٹابت ہوا ہے۔ اس لئے عامل مال لے گا اگر چدوہ مالدار ہو لیکن اس میں صدیقے کا شک ہے۔ کیونکہ نبی کر بھر اللہ سے قرابت ک وجدے ہائمی عامل اس مال کوند الے گا۔اور مالدار کرامت کے سخق ہونے بیں ہائمی کے برابرند ہوگا۔ کیونکہ اس کے حق میں شک

و والوك جوز كو ة وعشر جمع كرنے بر مامور بول ،ان سب كوزكو ة فند سے اجرت يا تنخواه دى جائے كى خواه امير بول خواه غريب ان مايست حقمه العامل انما يستحقه بطريق العمالته لابطريق الزكاة بدليل ان يعطى وان كان غنيا بالا جماع ولو كان ذلك صدقته لما حلت للغني

عامل جوز كوة لين كالمستحق بوه صرف اسيخ كام كى بناء براس كاحقدار بندكه زكوة كى حيثيت سددليل بدب كداسة تخواه سلے گی کوئن دامیر ہواس پرامن کا اہماع ہے اگر میصدقد ہوتا تو امیر کے لئے جائز ندہوتا۔

(بدائع الصنائع2: 44-فخ القدير2: 204 تغيير كبير 115:16)

### خراج ہے وظیفہ قاضی کے مقرر ہونے کا بیان

وَقَدْ جَرَى الرَّسُمُ بِإِعْ طَائِهِ فِي أَوْلِ السَّنَةِ ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ يُؤُخَذُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ وَهُوَ يُعْطَى مِنهُ ، وَفِي زَمَانِنَا الْنَحَرَاجُ يُؤْخَذُ فِي آخِرِ السَّنَةِ وَالْمَأْخُوذُ مِنَ الْخَرَاجِ خَرَاجُ السَّنَةِ الْهَاضِيَةِ هُوَ الْصَّحِيحُ ، وَلَوُ اسْتَوْفَى رِزْقَ سَنَةٍ وَعُزِلَ قَبُلَ اسْتِكُمَالِهَا ، قِيلَ هُوَ السَّنَةِ الْهَاضِيَةِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَوُ اسْتَوْفَى رِزْقَ سَنَةٍ وَعُزِلَ قَبُلَ اسْتِكُمَالِهَا ، قِيلَ هُوَ عَلَى الْمَانِيةِ الْمَوْدُ السَّنَةِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللل

27

ادر عن میں بیطریقہ تھا کہ قاضی کوسال کے شروع میں خراج وصول کرتے ہی اس سے تخواہ دے دیے تھے۔ جبکہ ہمارے در میں برائی وصول کیا جاتا ہے اور سیح قول میہ ہے خراج سے مراد گذشتہ سال کا خراج ہے۔ اور جب قاضی نے ایک سال کی تخواہ وصول کی لی ہے اور پھروہ سال پورا ہونے سے پہلے معزول کر دیا گیا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے دہ تخواہ وصول کی لی ہے اور پھروہ سال پورا ہونے سے پہلے معزول کر دیا گیا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے دہ وہ ایڈ اونس فققہ لینے کے بعد دوران سال فوت ہو بائے۔ جبکہ تو اس محرج ہے کہ جب وہ ایڈ اونس فققہ لینے کے بعد دوران سال فوت ہو بائے۔ جبکہ تو اس پرواپسی واجب ہے۔

باندی وام ولد کامحرم کے بغیرسفر کرنے میں اباحت کا بیان

لَـالَ (وَلَا بَـأْسَ بِـأَنُ تُسَافِرَ الْآمَةُ وَأَمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ) ؛ لِأَنَّ الْآجَانِبَ فِي حَقَ الْإِمَاءِ فِيمَا يَـرُجِعُ إِلَى النَّظِرِ وَالْمَسِّ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَارِمِ عَلَى مَا ذَكَرُنَا مِنْ قَبْلُ ، وَأَمُّ الْوَلَدِ أَمَةٌ لِقِيَامِ الْمِلْكِ فِيهَا وَإِنْ امْتَنَعَ بَيْعُهَا .

2.1

فرمایا کہ جب کسی ہاندی اور ام ولد نے محرم کے بغیر سفر کیا ہے تو اس کیلئے کوئی حرج شدہوگا۔ کیونکہ و کیھنے اور چھونے میں المرال کے حق میں اجبی لوگ محارم کے تھم میں ہیں۔ جس طرح اس سے پہلے ہم بیان کرآئے ہیں۔اورام ولد میں ملکیت قائم ہے لہذاوہ مجی ہاندی ہے۔خواواس کی بیچ کومنع کیا ہے۔

0/



# ﴿ بيكتاب احياء موات كے بيان ميں ہے ﴾

كتأب احياءاموات كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ جدوالدین بینی نفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے قبل کتاب کراہیہ کو بیان کیا ہے اوراب یہاں سے کتاب احیا واموات کو بیان کررہے ہیں۔ ان کتب کی آپس میں مطابقت کے بارے میں شارعین ہدا ہیہ نے کہا ہے کہ جم طرح کر اسیت میں مکرہ و کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ ای مناسبت کو اسیت میں مکرہ و کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ ای مناسبت کا علامہ بینی علیہ الرحمہ نے دوکر نے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ پختیں ہے کیونکہ مکر و و و فیر مکر و و احکام ہر کتاب ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ علامہ بینی علیہ الرحمہ نے دوکر نے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ پختیں ہے کیونکہ مکر و و و فیر مکر و و احکام ہر کتاب ہیں ہونے چائے ہیں۔ اور اس کی تھے مناسبت یہ ہے کہ اس میں موات کا بیان ہے اور موات نا قائل انتقاع ہیں جبکہ کراہیت ہیں سونے چائدی کو بیان کیا اور اس کی تھے مناسبت یہ ہے کہ اس موات کا بیان ہونے کے سواد و بھی قائل انتقاع نہیں ہیں۔ پس عدم انتقاع کے سبب کتاب کراہیت اور کتاب احیا و اموات میں مطابقت پائی جاری ہے۔ پس ای لئے ان دونوں کتب کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اور سے والے واموات میں مطابقت پائی جاری ہے۔ پس ای لئے ان دونوں کتب کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔

(العناميشرح الهدامية كماب حياءاموات متفانيهامان)

## كتاب احيا وموات ك شرى ما خذ كابيان

تعفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے قال کرتی ہیں کہ آئے غفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محص کسی ایس افرادہ و بنجرز مین کو آباد کرے بس کا کوئی مالک نہ ہوتو وہ آباد کرنیوالا محض ہی اس زمین کا سب سے زیادہ حق دار ہے مصرت مردہ سکتے ہیں کہ مصفرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے دور میں اس کے مطابق فیصلہ فر مایا تھا۔

( بخارى مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 212)

معفرت عروة مسكے بیالفاظ كەمھنرت عمر نے اسپنے زمانہ خلافت میں ای کے مطابق فیصلہ فرمایا تھا اس بات کی دلیل ہے كہ بد حديث منسون نہيں ہے۔

حضرت ابن عمباس رضی الندعنها کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا تین چیزیں لینی پانی کھاس اور آگ ایس ہیں جن میں تمام مسلمان شریک ہیں ( اکودا ؤواین ماجہ مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 218)

اس عدیث میں خدا کی ان تعمقوں کا ذکر ہے جو کا نئات کے ہر فرد کے لئے ہے ان میں کسی کی ذاتی ملکیت وخصوصیت کا کوئی خل نہیں ہے۔ الم اللہ اور کویں وغیرہ کا یائی وہ یائی مراز ہیں ہے جو کمی شخص کے برتن باس میں بھراہوا ہو جنانجہ اس کی بان میں کھراہوا ہو جنانجہ اس کی رہن باس میں بھراہوا ہو جنانجہ اس کی رہن باس میں کھراہوا ہو جنانجہ اس کی رہن باس میں کا جا بھرائے گھا ک سے وہ گھا ک مراد ہے جوجنگل میں اگی ہوئی ہو۔ رہنات بار کی ابتداء میں کی جا بھی ہے اس کے سات وہ گھا ک مراد ہے جوجنگل میں اگی ہوئی ہو۔

بنات باب المبد المبد المرادي من المرادي المرادي المردي ال

ا موات زمین کافقهی مفہوم کا بیان

قَالَ (الْعَوَاتُ مَا لَا يُنتَفَعُ بِهِ مِنْ الْآرَاضِي لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهُ أَوْ لِغَلَبَةِ الْمَاء عَلَيْهِ أَوْ مَا أَلْهَاء مَا لَا يُنتَفَعُ بِهِ مِنْ الْآرَاضِي لِانْقِطَاعِ الْمَاء عَنْهُ أَوْ لِغَلَبَةِ الْمَاء عَلَيْهِ أَوْ مَا أَلْبَهُ ذَلِكَ مِمَّا يَمُنعُ الزَّرَاعَة) سُمِّى بِذَلِكَ لِبُطْلَانِ الانْتِفَاعِ بِهِ .

قَالَ (فَمَا كَانَ مِنْهَا عَادِيًّا لَا مَالِكَ لَهُ أَوْ كَانَ مَمُلُوكًا فِي الْإِسْلَامِ لَا يُعُرَفُ لَهُ مَالِكُ بِعَالَ مَالِكَ لَهُ أَوْ كَانَ مَمُلُوكًا فِي الْإِسْلَامِ لَا يُعُرَفُ لَهُ مَالِكُ بِعَيْدِ مِنْ الْقَرْيَةِ بِحَيْثُ إِذَا وَقَفَ إِنْسَانٌ مِنْ أَقْصَى الْعَامِرِ فَصَاحَ لَا يُسْمَعُ الْطَوْتُ فِيهِ فَهُوَ مَوَاتٌ). الطَّوْتُ فِيهِ فَهُوَ مَوَاتٌ).

2.7

موات زمين كى تعريف كابيان

میم ادرداد کے نتے کے ساتھ ہے موات اسے کہتے ہیں جس میں درح ندجولیکن یہاں پروہ زشن مراد ہے جس کا کوئی ما لک ندہو۔ فتہا درمہم اللّٰد تعالیٰ اس کی تعریف بید کرتے ہیں۔ایسی زمین جو کسی اختصاص اور ملکیت سے عاری و قالی ہو۔ تو اس تعریف سے دو چنریں خارج ہو جاتی ہیں۔

ادل بیکہ جوکسی کا فریامسلمان کی خرید اور یا پھرعطیہ وغیرہ کی بنا پر ملکیت بن جائے۔ ووم بیکہ جس کے ساتھ ملک معصوم کی کوء معلمت دابستہ ہو،مثلا راستہ سیلانی یانی وغیرہ کی گزرگاہ۔

یا پھر کی شہر کے آباد کاروں کی اس کے ساتھ مصلحت کا تعلق ہو ، مثلا : میت دنن کرنے کیے لیے قبرستان ، یا پھر گندگی وغیرہ

ميسكك كاجكده يا مجرعيد كاه اورلكريال وغيره كي جكداور جرا كاه وغيره

تواس طرح کی زمین آباد کرنے ہے بھی کسی کی ملکیت میں نہیں آسکتی لیکن جب کسی زمین میں بیددونوں چیزیں یعن ملکیت معموم اوراس كااختصاص ندبایا جائے اور كو مخص اسے آباد اور زنده كرلة وه زمين اى كى ملكيت ميں آجائے گي۔

# قربيك تريب مونے والى زيين مين عمم موات وعدم موات كابيان

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَـكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ ، وَمَعْنَى الْعَادِيْ مَا قَدُمَ خَرَابُهُ . وَالْمَرْدِيّ عَنْ مُسحَسَّدٍ رَحِسَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمْنَ مَعَ الْقِطَاع الارْتِيفَاقِ بِهَا لِيَكُونَ مَيْنَةً مُطْلَقًا \* فَأَمَّا الَّتِي هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمْيٌ لا تَكُونُ مَوَاتًا ، وَإِذَا لَهُم يُعُرَف مَالِكُهُ تَكُونُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالِكُ يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَيَسَطُّسَمَ نُ النَّرَادِعُ نُسَقِّسَانَهَا ، وَالْبُعُدُ عَنُ الْقَرِّيَةِ عَلَى مَا قَالَ شَرَطَهُ أَبُو يُوسُفَ ، إِلَّانَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنُ الْقَرُيَةِ لَا يَنْقَطِعُ ارْتِفَاقُ أَهْلِهَا عَنْهُ فَيُدَارِ الْحُكُمُ عَلَيْهِ . وَمُسحَسَمَدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتَبَرَ انْقِطَاعَ ارْتِفَاقِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ عَنْهَا حَقِيقَةٌ ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْفَرْيَةِ ، كَلْنَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِنُحَوَاهَرُ زَادَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَشَمْسُ الْأَئِمَةِ السَّرَخُسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

مصنف رض الله عندنے كہا ہے كدامام فقدورى عليدالرحمد نے جوبيركها ہے كہ عادي كامطلب بدہے كہ جس كى ويراني پراني ہو اورا مام محمرعلیدالرحمد ہے بھی اس طرح روایت کیا گیا ہے۔ اور اس کے نفع کا ختم ہونا بھی کس مسلم یا ذی کی ملکیت میں ہونا شرط ہے اس کئے کہ دومطلق طور پرمردار ہو۔اوروہ زمین جو کسی مسلم یا ذمی کی ملکیت میں ہے وہ موات ندہوگی ۔اور جب کسی زمین کاعلم ندہو تووہ مسلمانوں کی جماعت کیلئے ہوگی ۔ حتی کہ اس کا مالک طاہر ہوجائے۔ تو اس کودایس کردی جائے گی اور اس میں زراعت کرنے والااس كنقصان كاذمه دارجوكا

حضرت المام قدوری علیہ الرحمد فے جومسئلہ آبادی سے دور ہونے کے بارے میں بیان کیا ہے اس میں امام ابو پوسف علیہ الرحمه کی بیان کردہ شرط بھی ہے۔ کیونکہ اس سے ظاہر ہونے والا تھم ای طرح ہے۔اور جوز مین بستی کے قریب ہے اس زمین ہے کہتی والوں کا فائد دو تھا ناختم نہ ہوگا لی*ل تھم* کا دار دیدار قریب ہونے پر ہوگا۔

حضرت امام محمد عليه الرحمداليي زمين سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھانے كا اعتبار كيا ہے۔خواہ وہ زمين بستى كے قريب ہواور امام خوا ہرزا دہ نے بھی ای کو بیان کیا ہے جبکہ امام تمس الائمہ غلامہ مزھسی علیہ الرحمہ نے امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے قول مخار کواعمّاد کو

نلابرکیا ہے۔ ا

سرا اس زمین کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی کھیتی ہونہ مکان ہواور نہاس کا کوئی مالک ہواور ہدا سے میں کہ کہ کہ ہوات اس موات اس خیار کوئی چیز ہو جوز راعت سے زمین کو کہتے ہیں جو پائی کے مقطع ہونے یا اکثر زمیر آب رہنے کی وجہ سے نا قائل انتفاع ہو یا اس میں ایسی کوئی چیز ہو جوز راعت سے الع ہولہذا ایسی زمین جوعادی نعین قدیم ہوکہ اس کا کوئی مالک نہ ہو یا اسلامی سلطنت کی مملوک ہواور اس کے مالک کا پت نامعلوم ہو الع ہولہذا ایسی زمین جوعادی پیمن قدیم ہوکہ اس کا کوئی مالک نہ ہو یا اسلامی سلطنت کی مملوک ہواور اس کے مالک کا پت نامعلوم ہو اوروز دین ہوگا ہوئی اس قدر دوری پر ہوکہ اگر کوئی شخص بہتی کے کنار سے پر کھڑا ہوکر آ واز بلند کر بے تو اس کی آ واز اس زمین تک نہ اوروز بین موات ہے۔

ادیا موات ہے مراد ہے اس زمین کوآ بادکرنا ہے اوراس زمین کوآ بادکرنے کی صورت رہے کہ ماتواس زمین میں مکان بنایا جائے اس میں درخت نگایا جائے یااس میں زراعت کی جائے یا اسے سیراب کیا جائے اور یااس میں بل چلا دیا جائے۔

ہوں ہے۔ ہوں اس کی زمین لینی موات کا شرع تھم ہیں ہے کہ جو تھیں اس زمین کو آباد کرتا ہے وہ اس کا ما لک ہوجا تا ہے لیکن اس بارے میں ملاء کا تھوڑا ماا ختال ف ہے اور وہ دیکہ حضرت امام اعظم ابو صنیفہ تو بیغر ماتے ہیں کہ اس زمین کو آباد کرنے کے لئے امام (لیعنی حکومت رقت) ہے اجازت لینا شرط ہے جب کہ حضرت امام شافعی اور صاحبین لیمنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کے بنا جازت شرط نہیں ہے۔

## ماكم كى اجازت سيموات كاما لك بنخ كابيان

(لُمَّ مَنْ أَحْيَاهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ مَلَكُهُ ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكُهُ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالًا : يَسَمْلِكُهُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِي لَهُ ) وَلَأَنَّهُ مَالٌ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ فَيَمْلِكُهُ كَمَا فِي الْحَطِبِ وَالصَّيْدِ.

دَلَّاسِى حَنِيهُ قَدْ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَّا مَا طَابَتْ نَفْسُ اللَّهِ بِهِ) وَمَا رَوْيَاهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِذُنَّ لِقَوْمٍ لَا نَصْبُ لِشَرْعٍ ، وَلَأَنَّهُ مَغْنُومٌ لِوُصُولِهِ إِلَى يَدِ النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

زجمه

۔ اور جس مخفس نے حاکم کی اجازت کے ساتھ کسی زمین کوقائل انٹفائ کر دیا ہے تو دہی اس کا مالک بن جائے گا۔اور جب کسی مسلسنے حاکم کی اجازت کے بغیر کسی زمین کوزندہ کیا تو امام اعظم رضی اللّہ عند کے نز دیک وہ اس کا مالک بن سکے گا۔

صاحبین نے کہا ہے کہ وہ مالک بن جائے گا۔ کیونکہ نی کر پھاناتھ نے ارشاد فر مایا جس نے بھی کوء زمین زندہ کی آورہ ای کی میں اور میر بھی دلیل ہے کہ وہ مماح مال ہے جس کی جانب وہ پہل کرنے والا ہے لیس دہی اس کا مالک بن جائے گا۔ جس طرح لكزى اورشكار كامسئله ہے۔

حضرت المام اعظم رضى الله عندكى دليل مديم في كريم الله في ارشاد فرمايا ب كدبند ، كيليم وي ب جس كواس كامام كا ول پینند کر ہے۔اور صاحبین کی روایت کر دو حدیث میں بیاخمال ہے کہ دوا جازت کی خاص توم کیلئے تھی اس میں کوئی تام مراز ایس ہے۔ اور میریمی دلیل ہے کہ مال تنیمت ہے اور اونٹوں اور محوڑوں کے دوڑانے میں میرز مین مسلمانوں کو کمی ہے۔ پس مانم کی اجازت کے سواکس بھی شخص کا اس زمین کے ساتھ دی خاص نہ ہوگا۔جس طرح باتی غنائم کا تھم ہے ای طرح اس کا تھم ہوگا۔

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: (جس نے بھی کوئی زمین زندہ کی تووہ اس کی ہے) منداحمداورامام ترندی رحمداللد تعالی نے اس صدیت کوئے کہا ہے، ای معنی کی احادیث اور بھی وارد ہیں اور پھی تو سیح بخاری میں · مجھی موجود ہیں۔

## موات زمين مين وجوب عشر كابيان

وَيَسِجِبُ فِيهِ الْمُعُشِّرُ ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاء كُوِّظِيفِ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا سَقَاهُ بِمَاءُ الْنَحَرَاجِ ؛ لِلْآنَةُ حِينَيْلٍ يَكُونُ إِبْقَاءُ ٱلْنَحَرَاجِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَاءِ .

فَلُوْ أَخْيَاهًا ، ثُمَّ تَركَهَا فَزَرَعَهَا غَيْرُهُ فَقَدُ قِيلَ النَّانِي أَحَقُّ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَلَكَ اسْتِعْلَالَهَا لَا رَقَبَتُهَا ، فَإِذَا تَوَكَّهَا كَانَ الثَّانِي أَحَقَّ بِهَا .

وَ الْأَصَحَ أَدَّ الْأَوْلَ يَسْزِعُهَا مِنْ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ مَلَكُهَا بِالْإِحْيَاءِ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ ، إذ اللاضافة فعه فَاللَّامُ التَّمْيِيكِ وَمِلْكُهُ لَا يَزُولُ بِالتَّرْكِ.

وَمَسْ أَحْيَىا أَرْضًا مَيْتَةً ثُمَّ أَحَاماً الْإِحْبَاء بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرِ عَلَى التَّعَاقُبِ ؛ فَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ طَرِيقَ الْأَوْلِ فِي الْأَرْضِ الرَّابِعَةِ لِتَعِينِها نِتَصَرُّنِهِ وَقَصَدَ الرَّابِعُ إِبْطَالَ

اوراس زمین بس عشر واجب ہے کیونکہ مسلمان پراہتدائی طور پرخراج کومقرر کردیتاجا تزنبیں ہے۔ سالہتہ جب اس زمین کو

المستراب كيا كميائے - كيونكداب خراج كوبا في ركھنايد يانى كے اعتبارے -

''' اور جب سی مخص نے زبین کوزندہ کرنے کے بعداس کوچھوڑ دیا ہےاور کسی دوسرے بندے نے اس بیس زراعت کرلی تو اس ے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دوسرا بندہ اس کا زیادہ حقد ارہے کیونکہ پہلا آ دمی اس زشن کی پیدادار کا نہ ما لک ہےادر نہ بی اس کی زالی ملکت کامالک ہے کیونکہ وہ تو چھوڑ چکا ہے۔ ایس دوسرا بندہ بن اس کا حقد اربن جائے گا۔ گراس میں زیادہ بھی روایت سے کہ ور اآدی پہلے بندے سے واپس لے۔ کیونکہ زندہ کرنے کے سبب دہ اس کا مالک بن چکاہے۔ جس طرح حدیث شریف میں بان كيا ميا ہے۔ كيونكه اس ميں اضافت لام تمليك كے ساتھ ہے۔ ليس اس زمين كوچھوڑ دينے كے باد جود زندہ كرنے والے تخص كى لمكبت فتم نه بهوگا-

اورای طرح جب سی بندے نے زبین کوزندہ کیا اور اس کے بعداس احیاء نے اس زبین کی جاروں اطراف کو کیے بعد ریرے چار بندوں کی جانب سے احاط کرلیا ہے تو امام محمر علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ پہلے بندے کیلئے راستہ چو تنظیخص کی زمین ہے ہوگا۔ کیونکہ وہی زمین اس کی راہ کیلئے معین ہو چکی ہے۔ اگر چہ چو تھے آ دمی نے اس کاحق باطل کرنے کا ارادہ رکھا ہو۔

اور عموی نقتها وامصار کہتے ہیں کہ موات وہ بے آ ہاوز مین کسی کے آ باوکرنے سے ملکیت میں آ جاتی ہے، اگر چہ نقتها و نے شروط مى اخلاف كيا بي الكن حرم اورميد إن عرفات كى بي الباوزين آبادكرف عديمي ملكيت من المكن أسكى -

اس كاسب بديك اينا كرف سعمناسك في كادا يكي بس تفكي موكى اوروبال يرنوكول كى جگهول يرقايض موتا برابري-احيا وارض لعني زيين كي آبادكاري مندرجد فيل امور عصاصل جوكيا-

اول: جب کوئی زمیں کے ارد گرد جارد ہواری کر لے جو کہ عادنامعروف توال نے اسے آباد کرلیان لیے کہ نی صلی اللہ علیہ والم كافر مان ب: جابروشي الله تقالي عند بيان كرت بين كه بي كالشعليد وسلم في فرمايا ( يس في نيمن برجارد يواري كرني وه اس کہ ہے) منداحمہ سنن ابوداور ، اور ابن الجار دورحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھے قرار دیا ہے اس کے علاوہ سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی الافرن كامديث مروى ب\_بيمديث السبات كى دليل بكرجارد بوارى بطكيت كاستحق موجاتاب-

ادر جارد بواری کی مقد آر دو ہوگی جولفت میں دیوارمعروف ہے کیکن اگراس نے کی ہے آ با دزمین کے گر دی تقریبا پھرٹی اکتفی کا اِنچونی کا دیوار بنالی جواس سے آ مے روک بھی شداگا سکے یا پھر کس نے زمین کے گردخندق کھود لی تواس سے وہ اس کی ملکیت

لیکن اس کی دجہ سے دواہے آباد کرنے کا دومروں سے زیادہ حفد ارجوگا اس لیے کہ اس نے اسے آباد کرنا شروع کردیا ہے۔ ورم: اگر کی نے ہے آبادز مین میں کنوال کھودلیا اور پانی نکل آباتواس نے بھی اس زمین کوآباد کرلیا، لیکن اگروہ کنوال کھودتا س<sup>ادر</sup> بانی تک نیس پہنچا تواس کی ہتا پروہ اس کا مالک نہیں بن سکتا ، بلکہ وہ اسے اس کے احیاء کا دومروں ہے ذیا د حقد ارہے ، اس

ليحكماك في احياه كي ابتداكر لي ب

سیات سوم: جسب ال نے اس ہے آ یا در مین میں کی چشمے یا پھر نہر کا بان بہنجاد یا تو اس نے اس کی بجہ سے اس زمین کا دیا ، کرلیا، اس کے کدر مین کے لیے پانی دیوار سے زیادہ نفع مند ہے۔

چہارم: جب کی نے زمین میں گھڑ ہے ہونے والے پانی کواس سے روک دیا جس پانی کے کھڑ ہے ہونے کی ہنا پروہ کاشت کے قامل نہری رہتی تھی ، وہ پانی وہ کاشت کے قامل ہوگ ، تو اس نے زمین کا حیا ،کرلیا۔اس لیے کہ یہ کام رمین کے قامل میں نے در مین کا احیا ،کرلیا۔اس لیے کہ یہ کام زمین کے لیے ملکیت کی ولیل میں نہ کورد ہوار سے بھی زیادہ نفع مند ہے۔

اور پکومالماء کرام کہتے ہیں کہ بجرز مین کا حیا ہمرف انمی امور پرموتو نسبیں بلکہ اس میں عرف کا عتبار ہوگا جے عرف عام میں لوگ احیاء شارکر میں سے اس کی بنا پروہ زمین کا مالک بھی ہے گا۔

آئمہ حنا بلہ اور دوسروں نے بہی مسلک اختیار کیا ہے اس لیے کہ شرع نے ملیت کی تعلق لگاء ہے اور اسے بیان ایس کیا تواس طرح عرف عام میں جسے احیاء کہا جائے اس کی طرف رجوع ہوگا۔

مسلمانوں کے امام اور امیریا خلیفہ کو بیش ماصل ہے کہ وہ پنجرز بین کی کو وے دے تاکہ وہ اسے آباد کرہے، اس لیے کہ ہی صلم اللہ علیہ مسلمانوں کے امام اور امیریا خلیفہ کو بیش ماصل ہے کہ وہ پنجرز بین کی اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کو تفر موت مسلمی اللہ علیہ علیہ میں جا کیرعطا کی تھی اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کو تفر موت میں عطاکی اور اس طرح عمر اور عثمان اور بہت سے دومر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کم کوعطاکی تھی۔

لیکن صرف جا گیرل جانے سے بی وہ مالک نہیں بن جائے گا لکہ دوائ دوسرے سے زیادہ حقدار ہے لیکن جب اسے آباد اوراسکا احدیاء کرسے گا وہ اس کی ملکیت بن جائے گی اورا گرووائی کا احیاء اوراسے آباد نہ کرسکا تو خلیفہ یا امیر اسلمین کو بیش ماصل ہے کہ دوائی سے کہ دوائی سے داہیں سے داہیں لے لے اور کی دوسرے کوعطا کردے جوائے آباد کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔

اس کے کہ عمر بین خطاب رضی اللہ تعالی عند نے ان لوگوں سے جا کیروایس لے لی تھی جواسے آباد نہیں کر سکے تھے۔ اور جوکو ، بنجر زمین کے علاوہ کسی اور غیر مملوک چیز کی طرف سبقت لے جائے اور پہلے پہنچے مثلا شکاریا جلانے والی لکڑی تووہ اس کا زیادہ حقد اور ہے۔۔

ادوا کرکسی کی زھین سے غیر ملکیت والا پائی گزرتا ہو مثلانہ میا وادی کا پائی توسب سے اوپر والے یعنی پہلے کوئی حاصل ہے کہ وہ پہلے اپنی زھین کوسیر اب کر سے اوراس میں گخنوں تک پائی کھڑا کر ہے پھرا ہے بعد والے کو پائی بیعجے اورای طرح ورجہ بدرجہ اس کے ذھین کوسیر اب کر سے اورای طرح ورجہ بدرجہ اس کے کہ تی سلی افتد علیہ وسلم کا فرمان ہے: (اے ذہیر (رضی اللہ تعالی عنہ) تم اپنی زمین سیر اب کر واور پھر پائی کو دیوار (وہ رکھ وی کے دی سے کہ توں کے کنارے بناء جاتی ہے ) تک روکو ) سیح بخاری اور تی مسلم۔

ا درعبدالرزاق نے معمر اورزهری حمیم اللہ سے ذکر کیا ہے وہ کہتے ایں کہ ہم نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ( کھرتم پانی کور دکوتی کہ وہ دیواروں تک آجائے) کا انداز ہ لگایا اوراسے ما پاتو وہ تخوں تک تھا۔ المستنی جو پھوٹھہ میں بیان ہوا ہے اس کو ما پا تو انہوں نے وہ پائی نخوں تک پہنچتے ہوئے پایا ، تو انہوں نے اے معیار بنا دیا کہ ملے کا تنائی من ہے اور پھراس کے بعد والے کا بھی اتنائی۔ ملے کا تنائی من ہے اور پھراس کے بعد والے کا بھی اتنائی۔

ہم ہے) سب سے پہلے والا پانی کونخنوں تک رو کے اور پھرائے بعد والے کی زمین میں چھوڑ دے )سنن ابوداود وغیرہ۔ لیں اگر پانی ملیت والی ہوتو پھران سب مشتر کین کے درمیان ان کی اطلاک کے حساب سے تفسیم ہوگا اور ہرا یک اپنے حصہ میں جو چاہے تضرف کرسکتا ہے۔ میں جو چاہے تضرف کرسکتا ہے۔

ادراہام اسلمین کون حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیت المال مواشیوں کے لیے ایک چراگاہ مقرر کرنے جس میں کوءاور نہ ج چرائے مثلا جہاد کے لیے تیار گھوڑے ،اورصد قد زکا ہ کے اونٹ وغیر ہ ،اگرمسلمانوں کواس سے نظی نہ ہوتی ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ (نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے التقیع نامی چراگاہ کومسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مقرر در ناح رکیا تھا )۔

اورامام اسلمین کے لیے جائز ہے کہ وہ ہے آ با در مین کی گھاس کوز کا قاکے اونٹوں اور مجاحدین کے گھوڑون اور جزیہ کے جانوروں کے لیے خاص کردے اگر اس کی ضرورت محسوس ہواور مسلما توں کواس میں تنگ نہ کرے۔

احیاءز مین کے سبب ذمی کیلئے ملکیت ثابت ہونے کابیان

قَالَ (وَيَهُمُ لِللهُ الدُّمِّى بِالْإِحْيَاءِ كَمَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ) ؛ لِآنَ الْإِحْيَاء صَبَبُ الْمِلْكِ ، إلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَة زَحِمَهُ اللَّهُ إِذْنُ الْإِمَامِ مِنْ شَرُطِهِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ كَمَا فِي سَائِرِ أَسْبَابِ أَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة زَحِمَهُ اللَّهُ إِذْنُ الْإِمَامِ مِنْ شَرُطِهِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ كَمَا فِي سَائِرِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ حَتَى إلاسْتِيلاء عَلَى أَصُلِنا .

2.7

رں امام ابوالحسن علی بن ابو بکر فرغانی حنفی علید الرحمہ لکھتے ہیں اور اہل ذمہ خرید وقر وحت کے احکام میں مسلمانوں کی طرح ہوں کے کے ونکہ نبی کریم نافظہ کی عدیث میں اس طرح ہے کہ اہل ذمہ کو ہٹلا دو کہ ان کیلئے وہی ہوگا جو مسلمانوں کیلئے ہے۔اور جو مسلمانوں بر کا زم ہے وہی ان پر لا زم ہوگا۔اور برجی دلیل ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی طرح مکلف وعتاج ہیں جبکہ شراب وخزر میں خاص طور موں گے۔

شراب کا عقد کرتاان کیلئے مسلمانوں پرشیرہ انگور کے عقد کی طرح ہوجائے گا اور خزیر پران سے عقد کرنا مسلمانوں کے ہال مجری کے عقد کی طرح ہوجائے گا کیونکہ اہل ذمہ کے عقیدے کے مطابق شراب اور خزیر مال ہے جبکہ ہمیں اہل ذمہ کوان کے عقائم سمیت چھوڑنے کا تھم دیا گیا ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کا قول بھی اس پر دلالت کرنے والا ہے کہ الل ذمہ کوخمر دخز برکی تھے کرنے دواوران کی قیت سے عشر وصول کرلو۔

## تین سال تک زمین رو کئے کے باوجود زراعت نہ کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ حَجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرُهَا ثَلاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ) إِلَّنَّ النَّافُعَةُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَيْثُ الْعُشُرُ أَوُ اللَّهُ فَعَةُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَيْثُ الْعُشُرُ أَوُ اللَّهُ فَعَةُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَيْثُ الْعُشُرُ أَوْ النَّافَعَةُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَيْثُ الْعُشُرُ أَوْ النَّافَعَةُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَيْثُ الْعُشُرُ أَوْ النَّا لَا اللَّهُ الل

فَإِذَا لَـمْ تَحْصُلُ يَدُفَعُ إِلَى غَيْرِهِ تَحْصِيلًا لِلْمَقْصُودِ ، وَلِأَنَّ التَّحْجِيرَ لَيْسَ بِإِحْيَاءِ لِيَسْمُلِكُهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ إِنَّمَا هُوَ الْعِمَارَةُ وَالْتَحْجِيرُ الْإِعْلَامُ ، سُمِّى بِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّمُونَهُ بِوَضْعِ الْأَحْجَارِ حَوْلَهُ أَوْ يُعَلِّمُونَهُ لِحَجْرِ غَيْرِهِمْ عَنْ إِحْيَائِهِ فَيقِي غَيْرَ مَمْلُوكٍ كُمَا كَانَ هُوَ الصَّحِيحُ.

وَإِنْسَمَا شَرَطَ تَرُكَ ثَلَاثِ مِنِينَ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَيْسَ لِمُتَحَجِّرٍ بَعُدَ ثَلَاثِ سِنِينَ حَقَّى.

وَلِأَنَّهُ إِذَا أَعْلَمُهُ لَا بُكَمِنُ زَمَانِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى وَطُنِهِ وَزَمَانِ يُهَى ءُ أَمُورَهُ فِيهِ ، ثُمَّ زَمَانٍ يَسُرْجِعُ فِيهِ إِلَى مَا يَحُجُرُهُ فَقَلَّرُنَاهُ بِثَلاثِ سِنِينَ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهَا مِنَ السَّاعَاتِ وَالْآيَّامِ يَسُرْجِعُ فِيهِ إِلَى مَا يَحُجُرُهُ فَقَلَّرُنَاهُ بِثَلاثِ سِنِينَ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهَا مِنَ السَّاعَاتِ وَالْآيَّامِ وَالشَّهُ وَلَا لَتَهُ يَحُرُهُ بِعُدَ انْقِضَائِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَرَكَهَا . وَإِذَا لَمْ يَحُضُرُ بَعُدَ انْقِضَائِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَرَكَهَا . قَالُوا : هَلَا كُلُهُ وَيَاللَهُ مَا يَحُورُ الْعَقُلُ اللَّهُ اللَّالَةِ مَلَكُهَا لِتَحَقَّقِ اللَّهُ مُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ يَكُولُهُ وَلَوْ فَعِلَ يَجُوزُ الْعَقُدُ . وَالْ فَعِلَ يَجُوزُ الْعَقُدُ .

ر جمہ

زمایا کہ جمس بھن نے تین سال تک زمین کوروک رکھا ہے لیکن اس کو آباد نہ کیا تو حاکم اس بندے ہے وہ زمین کیرک 

در سے آدی کودے گا کیونکہ پہلے آدی کو وہ زمین آباد کرنے کیلئے دی تھی تا کہ مسلمانوں کیلئے اس زمین ہے عشر دخراج کے ذریعے 

در سے آدی کودے گا کیونکہ پہلے آدی کو وہ زمین آباد کرنے کیلئے دی تھی تا کہ مسلمانوں کیلئے اس زمین ہے عشر دخراج کے ذریعے 

زر کے رکھنا پیا دیا ہے نہ ہوگا کہ وہ اس کے سبب سے مالک بن جیٹھے۔ کیونکہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کو آباد کرتا ہے۔ جبکہ دو کئے صرف 

رو کے رکھنا پیا دیا ہے۔ کیونکہ اہل عرب بھی موات کے گردونو اس میں پھر رکھا کرتے تھے۔ یا پھر وہ دوسروں کورد کئے کیلئے اس طرح 

اطلاع کیلئے ہوتا ہے۔ کیونکہ اہل عرب بھی موات کے گردونو اس میں پھر رکھا کرتے تھے۔ یا پھر وہ دوسروں کورد کئے کیلئے اس طرح 

سرتے تھے ہیں ایسی موات زمین مملوک ندر ہے گی۔ جس طرح دہ پہلے تھی اور سے بھی۔

صاحب قد وری علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ تین سال تک اس کو چھوڑنے کی شرط اس وجہ سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے ارشا دفر مایا کہ تین سال کے بعد کوئی حق نہ ہوگا۔ کیونکہ جب اس شخص نے اس پر علامت لگائی ہے تو ایک وفت کا ہونا لا زم ہے جس کے اندر وہ اپنے وطن کی جانب لوٹ کر آسکے ، پس اس کیلئے استے وقت کی ضرورت ہے جس میں زمین کو آباد کرنے والے بالات کو تیار کرسکے ۔ اور اسی طرح نشان لگادی گئی زمین واپس آنے کا وقت ہووہ ہمارے مقرر کردہ انداز سے کے مطابق تین سال بیا ۔ کیونکہ اس سے کم جو مدت ہے وہ مہینوں اور دنوں کی مدت ہے۔ پس وہ اس کیلئے کافی نہ ہوگی ۔ گرجس وقت تین سال مکمل ہو بیار کے مطابق وہ اس ذمین کو چھوڑنے والا ہے۔

بین مشائخ نفتها و نے کہا ہے کہ بین کم بھی دیانت کے طور پر ہے۔ گر جب تین سال گز رجانے سے پہلے کی بندے نے اس زمین کوزندہ کرلیاتو وہی اس کا مالک بن جائے گا۔ کیونکہ زمین کوزندہ کرنااس کی جانب سے ثابت ہوچکا ہے جبکہ پہلے کی جانب احیاء ثابت نہ ہوا۔ پس یدیٹ پر دیٹ بردھانے والی بھے کی طرح ہوجائے گا۔ پس بیر کروہ ہوگا۔ ہاں البت جب کی شخص نے عقد کرلیا ہے تو عقد جائز ہوگا۔

ڑے

امام بینی عکومت وقت کی طرف ہے کوئی کان کمی خص کوبطور جا گیرعطاء ہوئتی ہے بشرطیکہ وہ کان زیر زمین پوشیدہ ہوا وراس سے محنت ومشقت اور جدوجہد کے بغیر بچھے حاصل نہ ہوسکتا ہو۔ ہاں جو کا غیں برآ مد ہو چکی ہوں اور ان سے نگلنے والا مال کسی محنت ومشقت اور جدوجہد کے بغیر حاصل ہوسکتا ہوتو آنہیں کسی فرد واحد کی جا گیرینا ویٹا جا کرنین ہے بلکہ گھائی اور پائی کی طرح ان کی معاسلے مندت میں بھی تمام لوگ شریک ہوں گے اور ان پرسپ کا استحقاق ہوگا۔ اس حدیث سے بینکت بھی معلوم ہوا کہ اگر حاکم کسی معاسلے من کوئی تکم وفیصلہ حقیقت کے منافی ہے تو اس کے لئے جا کز ہے کہ وہ اس فیصلے و تھم کو مندن کر دے اور اس سے دجوع کر لے۔

وہ زمین جہاں اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچیں ہے مرادوہ زمین ہے جو چرا گاہ اور تمارات سے الگ ہواس ہے معلوم ہوا کہ اس موات افادہ زمین کا حیاء لینی اسے آباد کرنا جائز نہیں ہے جو تمارات کے قریب ہو کیونکہ وہ جانوروں کو چرانے اور اہل نہتی کی دیگر

ضرورت کے لئے استعال ہوتی ہے۔

## پچر کے بغیر حجر ہونے کا بیان

ثُمَّ التَّحْجِيرُ قَلْ يَكُونُ بِغَيْرِ الْحَجَرِ بِأَنْ غَرَزَ حَوْلَهَا أَغْصَانًا يَابِسَةً أَوْ نَقَى الْأَرْضَ وَأَحْرَقَ مَا فِيهَا مِنْ الشَّوْكِ أَوْ خَضَدَ مَا فِيهَا مِنْ الْحَيْمِيشِ أَوْ الشَّوْكِ ، وَجَعَلَهَا حَوْلَهَا وَجَعَلَ التَّرَابَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتِمَّ الْمُسَنَّاةَ لِيَمْنَعَ النَّاصَ مِنْ اللَّخُولِ ، أَوْ حَفَرَ مِنْ بِنُو ذِرَاعًا أَوْ ذِرَاعَيْنِ ، وَفِي الْآخِيرِ وَرَدَ الْخَبَرُ .

وَلَوْ كَرَبَهَا وَسَفَاهَا فَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِخْيَاءٌ ، وَلَوْ فَعَلَ أَحَدَهُمَا يَكُونُ تَحْجِيرًا ، وَلَوْ حَفَرَ أَنْهَارَهَا وَلَمْ يَسْقِهَا يَكُونُ تَحْجِيرًا ،

وَإِنْ سَفَاهَا مَعَ حَفْرِ الْأَنْهَارِ كَانَ إِخْبَاء ۗ لِوُجُودِ الْفِعْلَيْنِ ، وَلَوْ حَوَّطَهَا أَوْ سَنَمَهَا بِحَيْثُ يَعْصِمُ الْمَاء يَكُونُ إِخْيَاء ۗ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ ، وَكَذَا إِذَا بَذَرَهَا

اور جب اس نے زبین کومیراب کردیا ہے تو امام محرعلیدالرحمہ سے روایت ہے کہ یکی احیاء ہے اور جب اس نے ان میں سے کوئی ایک کام کیا ہے تو حجر ثابت ہوجائے گا۔ ۔

اور جب اس شخص نے سیراب کرنے کی غرض سے کھالے کھود نے جی آو یہ بھی جم ہوگا۔ اگر چداس نے سیراب نہیں کیا ہے۔ اور جب اس نے کھالے کھود نے کے ساتھ ساتھ اس نے پانی بھی زمین کولگا دیا ہے تو بیا دیاء ہوگا۔ کیونکہ وہ خود ممل احیاء موجود ہے۔ اور جب اس نے مخص اس کی جار دیواری کرائی ہے یا اس پر بند با ندھ دیا ہے تا کہ وہ پانی سے محفوظ رہ جائے تو یہ بھی احیاء ہوگا۔ کیونکہ یہ بھی اس کو بنانے کے تھم میں ہے۔ اورائی طرح جب اس نے بچھ ڈال دیا ہے۔

شرح

ز مین کے نشان " سے مرادوہ علامتی پیخرو غیرہ ہے جوز مین کی حدود پر نصب ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ ایک دوسرے کی زمین

کے درمیان فرق واقبیاز کیا جاتا ہے۔اوراس نشان کو چرانے یا اس ٹیل تغیر و تبدل کرنے کا مطلب بیہ ہے، کہ دو شخص برور و زبر دئی اپنے بمسایہ کی زمین دبالیتا چاہتا ہو۔

بتی رقریب والی زمین کے احیاء میں عدم جواز کابیان

قَالَ (وَلا يَهُورُ إِخْيَاءُ مَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ وَيُدُرَكُ مَرُعًى لِآهُلِ الْقَرْيَةِ وَمَطْرَحًا لِحَصَالِدِهِمْ) لِتَحَقَّنِي حَاجَتِهِمْ إلَيْهَا حَقِيقَةً أَوْ ذَلالَةً عَلَى مَا بَيْنَاهُ ، فَلا يَكُونُ مَوَاتًا لِتَعَلَّقِ حَقْهِمْ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ وَالنَّهْرِ.

عَلَى هَذَا قَالُوا : لَا يَسَجُورُ لِللِّإِمَامِ أَنْ يَقُطَعَ مَا لَا غِنَى بِالْمُسْلِمِينَ عَنْهُ كَالْمِلْحِ وَالْآبَادِ الَّتِي يَسْتَقِى النَّاسُ مِنْهَا لِمَا ذَكَرْنَا .

2.7

فر مایا کہ وہ زمین جو کسی بہتی کے قریب ہے اس میں حیاہ جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ بہتی والوں نے اس کو جانوروں کے چرنے کیلئے چیوڑ رکھا ہے۔ کیونکہ اس میں بہتی والوں کیلئے بینی ضرورت و جحت چیوڑ رکھا ہے۔ کیونکہ اس میں بہتی والوں کیلئے بینی ضرورت و جحت بابت ہو بھی ہے۔ جس طرح ہم بیان کرآئے ہیں۔ اس بیرموات نہ ہوگا۔ کیونکہ راستے اور نہر کی طرح اس میں بہتی والوں کاحق بابت ہو بھی ہے۔

ای سب سے مشائخ نقبہاء نے کہاہے کہ ایسی جگہ کو جا گیر بنانا حاکم کیلئے بھی جائز میں ہے جس سے مسلمانوں کی ضرورت سے بے پرداہ ہونانہ پایا جائے۔ جس طرح نمک کی کان اور وہ کنو کمیں ہیں جن سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں اسی دلیل کے سب سے جم کوہم بیان کرآئے ہیں۔

جاگاه کوفاص کرنے کی عدم اباحت کابیان

حضرت ابن عہاس رضی انڈ عنبما کہتے ہیں کہ حضرت صعب بن جثامہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی انڈ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سناہے کہ کی چراہ گاہ کوخصوص کر لینے کاخل انڈ اوراسکے رسول ایک کے علاوہ اور کسی کوئیس ہے۔

( بخارى مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 213 )

می (حاکے ذیر کے ساتھ) اس زمین جراہ گاہ کو کہتے ہیں جس میں جانوروں کے لئے گھاس روکی جاتی ہے اوراس میں کی الاس کے اللہ اوراس میں کی الباد اوراس میں کی الباد اوراس میں کی الباد اوراس میں کے جانوروں کو چرنے کی اجازت نہیں ہوتی لہذا حدیث کا مطلب رہ ہے کہ رہ بات مناسب نہیں ہے کہ النداوراسکے رہول کی اجازت کے بغیر کسی چراگاہ کو صرف اپنے جانوروں کے لئے تضوص کر لیا جائے اور اس میں دوسرے کے جانوروں کے کہنے پر پابندی عائد کردی جائے۔

ال تقلم كى ضرورت يول پيش آئى كه زمانه جابليت بين بيه معمول تفا كه جس زبين بين گھان ادر يانى ہوتا اسے عرب سكس دار اسینے جانوروں کے لیےا پی مخصوص چرا گاہ بٹالیئے تھے جس میں ان کے علاوہ دوسروں کے جانوروں کو چرنے کی قطعا اجازت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں کام آنوا کے فوڑوں اور اونٹول بیز زکوۃ میں آئے ہوئے جانوروں کے لئے الی مخصوص چرا گاہیں قائم کرنے کی اجازت عطاء فرما دی تھی۔لیکن اب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد کسی بھی جا کم وسردار کے لئے میہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چرا گاہ کواپنے لئے یا کسی اور کے لیے مخصوص کردے۔اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ کی فرد کے لئے نہیں بلکدا کٹرمسلمانوں کے لئے کسی چرا گاہ کوخصوص كرنائجى ناجائز ب يابيجائز ب چنانچ بعض حضرات تو كتب بين كدبيجائز ب جبيها كه الخضرت صلى الله عليه وسلم في جهاد ك محوزوں اور اونٹوں نیز زکوۃ میں آنیوالے جانوروں کے لئے چرا گاہ کو مخصوص کرنے کی اجازت دیدی تھی لیکن بعض دوسرے حضرات اس کوہمی ناجائز کہتے ہیں بشرطیکہ اکثر مسلمانوں کے لئے کسی چرا گاہ کومخصوص کر دینا الل شہری تکلیف و پریشانی کا ہاعث

# جنگل میں کھود ہے گئے کنوئیں میں حریم کا ہونے کا بیان

قَى الَ (وَمَنْ حَفَرَ بِئُرًا فِي بَرِّيَةٍ فَلَهُ حَرِيمُهَا) وَمَعْنَاهُ إِذَا حَفَرَ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ بإِذُنِ الْإِمَامِ عِنْدَهُ أَوْ بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ حَفْرَ الْبِنْرِ إِخْيَاءٌ .

قَالَ (فَإِنْ كَانَتْ لِلْعَطْنِ فَحَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا) لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ حَفَرَ بِ نُوًّا فَلَهُ مِمًّا حَوْلَهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ ﴾ ثُمَّ قِيلَ : الْأَرْبَعُونَ مِنْ كُلُ الْجَوَانِبِ ، . وَالْسَصَّرِحِيثُ أَنَّهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَرَاضِي رَخُوَةً وَيَتَحَوَّلُ الْمَاء ُ إِلَى مَا حُفِرَ دُونَهَا (وَإِنَّ كَانَتْ لِلنَّاصِحِ فَحَرِيمُهَا سِتُونَ ذِرَاعًا ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا .

وَعِسْدَ أَبِسَى حَنِيسَفَةَ أَرْبَعُسُونَ ذِرَاعًا) لَهُسمَنا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (حَرِيمُ الْعَيْنِ خَمْسِمِانَةِ ذِرًاعٍ . وَحَرِيمُ بِئُرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ بِثْرِ النَّاضِح سِتُونَ ذِرَاعًا) وَ لَأَنَّهُ قَدْ يُسْخَمَّا جُ فِيهِ إِلَى أَنْ يُسَيِّرَ دَابَّتَهُ لِلاسْتِقَاءِ ، وَقَدْ يَطُولُ الرُّشَاء ' وَبِشُرُ الْعَطَنِ لِلاسْتِقَاء مِنْهُ بِيَدِهِ فَقَلَّتُ الْحَاجَةُ فَلَا بُلَّ مِنْ الْتَفَاوُتِ .

۔۔ فرمایا کہ جب کسی بندے نے جنگل میں کوئی کنوال کھودا ہے تو کنوئیں کا حریم ای کیلئے ہوگا۔اوراس کامعنی ریہے کہ جب اس

من نے موات زمین میں حاکم کی اجازت کے ساتھ کنوال کھودا ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ عنہ اور صاحبین کے نز دیک اگر چہاس میں حاکم کی اجازت ہو بیانہ ہو کیونکہ کنوئیس کو کھوونا ریز مین کوزئدہ کرتا ہے۔ میں حاکم کی اجازت ہو بیانہ ہو کیونکہ کنوئیس کو کھوونا ریز مین کوزئدہ کرتا ہے۔

ادر جب وہ کنواں پانی بلانے کی غرض سے ہے تواس کا حریم بینی گر دونواح چالیس گر ہوگا۔ کیونکہ ہی کر پر اللہ نے ارشاد فر ایا کہ جس بندے نے کنو میں کو کھودا ہے اس کے گر دونواح میں چالیس گر اس کیلئے ہے۔ جواس کے جانوروں کو یانی پلانے کیلئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جانب سے چالیس گڑ ہے اور سیحے بھی ای طرح ہے کہ ہم جانب سے چالیس گڑ ہو۔ کیونکہ زمینوں میں زی ہوتی ہے اور پانی اس کنوئیس کی جانب لوٹ کرچلاجا ہے گا۔

اور جو کنوال بسے اس کم کھودا گیا ہے اور اگر وہ کنوال سیراب کرنے کیلئے کھودا گیا ہے تو اس کا حریم ساٹھ گز ہوگا اور بیصاحبین کے زدریک ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک بیمال بھی جالیس کا تھم ہے۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ نبی کریم آفائی نے ارشاد فرمایا کہ چشنے کا حریم پانٹی سوگز ہاور بیئر عطن کا حریم چالیس گز ہاور بیئر ماضی کا حریم ہالی ہے۔ اور بعض بہرنا مع کا حریم ساٹھ گز ہے کیونکہ اس سے سیراب ہونے کیلئے بھی بھی چلانے میں جانور کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ری کبی کی ضرورت ہم ہے بیل فرق ضروری ہوگا میں میں ضرورت کم ہے بیل فرق ضروری ہوگا مثر ح

اگرموات زمین میں کوئی کنوال کھدوایا گیا ہوتو اس زمین کو آباد کر نیوا کے دیت ٹیس پنچ گا کہ دہ اس کنویں سے پانی لینے

الگول کوئی کرے کیونکہ آباد کرنے کی وجہ سے جس طرح وہ زمین اس ملکیت میں آگئی ہاں کی میں کو بیا تا پانی اس کی ملکت ٹیس آبا ہے اگروہ کسی ایسے خوص کوئی کرے گا جواس کنویں سے خود پانی بینا چاہتا ہے یا اپنچ جانو رکو پلانا چاہتا ہے اور پانی نہ ملکی صورت میں خود اس کی یا اسکے جانور کی ہلاکت کا خدشہ ہوتو اسے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ زبر دی اس کنویں سے بانی حاصل کرے چاہتا ہے اس مقصد کے لئے اس کوئر نا ہی کیوں نہ پڑے اور اس لڑائی میں جھیار استعمال کرنے کی نوبت کیوں نہ پڑے کوال ہو کہ کوئی تھی اس بوتا بلکہ وہ ہرخص کے لئے اس کوئر نا تھی کیوں نہ پڑے اور اس لڑائی میں جھیار استعمال کرنے کی نوبت کیوں نہ میں مجراس کو میں کا پانی کو اس وہ بانی ہو کہ وہ وہ وہ وہ اتی ملکت ہوجا تا ہے لیکن آگر کوئی خص بیاس کی مباحث ہو جاتا ہے لیکن آگر کوئی خص بیاس کی مبل ہو کہ بیاس کی مبل ہو کہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ کی مباحث ہو گا کہ وہ بیان جو کہ وہ دی ہوگا کہ لڑ چھڑ کر اس سے پانی حاصل کرلے اشر طیعہ پانی نہ سے کو بیت ہوگا کہ لڑ چھڑ کر اس سے پانی حاصل کرلے اشر طیعہ پانی نہ سے کی صورت میں جان چلی جانے کا خدشہ ہو کہ کوئی ہوئے ہوگا کہ استعمال نہ کرے یہ بالکل ایسا ہی ہے جب کہ آگری خوص مجوک کی وجہ سے مراج اربا ہواور کی مند ہوگا کہ اور وہ کھا تا نہ درج تو اسے تی ہوتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے اس سے لز جھڑ کر کھا تا حاصل کر سے مراج کوئر آخی کی جان سے ان جھڑ کی کیا تھا میاں ہوگی کیا تھا کہ کہ کہ تا ہا تھیاں کی جھیا کہ آگری جان بھی جان ہی کا میں سے لڑ جھڑ کر کھا تا حاصل کر سے مراج کوئر کی خوال کی جو سے مراج اربا ہواور کوئی خور کھیا ہوا تھال کرنے کی قطعا اجازت تبیں ہوئی۔

بعض علماء مد کہتے ہیں کہ اگر کوئی میں اپنے کنویں سے پانی نہ لینے دے تواس بارے میں زبردی پانی حاصل کرنے کا ادنی درجہ

یہ ہے کہ وہ کنویں والے سے بغیر جنھیا راستعمال کے لڑے جنگڑے اور اس کی اجازت بھی اس لئے ہے کہ کی کو پانی جیسی خدا کی عام نعمت سے روکنا گناه کاار تکاب کرنا ہے اور بیاز جھڑ کر پانی حاصل کرنا اس کے حق میں تعزیر سزا کے قائم مقام ہوگا۔

قیاس کاحریم کے حقد ارہونے میں ماتع ہونے کابیان

وَكَنهُ مَنا رَوَيُسَنَا مِنْ غَيْرٍ فَنصُلٍ ، وَالْعَامُّ الْمُتَّفَقُ عَلَى قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنْ الْنَحَاصُ الْمُخْتَلَفِ فِي قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَلَأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى اسْتِحْقَاقَ الْحَرِيمِ ؛ لِأَنَّ عَسَمَلَهُ فِي مَوْضِعِ الْحَفْرِ ، وَالاسْتِحْقَاقُ بِهِ ، فَفِيمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَانِ تَرَكْنَاهُ وَفِيمَا تَعَارَضَا فِيهِ حَفِظُنَاهُ ؛ وَلَأَنَّهُ قَدْ يُسْتَقَى مِنْ الْعَطَنِ بِالنَّاضِحِ وَمِنْ بِنُو النَّاضِحِ بِالْيَدِ فَىاسْتَوَتُ الْيَحَاجَةُ فِيهِمَا ، وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُدْبِرَ الْبَعِيرَ حَوْلَ الْبِئْرِ فَلَا يَخْتَاجُ فِيهِ إلَى زِيَادَةِ مَسَافَةٍ:

حضرت الأم اعظم رضى الله عنه كى دليل جارى روايت كرده حديث ہے كہ جس جس تفصيل نبيس ہے۔ پس وہ عام جس كو تبول كرنے اوراس پر على كرنے ميں اتفاق بإياجائے۔ بياس خاص سے بہتر ہے جس كى قبول كرنے اور عمل كرنے ميں اختلاف ہو۔ (قاعده فقهيه)

كيونكه يهال قياس تريم كے حقدار مونے كو مانع ہے۔ كيونكه كنو كنيراكو كلودنے والے كاحق كنوال كھودنے كى جگه يس ہےاور حفذار ہونا پیجی عمل کے سبب ٹابت ہوئے والا ہے۔ پس جنتنی مقدار میں ووٹوں احادیث کا انقاق ہے وہاں پرہم نے قیاس کو پھوڑ دیا ہے۔اورجس مقام پرمقدار میں دونوں احادیث میں بظاہر معارضہ ہے وہاں ہم نے قیاس کوا عتیار کرلیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات بہرعطن سے پانی اونٹ کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔جبکہ بیرنام سے پانی ہاتھ کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ پس تشرورت دونوں میں برابر ہے۔ اوراونٹ کواس کے اردگر دممانامکن ہے پس زیادہ مسافت کی ضرورت شہو گی۔

اس مسئلہ کی دلیل قاعدہ تھیمیہ کسب کا اصیل کیلئے ہوئے کا بیان ہے کیونکہ تریم کے سبب جوممانعت ذکر ہوئی ہے اس کا سبب یہی ہے کہاس کا کاسب کوئی دوسراہے ہیں وہی اس کی دلیل ہے۔

زياده مانى نكالنے والے كنوئيس ميں مسافت حريم كابيان

قَالَ (وَإِنْ كَانَتُ عَيْنًا فَجَرِيمُهَا خَمْسِمِاتُةِ ذِرَاعٍ) لِمَا رَوَيْنَا ، وَلَأَنَّ الْحَاجَةَ فِيهِ إِلَى

نِهَادَةِ مَسَافَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ تُسْتَخْرَجُ لِلزِّرَاعَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَوْضِعٍ يَجْرِى فِيهِ الْمَاء وَمِنُ عَوْضٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ. عَوْضٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ.

وَمِنْ مَوْضِعٍ يُخُرَى فِيهِ إِلَى الْمَزُرَعَةِ فَلِهَذَا يُقَدَّرُ بِالزِّيَادَةِ ، وَالتَّقْدِيرُ بِحَمْسِمانَةٍ بِالتَّرْقِيفِ . وَالْأَصَتُ أَنَّهُ حَمْسُمِانَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْعَطْنِ ، بِالتَّرْقِيفِ . وَالْأَصَتُ أَنَّهُ حَمْسُمِانَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْعَطْنِ ، وَاللَّذَرَاعُ هِي اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ . وَقِيلَ إِنَّ التَّقُدِيرَ فِي الْعَيْنِ وَالْبِنْ بِمَا وَلِي اللَّهُ مِنْ قَبْلُ . وَقِيلَ إِنَّ التَّقُدِيرَ فِي الْعَيْنِ وَالْبِنْ بِمَا وَلِي أَرَاضِينَا وَخَاوَةٌ فَيُزَادُ كَى لَا يَتَحَوَّلَ الْمَاء ' إلَى النَّانِي فَيَتَعَطَّلَ الْأَوْلُ .

25

آر مایا کہ جب کوئی چشمہ ایسا ہے کہ اس کا حریم پانچ سوگز ہے ای حدیث کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اوراس دلیل کے مطابق کہ اس میں مسافت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسا چشمہ ذراعت کیلئے بنایا گیا ہے۔ پس اس کا ایک ایسے مقام پر ہونالازم ہوگا کہ یہاں پانی بہنے والا ہواوراس کیلئے ایک حوض کا ہونالازم ہے۔ جس میں پانی بہہ سکے اوراس کیلئے ایک حوض کا ہونالازم ہے۔ جس میں پانی بہہ سکے اوراس کے ساتھ ایک مقام ہونالازم ہے جہاں سے میہ پانی گر در کر کھیتوں کو سراب کرنے والا ہو۔ پس ای دلیل کے سبب اس کوزیادتی کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے۔

اور پانچ سوگز کی غدار بیز قیفی ہےاورسب سے زیادہ سے کہ جانب سے پانچ سوگز ہوجس طرح بَیرعطن کے ہارے ہیں ہم بیان کرآئے ہیں۔ اور زراع وہ مکسرہ ہے جس کوہم اس سے قبل بتا چکے ہیں۔

اورایک تول یہ بھی ہے کہ چشمے اور کئوئیں ہے متعلق بیان کردہ ہمارااصول بدائل عرب کی زمین کے بارے بیں ہے۔ کیونکہ ان بیں تخی ہواکرتی ہے۔ جبکہ ان زمینوں کے مقابلے بیں ہماری زمین زم ہے۔ پس ان بیس گز کا اضافہ ہوگا تا کہ پانی دوسرے ک جانب منتل نہ ہوسکے پس بہلا آ دی معزول ہوکررہ جائےگا۔

## كنوئيس كے حريم ميں كنوان كھودنے كى ممانعت كابيان

قَالَ (فَمَنُ أَرَادَ أَنُ يَخُورَ فِي حَرِيمِهَا مُنِعَ مِنَهُ) كَىٰ لَا يُؤَدِّى إِلَى تَفُويتِ حَقِّهِ وَالْإِخَلالِ بِهِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ بِالْحَفْرِ مَلَكَ الْحَرِيمَ ضَرُورَةً تُمَكِّنُهُ مِنْ الانْتِفَاعِ بِهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ ، فَإِنْ احْتَفَرَ آخَرُ بِئُرًا فِي حَرِيمِ الْأَوَّلِ لِلْأَوَّلِ أَنْ يُصْلِحَهُ وَيَكُبِسَهُ تَبَرُّعًا ، وَلَوْ أَرَادَ أَخْذَ الثَّانِي فِيهِ قِيلَ : لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَكُبِسَهُ ؛ لِأَنَّ إِزَالَةَ جِنَايَةٍ حَفْرِهِ بِهِ كَسَمَا فِي الْكُنَاسَةِ يُلْقِيهَا فِي دَارِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِرَفْعِهَا ، وَقِيلَ يُطَمِّنُهُ النَّفُصَانَ لُمَّ يَكُبِسُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا إِذَا هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ذَكَرَهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي يَكْبِسُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا إِذَا هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ذَكَرَهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ ، وَذَكَرَ طَرِيقَ مَعْرِفَةِ النَّقُصَانِ ،

ترجمه

فر ایا کہ جب کوئی شخص کنوئیں کے خریم کے ساتھ دوسرا کنوال کھود ہے تو اس کومنع کر دیا جائے گا۔ تا کہ اس کا بیمل پہلے تھی ۔ کے حق کوشم کرنے بیاس کی بیار شخص کنوال کھودنے کے سبب کے حق کوشم کرنے بیاس میں مداخلت کا سبب ندین سکے۔اور بیٹھم اس دلیل کے سبب سے ہے کہ وہ شخص کنوال کھودنے کے سبب حریم کا مالک بن چکا ہے کیونکہ اس کیلئے حریم سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت لازم ہو چکی ہے۔ پس دوسرے آدی کوملیت میں تقرف کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔

اوراگراس فنص نے کسی پہلے کنوئیں کے حریم میں کنوال کھودہی ڈالا ہے تو پہلے آدمی کو بیق حاصل ہوگا کہ بلامعا وضداس کو بزر کردے۔اوراگروہ دوسرے فنص سے اس کامعاوضہ لیٹا جا ہے تو بیٹی کہا گیا ہے کہ پہلے کنوئیس کھود نے والے کو بیش حاصل ہے کہ وہائے دوسرے آدمی کو بیش حاصل ہے کہ وہائے دوسرے آدمی کو بیش سے ۔ کیونکہ اس جرم کا از الہ بھی وہی فنص کرے گا۔

اور سیمئندای طرح ہوجائے گا کہ جب کی شخص نے کسی گھریٹی کوڑا پچینک دیا ہے تو اس کوڑے کو پیننے والے کواٹھانے کا مکلف کیا جائے گا۔اور دوسرا قول ہیہ ہے کہ دوسرا کنواں کھود نے والے سے نقصان کا منان لیا جائے گا۔اس کے بعد دہ خوداسکو بند کردے۔جس طرح کوئی مخص و بوارگوگراوے اور بھے ہی ہے۔

ا الم خصاف عليه الرحمد في كماب اوب قاضى بين بيان كياب اوراس بي نقصان يبي في كيفيت كوبعى بيان كياب \_ شرح

حضرت حسن بھری حضرت سمرہ ہے اور وہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاجو مخص افغادہ زمین پرد ہوارگھیرد ہے تو وہ اس کی ہوجاتی ہے۔ (ابوداؤد بھکوہ شریف: جلد سوم: مدید نبر 216)

د بواروالی زمین کے احیاء میں غرابب اربعہ

مطلب سیہ واکہ جو تحص موات (لینی افرادہ و غیر آباد) زمین پر دیوار گھیر دے گا وہ زمین ای کی ملکت ہو جائے گا۔ گویا یہ حدیث این فلمبری مفہوم کے مطابق اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ موات زمین کی ملکت کے ثبوت کے لئے اس پر دیوار کھیجے دینا کافی ہے جیسا کہ شہور تر بین روایت کے مطابق حضرت امام احمد کا بھی مسلک ہے جب کہ بقیدائر کے زویک ایسی زمین کی ملکت کے ثبوت کے لیے ادیا ہے نہیں کی ملکت کے شہوت کے لیے ادیا ہے نہیں اس کو آباد کرنا شرط ہے جس کی وضاحت باب کے شروع میں کی جا بھی ہے اور یہ بالکل فلا ہر ہے کہ دیوار کھینچ نا دیا ہے تھی اس کو آباد کرنا شرط ہے جس کی وضاحت باب کے شروع میں کی جا بھی ہے اور یہ بالکل فلا ہر ہے کہ دیوار کھینچ نا دیا ہے لیے اس کے مطابق اس حدیث کی تا ویل میں ہوگا

ال ہے۔ کہاں ہے کونت کے لئے و **بوار کھینچام راد ہے۔** کہاں ہے کونت کے لئے و **بوار کھینچام راد ہے۔** 

ساکن کس سے ہلاک ہونے والی چیز کے سبب صان نہ ہونے کا بیان

وَمَا عَطِبَ فِي الْأُوَّلِ فَلا ضَمَانَ فِيهِ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ ، إِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَظَاهِرْ ، وَكَذَا إِنْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عِنْدَهُمَا.

وَالْعُذُرُ لِأَ بِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْحَفْرِ تَحْجِيرًا وَهُوَ بِسَبِيلٍ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَـمُـلِكُهُ بِدُونِهِ ، وَمَا عَطِبَ فِي النَّانِيَةِ فَفِيهِ الضَّمَانُ ؛ ِلَّانَّهُ مُتَعَدِّفِيهِ حَيْثُ حَفَرَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ حَفَرَ الثَّانِي بِئُرًّا وَرَاء حَرِيمِ الْأَوَّلِ فَلَا عَيْرِهِ ، وَإِنْ حَفَرَ الثَّانِي بِئُرًّا وَرَاء حَرِيمِ الْأَوَّلِ فَلَا شَىءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْسُ مُتَعَدِّفِي حَفْرِهَا ، وَلِلنَّانِي الْحَرِيمُ مِنْ الْجَوَانِبِ النَّلاقِيةِ دُونَ الْجَانِبِ الْأُوَّلِ لِسَبِّقِ مِلْكِ الْحَافِرِ الْأُوَّلِ فِيهِ .

۔ اور جب اس پہلے کنوئیں میں کی چیز کا نقصان ہو گیا ہے تو اس میں منان ندہوگا کیونکہ پہلا کنوال کھودنے والا زیا دتی کرنے والأبيل ہے۔ جبکہ يہ کھود نا حالم كى اجازت كے مطابق ہے۔ توائ طرح ظاہر ہے۔ اوراى طرح جب حالم كى اجازت كے بغير ہے توصاحبین اورامام اعظم رضی الله عند کے زویک اس کی جانب سے بیعذر ہوگا کہ انہوں نے کنوئیں کوجر قر اردیا ہے۔

عاکم کی اجازت کے بغیر بھی اس کا تجربونا برق ہے۔اگر چہ کھود نے والا اجازت عاکم کے سوااس کا مالک بننے والانہیں ہے۔ عالم کی اجازت کے بغیر بھی اس کا تجربونا برق ہے۔اگر چہ کھود نے والا اجازت عالم کے سوااس کا مالک بننے والانہیں ہے۔ اوردوس کوئیں سے جو چیز ہلاک ہوجائے اس میں اس پر صفان واجب ہوگا۔ کیونکہ دوسر اکھود نے والا اس میں زیادتی کرنے والا

ہے۔ کیونکہ اس نے دوسرے مخص کی ملکیت میں کنوکی کو کھوداہے۔

اور جب پہلے مخص کے حریم کی بچھلی جانب کسنے کنوال کھود ڈالا اور اس کے بعد پہلے کنوئیں کا پانی ختم ہو گیا ہے تو اب دوسرے کھودنے والے پرکوئی منمان ندہوگا۔ کیونکہ کوال کھودنے میں وہ کوئی زیادتی کرنے والانہیں ہے۔اور دوسرے کھودنے والفاكو بهل كاطرف سے چھوڑ كر بقيد بطور حريم أل جائے كاكيونك بہلے كنارے من بہلے كھودنے والے كى مليت كونقدم حاصل ہے

اس مئلہ کی دلیل اس شرعی اصول سے ہے کہ کوئی تخص کسی دوسرے کا بوجھ ندا تھائے گا بلکہ جس تخص نے جو کمل کیا ہے وہی اس کوبوجھا تھانے والا ہوگا۔

زیرز مین ندی کے حریم کامقدار کے مطابق ہونے کا بیان

(وَالْقَنَاءَةُ لَهَا حَرِيهُ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهَا) وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِنْرِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْبَنْوِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَرِيمِ وَقِيلَ هُوَ عِنْدَهُمَا . وَعِنْدَهُ لَا حَرِيمَ لَهَا مَا لَمْ يَظُهُرُ الْمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ اللَّالَةُ اللَّهُ الظَّاهِ .

قَالُوا: وَعِنْدَ ظُهُورِ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ هُوَ بِمَنْ لِلَا عَيْنِ فَوَّارَةٍ فَيُقَدَّرُ حَرِيهُ الْم بِخَسُهُ سِمِانَةِ ذِرًاعٍ (وَالشَّجَرَةُ تُغُرَسُ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ لَهَا حَرِيمٌ أَيْضًا حَتَّى لَمْ يَكُنْ لِغَيْدِهِ أَنْ يَغُرِسَ شَجَرًا فِي حَرِيمِهَا) ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى حَرِيمٍ لَهُ يَجِدُ فِيهِ ثَمَرُهُ وَيَطَعُلُا فِيهِ وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِحَمْسَةِ أَذُرُعٍ مِنْ كُلُّ جَانِبٍ ، بِهِ وَرَدَ الْحَدِيثُ.

### زجمه

اور ذیر زمین بہنے والی تدی کا حربیم اس کی مقدار کے مطابق ہوگا۔ حضرت امام محد علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ ذیر زمین ندی کا حربیم کنوکس کی طرح ہے۔ ایک قول رہے ہے کہ دیا تا ہے کہ دو ایک بھی ہے۔ حربیم کنوکس کی طرح ہے۔ ایک قول رہے ہے کہ صاحبین کے نزویک بھی ہے۔

حضرت امام اعظم منی الله عند کے نزویک جب تک اس میں پانی نام رنہ وگااس وقت تک اس کوتریم زیل سکے گا۔ کیونکہ یہ ندی بھی حقیقت میں نہر ہی ہے۔ بس اس کو ظاہری نہر پر تیاس کیا جائے گا۔

مشائخ نقباء نے کہائے کہ یانی کا زمین پر ظاہر ہوفوارہ مارنے ہیں اس کا تھم چشنے کی طرح ہوگا اوراس کے تریم کو پانچ سو محز کے ساتھ مقرر کیا جائے گا۔

اور دو درخت جوم دوز من میں لگایا گیا ہے اس کیلے بھی تربم ثابت ہوجائے گائی کہ کی دومرے بندے کوال درخت کے حربے میں درخت کے حربے میں درخت کے حربے میں درخت لگانے والے فقص کوا سے تربیم کی ضرورت ہے جس میں دو کھا دفیرہ رکھے میں درخت لگانے والے فقص کوا سے تربیم کی ضرورت ہے جس میں دو کھا دفیرہ رکھے گا۔ پس اس کا حربیم ہرجانب سے یا بھی گر ہوگا۔ کیونکہ صدیث میں ای طرح بیان ہوا ہے۔

#### مرح

## در یا وَل کی جانب ہے چھوڑی گئی زمین میں احیاء کابیان

قَالَ (وَمَا تَرَكَ الْفُرَاتُ أَوْ الدِّجُلَةُ وَعَدَلَ عَنَهُ الْمَاءُ وَيَجُوزُ عَوُدُهُ إِلَيْهِ لَمْ يَجُزُ إِخْيَاوُهُ) لِحَاجَةِ الْعَامَّةِ إِلَى كُولِهِ نَهُرًا (وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ فَهُوَ كَالْمَوَاتِ إِذَا لَمُ يَكُنُ حَرِيهَما لِعَامِمٍ ؟ لِلْآنَةُ لَيْسَ فِي مِلْكِ أَحَدٍ ، لِأَنَّ قَهُرَ الْمَاء يَدُفَعُ قَهُرَ عَيُرِهِ وَهُوَ الْيَوْمَ فِي يَدِ الْإِمَامِ .

ز بند

ربعہ زبانی کہ وہ زمین کو بنس کو دریائے وجلہ وفرات نے چھوڑ دیا ہے اور پانی وہاں سے پیچے چلا گیا ہے مگر اس جگہ پانی کا ددیارہ وی آنے کا امکان ہے تو اس زمین کو زعرہ کرنا جائز نمیں ہے۔ کیونکہ عام لوگوں کیلئے ایسی نہر کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہاں بر ور ہارو پانی آنے کا امکان نہیں ہے تو وہ زمین موات کے تھم میں ہوگی ۔ لیکن اس میں بھی شرط ریہ ہے کہ وہ کسی عامر کا حریم ند ہو۔ میر تارہ ہاں میں کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اور ایک پانی کا غلبہ دومرے غلبہ کو دور کرنے والا ہے۔ اور فی الحال وہ حاکم کے قبضہ میں

ٔ ٹرح

## دوسرے کی زمین نہر ہونے کے سبب عدم حریم کابیان

قَالَ (وَمَنْ كَانَ لَهُ لَهُرٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَرِيمٌ عِنْدَ أَبِي حَيِيفَة إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيّنَةً عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالًا : لَهُ مُسْنَاةُ النَّهُرِ يَمُشِي عَلَيْهَا وَيُلْقِى عَلَيْهَا طِينَهُ) قِيلَ هَلِهِ الْمَسْأَلُةُ بِنَاء عَلَى أَنَّ مَنْ حَفَو نَهُرًا فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَا يَسْعَحِقُ الْحَرِيمَ عِنْدَهُ . بِنَاء عَلَى أَنَّ مَنْ حَفَو نَهُرًا فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَا يَسْعَحِقُ الْحَرِيمِ عِنْدَهُ . وَعِينُدَهُ مَا يَسْتَحِقُهُ ، لِآنَ النَّهُرَ لَا يُنتَفَعُ بِهِ إِلّا بِالْحَرِيمِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمَشْيِ لِتَسْبِيلِ الْمُسْتَعِيدِ إِلّا بِحَرَجٍ فَيَكُونُ لَهُ الْحَرِيمِ النَّهُرِ وَإِلَى إِلْقَاءِ الطَّينِ ، وَلا يُمُكِنُهُ النَّقُلُ النَّهُرِ وَإِلَى إِلْقَاءِ الطَّينِ ، وَلا يُمُكِنُهُ النَّقُلُ اللَّهُ مِ عَلَى النَّهُرِ وَلِلَى الْمُعْدِيمِ الْعَلَيْنِ ، وَلا يُمُكِنُهُ النَّقُلُ وَلِهُ إِلَى الْمُعْرِيمِ فَيَعَلَّرُ الْمِلْفِي وَلِلَا الْمُعْرِيمِ وَلَا الْمُعْرِيمِ فَيَعَلَّرُ الْمُلْفِي ، وَالْحَرِيمِ وَلَا الْمُعْرِيمِ ، وَلا الْمُعْرِيمِ وَلَا الْمُعْرِيمِ وَعَعَلَمُ وَاللَّهُمِ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ ، وَفِى الْبَشِوعِ عَلَى النَّهُ مِمْكِنَ بِدُونِ الْحَرِيمِ ، وَلا يَعْمِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِيمِ وَلَا الْمُعْرِيمِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِيمِ وَلَا الْمُعْلِيمِ اللَّهُ فِي الْمُعْرِيمِ فَتَعَلَّرَ الْمُؤْلِكُ الْمُعْلِيمِ ، وَالْقُولُ لِصَاحِبِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِيمِ ، وَالْقُولُ لِصَاحِبِ اللْهُ وَلَى الْمُعْرِيمِ اللْمُعْرِيمِ اللْمُعْرِيمِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ الْمُعْرِيمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْعِلَى الْمُعْرِيمِ الْمُنْ الْمُلْعُ عَلَيْهِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِيمِ ، وَالْقُولُ لِلْمُعَلِيمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمُ ا

2.7

صاحبین نے کہا ہے کہ اس نہر کی پڑئی ل جائے گی۔جس پروہ جل سے گا۔اوروہ اس پر نہرے منی نکال کرڈائے۔اوریہ بی کہا گیا ہے کہ بیت کہ بیت کہ اس وقت ہوگا کہ جب اس نے حاکم کی اجازت کے ساتھ مردہ زشن سے نہر کو نکالا ہے۔ تو انام صاحب کر دیک وہ تر یم کا حقد اربن جائے گا۔ کیونکہ نہر سے فائدہ تو تر یم کے ساتھ ہو رو یک وفقد اربن جائے گا۔ کیونکہ نہر سے فائدہ تو تر یم کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ نہر کے اندر چلنامکن نہیں ہے۔اوراس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ عرف ٹس نہر کے اندر چلنامکن نہیں ہے۔اوراس پر اس سے اور دورجگہ سے مٹی کولائے میں ترج ہوگا۔ پس کنوئیں پر قیاس کرتے ہوئے اس کیلیے اس بندے کوئی ڈالنے کی ضرورت بھی ہے۔اور دورجگہ سے مٹی کولائے میں ترج ہوگا۔ پس کنوئیں پر قیاس کرتے ہوئے اس کیلیے بھی تن تربیم کابت ہوجائے گا۔

حضرت المام اعظم رضی الله عند کی دلیل ہے کہ قیاس تو طابت تریم کا اتکاری ہے جس طرح ہم بیان کرآئے ہیں۔ جبکہ یہ کو نوٹیں میں ہم بنے اثر کے ذریعے جانا ہے۔ کیونکہ کنوئیل میں تریم کی ضرورت نہر میں ضرورت تریم سے ذریوہ ہے۔ کیونکہ نہر میں تریم کے سوابھی پانی سے فائدہ پاناممکن ہے جبکہ کنوئیل میں پانی کو کھینچنے کے بیٹیر فائدہ ممکن ہی نہیں ہے اور وہ تریم کے سوالا ناممکن نہ ہوگا کہ منہ کرکوئیل کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور جہاں تک بناء کی دلیل کا تعلق ہے تو تریم کا حق طابت ہوئے ہے اس کا قبضہ ٹابت ہوجائے گا۔ اور جہاں تک بناء کی دلیل کا تعلق ہے تو تریم کا حق طابت نہ ہونے کی صورت میں قبضہ ہی ہوجائے گا۔ کو میں والے کی گواہ ہے۔ اور بیر سئلہ ای تفصیل کے مطابق ہے ہم ان شاء اللہ اس کو بیان کردیں طابت نہ ہوگا۔ جبکہ فاہری صالت زمین والے کی گواہ ہے۔ اور بیر سئلہ ای تفصیل کے مطابق ہے ہم ان شاء اللہ اس کو بیان کردیں

ثرن

### حريم كاصورت ومعنى ميس زبين كمشابه مون في كابيان

وَإِنْ كَانَتْ مَسُأَلَةً مُبْتَدَأَةً فَلَهُمَا أَنَّ الْحَرِيمَ فِي يَدِ صَاحِبِ النَّهْرِ بِاسْتِمْسَاكِهِ الْمَاء بِهِ ، وَلِهَذَا لَا يَمُلِكُ صَاحِبُ الْآرُض نَقُطَهُ .

وَكُهُ أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْأَرْضِ صُورَمةً وَمَعُنَى، أَمَّا صُورَةً فَلاسْتِوَائِهِمَا، وَمَعْنَى مِنْ حَيْث صَلاحِيَّنُهُ لِلْعَرْسِ وَالزُّرَاعَةِ، وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ فِي يَلِهِ مَا هُوَ أَشْبَهُ بِهِ. كَاتُنَيْنِ تَنَازَعَا فِي مِسْسُرًاعِ بَابٍ لَيْسَ فِي يَلِهِمَا، وَالْمِصُّرَاعُ الْآخَرُ مُعَلَّقٌ عَلَى بَابِ أَحَدِهِمَا يُقْضَى لِلَّذِي فِي يَدِهِ مَا هُوَ أَشْبَهُ بِالْمُتَنَازَعِ فِيهِ، وَالْقَضَاءُ فِي مَوْضِعِ الْخِكْرُفِ قَضَاء تُرُكِ

7.7

کے دور سافقال اس مقام کے بارے یہ کور کی سے جارے کے کہ کہ کے ایکوں صورت وحتی ذیبان کے مشابہ ہے۔ صورت بین آس طرح ہے کہ ان دونوں کے در میان برابری ہے۔ اور معنوی مشابہت یہ ہے کہ حریم بین گھائ اگھانے اور ذراعت کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور فالم بندے پر گواہ ہے۔ جس بندے کے قیضہ بین ہے۔ اس بروہ چیز جوح کے مشابہ ہے جس طرح دو بندے درواز ہے کواڑ بین جنگڑا کرتے ہیں جوان کے قیضہ بین ہے جبکہ دومرا کواڑ ان بین ہے کس کے درواز سے پر نگا ہوا ہے۔ تو فیصلہ اس بندے کے حق میں کردیا جائے گا۔ جس کے قیضہ بین ہے جبکہ دومرا کواڑ ان بین ہے کہ والی چیز میں زیادہ مشابہ ہے۔ اور بیا انقلان اس مقام کے بارے بین ہے جو تضاء ہے اور وہ تضاء کور کرنا ہے۔

ثرح

## یانی میں رکاوٹ بننے والی چیز کا قابل نزاع بنہ ہونے کابیان

، وَلَا لِنَوَاعَ فِيمَا بِهِ اسْتِمُسَاكُ الْمَاءِ إِنَّمَا النِّزَاعُ فِيمَا وَرَاء أَهُ مِمَّا يَصْلُحُ لِلْفَرْسِ = عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْتَمْسِكًا بِهِ مَاء 'نَهْرِهِ فَالْآخَرُ دَافِعٌ بِهِ الْمَاء عَنْ أَرْضِهِ ، وَالْمَائِعُ مِنْ النَّهُ إِنْ كَانَ مُسْتَمْسِكًا بِهِ مَاء 'نَهْرِهِ فَالْآخَرُ دَافِعٌ بِهِ الْمَاء عَنْ أَرْضِهِ ، وَالْمَائِعُ مِنْ لَنَّهُ إِنْ مَلْكُهُ .

نَفْضِهِ لَعَلَّقُ حَقْ صَاحِبِ النَّهُ لِلا مِلْكُهُ .

كَالْحَائِطِ لِرَجُلٍ وَلِآخَرَ عَلَيْهِ جُذُوعٌ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ لَقُضِهِ وَإِنْ كَانَ مَلَكَهُ (وَفِي الْجَامِعِ الصَّعِيرِ لَهُ وَلِلَّهُ إِلَى جَنْبِهِ مُسَنَّاةٌ وَلِآخَوَ خَلْفَ الْمُسَنَّاةِ أَرُضْ تَلْزَقُهَا ، وَلَيْسَتُ الْمُسَنَّاةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَهِي لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً) . وَقَالًا : هِي لِصَاحِبِ النَّهُرِ حَرِيمًا لِمُلْقَى طِينِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . النَّهُرِ حَرِيمًا لِمُلْقَى طِينِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

وَقَوْلُهُ وَلَيْسَتُ الْمُسَنَّاةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مَعْنَاهُ : لَيْسَرِلَّا حَدِهِمَا عَلَيْهِ غَوْسٌ وَلَا طِينَ مُلُقِّى فَيَنْ الْمُسَنَّاةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مَعْنَاهُ : لَيْسَرِلَّا حَدِهِمَا عَلَيْهِ غَوْسٌ وَلَا طِينَ مُلُقِّى فَيَنْ كَيْنَ عَلَيْهِ فَإِلْكَ مُلُقِّى فَيَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِلْكَ مُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِلْكَ فَصَاحِبُ يَدٍ . فَصَاحِبُ الشَّعُلِ أَوْلَى ، لِلَّانَّهُ صَاحِبُ يَدٍ .

وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ غَرْسٌ لَا يُدُرَى مَنْ غَرَسَهُ فَهُوَ مِنْ مَوَاضِعِ الْخِلَافِ أَيْضًا . وَثَـمَرَةُ الإنحينلافِ أَنَّ وِلايَةَ الْغَرْسِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لِصَاحِبِ النَّهُرِ .

وَأَمَّا إِلْقَاءُ الطَّينِ فَقَدُ قِيلَ إِنَّهُ عَلَى الْخِكَافِ، وَقِيلَ إِنَّ لِصَاحِبِ النَّهُو ذَلِكَ مَا لَمُ يُفْحِشُ . وَأَمَّا الْمُرُورُ فَقَدُ قِيلَ يُمْنَعُ صَاحِبُ النَّهُرِ عِنْدَهُ ، وَقِيلَ لَا يُمْنَعُ لِلصَّرُورَةِ . فَالَ الْفَقِيدُ أَبُو جَعُفَر : آخُدُ بِيقَولِهِ فِي الْغَرْسِ وَيقَولِهِ مَا فِي إِلْقَاءِ الطَّينِ . ثُمَّ عَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ حَرِيمَهُ مِقْدَارُ نِصُفِ النَّهُرِ مِنُ كُلِّ جَانِبٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِقْدَارُ بَطْنِ النَّهُرِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ . وَهَذَا أَرْفَقُ بِالنَّاسِ .

#### ترجمه

اوراس مقدار میں کوئی جھڑا نہ ہوگا جس کے سب سے بانی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جبکہ جھڑ ااس کے سوامیں ہے۔ جودرخت
لگانے کی صلاحیت رکھنے والا ہے۔ اوراس کے سواجب نہر والاحریم کے ذریعے پانی کورو کنے والا ہے تو دوسر افخص اپنی زمین سے پانی
کودور کررہا ہے۔ اور نہر والے کاحق حریم کوتو ڈنے سے متعلق ہے تن ملکیت سے نہیں ہے۔ جس طرح جب کسی بندے کی دیوار پر
کسی دوسرے کی کڑی رکھی ہوئی ہے۔ تو دیوار کا ما نک اس کوتو ڈنے کاحق نہیں رکھتا اگر چہوہ اس کا مالک ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ جب کی خض کی نہر ہے اور اس کے برابر میں بند ہے اور اس بند کے پیچھے کی خض کی زمین ہے۔جواس ہند سے کی ہوئی ہے۔اور وہ بندان میں کسی کے قبضہ میں بھی نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم رضی الله عند کے نز دیک وہ بند زمین والے کا ہوگا جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ وہ بند نہروالے کا ہوگا۔اوراس کیلیے مٹی ڈالنا اور دوسرے کام حریم کے طور پر ہوں گے۔

حضرت امام محم علیہ الرحمہ کے قول او کیسٹ المہ مست افی ید آخد هما "کامعنی بیہ کراس پران میں ہے کی کہی درخت اور پھینک دی جانے والی مٹی نہ ہواوراختال ف بھی اسی عبارت واضح ہور ہاہے۔

اور جب ان میں سے کی آیک کی حریم پر گھائ ہے تو وہی اس کا زیز ، وحفد ار ہوگا اس لئے کہ قبضہ اس کا ہے۔ اور جب حریم میں درخت ہے گرید پر تنہیں ہے کہ میددرخت کس نے اس میں لگایا ہے۔ تو میر میں اختاا فی ہے۔ اور اس اختلاف کا حاصل رہے۔

حضرت امام اعظم رضی الله عند کے فزد کی ورخت نگانے کی ولایت زمین والے کو ملے گی۔ جبکہ صاحبین کے فزد بک اس کی ولایت زمین والے کو ملے گی۔ جبکہ صاحبین کے فزد بک اس کی ولایت نہروالے سلے گی۔ جبکہ دوسرا تول یہ ولایت نہروالے سلے گئے۔ جبکہ دوسرا تول یہ کہ مطابق اس میں بھی اختلاف ہے۔ جبکہ دوسرا تول یہ کہ اگروہ بہت زیادہ بیں ہے تو نہروالے کومٹی ڈالنے کاحق حاصل ہے۔

جہاں تک گزرنے کا مسئلہ ہے تو ایک قول ہیہے کہ نہروالے کوگز رنے سے روک دیا جائے گا جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو نہیں روکا جائے گا۔ کیونکہ گزرنااس کی ضرورت ہے ۔۔

حضرت نقیہ ابوجعفرعلیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ میں گھاس کی صورت میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کا اختیار کرتا ہوں جبکہ ٹی ڈالنے والے مسئلہ میں صاحبین کے قول کو اختیار کرتا ہوں۔

حضرت امام ابویوسف علیدالرحمہ سے روایت ہے کہ نہر کاحریم نہر کے اندرونی تصے میں سے آ دھا حصہ ہے۔اور بیہ مقدار ہر جانب سے ہوگی۔امام محمد علیدالرحمہ کے مزد کیک ہرجانب سے نہر سارے اندرونی جھے کی مقدار ہے۔ کیونکہ عوام کواس میں سہولت

نثرر

در سروبن جندب کے باغ میں تھے جوابی الل وعیال کے ساتھ ای باغ میں دیتے تھے چنا نچہ جب سمرہ اپنا اللہ وعیال کے ساتھ ای باغ میں دیتے تھے چنا نچہ جب سمرہ اپنا ان درختوں کی اللہ سے انگیف ہوتی ایک دن وہ انصاری نی لریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمرہ کو اپنی مجلس میں طلب کیا تا کہ ان سے بیغر ما تیں کہ وہ اس میں طلب کیا تا کہ ان سے بیغر ما تیں کہ وہ اس درختوں کو جو تکلیف جوہ تک ہوتے ہوتی ایک دریں تا کہ ان درختوں کی وجہ سے انصاری کو جو تکلیف جوہ اس سے نجات یا جا تھی تھی میں مرد نے سے انکار کردیا۔

لین سرون این سے بھی انکار کردیا آخر ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ سے فرمایا کہ اس کا میں مطلب ہے کہ آپ واقعی اس العادی کو خرور تکلیف پہنچا ہے اس کا دفعیہ جونگہ خروری ہے اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے افعاری سے فرمایا کہ آج واکاور سمرہ کے درختوں کوکاٹ بھینکو (ایودا کا درمشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 222) علیہ وسلم نے افعاری سے فرمایا کہ تم جا کا اور سمرہ کے درختوں کو افعاری سے ہاتھ فروخت کردیے یا تبادلہ کر لینے اور مبہ کرنے کا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعم بطریق وجوب نہیں دیا تھا کہ اسکا ماننا جو کہ دیا اور انہوں نے وہ تحکم نہیں مانا تو اس کی وجہ بھی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحکم بطریق وجوب نہیں دیا تھا کہ اسکا ماننا فروری ہوتا بلکہ لیکورسفارش تھا ہی وجہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری صورت حضرت سمرہ کے سامنے رکھی اس میں ثو اب کی درخوں اللہ علیہ وسلم نے جو آخری صورت حضرت سمرہ کے سامنے رکھی اس میں ثو اب

اگرا تخضرت ملی الله علیه دسلم کے اس تھم کا تعلق وجوب ہے ہوتا ہے کہ جس کو ماننا حضرت سمرہ کے سلے ضروری ہوتا تو بیا تھوں ہوں کہ جی نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت سمرہ اتنی صفائی کے ساتھ انکار کر دیتے بلکہ وہ ایک فر مانبر دار وصطبح صحابی ہونے کے تاسطے نوز ایان لیے۔اب دہی یہ بات کہ اگرا پ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھم بطریق وجوب بیس دیا تھا بلکہ اس کا تعلق سفارش سے تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وہ سلم نے انسان کو حضرت سمرہ کے درخت کا ف ڈ النے کا تھم کیوں دیا؟ اس کا جاب بالکل صاف ہے کہ پہلے تو آپ سلی اللہ علیہ وہ کم نے سفارش کے ذریعے اخلاقی طور پر حضرت سمرہ کو اس بات پر تیار کرنا چاہا کہ دہ اپنے درختوں سے دست کش ہوجا نمیں مگر جب سمرہ نے درست کش ہو بائی میں عاربیة درخت

کائے تھے مگراب نہ دوان درختوں کو بیچتے ہیں نہ تباولہ کرتے ہیں اور نہ بہد کرتے ہیں تو گویا وہ واقعۃ الصاری وسرور تکلیف پُنٹیا ؛ عائب بین اس صورت بین میضروری تھا کہ انصاری کواس ضرر و تکلیف سے نجات دلائی جائے اس کے اس کی آخری نبورت کی رو مَنْ تَعْنَى كَهُ بِصِلْ اللَّهُ عَلَيهِ وَمَلَّمُ إِن وَرَخْتُول كُوكَاتُ وَاللَّهِ كَاحْكُم وبيدين



## ﴿ بیضول مسائل شرب کے بیان میں ہیں ﴾

فسول مسائل شرب كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بررالدین بینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ نصول جامع صغیر، بدایہ مبتدی اور نہ قد دری میں جیں جبکہ بینی الاسلام خواہر زادہ نے اپنی کتاب شرب میں ان کو بیان کیا ہے۔ اور انہوں نے کتاب احیاء موات کے بعدان کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ موات میں برزیادہ شرب کی ضرورت یائی جاتی ہے۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے پاندوں کی فصل کو مقدم ذکر کیا ہے کیونکہ اس اصل مقدری پائی ہوتا ہے۔ اور پائی ہی وہ چیز ہے جس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔

(البنائية شرح الهدايه، كتاب احياء موات مكتبه حقانيه ملتان)

### مائل شرب کے شری ما خذ کابیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جمن شخص ایسے ہیں جن سے قیا مت کے دن اللہ تعالیٰ رم وکرم کی بات نہیں کر سے گا اور ندان کی طرف بنظر عزایت و کھے گا ایک تو وہ تا جرفض ہے جوفتم کھا کرخر بدار سے کہتا ہے کہ اس چزکے جو دام تم نے ویسے ہیں اس سے زیادہ دام اسے لل رہے ہے (یعنی جب وہ کسی کوائی کوئی چیز بیجیا ہے اور خر بدار اس کی تبت ریتا ہے تو وہ تم کھا کر کہتا ہے کہ جھے اس چیز کی اس سے زیادہ قیمت لل رہی تھی ) حالا نکہ وہ شخص اپنی تشم میں جھوٹا ہے کیونکہ در نقیقت اس سے زیادہ قیمت اللہ رہی تھی دومر اشخص وہ ہے جو عصر کے بعد جموثی تشم کھائے اور اس جموٹی تشم کھائے کا در اس جموٹی تشم کھائے کا مسائے کا مسائے کا در اس جموٹی تشم کھائے کا مسائے کا مسلمان شخص یا ذمی کوئی مال لینا ہوا ور تیسر او شخص جو فاضل پائی چینے پلانے سے کوگوں کوئی حربا ہوا ہے شخص سے قیا مت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح تو نے دنیا جس اسے فاضل پائی چینے پلانے سے کوگوں کو باز رکھا تھا با وجود بکہ وہ پائی تو نے اسپنہ ہاتھ سے نہیں نکالا تھاائی طرح میں بھی آج کھے ایسے فضل سے بازرکھوں گا (بھاری)

ععرکے بعد کی تخصیص یا تو اس لئے ہے کہ مغلط تشمیں ای وقت کھائی جاتی ہیں یا پیخصیص اس لئے ہے کہ عصر کے بعد کا افت بوئکہ بہت ہی با فضلیت اور بابر کت ہے اس لئے اس وقت جموٹی قشم کھاٹا بہت ہی زیادہ گناہ کی بات ہے۔ باوجود بکہ وہ پائی تو سنے اپنی اللہ تعالی اللہ تعالی اس محض پر طعن کرے گا کہ اگر وہ پائی تیری قدرت کا رہیں منت ہوتا اور تو اے بیدا کرتا تو ایک طرح سے تیرا کہ تا میں موری قدرت سے بیدا ہوا تھا اور اسے میں نے تو ایک طرح سے تیرا بیٹل موزوں بھی ہوتا گر ہی وہ سے کہ وہ پائی محض میری قدرت سے بیدا ہوا تھا اور اسے میں نے تو ایک طرح سے تیرا بیٹل موزوں بھی ہوتا گر ہی مورت میں جب کہ وہ پائی محض میری قدرت سے بیدا ہوا تھا اور اسے میں نے

ایک عام نعمت کے طور پرتمام مخلوق کے لئے مباح کردیا تھا تو پھرتیری میریال کیسے ہوئی کہ تو نے گلوق خدا کو میری اس فیت سے باز رکھا۔ اگر چید کنوان اور نہر وغیرہ انسان کی مشقت ومحنت ہے وجود ہیں آتے ہیں گراس کی اسل چیز بینی پانی سرف القد تعالی کی لدرت سے پیدا ہوتا ہے آگر کوئی تخص کنوال ہنوائے نہر کھندوائے یا جیٹڈ پہپ وغیر دلگوائے اور اس بین یا نی ندآ ئے تواس کنویں پانے وغیرو کی کیا حقیقت رہ جائے گیا۔ا**ں لئے تھن کنوال ہنوا دینا یا بینڈیپ وغیرہ لگوا دینا اس ب**ات کی دلیل نہیں ہوسکتا کہ اس نفر کر دوسروں پر پانی استعمال کرنے کی پابندی عائد کردینے کاحق ٹی گیا ہے۔

## فصل في الساه

## 

نصل سيراني بإنيول كي نقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب احیا وموات کے احکام کو بیان کرنے نے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے احیا وموات سے تعلق احکام کو ذکر کیا ہے۔ اوران میں پانیوں کی فصل کومقدم ذکر کیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوران میں پانیوں کی فصل کومقدم ذکر کیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوراس فصل سے مقصود پانی ہے۔ (عمامہ شرح الہدایہ، کماب احیاء موات میروت)

زراعت كيلي بإنى برحق موفى كافقهى مفهوم

شرب کے لغوی معنی ہیں چینے کا پانی پانی کا حصہ کھان اور پینے کا وقت اصطلاع شریعت میں اس لفظ کامفہوم ہے پانی ہے فاکہ واٹھانے کا ووقت اصطلاع شریعت میں اس لفظ کامفہوم ہے پانی ہے فاکہ واٹھانے کا ووقت جو چینے برسے اپنی کھیتی اور باغ کوسیراب کرنے اور جانوروں کو پلانے کے لیے ہرانسان کو حاصل ہوتا ہے چانچہ پانی جب تک اپنے معدن (پینی دریا اور تاکا ب وغیرہ) میں ہے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا اس سے بلاخصیص ہرانسان کو فاکہ واٹھانے کا حق حاصل ہے جس ہے منع کرتا اور دو کناکس کے لئے جائز جیس ہے۔

بانی بنے سے ممانعت کے عدم جواز کابیان

(وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ نَهُ وَ أُو بِنُو أَوْ يَنُو أَوْ قَنَا أَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ شَيْنًا مِنُ الشَّفَةِ ، وَالشَّفَةُ اللَّهُ وَاجِدِ مِنْ الشَّوْرُ لِيَنِي آدَمَ وَالْبَهَائِمِ) الْحَلَمُ أَنَّ الْمِيَاةُ أَنُواعٌ : مِنْهَا مَاءُ الْبِحَارِ ، وَلِكُلُّ وَاجِدٍ مِنْ الشَّوْرِ لِينِي آدَمَ وَالْبَهَائِمِ) الْحَلَمُ أَنَّ الْمِيَاةُ أَنُواعٌ : مِنْهَا مَاءُ الْبِحَلِ وَلِكُلُّ وَاجِدٍ مِنْ النَّاسِ فِيهَا حَتَّى الشَّفَةِ وَسَعْي الْأَرَاضِي ، حَتَّى إِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُورَى نَهُوا مِنْهَا إِلَى النَّاسِ فِيهِ عَلَى أَي وَجُهِ شَاء ، وَالتَّانِي مَاءُ الْأَوْدِيَةِ الْعِظَامِ كَجَيْحُونَ وَمِهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّانِيَا عَلَى أَي وَجُهِ شَاء ، وَالتَّانِي مَاءُ الْأَوْدِيَةِ الْعِظَامِ كَجَيْحُونَ وَمِجْ مَنْ اللَّاسِ فِيهِ حَقُّ الشَّفَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَحَقُ سَقْي الْأَرَاضِي ، فَإِنْ أَخِيَا وَاجِدٌ أَرْضًا مَيْتَةً وَكَرى مِنْهُ نَهُوا لِيَسْقِيَهَا .

ترجمه

۔۔ اور جب کسی بندے کے ہاں تہر، کنواں یا زیرز مین عمری ہے تو اس کیلئے پانی ہینے سے روکنے کا حق ندہو گا۔اور انسانوں اور

جانوروں کا پائی چیائی کوشفہ کہتے ہیں۔

یہ جانا جائے کہ پان کی گئا آسام ہیں۔ان ہی سے دریا دریا کی کیا ہی ہے اس میں سے تمام انسانوں کیلئے پانی کو بہنا اور زینوں
کو سراب کرنے کاحق ہے۔ حتی کہ جب کوئی بندہ اپنی زمین سے دریا سے نہر کھودنا چا ہے تو اس کوروکا نہیں جائے گا۔اور دریا سے
فائدہ حاصل کرتا یہ موری سے روشی ، ہواسے فائدہ حاصل کرنے کی طرح ہے۔ بس اس کے پانی سے کسی کومنو نہیں کیا جائے گا۔
اگر جہوہ کی طرح بھی ہو۔

اور پائی کی دوسری شم بڑی واد ہوں کی ہے۔ جس طرح بخون ، جون ، دجلہ اور فرات کا پانی ہے۔ بس عوام کیلئے ان میں سے پانی پینے کاحق تو مطلق طور ثابت ہی ہے اور زمینوں کوسیراب کرنے کاحق بھی اسی طرح ان کیلئے ٹابت ہے۔ شرح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یانی تمہاری ضرورت سے زائد ہوا ہے جانور ول کو پلانے سے منع ندکروتا کہ اس کی وجہ سے ضرورت سے ذائدگھاس ہے منع کرنالازم ندا ہے۔

( بخارى ومسلم ، مشكوة شريف: جلدسوم: صديث نمبر 215)

عام طور پرجانورول کوگھاس وہاں چرائی جائی ہے جہاں پائی ہوتا ہاس لئے اگر جانورول کو پانی پلانے سے روکو گے تو کوئ وہاں اپنے جانور کا ہے کو چرائے گا؟ اسطرح پائی بلانے سے روکنے کا مطلب یہ ہوگا کہتم بالواسط طور پر گھاس چرائے سے روک رہے ہواور گھاس چونکہ جانورول کی عام غذا ہونیکی وجہ سے جانوروں کے لئے بہت زیادہ خرورت کی چیز ہے اس لئے اس سے منع کرنا درست نہیں ہے لہذا آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے منع فر مایا کہ جانوروں کو بانی بلانے سے کی کو خدروکو تا کہ اس کی وجہ سے گھاس چرائے سے بازر کھنا لازم نہ آئے ۔ ضرورت سے زائد کی قیداس لئے ہے کہ اگر بانی اور گھاس اپنی اور اپنے جانوروں کی ضرورت کے بلڈر رہی ہوتو اس صورت میں اپنی ضرورت کو مقدم دکھتے میں کوئی مضا اُتھ نہیں ہے بال اگر ضرورت سے زائد ہوتو پھر دوسرے کو

## دریا کے بانی پرسب لوگوں کیلئے مساوی حق ہونے کابیان

المن طبقے کے لیخصوص نہیں ہے بلکدان سے فائدہ افتحائے میں سب بکساں شریک ہیں ای طرح کنویں اور نہروں کے پانی پہلی خاص طبقے کے لیکن اگر کوئی محفی میہ جا ہے کہ کسی کنویں یا کسی نہر کے پانی سے موات کا احیاء کر ہے لینی افزادہ زمین میں ذراعت کر ہے تا ہی ان لوگوں کو کہ جن کے علاقے میں وہ کنواں اور نہر ہے منح کر دینے کا حق حاصل ہے خواہ اس شخص کے افزادہ زمین میں پانی ہے کہ وہ بین میں کسی اور نہر کے پانی میں کسی اور نہر کے پانی میں کسی اور نہر کے بانی میں کسی اور نقصان واقع ہوتا ہویا نہ ہوتا ہو کیونکہ ان کے علاقے میں اس کنویں یا اس کویں اور نہر کے پانی میں کسی اور نقصان واقع ہوتا ہویا نہ ہوتا ہو کیونکہ ان کے علاقے میں اس کنویں یا اس کویں یا نہر حال ایک خاص حق حاصل ہے۔

اور جربانی کسی برتن یا نینکی وغیر و پس بحرایا جاتا ہے وہ اس برتن و نینکی والے کی ملکیت ہوجاتا ہے جس کا مطلب بیہ وہ اس بانی پر ہوفض کا حق ہوتا ہے کہ جوجا ہے مار لے لیکن جب اسے کوئی شکاری پکڑ لیتا ہے تو اس کے قبضہ بیس اتر آت بی وہ اس فراری کی ملکیت ہوجاتا ہے اور اس پر بقید سب کا حق سما قط ہوجاتا ہے۔ اور کوئی کوال یا نہر اور چشمہ کسی ایسی زمین میں ہوجو کسی فاص فحض کی ملکیت ہو وہ اس فحض کو بیش صاصل ہوگا کہ اگر وہ جا ہے ہو اپنی صدود ملکیت میں پانی کے طلب گار کسی غیر شخص کے دافظے پر پابندی عائد کر دے بشر طیکہ وہ پانی کا طلب گار شخص وہاں کسی ایسے قر جی مقام سے پانی حاصل کرسکتا ہو جو کسی غیر کی ملکیت میں نہ ہو اور اگر وہاں کسی اور آگر وہاں کسی اور قریب جگد سے پانی کا حصول اس کے لئے جمکن شہوقہ پھراتی ما لک سے کہا جائے گا کہ یا تو وہ خود اس نہر یا کئویں ہے پانی لاکر دیدے یا اسے اور اگر وہاں آگر پانی لے سکے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کئویں یا نہر کے کنار سے وکوئی فقصان نہ پہنچا ہے۔

### عوامی نقصان نہ ہونے کے سبب نہر کھود نے کی اباحث کا بیان

إِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِالْعَامَّةِ وَلَا يَكُونُ النَّهُرُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا مُبَاحَةً فِي الْأَصْلِ إِذْ فَهُرُ الْمَاء بَدُفَعُ قَهْرَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِالْعَامَّةِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَ إِلَّا فَهُرُ الْمَاء بَالْعَامَّةِ الْمَاء الْمَاء الْمَاء اللَّهُ الللْلِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

2.7

آور جب کوئی شخص زمین کوزندہ کرنا چاہے اور مقصد کیلئے وہ نہر کھود ہے جس سے عوام کونقصان نہ ہواور وہ نہر کی کی ملکیت سے مذہوا کی کیا گئے ہوئی ہوگا۔ کیونکہ وادیاں اصل میں مباح ہے۔ کیونکہ یانی کا غلبہ دوسر ہے کے مذہوا کی کیا گئے ہوئی گئے ہوئی ہوگا۔ کیونکہ وادیاں اصل میں مباح ہے۔ کیونکہ یانی کا غلبہ دوسر ہے کے منابع کوئتم کرنے والا ہے۔ ہاں البت جب اس کا بیٹل عوام کیلئے نقصان دہ ہے تو اس کیلئے نہر کو کھود نے کاحق نہ ہوگا۔ کیونکہ عوام سے نقصان کو دورکر نا ضرور کی سیاب وغیرہ کا سب سے ) اور جب واد فی

کنار وانوٹ کیا ہے۔ اور وہ بستیوں اور زمینوں کوڈ بودے۔ اور پن چی کا تھم بھی ای کے موافق ہے۔ کیونکہ بن پی کسیئے نہم کو کھودنا اس کوسیراب کرنے کیلئے کاشنے کی شل ہے۔

اس مسئلہ میں بیان کروہ دلیل حسب ذیل شرعی ماخذے لی گئے ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے مجوروں کے چند در خت ایک انصاری (جن کا نام بعض علی نے ملک بن قیس لکھا ہے ) کے باغ میں تھے جواپے الل وعیال کے ساتھ ای باغ میں رہتے تھے چنانچہ جب سرہ اسینان ورختول کی وجہ سے بائے میں آتے تو ان انصاری کواس سے تکلیف ہوتی ایک دن وہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آب ملی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے سمر دکوا پی مجنس میں طلب کیا تا کہان سے بی فر ما نمیں کہ وہ اپنے تھجور کے ان درختوں کو انصاری کے ہاتھ فر دخت کر دیں تا کہ ان درختوں کی وجہ ہے انصاری کوجو نکلیف پہنچی ہے وہ اس سے نجات یا جا کیں لیکن سمرہ نے اپنے درختوں کوفروخت کرنے ہے ' نکار کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ سمرہ اسینے ان درختوں کو انساری کے ان درختوں سے بدل لیمنا جو سی دوسری جکہ واقع ہے عرسمرہ اس بھی تیار این ہوئے تب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ سے میفر مایا کہ اجماعت نے پیت افتصاری کوبطور ہدید دید و تہیں اس کا اجربہشت كانعمتول كى صورت ميں ل جائے گا۔ كويا آپ ملى الله عليه وسلم نے بطور سفارش اور رغبت دلانے كے لئے بيتم ديا (يا امرار عب كاترجمه بيه المحكمة ب صلى الله عليه وسلم في سمره سي تغيب كى أيك بات فرمائي يعنى اسيخ ورخت كوبطور بدريد در ويخ كاثواب ذكرفر مايا)ليكن سمره في السي الكاركرديا آخريس آب صلى التدري في في مروسة فرمايا كراس كابيمطلب بي كم واقعى اس انصاری کوضر ور تکلیف پہنچانا جا ہے ہو؟ اور جو تھی کو ضرور تکلیف پہنچا ئے اس کا دفعیہ چونکہ ضروری ہے اس لئے آپ ملی الله عليه وسلم في انصاري عفر مايا كرتم جاؤاور سمره كدر وتول كوكاث بينكو

### تقسيم ميس شامل موجان برحق شرب كابيان

وَالشَّالِتُ إِذَا دَخَلَ الْمَاء وفي الْمَقَاسِمِ فَحَقُّ الشَّفَةِ ثَابِتٌ . وَالْأَصْلُ فِيدِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلَامُ (النَّاسُ شُرَكَاء وفي ثَلاثٍ: الْمَاء، وَالْكَلَا، وَالنَّارِ) وَأَنَّهُ يَنتَظِمُ الشُّرْبَ ، وَالشُّرْبُ نُحصَّ مِنْهُ الْأَوَّلُ وَبَقِيَ الثَّانِي وَهُوَ الشَّفَةُ ، وَلَأَنَّ الْبِنْرَ وَنَحُوهَا مَا

وَلَا يُسْمَلَكُ الْمُبَّاحُ بِدُونِهِ كَالطَّبْي إِذَا تَكُنَّسَ فِي أَرْضِهِ ، وَلِأَنَّ فِي إِبْقَاء الشَّفَةِ ضَرُورَةً

وَظَهُرِهِ ؛ فَلَوْ مُنِعَ عَنْهُ أَفْضَى إِلَى حَرَجِ عَظِيمٍ ، وَإِنْ أَرَادَ رَجُلَّ أَنْ يَسْقِى بِذَلِكَ أَرْضًا وَظُهُرِهِ ؛ فَلَوْ مُنِعَ عَنْهُ أَفْضَى إِلَى حَرَجِ عَظِيمٍ ، وَإِنْ أَرَادَ رَجُلَّ أَنْ يَسْقِى بِذَلِكَ أَرْضًا أَخْبَاهَا كَانَ لِأَهُلِ النَّهُرِ أَنْ يَمْنَعُوهُ عَنْهُ أَضَرَّ بِهِمُ أَوْ لَمْ يَضُرَّ ؛ لِلَّانَّهُ حَقَّ خَاصَ لَهُمْ وَلا ضَرُورَة , وَلاَنَا لَوُ أَبَحْنَا ذَلِكَ لَانْقُطَعَتْ مَنْفَعَةُ الشَّرْبِ.

27.7

آوراس پانی کی تیسر کی تمسیر کے تین چیز وں بیل شرکت ہے۔ (۱) پانی ، (۴) گھاس (۳) آگ۔ بیحد یث شرب کوشامل ہے ہی کر پر اللہ کے کا بیفر مان اقدس ہے کہ تین چیز وں بیل شرکت ہے۔ (۱) پانی ، (۴) گھاس (۳) آگ۔ بیحد یث شرب کوشامل ہے ہی اس سے اول شرب کو ضاص کرلیا گیا ہے جبکہ دوسرا شرب باتی رہ جائے گا جو پانی کو چینا ہے۔ اس لئے کہ کنواں وغیرہ میا اتراز کیلئے نہیں بنا گھر بنالیس۔ نہیں بنائے گئے۔ کیونکہ وہ احراز کے بغیر مملوک نہیں ہوتے۔ جس طرح بیر مسئلہ ہے کہ جب ہران کسی کی زبین بیس ابنا گھر بنالیس۔ اور یہ می دلیل ہے کہ پانی کو باقی رکھنے کی ضرورت ہواکرتی ہے۔ کیونکہ انسان کیلئے ہرجگہ پانی کوساتھ درکھناممکن نہیں ہے حالا تکداس کواپنے لئے اور سواری کیلئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس جب اس کو پانی سے دوک دیا جائے تو اس میں ہوا حرح ہوگا۔ اور جب کمی محض نے اپنی زمین کوسیرا ب کرنے کیلئے اداوہ کیا ہے۔ جس کواس نے زندہ کیا ہے تو نہر والوں کوتن حاصل ہے کہ وہاس محض کوشنے کردیں بائر چہ بیان کیلئے ناداوہ کیا ہے۔ جس کواس نے زندہ کیا ہے تو نہر والوں کوتن حاصل ہے کہ وہاس محض کوشنے کردیں ہو گا کہ وہتم ہوجائے گا۔

محفوظ كرنے كے سير الى كامملوك موجانے كابيان

وَالرَّابِعُ : النَمَاءُ الْمُحَرَّزُ فِي الْأُوانِي وَأَنَّهُ صَارَ مَمُلُوكًا لَهُ بِالْإِحْرَازِ ، وَانْقَطَعَ حَتَى غَيْرِهِ عَدُهُ كَمَا فِي الصَّيْدِ الْمَأْخُوذِ ، إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَتُ فِيهِ شُبُهَةُ الشَّرِكَةِ نَظَرًا إِلَى اللَّلِيلِ وَهُو مَا وَوَيْنَا ، حَتَى لَوْ سَرَقَهُ إِنْسَانٌ فِي مَوْضِعٍ يَعِزُ وُجُودُهُ وَهُو يُسَاوِى نِصَابًا لَمُ تُقُطعُ يَدُهُ . وَلَوْ كَانَ الْبِئُو أَوْ الْعَيْنُ أَوْ الْحَوْضُ أَوْ النَّهُو فِي مِلْكِ رَجُلٍ لَهُ أَنْ يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ الشَّفَة وَلَوْ كَانَ الْبِئُو أَوْ الْعَيْنُ أَوْ الْحَوْضُ أَوْ النَّهُو فِي مِلْكِ رَجُلٍ لَهُ أَنْ يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ الشَّفَة وَلَا كَانَ يَجِدُ مَاءً آخَرَ يَقُوبُ مِنْ هَذَا الْمَاء فِي غَيْرِ مِلْكِ أَحَدٍ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ يُقَالُ لِصَاحِبِ النَّهُو : إِنَّا أَنْ تُمْعِلِيَهُ الشَّفَةَ أَوْ تَتَرُكُهُ يَأْخُذُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ يُقَالُ لِصَاحِبِ النَّهُو : إِنَّا أَنْ تُمْعِلِيهُ الشَّفَةَ أَوْ تَتَرُكُهُ يَأْخُذُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ يُقَالُ لِصَاحِبِ النَّهُو : إِنَّا أَنْ تُمْعِلِيهُ الشَّفَةَ أَوْ تَتَرُكُهُ يَأْخُذُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْدِدُ فِقَالُ لِصَاحِبِ النَّهُ وَ يَقَالُ الطَّحَاوِقُ ، وَقِيلَ مَا قَالَهُ صَحِيحٌ فِيمَا إِذَا الْحَرَاقِ فِي أَرْضِ مَمْلُوكَةٍ لَهُ .

2.5

اوراس پانی کی چوتھی تئم ہیہ ہے کہ جب انہوں نے اس کو برتنوں میں محفوظ کرلیا ہے تو بیر محفوظ کرنے کے سبب ان کامماؤک، و حائے گا۔ اس پانی سے دوسر سے کاحق فتم ہو چکا ہے۔ جس طرح بجڑا ہوا شکار ہے۔ گر دلیل برغور کرتے ہوئے ہیں میں ترکت کا شبہ ہے۔ اوراس کی ولیل وہی ہے جس کوہم روایت کرائے ہیں جی کہ جب کی شخص نے کسی ایسے مقام پر پانی چوری کیا ہے جہاں پانی کم ہوتا ہے اور وہ چوری شدہ پانی نصاب سرقہ کے برابر ہے تو اس پراس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجا ہے گا۔

اور جب سی شخص کی ملکیت میں کنوال ، چشمہ ، حوض یا پھر کوئی شہر ہے تو اس کو بیرتن حاصل ہے کہ اپنی ملکیت میں پانی پینے والے کو داخل ہونے سے منع کردے۔ جبکہ چینے والے کو پانی چینے کا کوئی دوسرا ذریعہ حاصل ہے۔ اور وہ دوسرا کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے۔

اور جب اس مخف کو پانی بی جیس ل رہا ہے تو تہر والے بندے ہے۔ دیا جائے گا۔ کہم خوداسکو پانی پلا کیا پھراس کوچھوڑ دو وہ اپنے آپ بی پانی کو پی لے گا۔ کیس اس بیس شرط ہے کہ اس نبرے کتارے کونہ تو ڑے گا۔

حضرت امام طحادی علید الرحمد سے روایت ہے کہ بیاس صورت میں صحیح ہے کہ جب اس نے پانی مکیت والی زمین میں نہر بنائی ہوئی ہے۔

## ارض موات میں بنائی ہوئی نہرے یاتی ہے منع نہر نے کا بیان

أُمَّا إِذَا احْتَهَ لَوَ الْمُواتِ مَوَاتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُوَاتَ كَانَ مُشْتَرَكِ وَهُو وَالْحَدُو لِإِحْيَاء حَقِّ مُشْتَرَكِ فَلا يَقْطَعُ الشَّرُكَة فِي الشَّفَة ، وَلَوْ مَنعَهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَهُو يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ ظَهْرِهِ الْعَطَشَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسَّلاجِ لِأَنَّهُ قَصَدَ إِنَّلافَهُ بِمَنْع حَقْهِ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ ظَهْرِهِ الْعَطَشَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلهُ بِالسَّلاجِ لِأَنَّهُ قَصَدَ إِنَّلافَهُ بِمَنْع حَقْهِ وَهُو الشَّفَة ، وَالْسَمَاء فِي الْبِشُو مُبَاحٌ غَيْرُ مَمُلُوكٍ ، بِحِلَافِ الْمَاء الْمُحَرَّزِ فِي الْإِنَاء حَيْثُ يُقَاتِلُهُ بِغَيْرِ السَّلاح ؛ لِلْأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ ، وَكَذَا الطَّعَامُ عِنْدَ إِصَابَةِ الْمَخْمَصَة ، وَقِيلَ حَيْثُ يُقَاتِلُهُ بِغَيْرِ السَّلاح ؛ لِلْأَنَّهُ الرَّدَكَ مَعْصِيةً فَقَامَ ذَلِكَ فِي الْبِنْ وَنَحْوِهَا الْأَوْلَى أَنْ يُقَاتِلهُ بِغَيْرِ السَّلاح بِعَصًا ؛ لِلْآنَهُ ارْتَكَبَ مَعْصِيةً فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ لَكِ يَعْرُولُ لَهُ التَّوْلِي لَهُ وَلَيْ السَّلاح بِعَصًا ؛ لِلْآنَهُ ارْتَكَبَ مَعْصِيةً فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ التَّغُرِيرِ لَهُ ؟

#### 2.7

نہیں ہے۔

اور جب نہر والے بندے نے پیاس پر مجبور شخص کو یانی پینے سے منع کر دیا ہے حالا نکہ اس کواپئی جان یا سواری کی جان کا خطر ،
ہے تو شخص کو اختیار ہوگا کہ وہ اسلحہ کے ڈریعے اس نہر سے اڑے۔ کیونکہ یانی والے نے پانی کوروک کر اس بندے کو ہلاک کرنے کی
کوشش کی ہے۔ کیونکہ پیٹائس کا حق ہے۔ اور کتو تیس کا پانی پیٹا مباح ہے میملوک نہیں ہے۔ بہ خلاف اس پانی جس کو برتن میں محفوظ کے اور ایسے پانی چیئے وہ اسلحہ کے بغیر اڑے گا کیونکہ اس نے برتن میں محفوظ کیا اور وہ اس پانی کا مالک بن چکا ہے۔ اور فاقد کی صورت میں کھانے کا تھم بھی اسی طرح ہے۔

اور ایک قول سے سے کہ کنوئیں کی صورت میں اسلحہ کے سوالاکھی وغیرہ کے ساتھ لڑائی کرے۔ کیونکہ نہروالے نے نافر مانی کا ارادہ کیا ہوا ہے پس میسرزااس کیلئے تعزیر کے قائم مقام بن جائے گی۔

## چوٹی نالی میں جانوروں کاسارے یانی کو پی جانے کابیان

وَالشَّفَةُ إِذَا كَانَ يَأْتِى عَلَى الْمَاءِ كُلِّهِ بِأَنْ كَانَ جَدُولًا صَغِيرًا. وَفِيهَا يَرِدُ مِنُ الْإِبِلِ وَالْهَوَاشِى كَثُرَةٌ يَنْقَطِعُ الْمَاءُ بِشُرِبِهَا قِيلَ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ لَا تَرِدُهُ فِي كُلُّ وَقُتٍ وَصَارَ كَالْمُيَاوَمَةِ وَهُوَ سَبِيلٌ فِي قِسْمَةِ الشَّرْبِ.

وَقِيلُ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ اعْتِبَارًا: بِسَقِّي الْمَزَارِعِ وَالْمَشَاجِرِ وَالْجَامِعُ تَفُوِيتُ حَقِّهِ ، وَلَهُمُ أَنْ يَمُنَعُ اعْتِبَارًا : بِسَقِّي الْمَزَارِعِ وَالْمَشَاجِرِ وَالْجَامِعُ تَفُوِيتُ حَقِّهِ ، وَلَهُمُ أَنْ يَأْخُوا الْمَاءَ مِنُهُ لِللَّوْضُوء وَغَسُلِ النَّيَابِ فِي الصَّحِيعِ ، اللَّامُ الْأُمُو بِالْوُضُوء وَالْعُسُلِ فِيهِ كَمَا قِيلَ يُؤَذِى إلَى الْحَرَجِ وَهُوَ مَلْفُوعٌ ،

آجمه

ددمراقول بہے کہ زراعت اور درختوں کو سراب کرنے پر قیاس کرتے ہوئے اس بندے کوئے کرنے کافق حاصل ہے کوئکہ
ایک جامع علت اس کے بن کوختم کر رہی ہے۔ اور ای پانی سے عوام کیلئے وضوکر نا اور کپڑوں کو دھونے کیلئے پانی لینے کافق حاصل ہے
اور سے قول یہ ہے۔ کیونکہ نالی میں وضوکر نے اور کپڑے دھونے کا تھم دینے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیتو حرج کی طرف لے
جانے والا ہوگا۔ اور حرج کو دور کیا گیا ہے۔

## برتنوں میں پانی بھر کر درختوں کوسیراب کرنے کا بیان

وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْفِى شَجَرًا أَوْ خَضِرًا فِى دَارِهِ حَمَّلًا بِجِرَارِهِ لَهُ ذَلِكَ فِى الْآصَحِ ؛ لأَنَّ السَّاسَ يَسَوَّسَ عُونَ فِيهِ وَيَعُدُّونَ الْمَنْعَ مِنُ الذَّنَاءَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْفِى أَرْضَهُ وَنَخُلَهُ وَنَخُلَهُ وَشَخُونَ فِيهِ وَيَعُدُّونَ الْمَنْعَ مِنْ الذَّنَاءَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْفِى أَرْضَهُ وَنَخُلَهُ وَشَرَّكُ وَلَكَ ؛ لِأَنْ وَشَا ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنْ الْمَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنْ الْمَاءَ ، وَلَا اللَّهُ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ فِى إِنْقَائِهِ قَطْعَ السَّرُبِ بِوَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ فِى إِنْقَائِهِ قَطْعَ السَّرُب صَاحِبِهِ ، وَلَأَنَّ الْمَسِيلَ حَقُّ صَاحِبِ النَّهُ وِ ، وَالضَّفَّةِ تَعَلَّى بِهَا حَقُّهُ فَلَا يُمُكُهُ الشَّرِب صَاحِبِهِ ، وَلاَ نَسْ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلِيلَ حَقُّ صَاحِبِ النَّهُ وِ ، وَالضَّفَّةِ تَعَلَّى بِهَا حَقُّهُ فَلا يُمُكُهُ الشَّرِب صَاحِبِهِ ، وَلاَنَّ الْمُسِيلَ حَقُّ صَاحِبِ النَّهُ وِ ، وَالضَّفَّةِ تَعَلَّى بِهَا حَقُّهُ فَلا يُمُكُهُ السَّرِب صَاحِبِهِ ، وَلا شَقُ الضَفَّةِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ فِى ذَلِكَ أَوْ أَعَارَهُ فَلا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ السَّيْ فِيهِ الْإِبَاحَةُ كَالْمَاء الْمُحَرَّزِ فِى إِنَائِهِ .

#### ترجمه

اور جب کوئی شخص اپنا گھڑا بھر کراپے در خت کوسیراب کرتا ہے یا گھر کی سبزیوں کوسیراب کرتا ہے تو تول سمجے یہ ہے کہ اس کوئن حاصل ہے۔ کیونکہ لوگ اس میں وسعت سے کام لیتے ہیں اور پانی سے شغ کرنے والے کو جوام گھٹیا بچھتے ہیں۔ ہاں البتہ اس شخص کو نہر ، کنوئیس یا زیر زمین ندی سے اس کے مالک کی اجازت کے بغیرا پٹی زمین میں اپنے مجبور کے در خت یا دوسرے درختوں کو پانی سے سیراب کاحتی نہیں ہے۔ پانی والے کیلئے اس کورو کئے کاحق ہے۔ کیونکہ پانی جب تقسیم میں شامل ہو چکا ہے۔ تو سب کیلئے پانی شرکت شتم ہو چکی ہے۔ کیونکہ پینے کوئی کو باتی رکھنے کیلئے صاحب شرب کے شرب کوشتم کرنا ہے۔ اور اس میں صاحب نہر کامسیل ہے اور اس نہر کے کنارے سے بھی اس کاحق متعلق ہے۔ لیس کی دوسرے کیلئے اس میں پانی کو بہانا ممکن نہ ہوگا اور نہ ہی کنارے کوتو ڈنا

اور الجب ما لک نے اس کو خدکورہ کا مول کی اجازت دے دی ہے یا اس نے نہراس کوبطور عاریت کے دی ہے تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا کیونکہ دہ اس کاخل ہے۔ بس اس میں ایا حت کا جاری رہے گی۔ جس طرح وہ یانی ہے جس کو برتن میں بعرایا ہے۔

## ﴿ يَصَالَ مَهِرُولَ كُوكُودِ نَے كے بيان مِيں ہے ﴾

فعل نهرول كي كهدائي كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیه الرحمہ جب شراب کے مسائل سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے پانی ک معاونت کرنے والے احکام کو بیان کرنا شروع کیا ہے وہ جن چیز ول کی مدد سے پانی آتا ہے وہ نہریں ہیں۔اور ذرائع ورما لط كاذكر بميشه بعد ميس كياجا تا ہے۔ (عناميشر آلهدايه، كماب احياء موات ، بيروت)

تشبم كاعتبار كنهروس كى اقسام كابيان

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْآنُهَارُ ثَلاثَةٌ : نَهُ رَّ غَيْـرُ مَـمْـلُـوكِ لِأَحَدِ وَلَمْ يَدُخُلُ مَاؤُهُ فِي الْمَقَاسِمِ بَعُدُ كَالْفُرَاتِ وَنَحُوِهِ ، وَنَهُرٌ مَمْلُوكَ دَخَلَ مَاؤُهُ فِي الْقِسْمَةِ إِلَّا أَنَّهُ عَامٌ . وَنَهُرٌ مَهُ لُوكَ دَخَلَ مَاؤُهُ فِي الْقِسْمَةِ وَهُوَ خَاصٌ . وَالْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا اسْتِحْقَاقُ الشَّفَةِ بِهِ

مصنف رضی الله عند نے کہا ہے کہ نہروں کی تین اقسام ہیں۔ پہلی نہروہ ہے جو کسی کی مملوک نہیں ہے اور اس کا پانی بھی ابھی تك تقيم بن شال نبيس موا ہے۔جس طرح فرات وغيرہ ہے۔

نېرکې دوسرې تتم ده ېے جو کسي خص کي ملکيت مين بواوراس کا ياني بھي تقتيم مين شامل بو چکا ہے۔ يين وه عام ب-اور نهرکی تیسری تیم دہ ہے۔ جو سی ملیت ہے اور اس کا یانی بھی تقسم میں شامل ہو چکا ہے کیکن وہ خاص ہے۔ اور ان دونوں اقسام کے درمیان سیسری تیم دہ ہے۔ جو سی ملیت ہے اور اس کا یانی بھی تقسم میں شامل ہو چکا ہے کیکن وہ خاص ہے۔ اور ان دونوں اقسام کے درمیان عَم فاصل بيب كدده حق شفعه كاحقد ارجونے ياند ہونے بين ب

نبرول کی کھدوائی بیت المال وائل ذمہ کے مال سے ہونے کا بیان

فَالْأَوَّلُ كَرْيُهُ عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْكُرِي لَهُمْ فَتَكُونُ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِمْ ، وَيُصْرَفُ إِلَيْهِ مِنْ مُؤْنَةِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ دُونَ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتِ ؛ لِأَنَّ

النَّانِيَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْآوَّلَ لِلنَّوَائِبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ فَالْإِمَامُ يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى كَرُيهِ إِخْيَاءً لِمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ إِذْ هُمْ لَا يُقِيمُونَهَا بِأَنْفُسِهِمْ، وَفِي مِثْلِهِ فَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :: لَو تُسِرِ كُتُمْ لَبِعْتُمْ أَوْلَادَكُمْ، إِلَّا أَنَّهُ يُخْرِجُ لَهُ مَنْ كَانَ يُطِيقُهُ وَيُجْعَلُ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمَيَاسِيرِ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ بِأَنْفُسِهِمْ.

وَأَمَّا النَّانِي فَكُويُهُ عَلَى أَهْلِهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَالْمَنْفَعَة تَعُودُ إليهم عَلَى عَلَي الْمَالِ الْخَلُومِ وَالْحُلُومِ ، وَمَنْ أَبَى مِنْهُمْ يُجْبَرُ عَلَى كَرْبِهِ دَفْعًا لِلطَّورِ الْعَامُ وَهُوَ ضَرَرُ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ وَضَرَرُ الْآبِي خَاصٌ وَيُقَابِلُهُ عِوَضٌ فَلا يُعَارَضُ بِهِ ، وَلَوْ أَرَادُوا أَنْ يُحَصِّنُوهُ خِيفَةَ الانْبِعَاقِ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَامٌ كَغَرَقِ الْآرَاضِي وَفَسَادِ الطَّرُقِ يُجْبَرُ الْآبِي ، وَإِلَّا فَلا يُعَارَضُ مِعْمُومُ بِخِكُوفِ الْكَرى ، إِلَّا فَهُ مَعْلُومٌ .

وَأَمَّنَا النَّنَالِثُ وَهُمُ الْنَحَاصُ مِنْ كُلِّ وَجُهِ فَكُوْيُهُ عَلَى أَهْلِهِ لِمَا بَيْنَا ثُمَّ قِيلَ يُجْبَرُ الْآبِي كَمَا فِي النَّانِي . وَقِيلَ لَا يُجُبَرُ ؛ لِآنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّوَرَيْنِ خَاصٌ .

وَيُسَمِّكِنُ دَفَعُهُ عَنْهُمْ بِالرَّجُوعِ عَلَى الْآبِي بِمَا أَنْفَقُوا فِيهِ إِذَا كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَاسْتَوَتْ ' الْجِهَتَانِ ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ ، وَلَا يُجْبَرُ لِحَقَّ الشَّفَةِ كَمَا إِذَا امْتَنَعُوا جَمِيعًا .

#### ترجمه

جونہر پہلی تتم ہے وہ بادشاہ کی ذمہ داری پرمسلمانوں کے بیت المال سے کھدوائی جائے گی۔ کیونکہ اس کی کھدائی کا نفع مسلمانوں کو پہنچے گالیس اس کی کھدوائی بھی ان پر واجب ہوگی۔اور اس کی کھدوائی پر خراج و جزید کا پییہ خرج کیا جائے گا۔ جبکہ عشر وصد قات کوخرج نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ نقیروں کاحق ہے۔اور پہلے کامصرف حواد ثابت ہیں۔

اور جب بیت المال میں کوئی بیبہ نہیں ہے تو حاکم عوام کی آسانی کیلئے لوگوں کواس کے کھودنے پر مجبور کرے گا۔ کیونکہ عوام خود بہ خود اس کونہیں کھود سکتے۔ اور اس طرح کے معالم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ جب تم تمہاری حالت پر رہنے دیا جائے تو تم اپنی اولا د کو بھی بھے دو گے۔ پس امام اس کی کھدائی میں صرف ان لوگوں کو نگائے گا جس اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ ادر کھودنے والوں کا خرج ان لوگوں کے ذمہ میر ڈالے گاجو کھودنے کی طاقت رکھنے والے نہیں ہیں۔

اور جونہر کی دومری تنم ہے اس کی کھدوائی اس نہر کے اہل کے ذمہ داروں پر ہے بیت المال پرنیں ہے کیونکہ یہ ان کاخل ہ اور نفع بھی انہی کی جانب جانے والا ہے۔خواہ وہ نفع خاص ہویا خالص ہو۔اور ان بیس سے جوا نکاری ہواس کومجبور کیا جائے گا۔ تا کہ کے دور کیا جائے۔جبکہ عام نقصان باقی شریک ہونے والوں کا نقصان ہے۔انکاری کا نقصان خاص ہے ہیں خاص نقصان عام نقصان سے نہیں کیا جائے گا۔(قاعدہ تھہیہ) کامعارضہ عام نقصان سے نہیں کیا جائے گا۔(قاعدہ تھہیہ)

امی رسی اور جب نہروالوں نے اس کو بھٹ جانے کے اندیشہ کے پیش نظراس کو مضبوط بنانے کا اداوہ کیا ہے اور اس طرح نہ کرنے بر عام نقصان کا اندیشہ ہوجس طرح زمینوں کا ڈوب جانا اور استوں کا ڈوب جانا ہے۔ تب بھی انکاری کو مجبور کیا جائے گا۔ کیونکہ سے معاملہ دہم پر ہے۔ بہ خلاف کھوونے کے کیونکہ اس ایک معلوم معاملہ ہے۔

اور جونہری تیسری سم ہے ہرطرح سے خاص ہے لبذااس کی کھدائی اس کے اہل کی ذمہ پر ہے اس دلیل کے سب سے جوہم

ہاں کرآئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انکاری کو مجبور کیا جائے گا۔ جس طرح دوسری سم میں ہے اور دوسرا قول سے ہجبور نہ کیا

جائے گا۔ کیونکہ ان دونون نقصا نات میں سے ہرایک نقصان خاص ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انکاری پر رجوع کر کے اس نقصان کو

دورکردیا جائے۔ اور یہ اس مال کے بارے میں ہے جو انہوں نے خرج کیا ہے۔ لیکن اس میں شرط سے کہ قاضی کے تھم کے ساتھ ہو

ہیں یہاں دونوں جہات برابر ہوچکی ہیں۔ اور بیاس مسئلہ کے خلاف ہے جو پہلے گز رگیا ہے۔ اور بن شرب کے سبب جبر نہ کیا جائے

ہی یہاں دونوں جہات برابر ہوچکی ہیں۔ اور بیاس مسئلہ کے خلاف ہے جو پہلے گز رگیا ہے۔ اور بن شرب کے سبب جبر نہ کیا جائے

ہی جہا طرح یہ صورت مسئلہ ہے کہ جب سب دک جا کیں۔

## نهری کهدوائی میں صرفہ کے مشتر کہ ہونے کابیان

وَمُؤْنَةُ كُرِي النَّهُرِ الْمُشْتَرَكِ عَلَيْهِمُ مِنْ أَعَلاهُ ، فَإِذَا جَاوَزَ أَرْضَ رَجُلٍ رُفِعَ عَنْهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

## الشُّفَةِ مِنْ الْكُرِي شَيْءٌ ؛ لِلْأَنَّهُمْ لَا يُحْصَوْنَ وَلَأَنَّهُمْ أَتْبَاعٌ.

#### ترجمه

صاحبین نے کہا ہے کہ یہ پانی اور زمینوں کے صاب سے شروع سے لیکر آخر تک سب پرخر چہ ہوگا۔ کیونکہ او پر والے کا پنج والے کی زمین پرحق ہے۔ کیونکہ نگال میں نے جانے والے پانی کی اس کوضر ورت ہوتی ہے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ عند کی دلیل میہ کے نہر کھود نے کا مقعد سیراب کرنے کا نفع حاصل کرنا ہے۔ جبکہ اوپروالا پہلے نفع حاصل کرنا ہے۔ جبکہ اوپروالا پہلے نفع حاصل کر چکا ہے پس اس کیلئے دوسر ہے کوفائدہ کہ بنچا ٹالا زم نہ ہوگا اور سیل و الے پر مسیل کو بنا ٹالا زم نہیں ہے۔ جس طرح جب کی فخص کی دوسر ہے کی جیت پر مسیل ہے کیونکہ اب مسیل والا اس پر تغییر بنا سکتا ہے۔ جب اوپروالے کیلئے پانی کوروک کراس کیلئے اپنی زمین سے پانی کو برٹالینا ممکن ہو۔

اور حصے دار سے خرچہ اس وقت سے اٹھالیا جائے گا جب کھدائی اس کی زمین ہے آ گے نکل گئی ہو۔ جس طرح ہم نے بیان کردیا ہے۔ اورایک قول میر ہے جب کھدائی اس کی ٹمبر کے دہائے سے بڑھ جائے تو اب صرف اٹھائیا جائے گا اورا ہام مجمہ علیہ الرحمہ سے اس طرح روایت کیا گیا ہے۔ جبکہ زیاوہ سمج قول اول ہے۔ کیونکہ جصے دار کیلئے اوپر نیچ سے دہانے کو کھول دینے کا حق حاصل ہے۔

اور جب کھدائی اس کی زمین سے بڑھ جائے حتیٰ کہ اس کی مدختم ہوجائے تو ایک قول بیہے کہ اس کیلئے اپنی زمین کو سراب
کرنے کیلئے پانی کو کھولئے کاحق ہے کیونکہ اس کے حق میں کھدائی فتم ہوگئ ہے۔ اور دوسرا قول بیہ ہے جب تک اس کے ساتھ شرکت
کرنے والے فراغت حاصل ندکریں تب تک اس کوکوئی حق نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کو خاص ہونے کی نفی کر دی جائے اور پینے
والوں پر کھدائی سے چھواجب ندہوگا کیونکہ وہ بری تعدادیں جیں کیونکہ وہ سب کے سب تابع جیں۔

حضرت عمرد بن شعیب اپ والد حضرت شعیب سے اوروہ اپ دادالینی حضرت عبداللہ بن عمر دین تقل کرتے ہیں کہ دسول کر میں م کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے مہز ورکے پانی کے بارے ہیں ہے تھم دیا کہ جب اس کا پانی کھیت وغیرہ میں نخنوں تک بحر جائے تواہے بند کردیا جائے اور پھراوپر والا بیچے والے کے لئے اس کا یانی حجوڑ دے۔

(ابودا ؤدائن ماجيه مشكوة شريف : جلدسوم : حديث نمبر 221)

مہر در مدینہ کی ایک وادی کا نام ہے جو بنی قریضہ کے علاقے میں واقع تھی بن قریظہ کے کھیتوں اور باغوں میں اس وادی سے پانی آتا تھا اس کے بارے میں آتخصرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رہم صاور فر مایا کہ اس وادی سے پانی لانے والی نالی کے قریب جس المحنی کی دین ہوں کا حق مقدم ہے کہ پہلے وہ اپنی زیمن کو پانی لے جائے جب اس کی زیمن میں گئنوں تک پانی پہنچ جائے یعنی

پوری طرح سراب ہوجائے جب وہ اس پانی کو چھوڑ دے تا کہ اس کے بعدوہ اس زیمن میں جائے جو اس کی ذیمن سے پنچ ہے۔

پانچہ اِس نہر کے بارے میں یہی ضابطہ ہے جو کسی شخص کی ذاتی محنت وہ شقت کے بغیر از خود جاری ہو کہ جس شخص کی زیمن اس نہر

پنانچہ اِس نہر کے بارے میں یہی ضابطہ ہے جو کسی شخص کی ذاتی محنت وہ شقت کے بغیر از خود جاری ہو کہ جس شخص کی زیمن اس نہر

سرتر یہ اور بلندی پر ہو پہلے وہ اپنی زمین میں پانی الا کر رو کے دیجے یہاں تک کہ اس کی زیمن میں ٹخوں تک پانی بھر جائے پھروہ

پانی کارخ اپنی زمین سے موڑ دے تا کہ وہ اس ذمین میں چلا جائے جو اس کی زمین سے مصل اور اس سے پنچے ہو۔

پانی کارخ اپنی زمین سے موڑ دے تا کہ وہ اس ذمین میں چلا جائے جو اس کی زمین سے مصل اور اس سے پنچے ہو۔

# فَمْ لَا يَ إِنَّ اللَّهِ وَ الدِّو الدُّولِ الدِّولِ الدِّولِ الدُّولِ الدُّولِ الدُّولِ الدُّولِ الدُّولِ ال

## ﴿ يَصُلُ دَعُوكُ مُثرِب، اختلاف وتصرف كے بيان ميں ہے ﴾

فصل شرب كے مسائل شتی كی فقهی مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ مسائل منتورہ ہیں یاشتی ہیں یا متفرقہ ہیں۔علامہ کا کی نے کہا ہے کہ ابواب میں داخل نہیں ہوتے۔علامہ اکمل نے کہا ہے مصنفین کی بیادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کتابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔
کیونکہ شاذ و نا در ہونے کی وجہ سے بیمسائل ابواب میں داخل نہیں ہوتے ۔جبکہ ان کے فوائد کشیر ہوتے ہیں۔ اور ان مسائل کومنٹورہ ،متفرقہ یاشتی کہا جاتا ہے۔ (البنائیہ شرح البدایہ ۵، ص، ۳۲۸، حقاتیہ ماتان)

### سوائے زمین کے دعوی شرب کا بطور استحسان سی ہونے کا بیان

قَالَ (وَتَصِحُّ دَعُوى الشِّرْبِ بِغَيْرِ أَرْضِ اسْتِحُسَانًا) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُمْلَكُ بِدُونِ الْأَرْضِ إِنْ الْ وَقَالَ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهِ فَيَصِحُ فِيهِ الدَّعُوى (وَإِذَا كَانَ ، وَقَدْ يَبِيعُ الْأَرْضِ وَيَبْقَى الشِّرْبُ لَهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهِ فَيَصِحُ فِيهِ الدَّعُوى (وَإِذَا كَانَ نَهُ رَلِي اللَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهِ فَيَصِحُ فِيهِ الدَّعُوى (وَإِذَا كَانَ نَهُ رَلِي اللَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهِ اللَّمُ فِيهِ الدَّعُولَى النَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهِ اللَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهُ اللَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهِ اللَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهُ اللَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهُ اللَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهُ اللَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهُ وَلَا اللَّهُ وَهُو مَلْ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهُ اللَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهُ اللَّهُ وَهُو مَلْ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَهُو مَلْ اللَّهُ وَهُو مَرْغُوبٌ فِيهُ اللَّهُ وَهُو مَلْ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَهُو مَلْ اللَّهُ وَهُ وَاللَّهُ وَهُو مَلْ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَهُو مَلْ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ

فَعِنْدَ الاخْتِلَافِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي يَدِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ جَارِيًا فَعَلَيْهِ الْبَيْنَةُ أَنَّ هَجْرَاهُ لَهُ فِي هَذَا النَّهْرِ يَسُوقُهُ إِلَى أَرْضِهِ لِيَسْقِيَهَا فَيَقْضِى لَهُ لِإِنْبَاتِهِ بِالْحُجَّةِ مِلْكًا لَهُ أَوْ حَقًّا مُسْتَحَقًّا فِيهِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَصَبُ فِي نَهْرٍ أَوْ فَيَقْضِى لَهُ لِإِنْبَاتِهِ بِالْحُجَّةِ مِلْكًا لَهُ أَوْ حَقًّا مُسْتَحَقًّا فِيهِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَصَبُ فِي نَهْرٍ أَوْ فَيَقْضِى لَهُ لِإِنْبَاتِهِ بِالْحُجَّةِ مِلْكًا لَهُ أَوْ حَقًّا مُسْتَحَقًّا فِيهِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَصَبُ فِي نَهْرٍ أَوْ عَلَى مَدُوا فِي اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى هَذَا الْمَعْشَى فِي دَارِ غَيْرِهِ ، فَحُكُمُ اللهُ وَتَهَا لَاللهُ وَيَهَا نَظِيرُهُ فِي اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### 7,جمه

اور جب کی فخص نے زبین کے بغیر کی شرب کا دعویٰ کیا ہے تو بیلطور استحسان سی ہے۔ کیونکہ بھی بھی زبین کے سوابھی میراث کے طور پر شرب مملوک بن جاتا ہے۔ کیونکہ انسان زبین کو چھ بھی تو دیتا ہے اور اپنے لئے اس زبین کا پانی باتی رہنے ویتا ہے۔ کیونکہ سے متعلق اس کورغبت ہوتی ہے۔ بس اس کا دعویٰ کرٹا درست ہوگا۔ المستر می کا نہر کی دوسرے آومی کی زمین میں سے جاری ہے۔ اور ذمین والے نے چاہا کہ اس کی زمین میں نہر بہ اور جب کی خوش کی نہر میں میں نہر بہ اور جب کی استواں کی حالت پر رہنے ویا جائے گا۔ کیونکہ نہر والانہر کو چلا کراس کے پانی کو استومال کرتا ہے جس اختلاف کے بہت وال نہر کے بانی کو استومال کرتا ہے جس اختلاف کے بیت آن اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

رہے ہیں۔

اور جب نہراس کے قبضہ بین نہیں ہے اور نہ ہی وہ جاری ہے تو مدی کیلئے اس کی شہادت چیش کرنالازم ہوگا۔ کہ وہ نہراس کی ہے اس کی شہادت چیش کرنالازم ہوگا۔ کہ وہ نہراس کی ہے اس کی شہادت چیش کرنالازم ہوگا۔ کہ وہ نہراس کی ہے نہرا اس کیلئے اس نہر سے پانی جاری کرنے کاحق ہے جس اس کی کیلئے نہرکا نہا کہ کہ دیا جاتا ہے۔ اور اس تھیم کے مطابق نہر فیملہ کردیا جائے گا۔ کیونکہ وہ ورٹیل کے سبب سے نہر پراپی ملکیت یا اپنے حق کو تابت کرنے والا ہے۔ اور اس تھیم کے مطابق نہر بہالہ اور دوسرے گھر بیس گزرنے کا مسئلہ ہے۔ اور اس تہ کورہ اشیاء میں اختلاف کی مشل ہے۔ بہت، پرنالہ اور دوسرے گھر بیس گزرنے کا مسئلہ ہے۔ اور اس تہ کورہ اشیاء میں اختلاف کی مسئلہ شرب جس اختلاف کی مشل ہے۔

بانی والی نهر کا ایک قوم کے درمیان مشتر که جونے کابیان (وَإِذَا تَحَانَ نَهُ رٌ بَیْنَ قَوْمٍ وَاخْتَصَهُوا فِی

(رَافِلُ كَانَ نَهُ رُ بَيْنَ قَوْمُ وَاخْتَصَهُوا فِي الشَّرْبِ كَانَ الشَّرُبُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْمَالُونِ بَلِأَنَّ الْمَعُشُودَ النَّطُرُقُ وَهُوَ فِي اللَّالِ الْوَاسِعَةِ وَالصَّيْقَةِ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى الْمَقْصُودَ النَّطُرُقُ وَهُوَ فِي اللَّالِ الْوَاسِعَةِ وَالصَّيْقَةِ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى مِنْ المُطَالِ حَقَّ الْبَاقِينَ ، مِنْهُمُ لَا يَشُرَبُ بِحِصَّيْهِ ، فَإِنْ تُوَاصَوْا عَلَى أَنْ يَسُكُو الْأَعْلَى النَّهُرَ حَتَّى يَشُرَبَ بِحِصَيْهِ وَلَيَعْهُ عَلَى النَّهُرَ وَتَى يَشُرَبَ بِحِصَيْهِ وَلَيَعْهُ عَلَى النَّهُرَ وَتَى يَشُولُ بِحِصَيْهِ وَلَيَعْهُ عَلَى النَّهُرَ وَتَى يَشُولُ بِيصِيْمِ اللَّهُ وَلَيْهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، إلَّا أَنْهُ إِذَا لَا مَعْلَى مَنْ وَلِيتِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، إلَّا أَنْهُ إِذَا بَهِمُ وَلَيْسِ لِلْحَدِهِمُ أَنْ يَسُكُو بَعَلَى مَنْ وَيَعِهُ مَا وَيَعْهُ مِنْ وَيَعِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، إلَّا أَنْهُ إِذَا بِهِمْ وَلَيْسَ لِلْحَدِهِمُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَيْرِ وَمَعْلَ مَوْضِعُ مُشْتَولِ إِللْمِنْ الْمَالُولُ وَلَى مَلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَى مَاءِ إلّا بَوضَا أَصْحَابِهِ ؛ لِلّا أَنْ يَكُونَ وَحَى لا يَضُرُّ بِالنَّهُ وَا اللّهُ وَمَى مَاءً إلَّا أَنْ يَكُونَ وَحَى لا يَضُرُّ بِالنَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا مَا يَسَلّا فَعَلَى اللّهُ وَلَا بِالنَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا بِاللّهُ وَلَا إِللّهُ اللّهُ وَلَا بِاللّهُ وَاللّهُ وَلَا بِاللّهُ وَاللّهُ وَلَى كُولُ وَلَا مِنْ عَيْرُوهُ وَلَا مِنْ كُسُو ضِفَةً فِى الْمُنْ وَلِلْ اللّهُ وَلَا مِنْ كُسُو ضِفَقَةٍ وَلا السِّرَو فِي السَّوْرِ بِالنَّهُ مِنْ كُسُو ضِفَقَتِهِ ،

### 2.7

کابواکرتاہے۔

اورای طرح جب او پر سے پائی اٹانے والا زھن کو ہراب نہ کرے بلکہ نہر کو بند لگادے تو اس کو بیتن حاصل نہ ہوگا کہ بنا ہر کے سبب سے دوسروں کے بن کو باطل سرنالازم آئے گا۔ پس اپنے جھے کے مطابق ہراب کرے اور اس کے جب دوسر پر ٹر یک اس بات پر رضامند ہوجا نمیں کہ او پر والا پائی کو بند کرتے وقت بند یا کھدی لگادے یا پھر وہ اس معالمہ پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہر ختم اپنی باری کے صاب سے بند لگانے پر طاقت ہے تو اپنی باری کے صاب سے بند لگا دیا کرے گاتو بہ جائزہ ہے۔ کیونکہ بنیان کا حق ہے۔ اورا گر تختہ کے سبب ان کونقصان پہنچ گا ۔ وہ شریکو کی مصاب کے بیند اس کے سبب ان کونقصان پہنچ گا ۔ وہ شریک کو نہر کھود نے با اس پر چی بھی بنا کہ کی تو اس کی بین ہو گا ہی ہے۔ کونکہ اس کی وہ سے نہر کے کنارے کو تو ڈیا اور مشتر کہ ذھیں کو تمارت کے ساتھ بینا لازم آئے گا ۔ گر جب وہ پن چی الی ہے جو نہر کیلیے اور پائی کیلئے نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ اور اس پر جی نہر کے کنارے کوئٹ میں ہے۔ اور اس پر جی نہر کے کنارے کوئٹ میں ہے۔ اور اس پر جی نہیں ہے۔ اور نہر بیلی کوئٹ ہے تو اب جائز ہے۔ کیونکہ بیلی کوئٹ کے کا کوئٹ میں ہے۔ اور اس پر جی کوئٹ ہے تو اب جائز ہے۔ کیونکہ بیلیا کہ کہ کوئٹ ہے تو اب جائز ہے۔ کیونکہ بیلیا کی کہ بیلیا کہ کوئٹ ہے تو اب جائز ہے۔ کیونکہ بیلیا کہ کوئٹ ہے تو اب جائز ہے۔ کیونکہ بیلیا کر کے کنارے کوئٹ میں کوئٹ نقصان پہنچانے کا تھم وہ میں جی کوئٹ میاں کر آئے کی تو بیل کے تو اب جائز ہے۔ کوئٹ میں کوئٹ نقصان پہنچانے کا تھم وہ میں جس کو ہم بیان کر آئے ہیں۔ بیلیا کہ بیلیا کہ کوئٹ کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے کوئٹ ہے کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہے۔ کوئٹ ہ

تهری یانی کونقصان پہنچانے کافقتی مغہوم

وَبِالْمَاءِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عَنْ سُنَنِهِ اللَّهِى كَانَ يَجْرِى عَلَيْهِ ، وَالدَّالِيَةُ وَالسَّانِيةُ نَظِيرُ الرَّحَى ، وَلا يَشْخِدُ مَ لَيْنَ قُومٍ ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ لِلَاحِدِ نَهُ وَ خَاصٌ بَيْنَ قُومٍ فَا يَنْ فَوْمٍ فَا إِذَا كَانَ لِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِقَ مِنْهُ لَهُ لِوَاحِدِ نَهُ وَ خَاصٌ يَأْخُذُ مِنْ نَهُ وَخَاصٌ بَيْنَ قُومٍ فَآرَادَ أَنْ يُقَنْظِرَ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِقَ مِنْهُ لَهُ لِلْوَاحِدِ نَهُ وَكَانَ مُقَنْظِرً عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِقَ مِنْهُ لَهُ فَلِكَ ، أَوْ كَانَ مُقَنْظِرًا مُسْتَوْفِقًا فَأَرَادَ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ وَلا يَزِيدَ ذَلِكَ فِي أَخُدِ الْمَاءِ خَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ وَلا يَزِيدَ ذَلِكَ فِي أَخُدِ الْمَاءِ خَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ وَلا يَزِيدَ ذَلِكَ فِي أَخُدِ الْمَاءِ خَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ وَلا يَزِيدَ ذَلِكَ فِي أَخُدِ الْمَاءِ خَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ وَلا يَزِيدَ ذَلِكَ فِي أَخُدِ الْمَاءِ خَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ وَلا يَزِيدَ ذَلِكَ فِي أَخُدِ الْمَاءِ خَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ وَلا يَوْدَ أَلْ وَلَا عَرَفْعَا وَرَفْعًا وَلَا ضَورَ بِالشَّرَكَاءِ فَلْهُ إِنَادَةِ الْمَاءِ إِلَا فَي إِنْ لِللَا لَهُ يَعْمَلُولُ فِي الْمَاءِ فَلِكُ وَلَا فَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ إِلَا لَكُولُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِكَ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَكُولُ لَا لَا لَكُولُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْكُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

رَيُسُمْ سَعُ مِسْ أَنْ يُومَسُعَ فَمَ النَّهُو ؛ لِأَنَّهُ يَكُسِرُ ضِفَّةُ النَّهُو ، وَيَزِيدُ عَلَى مِقُدَا رِحَقِّهِ فِي أَخُذِ الْمَاءِ ، وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَخُرَهَا عَنْ فَمِ النَّهُو أَخُذِ الْمَاءِ ، وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَخُرَهَا عَنْ فَمِ النَّهُو أَخُذِ الْمَاءِ فِيهِ النَّهُو النَّهُ وَكُذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَخُرَهَا عَنْ فَمِ النَّهُو فَيَ وَعَلَى الْمَاءِ فِيهِ فَيَزُدَادُ دُخُولُ الْمَاءِ فِيهِ بِيحَلَافِ مَا فَيَ النَّهُ وَلَا أَرَادَ أَنْ يُسْفِلَ كُواهُ أَوْ يَرُفَعَهَا حَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ قِسُمَةَ الْمَاء فِي الْأَصْلِ بِاغْتِبَارِ سَعَةِ الْكُوّةِ وَضِيفِهَا مِنْ غَيْرِ اغْتِبَارِ النَّسَفُّلِ وَالتَّرَقُعِ وَهُوَ الْعَادَةُ فَلَمُ

يَكُنُ فِيهِ تَغْيِيرُ مَوْضِعِ الْقِسُمَةِ ،

۔ اور نہری یانی کونقصان پہنچانے کامعنی ہیہے کہ پانی جاری ہونے کا طریقہ بدل جائے جس طرح وہ جاری ہوا تھا۔اور بیرہث اور جرس بن چکی کے حکم میں ہے۔

اور کوئی شرکت کرنے والا محض نہر پریل ندبنائے گا جس طرح کسی قوم کیلئے رائے کو خاص کیا جاتا ہے بدخلاف اس مسئلہ کے كرجب كس لين خاص طور بركوئي نهر ب- اوراس كے بعد نهر والا اس پر بل بنا كواسے طاقتور بنانا جا ہنا ہے تو اس كيلئے بيتن عاصل ہوگا۔ یا پھر نہر پر بل تو پہلے ہی طاقتور ہے لیکن نہروالاص اس کوتوڑنا جا ہتا ہے۔اوراس کے سبب یا نی لینے میں اضافہ بھی نہیں ہو سکے گا تو اس کیلئے میتن ہوگا کیونکہ وہ بندہ خاص اپنی ملکیت میں تصرف کررہا ہے۔اور وہ زیادہ پانی حاصل کر کے شرکاء کو کوئی

نقصان پہنچائے والانہیں ہے۔

اورا گروہ نہر کا منہ کھا کرنا جا ہے گا تو اس کوروک دیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے وہ نہر کا کنارہ تو ڑنے والا ہے اور پانی لینے ک وجہ ہے اس کے حق میں مقدار پانی کا اضافہ وجائے گا اور ای طرح سوراخ کے ذریعے پانی کی تقلیم کا مسئلہ ہے۔ اور اس طرح جب وہ پانی کے سوراخ کونہر سے چیجے کرنا جا ہے اور وہ نہر کے منہ سے جار ہاتھ بیچے کرنا جا ہتا ہے تو بھی اس کومنع کرویا جائے گا كونكهاس طرح بإنى ركے كا اور اس كے داخل ہونے بي اضافہ ہوجائے گا۔ به خلاف اس مسئلہ كے كه جب كسى تخص بإنى كے سوراخ کواد پر یا ینچ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس کیلئے بیت حاص ہوگا یہی سیج قول ہے۔ کیونکہ اصل میں بانی کی تقسیم پانی کے سوراخ کی تھی یا کشادگی کے اعتبار سے مواکرتی ہے۔اوراو پر بیچے کیے بغیر بھی عرف ہے۔۔ بس اس میں تقلیم کی جگہ تبدیل نہ ہوگی

تقسيم سوراخ كے بعد تقسيم ايام سے بانی حاصل كرنے كابيان وَلَوْ كَانَتُ الْقِسْمَةُ وَقَعَتْ بِالْكُوى فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يُقَسَّمَ بِالْآيَامِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَدِيمَ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ لِظُهُودِ الْحَقِّ فِيهِ .

وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمْ كُوًى مُسَمَّاةً فِي نَهْرٍ خَاصٌ لَيْسَ لِوَاحِدٍ أَنْ يَزِيدَ كُوَّةً وَإِنْ كَانَ لا يَضُرُ بِأَهْلِهِ ؛ إِلَّانَ الشُّرُكَةَ خَاصَّةً ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ الْكُوَى فِي النَّهْرِ الْأَعْظَمِ ؛ رِلَّانَّ لِكُلِّ مِنْهُمْ أَنْ يَشُقَ نَهُرًا مِنْهُ ابْتِلَاء ۖ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْكُوك بِالطّرِيقِ الْأَوْلَى

، اور جب شرکاء نے آپس میں سوراخ کے ذریعے پانی کونتیم کرلیاہے اور اس کے بعد ان شرکاء میں ہے کسی نے ونوں کی تقسیم

کے ذریعے پانی کو حاصل کرنا چا ہا ہے تو اس کیلئے یہ حق حاصل نہ ہوگا کیونکہ پرانی چیز کوظہور حق میں اس کی پرانیت پر چھوڑ دیا جاتا ہے

( قاعدہ فقہیہ ) اور جب کسی خاص نہر میں سارے شرکاء کیلئے خاص قتم کے سوراخ بیں تو ان میں کسی کیلئے سوراخ کو ہزا کرنے کا افتایار

نہ ہوگا۔ خواہ وہ دوسروں کیلئے نقصان وہ نہ ہو۔ کیونکہ یہاں شرکت خاص ہے۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب سوراخ ہوے بیں

کیونکہ ان میں سے ہرشر میک کیلئے ابتدائی طور پر ہروی نہرکو کھودنے کاحق حاصل ہے کہی سوراخوں کو ہڑ ھانے میں بدرجہ اولی ان کیلئے

حق خابت ہوجائے گا۔

### شركاءكيك بإنى كودوسرى زمين ندلكان كابيان

(وَكَيْسَ إِلَّا حَدِ الشَّرِكَاءِ فِي النَّهْرِ أَنْ يَسُوقَ شِرْبَهُ إِلَى أَرْضِ لَهُ أُخْرَى لَيْسَ لَهَا فَى ذَلِكَ شِرْبَهُ فِي الْأَدْ الْأَرْضِ الْأَخْرَى) ؟ إِلَّانَّهُ بَسْتَوْفِي زِيَادَةً شِرْبَهُ فِي أَرْضِهِ الْأُولَى حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الْأَخْرَى) ؟ إِلَّانَّهُ بَسْتَوْفِي زِيَادَةً عَلَى حَقّهِ ، إِذَ الْأَرْضُ الْأُولَى تُنَقِّى إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الْأَخْرَى) ؟ إِلَّانَّهُ بَسْتَوْفِي زِيَادَةً عَلَى حَقّهِ ، إِذَ الْأَرْضُ الْأُولَى تُنتقي إلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الْمَاءِ قَبْلُ أَنْ تُسْقَى الْأَرْضُ الْأَحْرَى سَاكِنُها غَيْرُ وَهُ وَلَيْظِيرُ طُولِيقٍ مُشْتَرَكٍ أَرَادَ أَحَلُهُم أَنْ يَهُتَحَ فِيهِ بَابًا إِلَى دَارٍ أُخْرَى سَاكِنُها غَيْرُ سَاكِنُها غَيْرُ سَاكِنُها غَيْرُ سَاكِنُها غَيْرُ سَاكِنُها غَيْرُ النَّوْرِيقِ مُ هَذَا الطَّرِيقِ ، وَلَوْ أَرَادَ الْأَعْلَى مِنُ الشَّوِيكَيْنِ فِي سَاكِنُها عَيْرُ النَّورِ بِالْآخِو ، وَلَوْ أَرَادَ الْأَعْلَى مِنُ الشَّورِ بِالْآخِو ، وَكُذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَدِّمُ الشَّرْبَ مُنَاصَفَةً النَّيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنُ الصَّورِ بِالْآخِو ، وَكُذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَدِّمُ الشَّرْبَ مُنَاصَفَةً لَتَنَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنُ الصَّورِ بِالْآخِو ، وَكُذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَ الشَّرْبَ مُنَاصَفَةً الشَرْبِ بِالشَّرْبِ بِالشَّرْبِ بِالشَّرْبِ بِالشَّرْبِ بِالشَّرْبِ بِالشَّرْبِ بَاطِلَةُ ،

#### ترجمه

اورای طرح جب کی شخص نے اپی پہلی زمین میں اس قدر انگا نا چاہا ہے کہ وہ اس کی زمین تک پہنچ جائے کیونکہ اس طرح وہ اپنے تن سے زیادہ پانی وصول کرنے والا ہے کیونکہ پہلی زمین دوسری زمین تک پائی کو پہنچانے میں پھر پانی اپنے اندر جذب کرلے گی اور مشتر کہ رائے کی مثال بھی بھی ہے۔اور جب کوئی شریک اپنے گھر میں درواز ہ کھولتا چاہتا ہے اور اس میں رہنے والا اس کے

کین سے سواہے جس کا درواز ہرائے **جس ہے۔** 

اور جب خاص نہر میں دوشرکاء میں سے اوپر والا شریک بیرجا ہتا ہے کہ وہ اپنے درمیان مشتر کہ سورا خول میں سے کسی ایک سوراخ کو ہندکر و سے تاکہ اس کی زمین سے بانی نکل جائے تاکہ زمین میں نمی باتی ندرہے تو اس کواس بات کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں دوسرے کا نقصان ہے۔

اورای طرح جب اس نے پانی کونصف نصف کر کے تقییم کرنا چاہا ہے کیؤنگہ تقییم تو پہلے سوراخوں کے ذریعے ہو پھی ہے ہال البتہ جب دونوں شرکاء اس پر رضا مند ہوجا کیں۔ کیونکہ وہ دونوں کا حق ہے۔ اور رضا مندی کے بعد نیجے دانے کو بدتل حاصل ہے کے وہ اس تقییم کوئم کردے۔ اور اس طرح اس کے بعد اس کے وارثوں کو بھی بدخل حاصل ہوگا کیونکہ بیہ پانی بطور عاریت ہے۔ کیونکہ پانی کا پانی کے ساتھ بدلہ کرنا باطل ہے۔

### حق بإنى كاحقوق ميراث ميس يسع مون كابيان

وَالنَّرُ الْهِ مِنَّا الْهُورَتُ وَيُوصَى بِالِانْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ ، بِخِلافِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِذَلِكَ حَيْثُ لا تَجُورُ الْعُقُودُ إِمَّا لِلْجَهَالَةِ أَوْ لِلْغَورِ ، أَوْ لِلْآنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ مُتَقَوِّمٌ وَالْوَصِيَّةِ بِذَلِكَ حَيْثُ لا يَضْمَنَ إِذَا سَقَى مِنْ شِرْبِ غَيْرِهِ ، وَإِذَا بَطَلَتُ الْعُقُودُ فَالْوَصِيَّةُ بِالْبَاطِلِ بَاطِلَةً ، وَكَا يَضْمَنَ إِذَا سَقَى مِنْ شِرْبِ غَيْرِهِ ، وَإِذَا بَطَلَتُ الْعُقُودُ فَالْوَصِيَّةُ بِالْبَاطِلِ بَاطِلَةً ، وَكَذَا لا يَصْلُحُ مُسَمَّى فِي النِّكَاحِ حَتَّى يَجِبَ مَهُو الْمِثْلِ ، وَلا فِي الْخُلْعِ حَتَّى يَجِبَ وَكَا يَصْلُحُ بَدَلُ الصَّلْحِ عَنْ الذَّعُوى ؛ وَلا يَصْلُحُ بَدَلُ الصَّلْحِ عَنْ الذَّعُوى ؛ وَلا يُصْلُحُ بَدَلُ الصَّلْحِ عَنْ الذَّعُوى ؛ وَلا يُصْلُحُ بَدَلُ الصَّلْحِ عَنْ الذَّعُوى ؛ وَلَا يُصْلُحُ بَدَلُ الصَّلْحِ عَنْ الذَّعُوى ؛ وَلا يُصَلُحُ بَدَلُ الصَّلْحِ عَنْ الذَّعُوى ؛ وَلا يُصَلُحُ بَدَلُ الصَّلْحِ عَنْ الذَّعُوى ؛ وَلَا يُصَلَّدُ بِنَهُ مُن الْمُعُودِ .

### 2.7

اورای طرح پانی میں نکاح کا مہر بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے لہذا مہر مثلی واجب ہوگا۔ جبکہ پانی وینا واجب نہ ہوگا۔ ہاں یہ پانی خلع کا بدل بن سکتا ہے کیونکہ جب عورت پر فیضۂ کر دہ مہر کو واپس دینالا زم ہے کیونکہ اس میں جہالت فاحشہ ہے۔اورای طرح پانی کا دعویٰ صلح کا بدل بننے کی قوت بھی نہیں رکھتا کیونکہ کسی محقد کے ذریعے پانی کا مالکٹ نہیں بتا جا سکتا۔

## صاحب ارض کی موت کے بعد یانی کوند بیجنے کابیان

وَلَا يُبَاعُ الشَّرْبُ فِى دَيْنِ صَاحِبِهِ بَعُدَ مَوْتِهِ بِدُونِ أَرْضٍ كَمَا فِى حَالِ حَبَاتِهِ ، وَكَيْف يَصْنَعُ الْإِمَامُ ؟ الْأَصَحُ أَنْ يَصُمَّهُ إِلَى أَرْضٍ لَا شِرْبَ لَهَا فَيَبِيعَهَا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، ثُمَّ يَنْظُرُ إلَى نِيسِمَةِ الْآرْضِ مَعَ الشِّرْبِ وَبِسَدُونِهِ فَيَصْرِفُ التَّفَاوُتَ إِلَى قَضَاءِ الذَّيْنِ ، وَإِنْ لَمُ يَجِذْ خَبِكَ اشْتَرَى عَلَى تَرِكَةِ الْمَيْتِ أَرْضًا بِغَيْرِ شِرْبٍ ، ثُمَّ ضَمَّ الشَّرْبَ إليها وَبَاعَهُمَا يَجِذْ خَبِكَ اشْتَرَى عَلَى تَرِكَةِ الْمَيْتِ أَرْضًا بِغَيْرِ شِرْبٍ ، ثُمَّ ضَمَّ الشَّرْبَ إليها وَبَاعَهُمَا فَيُصُرِفُ مِنْ الشَّمَنِ إِلَى ثَمَنِ الْآرْضِ وَيَصُوفُ الْفَاضِلَ إِلَى قَصَاءِ الذَّيْنِ (وَإِذَا سَفَى الدَّجُلُ أَرْضُ جَارِهِ مِنْ هَذَا الْمَاء لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا) ؛ لِلَّانَهُ غَيْرُ مُتَعَلَّ فِيهِ فَعُرَّقَهَا أَوْ نَزَتْ أَرْضُ جَارِهِ مِنْ هَذَا الْمَاء لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا) ؛ لِلَّانَهُ غَيْرُ مُتَعَلَّ فِيهِ

2.7

اور جب پائی کی ملکت والافتخص فوت ہوجائے تو اس کے قرض ہیں ذھین کے بغیر پانی کوئیں پیچا جائے گا جس طرح اس کی زندگ ہیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس وفت حاکم کو کیا کرنا جائے قائن کے بارے ہیں زیادہ مجھج قول ہے ہے کہ وہ پانی کوالی زندگ ہیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس وفت حاکم کو کیا کرنا جائے تو اس کے بارے ہیں زیادہ مجھج قول ہے کہ وہ وہ پانی کوالی زبین کے ماتھ لاحق کر سے گا جس کا بان شہور اس کے بعد وہ زمین کے بارک کی اجازت سے اس کی زمین اور اپنی دونوں کو بیچا دے گا۔اور اس کے بعد زمین کو پانی کے نماتھ اور زمین کو پانی کے بغیر دونوں کی قیمتوں میں غور دفکر کرے گا۔اور ان میں جو فرق آئے اس کو قرض میں اوا کیگی میں اوا کرے۔

اور جب حاکم کوائی زمین ند ملے تو وہ تر کہ میت سے پائی کے سواکس زمین کوخرید سے اور اس کے بعد اس کے ساتھ پائی کو مال کے۔اور ان دونوں کی بیجوائی کردے۔ بس وہ قیت زمین کی قیمت میں خرج کرے اور جوزیج جائے اور قرض اوا کرنے میں ادا کردے۔

اور جب کسی بندے نے اپنی زمین کو پانی سے میراب کیا ہے یا پھراس نے اس کو پانی سے بھر دیا ہے مگراس کا پانی دوسر ہے ک زمین میں چلا کمیا ہے اور اس نے اس کوڈیو دیا ہے بیاس کے پانی کے سبب اس کے بمسائے کی زمین تر ہوگئی ہے تو سیراب کرنے والے براس کا منہان واجب نہ وگا۔ کیونکہ اس بے چار ہ تو اس میں کوئی زیادتی کرنے والانہیں ہے۔

## كتاب الأوثر بكة

4r10)

## ﴿ يركتاب يينے والى چيزوں كے بيان ميں ہے ﴾

سلاب اشربه کی نقهی مطابقت کابیان

علامہ ابن محود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب اشر بہ کوشرب کے بعد بیان کیا ہے کیونکہ الن
دون کو لفظی ومعنوی طور پر شعبہ ایک ہے۔ اور کتاب احیاء موات کے سب شرب کو مقدم بیان کیا گیا ہے۔ (اور میہ بھی مناسبت ہے
کہ کتاب اشر بہ میں خمراور ای جیسی حرام شرابوں کا بیان ہوا ہے جبکہ شرب میں حلال پینے کا بیان ہوا ہے لہذا اس لئے شرب کو پہلے
بیان کردیا گیا ہے۔ (عزایہ شرح الہدایہ، کتاب اشر بہ بیروت)

خمركي وجبهتسميه وشراب كافقهي مفهوم

انت میں پینے کی چیز کوشراب کہتے ہیں اور اصطلاح فقہا میں شراب اُسے کہتے ہیں جس سے نشہ ہوتا ہے اس کی بہت سمیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور اصطلاح فقہا میں شراب اُسے کہتے ہیں جس سے نشہ ہوتا ہے اس کی بہت سمیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوش آ جائے اور شدت پیدا ہوجا ئے۔امام اعظم رضی اللہ تعالٰی منہ کے زدیک یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں جھاگ پیدا ہوا ور بھی ہرشراب کو بجاز اُخر کہدو ہے ہیں۔

مستشراب کے شرعی ما خذ کا بیان

يَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الِنَّمَا الْخَمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزُلَامُ رِجْسٌ مَّنَ عَمَلِ الشَّيُطْنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ المائده ١٠ ) ا ہے ایمان والوشراب اور بُو ااور بُت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بچنے رہنا کہتم فلاح یاؤ۔ ( کنزالا یمان ) حرام كرده حيارشرابون كابيان

فَسَالَ (الْأَشْرِبَةُ الْمُحَرَّمَةُ أَرْبَعَةٌ : الْمَحْمَدُ وَهِيَ عَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا عَلَى وَاشْتَذَ وَقَذَف بِ الرِّبَدِ ، وَالْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَلْهَبَ أَقَلْ مِنْ ثُلْثَيْهِ) وَهُوَ الطَّلاء الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (وَنَقِيعُ التَّمْرِ وَهُوَ السَّكُرُ ، وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ إِذَا اشْتَدَّ وَغَلَا .

فرمایا کہ حرام کردہ شرابیں چار ہیں۔(۱) خمر ہے بیانگور کا وہ شیرہ ہے جو جوش مارتا ہوا تیز ہوجائے۔اور جھاگ نکالنے لیے۔ (۲) انگور کا وہ شیرہ جس کو اتنا پکادیا جائے کہ وہ دو تہائی ہے کم ہوجائے اور بیدہ ہی طلاء ہے جس کو جامع صغیر میں ذکر کیا عمیا ہے۔ (m) نقیع تمریب جب وہ نشرد سینے والی ہو۔ (۴) نقیع زبیب ہے جس وقت وہ تیز ہوکر جوش مار نے والی بن جائے۔

نشهآ ورچيزول كي اقسام كابيان

جو چیزیں نشہ پیدا کرتی ہیں ان کی گئے تشمیں ہیں۔ایک قشم آو شراب کی ہے جوانگور سے اس طرح بنتی ہے کہ انگور کاعر آنکال کر كسى برتن ميں ركادية بين، يحدونوب كے بعدوہ كاڑھا ہوجاتا ہے اوراس ميں ابال پيدا ہوجاتى ہے اوراس طرح وہ نشر آور ہوجاتا ہے، پی تراور مختار قول کے مطابق اس میں جھا گ کا پیدا ہونا شرط نیس ہے اس کوئر بی میں "خمر " کہتے ہیں۔

دوسری قتم بید کدانگور کے عرق کوفتررے جوش دے کرر کھ دیتے ہیں اس کوعر بی میں" باذق"اور فاری میں " بادہ" کہتے ہیں اور انگور کا وہ عرت جس کوا تناپکایا جاتا ہے کہ اس کا چوتھائی حصہ جل کرصرف تین چوتھائی حصہ رہ جاتا ہے۔"طلا" کہلاتا ہے۔ تيسرى تتم" نقيع التمر " ہے جس كو"سكر " بھى كہتے ہيں لينى ترخر ما كاوہ شربت جو كاڑھا ہوجائے اوراس ميں جھاگ پيدا ہو

چوتھی سم" نقیع الزبیب" ہے یعن منقی اور شمش وغیرہ کاوہ شربت جس میں ایال اور جھاگ پیدا ہوجائے۔ ان چارون قىمول بىل سى يىلى تىم توبلاكى قىد كرام بادر باتى تىن قىمىس اس صورت بىل بدا تفاق حرام بىل جىب كدان کو جوش دے کررکھ دیا جائے اور ان میں گاڑھا پن آ جائے کیونکہ اس صورت میں ان چیز وں میں نشہ پیدا ہوجا تا ہے ہاں اگر ان میں ندکورہ چیزیں نہ پائی جائے تو ان کوحرام نہیں کہیں گے مثلاً مجھ دیرے لئے پانی میں خرما بھگو کرر کھ دیا جائے یہاں تک کہ وہ پانی شربت كى طرح برجائ اوراس مين كم كاكوئي تغيروا قع شهوتواس كاپياورست بوگا۔

خمر کالفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھااور مجاز آ گیہُوں ، بھو ، تشمِش ، تھجھے راور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہ الفاظ بولتے تھے بھر نی سلی اللہ علیہ وسلم نے مُرمت ہے اس تھم کوتمام اُن چیز وں پر عام قرار دیا جونشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ چنانچہ المدن میں طوطان کے بیرواضی ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ کل مسکو خصر و کل مسکو حوام ہرنشہ ور چیز خرب اور مدن میں طوطان کے بیروہ شروب جونشہ بیدا کرے وہ حرام ہرنشہ ور چیز خرب اور ہرنی اور جرزم ہے۔ کہ منسو اب اسکو فھو حوام ہروہ شروب جونشہ بیدا کرے وہ حرام ہے۔ و انسا انھی عن کل سکو ۔ اور میں ہرنشہ ور چیز ہے تع کرتا ہول ۔ حضرت عراق نے تعدے خطبہ میں شراب کی بیتحریف بیان کی تھی کہ المنحد ما عامر العقل . خرسے مراد ہروہ چیز ہے جو عقل کو ڈھا تک لے۔

خریے متعلق دس ابھاٹ کا بیان

آمَّا الْعَمْرُ فَالْكَلامُ فِيهَا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا فِي بَيَانِ مَائِيَّتِهَا وَهِيَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الْهِنْ الْمَعْرُ وَقُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ الْمِعْرُ اللَّهِ اللَّهَ وَأَهْلِ اللَّغَةِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ يَعْضُ النَّاسِ: هُوَ السَّمِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ): يَعْضُ النَّاسِ: هُو السَّمِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (الْمَحْمُومُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ) وَأَشَارَ إِلَى الْمُكْرَمَةِ وَلَى الْمُكْرِمَةِ وَالسَّلامُ (الْمَحْمُومُ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللَّكُومُةِ الْعَقْلِ وَهُو مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مُسْكِرٍ وَلَنَا أَنَّهُ السَّمَ عَاصٌ بِإِطْبَاقِ أَهْ لِ اللَّهَةِ فِيمَا ذَكَرُنَاهُ وَلِهَذَا الشَّعِمَ السِّعْمَالُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ غَيْرُهُ وَ اللَّهُ اللهُ عَاصٌ بِإِطْبَاقِ أَهْ لِ اللَّهَةِ فِيمَا ذَكُرُنَاهُ وَلِهَذَا الشَّيْقِ السِّعْمَالُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ غَيْرُهُ وَلِلاَنَ السَّعْمَالُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَيْرُهُ وَلِهَذَا السَّعْمَالُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَيْرُهُ وَلِهَذَا اللهُ مُ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ وَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ وَالسَّمْ خَاصٌ لِلنَّجُمِ الْمَعْرُوفِ لَا لِكُلُ مَا ظَهَرَ وَهَذَا لِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ

2.7

فرسے متعلق دی مقامات پر کلام کیا گیا ہے۔ جن جی سے پہلی بحث اس کی ماہیت کے بیان جی ہے۔ اور خمر انگور کا وہ کیا پان ہے جب وہ نشر آ در ہوجائے۔ اس کی بہی بیچیان ہمارے نز دیک ، اہل علم اور اہل لغت کے نز دیک مشہور ہے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ خمر ہر نشر آ ور چیز کو کہتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم ایک نے ارشاد فر مایا ہے کہ ہم نشر آ ور چیز خمر ہے۔

ادراً ببتائی نے فر مایا کہ خمر ان دونوں در ختوں میں سے ہے۔ اور اس وقت آ ببتائی نے نے انگوراور کھجور کی جانب اشارہ فر مایا تھا۔

ادراً ببتائی دلیل ہے کہ خرعقل کوڈ ھاچنے ہے مشتق ہے اور سے چیز ہر نشر آ ور میں پائی جاتی ہے۔

الریز کی دلیل ہے کہ خرعقل کوڈ ھاچنے ہے مشتق ہے اور سے چیز ہر نشر آ ور میں پائی جاتی ہے۔

الریز کی دلیل ہے کہ خرعقل کوڈ ھاچنے ہے مشتق ہے اور سے چیز ہر نشر آ ور میں پائی جاتی ہے۔

اس مسئلہ میں ہماری دلیل میرے کہ اہل لغت کے انفاق کے مطابق خمر اس چیز کا خاص نام ہے جس کوہم نے بیان کر دیا ہے۔

کیونکہ خمر کا استعمال ای میں مشہور ہے۔ جبکہ اس کے سوامیں دوسرا ہے کیونکہ خمر کی حرمت تطعی ہے۔ جبکہ خمر کے سوامیں ظنی ہے۔ اور خر کانام اس کی قوت کے بیش نظر رکھا گیا ہے۔ جبکہ عقل کوڈ ھانینے کے سبب سے بیس ہے۔ اور جو پھھاس کے مواہم نے ا ۔ بیان کیا ہے وہ خمر کے ساتھ وفاص ہونے میں کی چیز منافی نہیں ہے۔ کیونکہ نجم بینجوم ہے شتق ہے جس کامعنی طاہر ہونا ہےاں کے بعدریا بیکمشہورستارے کا نام ہوکر خاص ہو چکا ہے۔ نہ ہر ظاہر ہونے والی چیز کوکوئی مخص عجم کینے لگے اور اس طرح کی بہت ساری امثله موجود ہیں۔اور جہال تک احادیث میں ہیان کیا گیا ہے تو پہلی روایت میں کی بن معین نے طعن کیا ہے جبکہ دوسری حدیث ے علم کابیان مجما گیا ہے۔ کیونکہ منصب رہالت فاق کے لائق بھی بات ہے۔

انگورو محورے بنائی جانے والی شراب کابیان

حضرت ابو ہر ررورضی الله عندرسول کر میم سلی الله علیه وسلم سے قال کرتے ہیں کدآ پ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا" شراب ان دو درختول بعنی انگوراور مجورے بنتی ہے۔" (مسلم بمشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 782)

مرادیہ ہے کہ اکثر انہی دوچیز وں سے شراب بنتی ہے، کویا یہاں حصر یعنی بیظا ہرکرنامراد نبیں ہے کہ شراب بس انہی دوچیزوں سے بنتی ہے کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کابیار شاد ہے کہ کل مسکر خمر ، یعنی ہرنشہ آور چیز شراب ہے چنانچہ اس ارشاد میں جو موسیت ہےاس سے بھی میں واضح موتاہے۔

اور حصرت ابن عمر رضى الله عنها كہتے بين كد (ايك دن) حصرت عمر فاروق نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم كے منبر بر ( کھڑے ہوکر) خطبہ دیا ارشا دفر مایا کہ "شراب کی حرمت نازل ہوگئ ہے اور شراب پانچے چیز وں سے بنتی ہے لینی انگور ہے ، مجور سے، گیہوں سے، جوسے، اور شہدسے، اور شراب وہ ہے جو عقل کوڈ ھانپ لے۔ ( بخاری )

علماء نے وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا ہے کہ شراب وہ ہے جوعقل کو ڈھانپ لے۔اسکے ذریعداس طرف اشارہ کیا کہ شراب کا انحصارا نمی پانچ چیزوں میں نہیں ہے بلکدان کے علاوہ کی چیز سے بنا ہوا ہروہ مشروب بشراب ہے جس میں نشہ ہوا دراس کے یہنے سے عقل وشعور پر بردہ برخوا تا ہو۔

### خمر کی دوسری بحث میں جوست نام ہوسنے کابیان

وَالشَّانِي فِي حَقَّ ثُبُوتِ هَذَا الاسْمِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا إِذَا اشْتَدَّ صَارَ خَمْرًا ، وَلَا يُشْتَرَطُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا إِذَا اشْتَدَّ صَارَ خَمْرًا ، وَلَا يُشْتَرَطُ اللَّهُ وَعِنْدَهُ بِالزَّبَدِ ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ يَنْبُتُ بِهِ ، وَكَذَا الْمَعْنَى الْمُحَرَّمُ وَهُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْفَسَادِ بِالاشْتِدَادِ وَلَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَلَيَانَ بِدَايَةُ الشِّلْيَةِ ، وَكَمَالُهَا بِقَذُفٍ بِالزَّبَدِ وَسُكُونِهِ ؛ إِذْ بِهِ يَتَمَيَّزُ الصَّافِي مِنُ الْكَدِرِ ، وَأَحْكَامُ الشُّرُعِ قَطُعِيَّةٌ فَتُنَاطُ بِالنَّهَايَةِ كَالْحَدِّ وَإِكْفَارِ الْمُسْتَحِلُ وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ

فبوضات رضويه (طدچهارديم) (۱۹۹۹) فبوضات رضويه (طدچهارديم) فبوضات رضويه (طدچهارديم) وَقِيلَ يُؤْخَذُ فِي حُرْمَةِ الشَّرُبِ بِمُجَرَّدِ الْاشْتِدَادِ احْتِيَاطًا.

سے خرکی دوسری بحث اس کے نام کو ثابت کرنے کے بیان میں ہے اور امام قد وری علید الرحمد نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے تول ہے مطابق اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے۔ جبکہ صاحبین کے نز دیک جب وہ تیز ہوجائے اس وفت وہ ٹمر کبلائے گی۔ جبکہ اس میں جہال کونکالنا شرط میں ہے۔ کیونکہ شدت میں آجائے کا نام خمر ہے۔اورای طرح اس کی اس شدت سے جرم کروانے کا تعلم بھی

ابت ہوجائے گا۔اور یہی شدت اس کے فساویس اثر انداز ہونے والی ہے۔

حضرت امام اعظم رضی الله عند کی دلیل مدیب که جوش مارئے سے شدت کی ابتداء ہوتی ہے جبکہ جھا گ نکا نئے سے شدت تعمل ہوجاتی ہے۔اورای طرح اس کے ٹھنڈے ہونے ہے بھی کمل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ جھاگ مارنے سے صاف خمر خراب خمر کو دور کرتا ہے۔اورا دکام شریعت میطعی ہیں پس اس کا مدارا تہاء پر ہوگا۔ جس طرح حداور حلال بیجنے والے کو کا فرکہنا اور بیچ کی حرمت ہے يمي كما ميا ہے كہ چينے كى حرمت محض شدت سے ثابت ہوجاتى ہے يى احتياط كا تقاضہ ہے۔

شرابوں میں نشہ ہونے بانہ ہونے کا بیان

ان کے علاوہ چینے کے چارمشروب اور ہیں جن کا بینا امام اعظم ابوحنیفہ کے نزد یک حلال ہے بشرطیکہ ان کومعمولی طور پراس طرح جوش دیا تمیاان میں نشد پیدانه مواه واورا کران میں نشه پیدا ہو کمیا موتو میشمین بھی حرام ہوں گی ،ای طرح اگران کو جوش دیئے بغیر کانی عرصہ کے لئے رکھ دیا گیاان میں جھاگ پیدا ہو گیا تب بھی ان کا بینا حرام ہوگا ،ان جاروں میں سے ایک تتم تو" نبیذ " ہے ینی و اس جوخر ماسے بنایا تمیا ہوا دراس کواس قدر جوش دیا تمیا ہو، اگراس بس گاڑھا بین بھی آ تھیا ہوتو اس کا پینا جائز ہے۔

دوسری تشم "خلیط" ہے بیچنی و وشربت جوخر ماا در منقی کوقند رے جوش دے کران سے نکالا گیا ہو۔

تیسری تنم: دہ نبیز ہے جو شہد، گیہوں ، جواور جوار وغیرہ کو پانی میں قدر ہے جوش دے کرمشر وب کی صورت میں بنائی گئی ہو۔ اور چوتی سم شلث بمنی ہے اس کی صورت میر ہوتی ہے کہ انگور کے عرق کو اتنا پیکایا جاتا ہے کہ اس کا وہ حصہ خشک ہوجاتا ہے اور

ایک حدیثراب کی شکل میں باتی رہ جاتا ہے۔

ان جاروں چیزوں کے بارے میں حضرت امام اعظم ابوصنیفہ فرمائے ہیں کہ اگر کوئی مخص ان کوعبادت کے لئے طافت حاصل كرنے كى غرض ہے ہے تو جائز ہے اور اگر لہوولعب كے طور پر اور جنسى لذت كے لئے ہے تو حرام ہے ليكن حضرت امام محمد كے زدیک عبادت کے لئے طاقت حاصل کرنے کی غرض ہے بھی ان کا پینا حرام ہے۔ چنانچہ فٹی مسلک میں اہل تحقیق کا فتو کی حضرت

جیما که یمنی شرح کنز میں لکھاہے کہ "حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمداور حقیفہ میں ہے حضرت امام

کے کا قول میہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ آور ہواور بدمست بنادی ہواس کی تعمید کی مقدا بھی حرام ہے خواہ کی طرح کا نشر ہو کیونکدابن ماجهاوردار تعطنی کے مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جو چیز نشد آور مودہ شراب ہے اور ساری نشر آور چیزیں حرام بیں ، للبذاحنعیہ مسلک میں فتوی امام محر کے قول پر ہے۔

ال معلوم ہوا كه برنشدا ورجيز "شراب" ہاور حرام ہے خواہ وہ"مشروب" كى صورت ميں ہواورا گوريا تھجوريا تقى ياشر سے بنیا گیہوں، جو، باجرہ یا جوارے بنے اورخواہ وہ کسی درخت کاعرق ہوجیسے تا ڈی وغیرہ یا کوئی گھاس ہو بھنگ وغیرہ اس طرح وه هرمقدار میں حرام ہے خواہ تھوڑی ہویا بہت ہو، نیز اگر کوئی شخص نشر کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دیے تو مفتی بے تول کے مطابق اس کی طلاق واقع ہوجائے خواہ شراب کا نشہ ہویا نبیذ وغیرہ کا۔

جیبا که ادپر بتایا گیا حضرت امام ما لک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل ، اور حنفیه میں سے حضرت امام محر نیز محدثین کرام کا مسلک مید ہے کہ ہرنشرا ورچیز حرام ہے خواہ تھوڑی ہویا بہت ہو،اوراگر چدحفرت امام اعظم ابوحنیفہ کے زیک دو مشروب بخس وحرام اورشراب کے علم میں ہے جب میں ابال ، گاڑھااور جھاگ بیدا ہوگیا ہو، اس کے علاوہ اور چیزیں جب تک کہ ان میں نشہ نہ ہوحرام نبیں ہے۔لیکن تنی مسلک کے احتیاط پہتدمصنفین کے ہاں نوی حضرت امام محد ہی کے قول پر ہے جبیہا کہ نہایہ، عینی، دیلمی، درمختار، الاشباه والنظائر، قانوی عالمگیری، فآوی حیادیدا درشرح مواہب الرحمٰن میں مذکور ہے بلکے شرح وہبائید وغیرہ میں تو حضرت أمام اعظم أبوصنيفه كاقول بمى حضرت امام محد كيمطابق بن منقول هياس صورت من بيمسئله تمام أئمه ومجتهدين كامتفقه وجاتا

## تيسري بحث ميس عين خمر كى حرمت كابيان

وَالنَّـالِيثُ أَنَّ عَيْنَهَا حَرَامٌ غَيْرُ مَعْلُولٍ بِالسُّكْرِ وَلَا مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ : وَمِنْ النَّاسِ مَنْ أَنْكُرَ حُرُمَةَ عَيْنِهَا ، وَقَالَ : إِنَّ السُّكُرَ مِنْهَا حَرَامٌ ؛ رِلَّانَّ بِهِ يَحْصُلُ الْفَسَادُ وَهُوَ الصَّدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَهَذَا كُفُرٌ ؛ لِأَنَّهُ جُحُودُ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ تَعَالَى سَمَّاهُ رِجْسًا وَالرَّجُسُ مَا هُوَ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ ، وَقَدْ جَاء كَ السُّنَّةُ مُتَوَاتِرَةً " أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَرَّمَ الْخَمْرَ ؛ وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ ، وَلَأَنَّ قَلِيلَهُ يَدُعُو إِلَى كَثِيرِهِ وَهَذَا مِنْ خَوَاصٌ الْخَمْرِ ، وَلِهَذَا تَـزُدَادُ لِشَـارِبِهِ اللَّـذَّةُ بِالْاسْتِكْتَارِ مِنْهُ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَطْعُومَاتِ ثُمَّ هُوَ غَيْرُ مَعْلُولِ عِنْدَنَا حَتَّى لَا يَتَعَدَّى حُكُمُهُ إِلَى سَائِرِ الْمُسْكِرَاتِ ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعَدِّيهِ إِلَيْهَا، وَهَـذَا بَسِعِــذُ ؛ لِلْآنَـهُ خِكَافُ السُّنَّةِ الْـمَشُهُورَةِ وَتَعْلِيلُهُ لِتَعْدِيَةِ الاسْم ، وَالتَّعْلِيلُ فِي الأحكام لا في الأسماء

۔ اور نبیری بحث ریہ ہے کہ ٹمر کا عین حرام ہے کیونکہ ریسی نشہ کے معلول وموقو نبیس ہے۔بعض او گوں نے عین خمر کی حرمت کا الكاركيا ہے اور انہوں نے ميكها ہے كونشر آور ہونا حرام ہے۔ كيونكه فساد كاسب وہى ہے۔ اور فساد مدہے كدوہ اللہ كے ذكر سے روسكنے والا ہے۔اور پی فریبے کیونکہ میدانلد کی کتاب کا انکار ہے۔ کیونکہ کتاب اللہ میں خرکور جس کہا گیا ہے۔اور بس مدین تواز کے ساتھ آئی ہے کہ نبی کر بم اللہ نے خرے مین کورام قرار دیا ہے۔اوراس اجماع منعقد ہوا ہے۔ کیونکہ خمر کاللیل ب اں کے کثیر کی جانب بلانے والا ہے۔اور یہی چیز اس کے خواص میں ہے ہے کیونکہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے شرانی کی لذت میں اضافه وتا ہے۔ جبکہ دوسری کھانے کی چیزوں میں ایسانہیں ہوتا۔

ہارے بزد کیے حرمت خرمیں وار دہونے والی نص معلول نہیں ہے۔ پس خر کا تھم دوسری مسکرہ چیزوں کی جانب متعدی نہ ہوگا جہدام شافعی علیدالرحمد نے اس کی دوسری چیز وں کی جانب متعدی کیا ہے۔ گریدتو امکان سے بھی خارج ہے۔ کیونکہ بیمشہورسنت ك خلاف ہے۔ اور امام شافعي عليه الرحمد كى بيان كرد وتعليل نام كى تعديت كےسبب سے ہے جبكہ تعليل كا اعتبار احكام ميں كيا جاتا ہے اساء میں نہیں کیا جاتا ہے۔

چھی دیا نچویں بحث میں خمر کے جس ہونے کا بیان

وَالرَّابِعُ أَنَّهَا نَجِسَةٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً كَالْبَولِ لِثُبُوتِهَا بِالدَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَا وَالْخَامِسُ أَنَّهُ يَكُفُرُ مُسْتَحِلُّهَا لِإِنْكَارِهِ الدَّلِيلَ الْقَطْعِيُّ .

چومی بحث رہے کہ خمر نجاست غلیظہ ہے جس طرح بیشاب ہے۔اوراس کے ثبوت میں قطعی دلائل موجود ہیں جس طرح ہم

اور پانچویں بحث خمر کو حلال جائے والے کا فرہے کیونکہ دلیل قطعی کا انکار کرنے والا ہے۔

چھٹی بحث خمر کاحق مسلم میں مال متقوم نہ ہونے کا بیان

وَالسَّادِسُ سُـقُوطُ تَقَوُّمِهَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ حَتَّى لَا يَضْمَنَ مُتَّلِفُهَا وَغَاصِبُهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا نَجْسَهَا فَقَدْ أَهَانَهَا وَالتَّقَوُّمُ يُشْعِرُ بِعِزَّتِهَا وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّ الَّـذِي حَـرَّمَ شُـرُبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَأَكُلَ ثَمَنِهَا) وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ مَالِيَّتِهَا وَالْأَصَبِ أَنَّهُ مَالٌ ؛ لِأَنَّ الطَّبَاعَ تَمِيلُ إِلَيْهَا وَتَضِنُّ بِهَا وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى مُسْلِمٍ دَيُنْ

فَ أَوْفَاهُ ثَسَمَنَ خَمْرٍ لَا يَبِحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَلَا لِلْمَدْيُونِ أَنْ يُؤَذِّيَهُ ، لِأَنَّهُ ثَمَنُ بَيْعِ بَاطِلٍ وَهُس غَصْبٌ فِي يَدِهِ أَوْ أَمَانَةٌ عَلَى حَسَبِ مَا اخْتَلَقُوا فِيهِ كَمَا فِي بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ لِيهُ عَلَى غَسَبِ مَا اخْتَلَقُوا فِيهِ كَمَا فِي بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ لِيهُ عَلَى عَسَبُ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ ، وَالْمُسْلِمُ الطَّالِبُ يَسْتُوفِيهِ ، لِأَنَّ بَيْعَهُمْ اللَّهُ لِيهُ مَا بَيْنَهُمْ جَائِزٌ .

#### ترجمه

خرکے بارے بیں چھٹی بحث یہ ہے کہ خرمسلمان کے تق میں مال متقوم ہونے میں ماقط ہو چگ ہے۔ کیونکہ اس کو ہلاک کرنے والے پراوراس کو فصب کرنے والے پرکوئی ضان واجب نہ ہوگا۔اور خمر کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے خرکو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے خرکو بیچنا بھی جائز اردیتے ہوئے اس کی تو بین کی ہے۔ جبکہ اس کا مال متقوم ہو تا ریا عزاز کی نشانی ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی کر پر میکھنے نے ارشاوفر مایا ہے کہ جس ذات نے اس کی چینے کو حرام کیا ہے اس کا بیچنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو کھانا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو کھانا بھی حرام ہے۔

مشائخ فقہاء نے خمر کی مالیت کے ستو طبیں اختلاف کیا ہے جبکہ زیادہ سے کہ وہ مال ہے کیونکہ طبائع اس کی جانب رغبت ر کھنے والی ہیں نیکن اس کے بارے میں بخل رکھتی ہیں۔

اورجس بندے کا کسی مسلمان پر قرض ہے اور مقروض خمر کی قیت سے اس کوقرض کوا واکرتا ہے تو مسلمان کیلئے اس کو لیمنا طلال نہ ہوگا اور مدیون کیلئے اس کا دینا حلال نہیں ہے۔ کیونکہ بچے باطل کی قیت ہے۔ اور بیاس کے قبضہ بیس یا تو غصب ہے یا پھر امانت ہے۔ اس تفصیل کے مطابق جس کو فقہاء نے بیان کر دیا ہے۔ جس طرح مردار کی بچے بیں ہے۔ اور جب قرض ذمی پر ہے تو خمر کی تھے جس ہے۔ اور جب قرض ذمی پر ہے تو خمر کی تھے جس سے اور کسکتا ہے۔ اور مسلمان قرض خوا ہ اس کو لینے والا بن سکتا ہے۔ کیونکہ اہل ذمہ کے زو کی بچے خمر جا کڑے۔
تیمت سے اوا کرسکتا ہے۔ اور مسلمان قرض خوا ہ اس کو لینے والا بن سکتا ہے۔ کیونکہ اہل ذمہ کے زو کی بچے خمر جا کڑے۔

آب صلی الله علیه وسلم نے اسپنے ارشاد کے ذریعہ واضح فر مایا کہ شراب متقوم مال نہیں ہے نہ صرف میہ کہ اس سے کوئی نفع حاصل ر اسی بھی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کی اہانت کا حکم دیا گیا ہے۔لبذا اس صورت میں اس شراب کو بھینک دینا

حضرت انس حضرت ابوطفحہ سے تقل کرتے ہیں کدانہوں ( لینی ابوطلحہ نے ) عرض کیا کہ " یا نبی الله ا بیس نے ان تیموں کے لئے شراب خریدی تھی جومیری پرورش میں ہیں؟ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" شراب کو پھینک دواوراس کے برتن کوتو ژ الو\_" ترزی نے اس روایت کوفل کیا ہے اورضعیف قرار دیا ہے۔"

حطرت ابوطلحہ نے شراب کی حرمت نازل ہونے ہے پہلے اپنے زیر پرورش تیموں کے لئے جوشراب خریدی تھی اس کے بارے میں بوجھا کہ اب شراب حرام مو گئے ہے میں اس شراب کا کیا کروں؟ آیا اس کو پھینک دول یار بے دول؟ آپ صلی الله علیہ ملم نے ان کو تلم دیا کہ اس کو بہا ڈالو۔اس کے ساتھ بی اس کے برتن کوتو ڑ ڈالنے کا تھم اس لئے ویا کہ شراب کی نجاست اس میں رایت کرائی می اوراس کا پاک کرنااب ممکن نبیس ر ہاتھا۔ یا بیاکہ آپ نے شراب کی ممانعت میں شدت کوظا ہر کرنے کے لئے میشم دیا کے جس برتن میں وہ شراب رکھی ہے اس کو بھی تو ڑ ڈالو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کا سر کہ بنا لینے ہے جوشع فر مایا اں کاتعلق بھی یا توز جرو تنبیہ ہے ہے بابیمانعت "نمی تنزیبی" کے طور پر ہے۔

## ساتویں وآٹھویں بحث حرمت تفع واجرائے حدکے بیان میں ہے

وَالسَّابِعُ حُوْمَةُ الِانْتِفَاعِ بِهَا ؛ لِأَنَّ الانْتِفَاعَ بِالنَّجَسِ حَرَامٌ ، وَلَأَنَّهُ وَاجِبُ الاجْتِنَابِ وَفِي الِانْتِفَاعِ بِهِ اقْتِرَابٌ . وَالنَّامِنُ أَنْ يُحَـدُ شَـارِبُهَا وَإِنْ لَمْ يَسُكُرْ مِنْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ شَوِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ﴾ إِلَّا أَنَّ حُكُمَ الْقَتْلِ قَدُ انْتَسَخَ فَبَقِىَ الْجَلْدُ مَشْرُوعًا ، وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ ، وَتَقْدِيرُهُ ذَكَرُنَاهُ فِي الْحُدُودِ .

اور ساتوی بحث یہ ہے کہ اس کے ساتھ فقع اٹھانا حرام ہے کیونکہ نجس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے کیونکہ اس سے پر ہیز کرنا واجب ہے۔ جبکہ نفع اٹھانے میں اس کے قریب جاتا ہے۔

ادرآ ٹھویں بحث مدہاں کے پینے والے پرحد جاری کی جائے گی۔اگر چداس کونشہ نہ آئے کیونکہ نبی کریم ایسے نے ارشاد · فرمایا ہے کہ جس نے شراب پی اس کوتم کوڑے لگاؤ کیں اگر وہ دوبارہ شراب پی لے تو اس کوکوڑے لگاؤ کیں اگر اس کے بعد پھروہ نی لیے تم اس کونل کردو۔ ہاں البتداس میں قبل کا تھم منسوخ ہو چکا ہے اور کوڑے مارنے کا تھم اپنی مشروعیت پر باقی ہے۔ اور اس پر

صحابہ کرام رضی اللہ منہم کا اجماع متعقد ہو چکا ہے۔اوراس کے احکام ہم نے حدود میں بیان کردیئے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله يه روايت ب كه نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مايا كدالله تقالى شراب براوراس كيالي رس تكافي والله اوررس تكلواني والله يراورات اتهاني والله اوراس اتهواني والله يرلعنت فرما تاب

(سنن ابودا ؤد: جلدسوم: حديث نمبر 282)

# نویں بحث میں طبخ کاخمر میں مؤثر نہ ہونے کابیان

وَالنَّاسِعُ أَنَّ الطُّبُخَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا ؛ رَلَّانَّهُ لِلْمَنْعِ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ لَا لِرَفْعِهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِيهِ مَا لَمْ يَسْكُرْ مِنْهُ عَلَى مَا قَالُوا ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ بِالْقَلِيلِ فِي النّيء خَاصَّةً ، لِمَا ذَكُرُنَا وَهَذَا قَدْ طُبِخَ .

وَالْمَعَاشِرُ جَوَازُ تَخُلِيلِهَا وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيُّ وَسَنَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى، هَٰذَا هُوَ الْكَلَامُ فِي الْخَمْرِ .

۔ اورنویں بحث بیہ ہے کہ خمر میں پکانا مؤثر نہیں ہے کیونکہ کٹے بیٹوت مت سے روکئے کیلئے ہے جبکہ اس کوٹا بت کرنے کے بعد اس كوختم كرنے كيليے نہيں ہے مكر پكائى كئ شراب ميں شراني پراس وقت تك صد جارى ندكى جائے كى جب تك وہ شراني كونشے ميں نہ

جس طرح مشائخ فقہاءنے کہاہے کہ شراب بینے میں حد کا وجوب بھی شراب میں خاص طور پر ہے۔ای دلیل کے سبب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں ادر بیتو پکائی ہوئی شراب ہے

شراب سے متعلق درویں بحث اس کوسر کہ بنانے کے جواز ہیں ہے۔ اس میں امام شافعی علید الرحمہ نے اختلاف بھی کر دیا ہے اوراس کوہم عنقریب بیان کردیں کے کیونکہ میرساری بحث شراب کے بیان میں ہے۔

حضرت ما لک بن الی مریم ، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ عبد الرحمٰن بن عنم تشریف لائے تو ہم نے آ ہیں میں طلاء (انگور کی شراب کی ایک خاص فتم ہے جنے آگ پر پکایاجا تاہے) کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابو مالک رضی اللہ تعالی عنداشعری نے بیان کیا ہے کدانہوں رسول الله صلی الله علیه وآلدو ملم سے سنا آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که میری است کے کھاوگ ضردرشراب چیش کے (لیکن ای طرح که) اس کانام کوئی دوسرار کھلیں گے۔ (سنن ایوداؤر: جلد موم: حدیث نبر 296)

# 

وَأَمَّا الْعَصِرُ إِذَا طُبِخَ حَتَى يَلْهَبَ أَقَلُ مِنْ ثُلُثَيْهِ وَهُوَ الْمَطْبُوخُ أَذْنَى طَبْحَةٍ وَيُسَمَّى الْهَاذَقَ وَالْمُنَصَّفَ وَهُوَ مَا ذَهَبَ نِصَفَّهُ بِالطَّبْخِ فَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ عِنْدَنَا إِذَا غَلَى وَاشْتَذَ وَقَالَ اللَّوْزَاعِيُّ : إِنَّهُ مُبَاحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ بَغْضِ وَقَالَ الْأُوزَاعِيُّ : إِنَّهُ مُبَاحٌ ، وَهُو قَوْلُ بَغْضِ الْهُ عُنَزِلَةِ اللَّهُ مَنْدُوبٌ طَيْبٌ وَلَيْسَ بِحَمْرٍ وَلَنَا أَنَّهُ زَقِيقٌ مُلِلَّا مُطُرِبٌ وَلِهَذَا يَجْتَمِعُ عَلَيْ الْفُسَاقُ فَيَحُرُمُ شُرُبُهُ دَفْعًا لِلْفَسَادِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ "

زجمه

حفرت امام از واعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وہ مہار ہے۔ اور بعض معتز لہ کا قول بھی ای طرح ہے ، کیونکہ بیہ پاک مشروب ہے یہ خردیں ہے۔ اور ہماری دلین میہ ہے کہ رقبق ہوتی ہے اور لڈت وار ہموتی ہے ای لئے فساق اس پر جمع ہوتے ہیں پس اس سے نما دکود در کرنے کیلئے اس کے پینے کوحرام قر ار دیا جائےگا۔

ثرح

سفیان البوجوریة جری سے دوایت ہے کہ میں تے حصرت این عماس سے دریافت کیا اور وہ اپنی پشت کعبہ شریف کی جانب کے ہوئے تھے۔ بازق (شراب) سے۔ انہوں نے فر مایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باذق نکلنے سے بل گزر گئے جوشراب نشہ لائے وہ ترام ہے۔

انہوں نے کہاسب سے پہلے جس عرب نے باذق سے متعلق دریافت کیاوہ بیں تھا۔ باذق کیا ہے؟ باذق ایک قتم کی شراب کو کہا جاتا ہے جو کہ انگور کے شیر ہے کو مجھ دریزتک جوش دے کرتیار کی جاتی ہے۔ (سنن نسائی: جلد سوم: حدیث نمبر 1992) نقہ وہ سر

نقع تمرک حرمت میں اجماع صحابہ کا بیان

وَأَمْنَا نَقِيعُ النَّمُ وَهُوَ الشَّكُرُ وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ النَّمْرِ: أَى الرَّطْبِ فَهُوَ حَرَامٌ مَكُرُوهٌ وَأَمْنَا نَقِيعُ النَّمُ وَهُوَ الشَّكُرُ وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ النَّمْرِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَ وَيَدُلُ اللَّهُ عَلَيْنَا بِهِ ، وَهُوَ بِاللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيَدُلُ الْحَمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيَدُلُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيَدُلُ لَا يَتَحَقَّقُ وَلَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيَدُلُ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيَذُلُ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيُؤُلُولُ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيَذُلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَذُلُ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيَذُلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَذُلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَذُلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَذُلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَذُلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَذُلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَاللَّهُ عَنْهُمْ وَيَعْلَعُونُهُ وَيُعْلِقُونُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ ، وَالْآيَةُ مَحُمُولَةٌ عَلَى الِابْتِدَاء ِ إِذْ كَانَتُ الْآشِرِبَةُ مُبَاحَةً كُلُّهَا ، وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ التَّوْبِيخَ ، مَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَتَدَّعُونَ رِزْقًا حَسَنًا .

اور نقیع تمروہ نشہ ہے جو مجور سے کیایاتی تکلیا ہے۔ لیعنی گدرائی ہوئی مجوروں سے ہوتا ہے پس بیرام مردہ ہے اور حضرت شریک بن عبداللہ نے کہاہے کہ میرمباح ہے۔ کیونکہ اللہ تعانی نے ارشاد فر مایا ہے کہتم اس سے سکر پکڑتے ہو حالانکہ وہ اچھار زق ہے اس سے اللہ تعالی نے ہم احسان جنگا یا ہے حالانکہ وہ حرام ہے اور حرام چیز سے احسان ہیں جنگا یا جاتا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ اس کی حرمت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔اور وہ روایت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے کہ آیت مبار کدابندائے اسلام پرمحمول ہے۔ اور اس وقت ساری شرابیں مباح تھیں۔ اور ایک قول مدہے کداس سے محض تو نئخ مراد ہے۔اوراس کامعنی ہیہ ہے کہتم لوگ اس کونشہ بناتے ہواور استھے رزق کو چھوڑ دیتے ہو۔اللہ ہی سے زیاد وحق کو

# مستشمش کے جوش مارنے والے پانی کی حرمت کابیان

وَأَمَّا نَـقِيـعُ النَّرِيبِ وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ فَهُوَ حَرَامٌ إِذَا اشْتَدَّ وَغَلَى وَيَتَأْتَى فِيهِ خِكُلاثُ الْأُوْزَاعِسَى ، وَقَلْدُ بَيَّنَا الْمَعْنَى مِنْ قَبْلُ ، إِلَى أَنَّ حُرْمَةَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ دُونَ حُرْمَةِ الْمَخَمُ مِ حَتَّى لَا يَكُفُرَ مُسْتَحِلُّهَا ، وَيَكُفُو مُسْتَحِلُّ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ حُوْمَتَهَا الْجَتِهَادِيَّةٌ ، وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ فَطُعِيَّةٌ ، وَ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِهَا حَتَّى يَسْكُوَ ، وَيَجِبُ بِشُرْبِ فَطُرَةٍ مِنْ الْنَحَمْرِ ، وَنَجَاسَتُهَا خَفِيفَةٌ فِي رِوَايَةٍ وَغَلِيظةٌ فِي أَخُرَى ، وَنَجَاسَةُ الْخَمْرِ غَلِيظةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً ،

۔ اورنقیج زبیب کشمش کا دہ کچا پانی ہے کہ جسب وہ جوش مار کرتیز ہونے لگے تو وہ حرام ہے۔اور امام اوز اعی علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ اور اس کی دلیل ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ گران اشر یہ کی حرمت حرمت تخرے کم ہے۔ حتیٰ کہ ان کو حلال جانے والے کو کا فرقر ارتبیں دیا جائے گا۔ کیونکہ ان اشر بہ کی حرمت اجتہا دی ہے۔ جبکہ خمر کی حرمت قطعی ہے۔

اوران اشربہ کے پینے کے سبب حدواجب نہ ہوگی۔اگر چہ پینے والے کونشدا جائے حالانکہ شراب کا ایک قطرہ پینے ہے جسی حد واجب ہوجاتی ہے۔اور میٹرابیں ایک روایت کے مطابق نجاست خفیفہ میں سے ہیں۔جبکہ دوسری روایت کے مطابق میزجاست

کے مطابق خمرنجاست غلیظہ ہے۔ نلظہ بن بیں۔جبکہ ایک روایت کے مطابق خمرنجاست غلیظہ ہے۔

ظني اشربه كا بيع مين فقهي اختلاف كابيانا

رَبَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَيَضْمَنُ مُتَلِفُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا فِيهِمَا ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوْمٌ ، وَمَا شَهِدُت دَلَالَةٌ قَطُعِيَّةٌ بِسُقُوطِ تَقَوَّمِهَا ، بِخِلَافِ الْخَمْرِ ، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَهُ يَجِبُ قِيمَتُهَا لَا شَهِدُت دَلَالَةٌ قَطُعِيَّةٌ بِسُقُوطِ تَقَوَّمِهَا ، بِخِلَافِ الْخَمْرِ ، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَهُ يَجِبُ قِيمَتُهَا لَا يَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى مَا عُرِف ، وَلَا يُنتَفَعُ بِهَا بِوَجْدٍ مِنْ الْوُجُوهِ ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ بِنُهُ اللَّهُ عَرْمَةً وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ اللَّهُ عَرُدُ بَيْعُهَا إِذَا كَانَ الذَّاهِبُ بِالطَّبْحِ أَكْثَرَ مِنْ النَّصْفِ دُونَ النَّلُسُنِ .

اله يبجور بيب الصّغير : وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنُ الْأَشْرِيَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ) قَالُوا : هَذَا الْجَوَابُ عَلَى هَذَا الْعُمُومِ وَالْبَيَانِ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ ، وَهُو نَصْ عَلَى أَنَّ مَا يُتَخَذُمِنُ الْجَوَابُ عَلَى هَذَا الْعُمُومِ وَالْبَيَانِ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ ، وَهُو نَصْ عَلَى أَنَّ مَا يُتَخَذُ مِنْ الْجَونُ عَلَةٍ وَالشّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالذّرَةِ حَلَالٌ عِنْدَ أَيِي حَنِيفَة ، وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ عِنْدَهُ وَإِنْ الْجِونُ عَلَى أَنَّهُ عَلَاقُهُ بِالْبَنْحِ وَلَهَنِ سَكِرَ مِنْهُ ، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ بِالْبَنْحِ وَلَهَنِ اللّهُ عَلَاقُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ كَمَا فِي سَائِهِ الرّاسُونِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ حَرَامٌ وَيُحَدُّ شَارِبُهُ وَيَقَعْ طَلَاقُهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ كَمَا فِي سَائِهِ الْأَشُوبَةِ الْمُحَوِّمَةِ .

#### 2.7

حضرت امام اعظم منی اللہ عنہ کے نزدیک دوسری اشربہ کی تھے جائز ہے اور ان کو ہلاک کرنے والا ضامن ہوگا۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک ان کی تھے اور ضان میں اختلاف ہے۔ اگر چہ بید مال متقوم ہیں کیکن ان کے مال متقوم کے ساقط ہونے میں کوئی دلیل قطعی منہیں ہے۔ جبکہ امام صاحب کے نزدیک تلف برضان واجب ہوگا نداس کی مثن واجب ہوگا جس طرح مہلے بتایا جا چکا ہے۔ اور ان شرابوں سے کوئی فاکدہ ندا تھا یا جائے گا کیونکہ میر حرام ہیں۔

معزرت امام ابو یوسف علیدالرحمہ ہے روایت ہے کہ جب پکانے کے مب سے تتم ہونے والی مقدار آوھی ہے زائد ہواوروہ دو تہائی ہے کم ہوتوان کی بڑج جائز ہے۔

حضرت ام مجرعلیہ افرحمہ نے جامع صغیر میں کہا ہے کہ ذکورہ چار اشربہ کے سوالقید کی تنظ کرنے میں کوئی حرب نہیں ہے۔ مثار کی فقہا ء نے کہا ہے اس طرح کے عموم و بیان کا تھم جامع صغیر کے سوااور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اور بیٹھم اکر بات کی وضاحت کرنے والا ہے۔ کہ گذم ، جو ہتم داور جوارہ جو چوشراب بنائی جائے وہ امام صاحب کے نز دیک طلال ہے۔ اور امام صاحب کے نزدیک اس کے پینے میں کوئی حدند ہوگی۔خواہ ال شرابول ہے نشہ بھی آجائے۔ ۔ اور انکی شراب سے بے ہوٹن ہونے دالے بندے کی طلاق واقع نہ ہوگی جس طرح کوئی سونے والا آ دمی ہے اور ایسے ہی وہ بندہ ہے کہ جس کی عقل بھنگ اور گھوڑی کے دودھ کے سبب ختم ہو چکی ہو۔

ہے۔ من سام محد لعبد الرحمہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میر رام ہیں۔اور جب کوئی شخص ان کو پی کرنشہ میں آجا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔اورنشہ آ جائے کے بعداس آ دمی کی طلاق بھی واقع ہوجائے گی۔جس طرح تمام حرام شرابوں کا تھم ہےان کا تھم بھی ان

## وس دنول تك خراب نه جونے والى شراب كى حرمت كابيان

(وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا : وَكَانَ أَبُو يُومُسُفَ يَقُولُ : مَا كَانَ مِنُ الْأَشْرِبَةِ يَبْقَى بَعْدَ مَا يَبُلُغُ عَشْرَةَ أَيَّامِ وَلَا يَهُسُدُ فَإِنِّى أَكْرَهُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوُلِ أَبِى حَنِيفَةً ) وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ مِثْلُ قَوْلِ مُسحَسَدٍ إِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِلَّا أَنَّهُ تَفَوَّدَ بِهِذَا الشَّرْطِ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : يَبُلُغُ : يَغْلِي وَيَشْتَكُ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا يَفُسُدُ : لَا يُحَمَّضُ وَوَجُهُهُ أَنَّ بَقَاءَ أَهُ هَذِهِ الْمُدَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسِحَـمَّضَ ذَلَالَةُ قُوْتِهِ وَشِلَّتِهِ فَكَانَ آيَةً حُوْمَتِهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَبِرُ حَقِيقَةَ الشَّدَّةِ عَلَى الْحَدُّ الَّذِي ذَكَّرْنَاهُ فِيمَا يَحْرُمُ أَصْلُ شُرْبِهِ وَفِيمَا يَحْرُمُ السُّكُرُ مِنْهُ عَلَى مَا نَذُكُرُهُ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى وَأَبُو يُوسُفَ رَجَعَ إِلَى قُوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَمْ يُحَرِّمُ كُلُّ مُسْكِرٍ ، وَرَجَعَ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ أَيْطًا

حضرت امام محدعلیدالرحمد نے جامع صغیر میں کہاہے کہ امام ابو یوسف علیدالرحمد کہتے ہیں کہ جوشراب جوش مارنے کے بعد دی دن تنک خراب ند ہوتو اس میں اس کو مروہ جانتا ہوں اس کے بعد انہوں نے امام اعظم رضی اللہ عند کے قول کی جانب رجوع کرایا جبکہ ان كا پهلاتول امام محم عليه الرحمه كول كى طرح بـ كه برنشرة ورچيز حرام بـ

حضرت امام ابو پوسف علبدالرحمه إس شرط كے اسليے بين اور امام محمد عليه الرحمہ كے ول بلغ كامعنى بير ہے كہ وہ جوش مارے اور تیز ہوجائے۔ادران کے تول لا یفسد کامعتی ہے کہ وہ تھٹی نہ ہواوراس کا سبب میہ ہے کہ تھٹی ہوئے بغیر شرؤب کا اتن مدت میں ہاتی رہ جانا میاس کی قوت کی دلیل ہے۔ پس میں اس کے حرام ہونے کی دجہ بن جائے گی۔اور حصرت عیداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما ہے بھی ای طرح روایت کیا گیاہے۔

حضرت امام اعظم رضی الله عندال پرحد ہونے میں بخت ہونے کا اعتبار کرتے ہیں۔ جس کوہم نے اس مسئلہ میں بیان کر دیا ہے۔جس کا اصل پینا حرام ہے۔اورجس کا نشرحرام ہے اور اس کو ہم اس کے بعد ان شاء اللہ بیان کرویں گے۔حضرت امام الهر المست علیه الرحمہ نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کی جانب رجوع کیا ہے۔ کہ انہوں نے اس مسکر کوچرام قرار نہیں دیا ادر انہوں نے اس شرط سے رجوع کرلیا ہے۔ نے اس شرط سے رجوع کرلیا ہے۔

شررح

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسون اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے رات میں سو بھے ہوئے انگور بھگوئے جاتے ہے۔ بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوا بیک مشک میں بھرتے اور صبح کے وقت تمام دن نوش فریاتے بھر دوسرے روز پہتے بھر تنیسرے روز پیتے جس وقت تیسرادن ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کو پلاتے بھر صبح کواگر بچھ نیچ جاتا تواس کو چو تتھے روز بہا دیتے۔ (سنن نمائی: جلدموم: مدیث نمبر 2044)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمو ماروز ہ رکھا کرتے تھے لہذا میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمو ماروز ہ رکھا کرتے تھے لہذا میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افطار کے وفت آپ کے لیے نبیذ لے کرگیا جے ہیں نے دباء میں بنایا تھا پھر میں اسے آپ کے باس لے کرآبیا تو وواس وفت جوش مار رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اسے دبوار پردے مارواس لیے کہ اس آدی کی شراب ہے جواللہ پراور ہوم آخرت پر اور ایم آخرت پر ایم آخرت پر ایمان نبیل رکھتا۔ (سنن ابوداؤر: جادر من عدیث نبر 324)

#### تروشش كى نبيز كومعمولى يكاف كابيان

(رَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَنَبِيدُ التَّمُرِ وَالنَّإِيبِ إِذَا طُبِخَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَدْنَى طَبْحَةٍ كَلَلْ وَإِنْ النَّسَدَ إِذَا شُرِبَ مِنْهُ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُسْكِرُهُ مِنْ غَيْرِ لَهُو وَلَا كَلالُ وَإِنْ النَّسَدَ إِذَا شُرِبَ مِنْهُ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُسْكِرُهُ مِنْ غَيْرِ لَهُو وَلَا طُرِبٍ) ، وَهَلَا اعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ حَرَامٌ ، وَالْكَلامُ فِي الْمُثَلَّدُ الْمُعَلَّدُ الْمِنْكَ وَنْهُ كُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

قَالَ (وَلَا بَاْسَ بِالْحَلِيطِيْنِ) لِمَا رُوِى عَنْ ابْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ: سَقَانِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرْبَةً مَا كِذْت أَهْ تَدِى إلَى مَنْزِلِي فَعَدُوْت إلَيْهِ مِنْ الْعَدِ فَأَخْبَرُته بِذَلِكَ فَقَالَ: مَا عَنْهُ شَرْبَةً مَا كِذْت أَهْتَدِى إلَى مَنْزِلِي فَعَدُوْت إلَيْهِ مِنْ الْعَدِ فَأَخْبَرُته بِذَلِكَ فَقَالَ: مَا وَدُنَاكَ عَلَى عَجْوَةٍ وَزَبِيبٍ وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ الْحَلِيطِيْنِ وَكَانَ مَطْبُوحًا ؛ لِأَنَّ الْمَرُوعَى عَنْهُ خُرُمَةُ نَقِيعِ الزَّبِيبِ وَهُوَ النِّيء مُنْه أَ وَمَا رُوى (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ خُرُمَةُ نَقِيعِ الزَّبِيبِ وَهُوَ النِّيء وَمَا رُوى (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ الْحَمْمِ بَيْنَ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ وَالزَّبِيبِ وَالرَّطِي وَالرَّطِي وَالنَّامِي مَحْمُولٌ عَلَى الْمَدْدِة ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الاِبْتِدَاء .

2.7

صاحب قدوری نے اپنی مخضر قدوری میں کہا ہے کہ تمراور مشمش کی نبیذ کو جب تھوڑ سابکایا گیا ہے تو وہ جلال ہے۔خواہ وہ جوش

مارنے والی ہے۔ لیکن اس میں شرط میہ ہے کہ اس کے عالب گمان کے مطابق وہ اتن مقدار میں پک جائے جولہووسرور کے موانشرآ ور نہ ہو۔اور بیر تھم شیخین کے مطابق ہے۔

حصرت امام محمد اور امام شافعی علیماالرحمہ نے کہا ہے کہ وہ حرام ہے اور اس کے بارے بیں وہی بحث ہے۔ جوعنب والی شلث میں ہے۔ اس سکے بعد ہم ان شاءاللہ اس کو بیان کر دیں گے۔

اور کمس کردہ شراب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ای دلیل کے سبب جس کو ابن زیاد سے دوایت کیا گیا ہے۔ کہ مجھے حضرت مہد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے الی ہی شراب بلائی تھی کہ میں گھر پہنچنے کے قریب ند تھا۔ پس ایکے ون جب میں ان کے ہاں گیا اور ان کی اس واقعہ کی اطلاع دی تو انہوں نے فر مایا کہ ہم نے تمہارے لئے مجوراور کشمش میں اضافہ نہیں کیا اور یہ کس تھا۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے تقبعی زبیب کی حرمت روایت کی گئے ہے۔ اور یہ شمش کا کیا یا ٹی ہے۔

۔ اور وہ روایت جو نبی کر بیم آلف ہے سے روایت کی گئے ہے کہ آپ آلف کیجور، شمش بھجوراور گذرائی تھجوز کوجمع کرنے ہے منع کیا ہے۔ اس کو قبط سالی کی حالت میں محمول کیا گیا ہے۔ اور وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔

شرح

عبداللہ بن ہریدہ نے دوایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کوقبروں کی زیارت کرنے ہے منع کیا تھا ترہا نیوں کے گوشت کوقین دن سے زیادہ رکھنے کے لیے کیے انتخابی اس بھی اس کے منافعت کوقین دن سے زیادہ رکھنے کے لیے کیکن اب جس وفت تک تمہارا دل جا ہے تم اس کور کھالوا ور بین نے تم لوگوں کو نبینہ بنانے کی ممانعت کی تھی کیکن مشک میں۔ اب تمام برتنوں میں نبیذ بنا و کیکن اس شراب سے بچو ( یعنی بالکل دوررہ و ) جوزہ ہیدا کرے۔

(سنن نسائي: جلدسوم: حديث نمبر 1957)

عطابن بیبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فر مایا کہ گدر کھجوراور بکی کھجور ملاکر مجلو کی جائیں یا کھجوراورا تکور ملاکر بھگو ہے جائیں۔

ابوقادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ تع کیارسول اللہ علی اللہ علیہ وآلدوسلم نے تھجوراور انگور کے ملا کر بیذہ یہ ہے۔ سے اور گدراور پختہ تھجورکو ملا کر نبیز پینے ہے۔

حضرت امام مالک علیدالرحمہ نے کہا ہے کہ اس امر پراتفاق کیا ہے ہمارے شمر کے علماء نے کہ بیر عکروہ ہے کیونکہ نع کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے۔ (موطاامام مالک: جلداول: حدیث نمبر 1504)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عبدالقیس کے وفد نے کہا کہ یارسول الشصلی الشعلیہ وہ کہ ہم کس میں بیا کریں؟ فرمایا کہ تم لوگ دیا ہیں نہ بیا کرو،اور نہ ہی مزفت میں،اور نہ ہی تقیر میں،اور فییڈ بنایا کرومشکیزوں میں،وہ کہنے گئے کہ یارسول الشہ صلی الشدعلیہ وہ کہ نے کہ اندر شدت اور جوش پیدا ہوجائے تو؟ فرمایا کہ اس میں پانی ڈال دو۔وہ کہنے گئے کہ صلی الشدعلیہ وہ کہ اندر شدت اور جوش پیدا ہوجائے تو؟ فرمایا کہ اس میں پانی ڈال دو۔وہ کہنے گئے کہ ارسول الله على الله عليه وآله وسم (ووثين مرتبه مندوجه بالا بات كى) تو آپ نے تيسرى يا چوشى مرتبه فرمايا اسے بها دو پھر فرمايا كه الله على الله على الله على الله تعالى باجا وغيره اور فرمايا كه برنشه آور چيز حرام ہے سفيان كہتے ہيں كه بيس نے على بن بذيمه سے كوب كے بارے ميں بنائة انہوں نے كہا كه باہے كوكہتے ہيں۔ (سنن ابوداؤد: جلد سوم: حديث نمبر 304)

شهداورانجير كى نبيذ كے حلال ہونے كابيان

قَالَ (وَبَيِهُ الْعَسَلِ وَالنِّينِ وَنَبِيدُ الْحِنْطَةِ وَاللَّرَةِ وَالشَّعِيرِ حَلالٌ وَإِنْ لَمْ يُطْبَحْ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لَهُو وَطَرَبٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ (الْخَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، وَأَشَارَ إلَى الْكُرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ) خَصَّ الصَّلاةُ وَالسَّخْرِيمَ بِهِمَا وَالْمُوادُ بَيَانُ الْحُكْمِ، ثُمَّ قِيلَ يُشْتَرَطُ الطَّبُحُ فِيهِ لِإِبَاحِتِهِ، وَقِيلَ لا لَنْحُرِيمَ بِهِمَا وَالْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ ؛ لِلَّنَ قَلِيلَهُ لا يَدْعُو إلَى كَثِيرِهِ كَيْفَ مَا كَانَ.

2.7

مرایا کہ شہداورا نجیر کی نبیذ اور گندم اور جو کی نبیذ حلال ہے۔ اگر چداس کو پکایا نہ گیا ہو۔ اور پی تھم شخین کے نزد یک ہے کیکن جس والہواور لذت حاصل کرنے کیلئے نہ ہو کیونکہ نبی کر بھم الفظہ نے ارشاوفر مایا ہے کہ خمران دوور ختوں سے بنتی ہے اور آ پ الفظہ نے انگور اور کھور کی جانب اشارہ فر مایا تھا ہیں آ پ آلفظہ نے حرمت کو انہی دررختوں کے ساتھ خاص کردیا ہے۔ اور یہاں بیان کرنے سے مراداس کا تھم ہے۔

ادرایک تول یہ بھی ہے کہ شہد وغیرہ میں کمس کرنے میں اس کی ایا حت کیلئے اس کو پکانا شرط ہے۔ جبکہ دوسرا تو ئی رہے کہ شرط نہیں ہے۔اس طرر ساب میں ذکر کیا تم یا ہے۔ کیونکہ اس کا قلیل اس کے کثیر کو بلانے والانہیں ہے۔اگر چہدہ کیا ہو یا پکا ہو۔ شرح

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کی طرف آئے تو لوگوں نے وبا اور آب و مواکے بھاری ہونے کا بیان کیا ادر کہا بغیراس شراب کے ہمارا مزاج اچھانہیں رہتا آپ نے کہاشہد بیوانہوں نے کہاشہد موافق نہیں ایک شخص بولا ہم ای کواس طرح تیار کریں جس میں نشہ نہ موآپ نے کہا ہاں ،

انہوں نے اس کو پکایا اتنا کہ ایک تہائی رہ گیا دو تہائی جل گیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ نعائی عند کے پاس لائے انہوں نے انگلی اللہ جب دو بہت پڑپ کرنے لگا آپ نے فرمایا بیطلاتو اونٹ کے طلا کے مشابہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اس کے چینے کی افوات دی عبارت میں اللہ تعالی عند نے کہا آپ نے حلال کر دیا حصرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے کہا نہیں ہتم خدا کی بیا اللہ میں نے بھی اس جیز کوطال نہیں کیا جس کوتو نے حلال کیا ۔ (موطاامام مالک: جلداول: حدیث نمبر 1510)

معنرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (مخصوص) برتنوں (میں نبیذ بنانے) سن ا ر مایا۔ پس انصار نے نبی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ دسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس اور برتن ہیں۔ نبی کریم مل اللہ علیہ وآكه وسلم نے فرمایا تو پھر میں اس سے منع نہیں كرتا۔ اس باب میں حضرت ابن مسعود، ابوہریرہ، ابوسمید، عبداللہ بن عرسے ہی احادیث منقول ہیں بیصدیث صن سیجے ہے۔ (جامع تر مذی: جلداول: حدیث فمبر 1951)

### كندم من بن شراب ييني برنشه أجاف برحد كابيان

وَهَـلُ يُسحَدُّ فِي الْمُتَخَدِ مِنْ الْحُبُوبِ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ ؟ قِيلَ لَا يُحَدُّ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوَجُهُ مِنْ قَبُلُ قَالُوا : وَالْأَصَحُ أَنَّهُ يُحَدُّ ، فَإِنَّهُ رُوِى عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ سَكِرَ مِنْ الْأَشُوبَةِ أَنَّهُ يُحَدُّ مِسْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ، وَهَلَا ؛ إِلَّانَّ الْفُسَّاقَ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا اجْتِمَاعَهُمْ عَلَى سَائِر الْأَشْرِبَةِ ، بَسَلُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْمُتَّخَذُ مِنْ الْأَلْبَانِ إِذَا اشْتَذَ فَهُوَ عَلَى هَذَا وَقِيلَ ؛ إِنَّ الْمُشْخَلَد مِنْ لَبُنِ الرُّمَاكِ لَا يَحِلُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اعْتِبَارًا بِلَحْمِهِ ؛ إذْ هُوَ مُتَوَلَّدٌ مِنهُ قَالُوا : وَالْأَصَحُ أَنَّهُ يَكِحِلُّ ؛ إِلَّانَّ كَرَاهَةَ لَحْمِهِ لِلْمَا فِي إِبَاحَتِهِ مِنْ قَطْعِ مَاذَّةِ الْجِهَادِ أَنُ ﴿ لِاحْتِرَامِهِ فَكَلَّا يُتَعَدَّى إِلَى كَيَنِهِ

مندم سے بنائی تن شراب پینے پر جب نشر آ جائے تو اس پر حدجاری کی جائے گی جبکہ ایک قول میر بھی ہے اس پر حدجاری ندکی جائے گی۔اس سے پہلے ہم اس کی دلیل کو بیان کرآئے ہیں۔

مشائخ نقهاء نے کہا ہے کدزیادہ درست سے کدائ پر صدحاری کی جائے گی۔ حضرت امام محمطیدالرحمدے ایک بندے کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ جب نشآ جائے تو حدجاری کی جائے گی۔ جبکداس میں کوئی تفصیل نیس ہے۔اوراس کی دلیل یہ ہے كہ جارے دور ميں فساق اس پرجم جو جائے ہيں۔ جس طرح دوسرى اشرب ميں ہے بلكدان سے بھى زياد واس پرجمع ہوتے ہيں۔ اورای طرح وہ شراب جو دودھ وغیرہ ہے بتالی جائے اور وہ تیز ہوجائے تو اس کا تھم بھی یہی ہے۔ اور ریکھی کہا گیا ہے کہ محموزی کے دودھے بنائی جانے والی شراب امام اعظم رضی اللہ عند کے نز دیک حلال نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس کے گوشت پ قیاس کیا ہے۔ کیونکہ دودھ کوشت سے بنا ہے۔

مشائخ فقنهاء نے کہا ہے کہ زیادہ درست میر ہے کہ وہ شراب حلال ہمونی جا ہے کیونکہ اس کے گوشت کی کراہت کا سب ہم ہے کہ اس کومیاح قراردینے کی وجہ ہے ذرائع جہاد ختم ہوجائیں گے۔ توبیاس کا احترام ہوا ہیں بیتھم اس کے دورھ پرہیں نگایا

مرب معرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کے درسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" گیہوں کی بھی شراب ہوتی ہے ، جو کی بھی شراب معرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کے درسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" گیہوں کی بھی شراب ہوتی ہے ، جو کی بھی شراب ہوں ہے کہ بھی شراب ہوتی ہے ، انگور کی بھی شراب ہوتی ہے اور شہد کی بھی شراب ہوتی ہے۔ (تر مذی ، ابوداؤد ، ابن ماجه ،) ہوتی ہے ، مجور کی بھی شراب ہوتی ہے ، انگور کی بھی شراب ہوتی ہے۔ (تر مذی ، ابوداؤد ، ابن ماجه ، ) الان الما ہے کہ بیصدیث غریب ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 793) زنری نے کہا ہے کہ بیصدیث غریب ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 793)

، علاء نے لکھا ہے کہ بہاں حصر مراد نیس ہے کہ بس انہیں چیز وں سے شراب بنتی ہے، بلکدان چیز وں کو خاص طور براس لئے ذکر كام المور برشراب البي چيزوں سے بنتى ہے۔اس ارشاد ميں اس بات كى دليل ہے كہ خرصرف انگورى شراب كوليس سمج ہے۔ ہے کہ ابن مالک کہتے ہیں کہ یہاں انگوری شراب کی علاوہ دوسری چیز وں کی شراب کوجھی خمر مجاز ا کہا گیا ہے اوراس میں مناسبت ہے ے کوان چیزوں کی شراب (یا نشد آور نبیز) بھی انسان کی عقل کوز اُئل کردیتی ہے۔ ہے کوان چیزوں کی شراب (یا نشد آ

ئىرەانگوركالىك تىلىث باقى رەئجانے برحلال ہونے كابيان

قَالَ (وَعَـصِيرُ الْعِنَبِ إِذَا طُبِخَ حَتَى ذَهَبَ ثُلُنَاهُ وَبَقِى ثُلُثُهُ حَلَالٌ وَإِنْ اشْتَدَّ) وَهَذَا عِنْدَ أَسِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : حَرَامٌ ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا فَسَلَدَ بِهِ التَّقَوِّي ، أُمَّا إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّلَهِّيَ لَا يَحِلُّ بِالِاتَّفَاقِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُ قَوْلِهِمَا ، وَعَنْهُ أَنَّهُ كُرِهَ ذَلِكَ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ .

فرمایا کہ جب انگورکو پکایا جائے حتیٰ کہ اس کا دونہائی شتم ہوجائے اور ایک نہائی باقی چکے جائے تو وہ حلال ہے۔خواہ وہ تیز ہو جائے۔اور بیکم میٹنین کےمطابق ہے۔

حضرت امام محر،امام ما لك اور امام شافعي يهم الرحمد نے كها ہے كه ده حرام ہے اور بيرا ختلاف اس صورت بلس ہوگا كه جسم پنے والا حسول طاقت کے ارادے بینے والا ہے کیونکہ جب اس نے کھیل وتماشے کیلئے پی ہے توبدا نفاق وہ حلال ندہ وگا۔ حضرت الام مماليه الرحمة الميك تول يتنجين كي طرح نقل كيا كيا ہے۔ جبكہ دوسرى روايت ميں انہوں نے اس كومكر وہ جاتا ہے۔ اور تيسرى روایت بیا کرانہوں نے اس سئلہ میں تو فقف کیا ہے۔

مقعب بن سعدے روایت ہے کہ حضرت سعد کے باغ میں انگور بہت ہوتے تھے اور ان کی جانب سے باغ میں ایک شخص داراغة تفارا يك مرتبه بهت زياده ال**كور لكة تو داروغه (باغ كے گران) نے حضرت سعد كولكھا كە بجوركواند** يشرب ال**گور كے ضالع ہونے** مروز د کاتواگرتم اجازت دونو میں اس کا شریت نکال لوں۔حضرت سعد نے تحریر فرمایا جس دفت میرامیر خطاتم کو پینچے تو تم باغ حجوز دو۔اللہ

ک قتم! میں آئے ہے کی بات پرتمہارااعتبار بیں کردن گا۔ پھراس کو باغ ہے معطل کردیا۔

(سنن نسائی: جلدسوم: حدیث نمبر 2018)

عبداللدين ويلمى، اين والدين روايت كرت بين كمانهول في فرمايا كهم لوك عضورا كرم صلى الله عليه وآله وملم كياس حاضر ہوئے، ہم نے عرض کیا یا رسول الند علیہ دا آلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں کے ہیں اور کس کے پاس آئے ہیں؟ آپ ایک نے فر مایا کہ اللہ اوراس کے رسول ایک کی طرف آئے ہو۔

پھرہم نے عرض کیا کہ یارسول انڈسلی اللہ غلیہ وآلہ وسلم ہمارے انگور (کے باغات ہیں) ہم انگورے کیا بنائیں، آپ نے فر مایا کداگلور (کوخشک)منتی بنالونهم نے عرض کیا کہ نقی سے کیا بنا کیں؟ فر مایا کدا بے ناشہ پراس سے نبیز بنایا کرواورا پنے دات کے کھانے کے وقت اسے پی لیا کرواور نبیذ بنایا کرومشکیزوں میں اور مشکول میں نبیذ مت بنایا کرو۔اس کے کدا کر منظے میں زیادہ مدت گزرگی تو وه مرکه بن جائے گا۔ (سنن ابوداؤو: جلدسوم: حدیث نمبر 318)

## خمرك سوامين قليل وكثير كى حرمت بين فقهى اختلاف كابيان

لَهُ مَ فِي إِنْهَاتِ الْحُرَمَةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمُرٌ) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّكَلاةُ وَالسَّلامُ (مَا أَسْكَرَ كَنِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) وَيُرُوَى عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَا أُسْكُرَ الْجَرَّةُ مِنْهُ فَالْجَرْعَةُ مِنَهُ حَرَامٌ ) وَلَأَنَّ الْمُسْكِرَ يُفْسِدُ الْعَقْلَ فَيَكُونُ حَرَامًا قَلِيلُهُ وَ كَثِيهُ وَ كُلِيهُ كَالْمُحَمَّرِ وَلَهُمَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (حُرِّمَتُ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا) وَيُرْوَى (بِعَيْنِهَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا ، وَالسُّكُرُ مِنْ كُلُّ شَرَابٍ) خَصَّ السُّكُرَ بِالتَّحْرِيمِ فِي غَيْرِ الْنَحَسَمِ ؛ إذْ الْعَطْفُ لِلْمُغَايَرَةِ ، وَلَأَنَّ الْمُفْسِدَ هُوَ الْقَدَحُ الْمُسْكِرُ وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَنَا وَإِنْسَمَا يَسْحُرُمُ الْفَيلِيلُ مِنْدُهُ ؛ إِلَّانَهُ يَدْعُو لِوِقَتِهِ وَلَطَافَتِهِ إِلَى الْكَثِيرِ فَأَعْطِى حُكْمَهُ ، وَالْمُشَلَّتُ لِغِلَظِهِ لَا يَدْعُو وَهُوَ فِي نَفْسِهِ غِذَاءٌ فَيَقِيَ عَلَى الْإِبَاحَةِ : وَالْحَدِيثَ الْأَوَّلُ غَيْرُ لَـابِتٍ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ ، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَدَحِ الْآخِيرِ إِذْ هُوَ الْمُسْكِرُ حَقِيقَةً وَ ٱلَّـذِي يُسصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاء 'بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلْثَاهُ بِالطَّبْخِ حَتَى يَرِقَ ثُمَّ يُطْبَخُ طَبُخَةً خُكُمُهُ حُكُمُ الْمُثَلَّتِ ؛ لِأَنَّ صَبَّ الْمَاء لَا يَزِيدُهُ إِلَّا ضَعْفًا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صُبَّ الْمَاء عَلَى الْعَصِيرِ ثُمَّ يُطُبَحُ حَتَّى يَلْهَبَ ثُلُثَا الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْمَاء يَلْهَبُ أَوَّلًا لِلطَافِيدِ ، أَوُ يَذْهَبُ مِنْهُمَا فَلَا يَكُونُ الذَّاهِبُ ثُلُتَى مَاءِ الْعِنَبِ وَلَوْ طُبِخَ الْعِنَبُ كَمَا هُوَ ثُمَّ

بُغْصَرُ يُكُنَفَى بِأَدُنَى طَبُخَةٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ لَا يَحِلُّ مَا لَمْ يُغْصَرُ يُكُنَفُه بِالطَّبْخِ ، وَهُوَ الْأَصَحُ ؛ لِأَنَّ الْعَصِيرَ قَائِمٌ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَغَيَّرٍ فَصَارَ كَمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ،

زجمه

معرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل جوحرمت کو ثابت کرنے والی ہود میں میں سے کہ آپ بھی نے نے فر مایا ہر مسکر حرام ہے متالیق نے یہ بھی ارشاد فر مایا ہے کہ جس شراب کا اور آپ بھی ارشاد فر مایا ہے کہ جس شراب کا اور آپ بھی کے دیس کی اس کا قبیل میں ہے کہ جس شراب کا ایک کھونٹ بھی خرام ہے۔ کو نکہ وہ عقل کا فاسد کرنے والا ہے۔ پس خمر کی طرح اس کا قبیل و کمثیر ہر طرح ایک کھونٹ بھی خرام ہے۔ کیونکہ وہ عقل کا فاسد کرنے والا ہے۔ پس خمر کی طرح اس کا قبیل و کمثیر ہر طرح

-5-017=

سے درا ہے۔

شیخین کی ولیل میہ ہے کہ نبی کر پھولی نے ارشادفر مایا ہے کہ فر بدعیہ حرام ہے اورا یک روایت پس بعینها بھی آیا ہے اوراس

کاللیل وکثیر حرام ہے۔ اور ہرشراب میں نشہ حرام ہے۔ اوراآ ہولی نے نفر کے سوابقیہ شرابول کو نشے کے ساتھ خاص کیا ہے۔

کیونکہ عطف مغایرت کیلئے آتا ہے۔ (نحوی قاعدہ) لیس فساد کرنے والا وہ پیالہ ہے جو نشے والا ہے۔ اور وہ ہمارے نزویک بھی

حرام ہے اور فرکا قلیل اس سبب سے حرام ہے کہ وہ پتلا ہونے اور لطیف ہونے میں کثیر کی جانب بلانے والا ہے۔ لیس اس نے کثیر

عرام ہے اور فرکا قلیل اس سبب سے حرام ہے کہ وہ پتلا ہونے اور لطیف ہونے میں کثیر کی جانب بلانے والا ہے۔ لیس اس نے کثیر

کا تھم لے درکھا ہے۔ جبکہ شانٹ اپنے گاڑ مصے ہونے کی وجہ سے کثیر کی جانب والی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ذاتی طور پر غذا ہے اور ہم کی اس کے بود وہ آخری پیالے پر محمول ہے کیونکہ حقیقی طور پر نشے

مدیث تو یہ نابت نہیں ہے۔ جس طرح ہم بیان کر آئے ہیں۔ اور اس کے بود وہ آخری پیالے پرمحمول ہے کیونکہ حقیقی طور پر نشے

مدیث تو یہ نابت نہیں ہے۔ جس طرح ہم بیان کر آئے ہیں۔ اور اس کے بود وہ آخری پیالے پرمحمول ہے کیونکہ حقیقی طور پر نشے

روں ہے۔ ادرالی شائٹ جس کے پی جانے کے بعداس پر پانی ڈالا گمیا ہے یا دوتہائی ٹتم ہوجانے کے بعد پانی ڈالا گیا ہے تی کہ دوباری ہو جانے کے بعد پانی ڈالا گیا ہے تو وہ شاٹ کے تھم میں ہوگی۔ کیونکہ پانی ڈالٹا بیاس کی کمزوری کو ہوئی ہے اوراس کے بعد اس کو بیکایا گیا ہے تو وہ شاٹ کے تھم میں ہوگی۔ کیونکہ پانی ڈالٹا گیا ہے۔ اوراس کے بعداس کو اتنی مقدار میں پیکایا گیا ہے کہ برحانے والا ہے۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے ہے کہ جب عصر پر پانی ڈالٹا گیا ہے۔ اوراس کے بعداس کو اتنی مقدار میں پیکایا گیا ہے کہ اس سے دوتہائی ختم ہو چنا ہے۔ کیونکہ پانی اسپے لطیف ہونے کے سبب ختم ہو چنا ہے یا پھر وہ اان دونوں سے ختم ہو چنا

ے اس ختم ہونے والاحصد انگور كا دوتهائى ند بوگا۔

اور جب انگور کو و پسے کا و پسے بی پیکا دیا گیا ہے اور اس کے بعد اسکونجوڑ لیا گیا ہے تو امام اعظم رضی النّد عنہ سے روایت کر دہ ایک روایت کے مطابق محض بلکا سابیکا نا بھی کافی ہوگا ۔ جبکہ ہام اعظم رضی النّد عنہ سے دوسری روایت بیہ ہے کہ جب تک اس کو پیکا کراس سے دوسری روایت بیہ ہے کہ جب تک اس کو پیکا کراس سے دو تہائی ختم نہ ہوجائے اس وقت تک وہ حلال نہ ہوگا۔ اور زیادہ سے جس سے دو تہائی ختم نہ ہوجائے اس وقت تک وہ حلال نہ ہوگا۔ اور زیادہ سے جس سے کونکہ انگور کوئی پڑنیا بیت بدیلی سے بغیر بھی ہے جس طرح اس کوئی ڈرنے کے بعد ہے۔

ثرح

اب کوبر کے میں کیوں نہ تبدیل کردیں؟ آپ لیکھ نے اس سے بھی منع فر مایا اور تھم دیا کے بیس، اسے بہادو۔ایک صادب نے باصرار دریا فت کیا کہ دواء کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ فر مایا نہیں، وہ دواء نہیں ہے بلکہ بھاری ہے۔ایک اور صادب نے عرض کیایا رسول اللہ ایم ایک ایسے علاقے کے دہنے والے جی جو نہایت سرد ہے، اور جمیں محنت بھی بہت کرنی پرتی ہے۔ ہم لوگ شراب سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ نے نے جھاجو چیزتم پہتے ہودہ نشر کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فر مایا تو اس سے پر جیز کر و۔انہوں نے عرض کیا مگر جمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے۔فر مایا اگر وہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کرو۔

### فقه شافعی کے مطابق خمر سے مرا دنشہ عام میں دلائل کا بیان

ایک اُور صدیث میں ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے ہے منع فر مایا جس پر شراب نی جارہی ہو۔ ابتداء آپ نے اُن برتنوں کے استعمال کوئع فر ما دیا تھا جس میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی خرمت کا تھم پُوری طرح نافذ ہوگیا تب آپ نے برتنوں پر سے بیر قیزاُ ٹھادی۔

نیز نبی سنی اللہ علیہ وسلم نے بیاُ صُول بیان فرمایا کہ ما امسکو کٹیوہ فقلیلہ حوام جس چیز کی کثیر مقدارنشہ بیداکرےاس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔اور ما اسکو الفوق منه مفل الکف منه حوام جس چیز کا ایک پُورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہواس کا ایک جُنِّو چینا بھی حرام ہے۔

#### حدشراب ۱۸ ای کوڑے ہونے ہیں نداہب اربعہ

نی صلی الشعلیہ وسلم کے زمانہ میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سر امقرر نتھی۔ جو شخص اس بُرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اے بھر تے ، لات ، مگے ، بل دی ہوئی چا دروں کے سونٹے اور تھی درکے سنٹے مارے جاتے تھے۔ زیادہ ، صفر میں آپ بیائیے کے زمانہ میں اس بُرم پرلگائی گئی ہیں۔ حضرت ابو بھر کے زمانے میں یہ کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت بھر کے زمانے میں بھی ابتداء کوڑوں بن کی سرار ہی ۔ چھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس تجرم سے بازمیس آتے تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے ابتداء کوڑوں بن کی سرار ہی ۔ پھر جب انہوں کے مشورے سے مہرا مقرر کی ۔ اس سراکوامام مالک اور امام ابو صنیفی ، اور ایک روایت کے بموجب امام شافی بھی ، شراب کی حدقرار

المستسبب المرام احمدٌ ابن طنبل اورا کیک و وسری روایت کے مطابق امام شافعیٌ ۴۶۰ کوڑوں کو قائل ہیں ،اور حضرت علیؒ نے بھی اس کو ریح بیں۔ من فریا ہے۔

جید رہیں۔ بڑر ہے۔ کی رُوے یہ بات حکومتِ اسملامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس تھم کو ہزور دتوت نافذ کرے دھزت مرز کے زمانہ میں بنی تُقیف کے ایک شخص رُ وَیشِد ٹامی کی دوکان اس بنا پرجلوادی گئی کہ وہ خفیہ طور پرشراب بیچیا تھا۔

ایک رُوس ہموتع پر ایک کو را گاوں حضرت عمر کے تھم ہے اِس قضور پرجلاڈ الا گیا کہ وہاں خفیہ طریقہ سے شراب کی کشیداور فروخت

ایک رُوس ہموتع پر ایک کو را گاوں حضرت عمر کے تھم ہے اِس قضور پرجلاڈ الا گیا کہ وہاں خفیہ طریقہ سے شراب کی کشیداور فروخت

ایک رُوس ہما تھا۔

بكانے میں انگور وتمر كوجمع كرنے كابيان

وَلَوْ جُمِعَ فِي الطَّبْخِ بَيْنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ أَوْ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ لَا يَحِلُّ حَتَى يَذُهَبَ ثُلُقًاهُ لَلْهَاهُ لِآنَ التَّمْرِ الْعِنَبِ لَا بُدَّ أَنُ يَذُهَبَ ثُلُقًاهُ لَلْهَاهُ لِآنَ التَّمْرِ الْعِنَبِ لَا بُدَّ أَنُ يَذُهَبَ ثُلُقًاهُ فَيُعْبَرُ جَانِبُ الْعِنَبِ الْحِيَاطًا ، وَكَذَا إِذَا جُمِعَ بَيْنَ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَنَقِيعِ التَّمْرِ لِمَا قُلْنَا .

تجمه

اور جب انگوراور تمریا تمراور کشمش کوجمع کر کے پکایا گیا ہے تو جس وقت تک اس کا دو تہائی ختم نہ ہوگا اس وقت تک وہ حلال نہ ہوگی۔ کیونکہ تمریس اگر چہ ہاکا سمانیکا نے پر کھا بیت کر لیا جاتا ہے گرانگور کے نجوڑ کا دو تہائی کوختم کرنالا زم ہے۔ پس احتیاط کے پیش نظر اس میں انگور والے تھم کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اس طرح جب انگور کے نچوڑ اور تھیج تمرکوجمع کیا جائے تو سیجی اس دئیل کے مطابق ہے جس کوجم بیان کرتا ہے جی ۔

بڑح

حضرت جابر بن عبدالله ہے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے منع فرمایا کہ منتی (یا تشمش) اور مجور کو ملا کر نبیذ بنائی جائے اور منع فرمایا اس بات ہے کہ خشک محبور ، جیمو ہارے ، تر محبور کو ملا کر نبیذ بنائی جائے۔

(سنن ابوداؤر: جلدسوم: حديث نمبر 311)

نقيع تمراورتع زبيب كوملكا يكاف كابيان

رَلُو طُبِخَ نَقِيعُ التَّمُو وَالزَّبِيبِ أَدُنَى طَبُخَةٍ ثُمَّ أَنْقِعَ فِيهِ تَمُرٌ أَوُ زَبِيبٌ ، إِنْ كَانَ مَا أَنْفَعَ فِيهِ تَمُرٌ أَوُ زَبِيبٌ ، إِنْ كَانَ مَا أَنْفَعَ فِيهِ تَمُرٌ أَوُ زَبِيبٌ ، إِنْ كَانَ مَا أَنْفَعَ فِيهِ سَمْرًا لَا يُتَخَدُ النَّبِيدُ مِنْ مِثْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُتَخَدُ النَّبِيدُ مِنَ مِثْلِهِ لَمُ فِي فِيهِ سَلِيا لَهُ مَنْ مِثْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُتَخَدُ النَّبِيدُ مِنْ مِثْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُتَخَدُ النَّبِيدُ مِنَ مِثْلِهِ لَمُ النَّهِ مِن النَّقِيعِ وَالْمَعْنَى تَغْلِيبُ جِهَةِ الْحُرْمَةِ ، وَلَا يَعِيلُ كُمّا إِذَا صُبّ فِي الْمَطْبُوخِ قَدَحْ مِنْ النَّقِيعِ وَالْمَعْنَى تَغْلِيبُ جِهَةِ الْحُرْمَةِ ، وَلَا

حَدَّ فِي شُوٰبِهِ ؛ لِأَنَّ السَّحْرِيمَ لِلاخْتِيَاطِ وَهُوَ لِلْحَدِّ فِي دَرْئِهِ .

وَلَوْ طُبِخَ الْمُحَمِّمُ أَوْ غَيْرُهُ بَعُدَ الاشْتِدَادِ حَتَّى يَلْهَبَ ثُلُثَاهُ لَمْ يَحِلَّ الْمُوْمَةَ قَدْ تَقَرَّرَتُ فَلا تَرْتَفِعُ بِالطَّبْخِ.

#### ترجمه

اوراس کو پینے پر صد جاری ندہوگی کیونکہ یہاں حرمت احتیاط کی وجہ ہے۔جبکہ احتیاط حد کوختم کرنے میں ہے۔اور جب بختی آجانے کے بعد خمروغیرہ کو پکالیا جائے حتی کہ اس سے دونتهائی ختم ہوجائے۔تو پھر بھی وہ حلال ندہوگی۔ کیونکہ اس کی حرمت ٹابت ہو چکی ہے۔ پس وہ پکانے کے سبب سے ختم ہوگی۔

#### ثرح

عبدالله بن بریدہ سے دوایت ہے کہ دسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سفر بیس سے کہ اس دوران ایک توم (جماعت کے) شور
وشغب کی آ واز سی ۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کسی آ واز ہے؟ لوگوں نے عرض کیایا دسول اللہ اوہ ایک طرح
کی شراب پیا کرتے ہیں اس کو فی دہ ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کوان کی جانب دوانہ کیا اور باایا کجرفر نایا تم لوگ کن
برشوں میں بنیذ تیار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقیر اور دباء میں تیار کرتے ہیں اور بھارے پاس اس کے علاوہ دوسرے برتی نہیں
ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ بچولیکن اس برتن ہے کہ جس میں ڈاٹ گئی ہوئی ہو بھرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوز
ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی کو کیا ہوگی اور کہا کہ وہ کہا ہوں کہ وہ کہا ہوں کہ وہ کہا ہوں کہ ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی کو کیا ہوگیا کہ ہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم
لوگ ایک وباء (شدید بیاری) سے پہلے ہور ہے ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی کو کیا ہوگیا کہ ہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم
لوگ جاہ ہوگے ہوانہوں نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والی کی ذہن وہائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کہا ہوں کہ تم
لوگ جاہ ہو گئے ہوانہوں نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ واللہ کا دیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کہا ہوں کہ تم کو کوں پرایک شراب کو حرام قرار دے دیا ہے کر جس شراب پر ہم لوگ ڈاٹ لگادیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ دیا کہ میا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ خرابیا ہو ہوا کی شراب کو کہا تا ہوں کہا ہوں کہا بیو ہوا کی جدیث نہ اور کا کہا ہوں کی خرابی کو کہا کی دیا ہوں کی دور میا کہا کو کہا ہوں کو کہا ہوں کو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کو کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کی دائی کی دور کی کہا کہ کو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کو کہا کہا کہ کے کو کو کھر کی کھر کی کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کو کہا کو کہا گو کہا کہا کہ کو کہا کو کہا کی کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہا کہ کو کہ ک

كدوك برتن ميں نبيذ بنانے بركوئي حرج ند ہونے كابيان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِبَاذِ فِي اللُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ

وَالسَّلامُ فِي حَلِيثِ فِيهِ طُولٌ بَعُدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْآوْعِيةِ (فَاشُوبُوا فِي كُلَّ ظُرُفٍ ، فَإِنَّ الظَّرُفَ لَا يُسِحِلُ شَيْنًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَلَا تُشْرِبُوا الْمُسْكِرَ) وَقَالَ ذَلِكَ بَعُدَ مَا أَخْبَرَ عَنُ النَّهِي عَنْهُ فَكَانَ نَاسِخًا لَهُ ، وَإِنَّمَا يُنْتَبَذُ فِيهِ بَعُدَ تَطْهِيرِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْوِعَاءُ عَيْمَا يُعْسَلُ النَّهِي عَنْهُ فَكَانَ نَاسِخًا لَهُ ، وَإِنَّمَا يُنْتَبَذُ فِيهِ بَعُدَ تَطْهِيرِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْوِعَاءُ عَيْمَا يُعْسَلُ النَّهِي عَنْهُ فَكَانَ نَاسِخًا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ جَلِيدًا لَا يَطُهُرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِتَشَرُّبِ الْخَمْرِ فِيهِ بِخَلافِ الْعَيْقِ وَعِيلُولُ الْعَيْقِ وَعِيلُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيُحَمِّلُولُ الْعَصْرِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّ

رجمیے فرمایا کہ کدو کے برتن میں سز کلری ٹھیلہ ایس اور تارکول ہے دیتے گئے برتن میں نبیذ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی کر میں ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ اللے نے برتنوں کے بعد فرمایا کہ ہر برتن میں پیا کرو کیونکہ برتن نہ کی چیز کو حلال کرنے والا ہے اور نہ تی کسی چیز کوحرام کرنے والا ہے اور سکر نہ ہو ۔ پھٹے کا بیٹھم ان تمام منع کردہ برتنوں کے بعد میں بیان کیا گیا

ہے ہیں بیاس کیلئے نات جن جائے گا۔

ہے، ں یہ اس بیار ہے۔ کے بعد نبیذ کوان میں بنایا جائے گا۔ادرا گردہ برتن پرانا ہے تو اس کو تین باردھویا جائے گا۔ادر ادران برتنوں کو پاک کرلینے کے بعد نبیذ کوان میں بنایا جائے گا۔ادرا گردہ برتن پرانا ہے تو اس کو تین باردھویا جا امام محرطیا ارحمہ کے زدیک جب وہ برتن نیا ہے تو وہ پاک ندہوگا کیونکہ اس میں خمرجذب ہوگئی ہے۔جبکہ پرانے برتن میں اس طرح نبیل ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علید الرحمہ کے نزدیک برتن کو تین باردھویا جائے گا اور اس کو ہر بارخشک کرلیا جائے گا۔ اور بیمسئلدالی حضرت امام ابو بوسف علید الرحمہ کے نزدیک اس کو چیز کے بارے ہیں ہے کہ جس کو نچوڑ ا جائے تو وہ نچر نہ سکے۔ اور ایک تول بیجی ہے کہ امام ابو بوسف علید الرحمہ کے نزدیک اس کو مسلسل بجرا جائے گا۔ مسلسل بجرا جائے گاحتی کہ جب صاف پانی نکلنے گئے تو وہ بدلہ ہوان ہوتو اس برتن کی طہارت کا فیصلہ کیا جائے گا۔

بثرح

ری معرت عمرو بن مرہ ، زاذان سے نفل کرتے ہیں کہ میں نے این عمر سے ان برتوں کے متعلق پوچھاجن کے استعال سے نبی معرت عمرو بن مرہ ، زاذان سے نبی کر میں اپنی زبان میں ان برتوں کے متعلق بتا کر جاری زبان میں اس کی وضاحت کر بیا اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے ختمہ بعنی ملکے (وبا) بعنی کدو کے خول اور تقیر سے منع فر مایا ہے اور یہ مجدور سے بنایا جا تا ہے اور ارمزفت ) بینی رال کے روغنی برتن میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے اور تھم دیا کہ مشکیزوں میں نبیذ بنائے سے منع فر مایا ہے اور تھم دیا کہ مشکیزوں میں نبیذ بنائی

اس باب میں حضرت عمر علی ، ابن عباس ، ابوسعید ، اور ابو ہر ریرہ ، عبد الرحمٰن بن پیمر ، سمرہ ، انس ، عا کنٹہ ،عمران بن حسین ، عائز بن عمرو ، حكم غفارى ، اورميمونه ، رضوان الله يهم اجمعين سے بھي احاديث منقول بيں مير عديث حسن سحيح ہے۔

(جائع ترندى: جلداول: مديث نمر1949)

## خمر کاسر که بن کرحلال ہوجانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا تَخَلَّلُتُ الْخَمْرُ حَلَّتْ سَوَاءٌ صَارَتُ خَلَّا بِنَفْسِهَا أَوْ بِشَيْءٍ يُطْرَحُ فِيهَا ، وَلا يُكُمرَهُ تَخْلِيلُهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُكُمرَهُ التَّخْلِيلُ وَلَا يَحِلُّ الْخَلِّ الْحَاصِلُ بِهِ إنْ كَانَ السُّخُولِيالُ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ الْقَاءِ شَيْءٍ فِيهِ فَلَهُ فِي الْهَالَ الْسَحَاصِ إِلِهِ قَوْلَانِ لَهُ أَنَّ فِي النَّخُولِيلِ اقْتِرَابًا مِنَ الْخَمْرِ عَلَى وَجُهِ التَّمَوُّلِ، وَالْأَمْرُ بِ اللَّ جُسِنَابِ يُنَافِيه وَلَنَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (نِعُمَ الْإِذَامُ الْخَلِّ) مِنْ غَيْرِ فَصْلِ ، وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (خَيْرٌ خَلْكُمْ خَلَّ خَمْرِكُمْ) وَلَأَنَّ بِالتَّخْلِيلِ يَزُولُ الْوَصْفُ الْمُفْسِدُ وَتَثَبُّتُ صِفَةُ الصَّلاحِ مِنْ حَيْثُ تَسْكِينُ الصَّفْرَاء و كَسْرُ الشَّهُوّةِ ، وَالتَّغَذّى بِيهِ وَالْإِصْلَاحُ مُبَاحٌ ، وَكَذَا الصَّالِحُ لِلْمَصَالِحِ اعْتِبَارًا بِالْمُتَخَلِّلِ بِنَفْسِهِ وَبِالدُبَاغِ وَ إِلا قُتِسرَابِ لِإِعْدَامِ الْفَسَادِ فَأَشْبَهَ الْإِرَاقَةَ ، وَالتَّخيِدِأَ، أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْرَازِ مَالٍ يَصِيرُ حَكَالًا فِي الثَّانِي فَيَخْتَارُهُ مَنْ اُبْتَلِي بِهِ ، وَإِذَا صَارَ الْخَمْرُ خَلًّا يَطْهُرُ مَا يُوَازِيهَا مِنُ الْإِنَاءِ ، فَمَأْمَنَا أَغَلَاهُ وَهُوَ الَّذِي نَـقَـصَ مِنْهُ الْخَمُرُ قِيلَ يَطُهُرُ تَبَعًا وَقِيلَ لَا يَطُهُرُ ؛ إِلَّانَّهُ خَمْرٌ يَــابِـسُ إِلَّا إِذَا غُـينــلَ بِالْخَلِّ فَيَتَخَلَّلُ مِنْ سَاعَتِهِ فَيَطْهُرُ ، وَكَذَا إِذَا صُبَّ فِيهِ الْخَمْرُ ثُمَّ مُلِءَ خَلًّا يَطُهُرُ فِي الْحَالِ عَلَى مَا قَالُوا.

اورخمر جب سرکہ بن جائے تو وہ حلال ہوجائے گی۔اگر چیدہ خود مبرکہ بن ہے بااس بیں کوئی چیز ڈال کراس کوسر کہ بنایا گیا ہے۔اوراس کومرکہ بنانے میں کوئی کراہت تبیں ہے۔

حضرت امام شافتی علیه الرحمد نے کہا ہے کہ اس کوسر کہ بنانا مکروہ ہے اور خمرے جوسر کہ ہے گاوہ حلال نہ ہو گا اور جب اس میں مسی چیز کوڈ ال کرمر کہ بنایا ہےاور یہی **ایک قول ہے۔** 

اور جب اس میں کوئی چیز ڈالے بغیرسر کہ بنایا ہے تواس کے بارے میں امام شافتی علیہ الرحمہ کے قول ہیں۔ان کی دلیل ہے

المست سرکہ بنانے کی دجہ سے خمر تمول کے طریقے پر قرب اختیار کرجا تا ہے۔ جبکہ شراب سے بیخے کا تھم دیا گیا ہے۔ سرکہ بنانے کی دجہ سے خمر تمول کے طریقے پر قرب اختیار کرجا تا ہے۔ جبکہ شراب سے بیخے کا تھم دیا گیا ہے۔

سرسہ ہاری دلیل ہے کہ آپنائی کا بیار شادمبار کہ ہے کہ سمر کہ بہترین سالن ہے کیونکہ اس کوسر کہ بنانے کی وجہ فسادی وصف ختم ہواتا ہے۔اوراس میں ضحیح وصف ثابت ہوجاتا ہے۔جس طرح صفراءکوسکون پہنچانا میڈ نبوت کوتو ڑیا ہے اس سے غذا حاصل کرنا اور ہوجاتا ہے۔اوراس میں ختم مسلم کرنا اور ہوجاتا ہے۔اوراس میں اس میزکی اصلاح بھی درست ہوگی۔جوصلحت میں کام آئے گی۔

اوراس کو بدذات خودسر کہ بننے اور دیاغت کھال پر قیاس کیا گیاہے۔اوراس میں قربت بیفساد کو دور کرنے وائی ہے۔ پت سے اس کو بہانے کے مشابہ بن جائے گی۔اورشراب کا سر کہ بنانا افضل ہے۔ کیونکہ اس میں ایسے مال کو محفوظ کرنا ہے۔ جوآنے والے رقت میں حلال ہوگا۔ پس سر کہ بنانا وہی بندہ اختیار کرے گاجواس میں ملوث ہو چکا ہے۔

اور جب خمرسر کہ بن گئی ہےتو جو برتن اس کے مقابل میں تھاوہ خود پاک ہوجائے گا۔ جبکہ برتن کا ادبر والاحصہ جس سے شراب نچر ہ بچل ہے۔ ایک تول کے مطابق بطوراتباع وہ بھی پاک ہوجائے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ پاک نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ خشک خمر ہے گر جب برتن کوسر کہ سے دھویا گریا ہے۔ اور وہ نوری طور پرسر کہ بن گریا ہے تو وہ پاک ہوجائے گا۔

ہے۔ اورای طرح جب کسی برتن میں خمر کو بہادیا گیا ہے اوراس کے بعد میں سر کہ بھرا گیا ہے تو اس حالت میں برتن یا ک بوجائے گا جس طرح نقلہاء نے ارشاد فرمایا ہے۔

شراب کامر کہ بن جانے کر حلال وحرام ہونے میں فقہی اختلاف کا بیان

حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے بوجیعا گیا کہ اگر شراب (میں نمک و پیاز وغیر و ڈال کراس) کاسر کہ بنالیا جائے تو وہ حلال ہے یانہیں؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں۔

(مسلم، شكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 788)

حنیفہ کہتے کہ اگر شراب ،سر کہ بیں تبدیل ہوجائے تو اس کو کھانے پینے کے مصرف میں لانا جائز ہوگا خواہ شراب میں کوئی چیز ڈال کراس کا سر کہ بنالیا گیا ہو بااس میں کوئی چیز ڈالے بغیر مثلاً زیادہ دن رکھے دہنے یادھوپ میں رکھ دینے کی وجہ سے خود بخو داس کاسر کہ بن گیا ہو ۔حضرت اہام شافعی یے فرماتے ہیں کہ اگر شراب میں کوئی چیز ڈال کراس کا سر کہ بنایا تو وہ حلال نہیں ہے۔ اور اگر پچھ ڈالے بغیر مثلاً دھوپ میں رکھ دینے کی وجہ سے اس کا سر کہ بن گیا ہوتو اس کے بارے میں ان کے دوقول ہیں جس میں سے سے قول یہے کہ دو شراب ،شراب نہیں دیے گی بلکہ اس میں یا کی آجائے گی اور اس کو کھانے پینے کے کام میں لانا جائز ہوگا۔

کے نہیں فرمایا تھا کہ اس وقت شراب کی حرمت نازل ہوتے تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا اور لوگوں نے بڑی طویل عادت کو ترکرکے شراب سے مند موڈ اتھا، اور بیا کی فطری بات ہے کہ انسان جس کوا کیے طویل عادت کے بعد چھوڈ تا ہے اس کی طرف اس کی طبیعت اور خواہش کا میلان کا فی عرصہ تک رہتا ہے، البذا آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے اس وقت شیطان کی مدا قلت سے خون محرس فررا اور خواہش کا میلان کا فی عرصہ تک رہتا ہے، البذا آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وہ سے اور اس کے نتیجہ میں لوگ اس چیز کوشراب پینے کا دسیلہ بنالیں ، آپ نے اس کو حلال نہیں فرمایا کی عرصت پر طویل عرصہ گذرجانے اور شراب کی طرف لوگوں کے میلان کے بلکے ہے جس شانے کی اس کی مثال نے کہ بعد جب اس می کا کوئی خوف ندر ہا اور اس طرح وہ" مصلحت " ختم ہوگئی جس کی بناء اس کو حلال دفرمایا میں جس کے بعد جب اس می کا کوئی خوف ندر ہا اور اس طرح وہ" مصلحت " ختم ہوگئی جس کی بناء اس کو حلال دفرمایا می مثال کوئی خوف ندر ہا اور اس طرح وہ "مصلحت" ختم ہوگئی جس کی بناء اس کو حلال دفرمایا میں مانے وہ حرصت زائل ہوگئی اور پھر شراب سے بینے ہوئے سرکہ کو استعمال کرنا بھی حلال ہوگیا۔ علاوہ ازیں صاحب ہدا یہ نے ایک متاب ہوگئی ہوگئی گئی ہوگئی گئی ہو اپنی کی مواست میں موفر عائق کیا ہے کہ مدیث (خوسر خداکم معمور تو بیا ہے بدار سے بطر این مرفوع نقل کیا ہے کہ حدیث (خوسر خداکم معمور تھر سے براب ہوگیا ہوں۔ جس کوئی تھی تھی اور چس کے اس کہ بہترین مرکہ وہ ہے جوشراب سے بناہو۔ "

حضرت ابوسعیدو منی اللہ عندے دوایت ہے کہ ہمارے پاس ایک پیٹیم کی شراب تھی کہ سورت مائدہ نازل ہو کی تو بس نے نہی کر پر کاللہ سے اس کے متعلق پوچھا اور عرض کیا کہ وہ ایک پیٹیم لڑک کی ہے آپ تالیقہ نے فر مایا اس کو بہا وہ اس باب میں حضرت انس بن ما لک سے بھی روایت ہے ابوسعید کی روایت حسن ہے اور کئی سندوں سے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے بعض علاء اس کے قائل ہیں ان کے فز دیک شراب کو مرکہ بنانا حرام ہے شاید اس لیے کہ واللہ اعلم مسلمان شراب سے مرکہ بنانے کے لیے اپنے گھروں میں ندر کھنے گئیں بعض اہل علم خود بخو دسرکہ بن جانے والی شراب کور کھنے کی اجازت دیتے ہیں۔

(جائع برزندي: جلداول: حديث نمبر 1283)

#### شراب کی تلجمت پینے میں کراہت کابیان

قَالَ (وَيُكُوهُ شُرْبُ دُرْدِى الْحَمْرِ وَالِامْتِشَاطُ بِهِ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَجْزَاءَ الْحَمْرِ ، وَالانْتِفَاعُ بِالْمُسَحَرَّمِ حَرَامٌ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُدَاوِى بِهِ جُرُحًا أَوْ دَبْرَةَ دَابَّةٍ وَلَا أَنْ يَسْفِى ذِمْيًا وَلَا أَنْ يَسْفِى صَبِيًّا لِلتَّدَاوِى ، وَالْوَبَالُ عَلَى مَنْ سَقَاهُ ، وَكَذَا لَا يَسْفِيهَا الدَّوَابَ وَقِيلَ وَلَا أَنْ يَسْفِى صَبِيًّا لِلتَّدَاوِى ، وَالْوَبَالُ عَلَى مَنْ سَقَاهُ ، وَكَذَا لَا يَسْفِيهَا الدَّوَابَ وَقِيلَ وَلَا أَنْ يَسْفِى صَبِيًّا لِلتَّذَاوِى ، وَالْوَبَالُ عَلَى مَنْ سَقَاهُ ، وَكَذَا لَا يَسْفِيهَا الدَّوَابَ وَقِيلَ ذَلَا أَنْ يَسْفِى صَبِيًّا لِلتَّذَا إِلَيْهَا ، أَمَّا إِذَا قُيدَتُ إِلَى الْحَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَمَا فِي الْكُلْبِ وَالْمَيْنَةِ وَلَا أَنْ يَصِيرُ خَلًّا لَكِنْ يُبَاحُ حَمْلُ الْحَلْ إِلَيْهَا وَالْمَيْنَةِ وَلَوْ الْمَالِي وَالْمَيْنَةِ وَلَوْ أَلْفَا اللَّهُ لِهِ اللَّهُ لِهِ اللَّهُ لِللَّهُ لَكُنْ يُبَاحُ حَمْلُ الْخَلُ إِلَيْهِ لَا اللَّهِ لَا يَلْعَلُ إِلَيْهِ لَا اللَّهُ لِهُ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهِ لَا اللَّهُ لِللَّهُ لِهَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ لَكُولُ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ لَا اللَّهُ لَذَا اللَّهُ لِهَا قُلْنَا .

2.7

-حضرت المام محمرعلیدالرحمدنے جامع صغیر میں کہا ہے کہ شراب کی تلجمت کو پینا اور اس کے ساتھ سنگھی کرنا مکر وہ ہے۔ کونکہ تشريحات هدايه

تھے۔ میں خرکے اجزاء ہیں اور حرام چیز سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے۔ کیونکہ بیدچائز نہیں ہے۔ لہذاوہ خرسے کی زخم کا علاج ، کسی جانور کی دیشت پر ملکے زخم کا علاج اور نہ کسی فرمی کو پالے اور نہ ہی دوائی کے طور پر کسی بیچ کو پلائے۔اورا گراس نے ایسا کیا تو اس کی نرانی ای بر ہوگی۔ جو بندہ اس کو بلائے گا۔اوراک طرح وہ جانورکو بھی شراب نہ بلائے۔

اور یکھی کہا گہا ہے کہ جانوروں کے پاس شراب کواٹھا کرند لے جایا جائے مگر جب جانوروں کو ہا تک کرشراب کے پاس لایا ع نے تواس میں کوئی حرج والی بات جیس ہے۔جس طرح کتے اور مردار کا تھم ہے۔

اور جب سرکہ میں شراب کی تلجصٹ ڈ الی گئی ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ کچھٹ بھی سرکہ ہے اور اس کوسرکہ ک مان لے جانا مباح ہے جبکہ اس کا برنکس جائز مباح نہ ہوگا۔

معرت معید بن مینب نے فرمایا خرکواس وجہ سے خرکہا جاتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جاتا ہے بیہاں تک کہ وہ صاف صاف تمام ہو ما تا ہے اور پنچے کی تلجمٹ ہاتی رہ جاتی ہے اور وہ ہرا کیک شیم کی نبیز کو مکر وہ خیال فریاتے جس میں تلجمٹ شامل کی جائے۔ (سنن نسائي: عِلدسوم: حديث نمبر 2051)

ابوسکین ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے دریافت کیا کہم لوگ شراب یا طلاء کا تلجصٹ کی لیتے ہیں۔ پھرہم لوگ اس کوصاف کر سے تین دن انگورکواس میں بھگوئے رکھتے ہیں۔ پھر تین دن کے بعد اس کوصاف کر کے رہنے دہیتے ہیں۔ بہال تک کہ وہ اپنی حد کو بی جائے ( لیعنی اس میں شدت اور تیزی پیدا ہوجائے )۔ حصرت ابراہیم نے فرمایا بیمروہ ہے۔ (سنن ثبائيًا: طِلدسوم: مديث نمبر2054

طود بن عبد الملك قيسى بقرى، وها يخ والدسع، مبيدة بنت تمريك بن ابان سعروايت بكري في من عضرت عاكشه صديقه ے ملاقات کی خریبہ میں اور میں نے ان سے دریافت کیا شراب کی تلجھٹ سے متعلق تو انہوں نے منع کیا اور فرمایاتم نبیز کوشام کے وتت بھگواورتم اس کوئنے کے وقت بی لواوراس کوتم ڈاٹ لگادو (لیعنی اگروہ مشک وغیرہ میں جو) اور جھے کوئنے فر مایا (کدو کے ) تو نے چوہیں روغن اور لا تھی برتن ہے۔ (سنن نسائی: جلدسوم: صدیث نمبر 1946)

حضرت جابر بن عبدالله يه روايت ہے كدرسول الله على والله عليدوآ لدوسلم في كي تحجوري ملاكر نبيذ بنانے سے منع فرمايا ے۔ بیرهدیث سے ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: صدیث نبر 1957).

حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآئد وسلم نے پچی اور کی تھجوری ملاکر نیز انگوراور تھجوروں کو ملاکر نبیذ بنانے اور ملکوں میں نبیذ تیار کرنے سے منع فر مایا۔اس باب میں حضرت انس، جابر، ابوقنادہ، ابن عباس، ام سلمہ اور معبد بن کعب ہے بھی احادیث مقول ہیں بیصدیث مستحجے ہے۔ (جامع تر زی: جلداول: حدیث تمبر 1958)

## تلج*ھٹ کے شارب پرعدم حد ہونے کا بیا*ن

#### 2.7

ہماری دلیل میہ ہے تلجھٹ کاقلیل اس کے کثیر کی جانب لے جانے والانہیں ہے۔ کیونکہ طبائع میں اس کیلئے نفرت ہے پس یہ ناقص خمر ہموئی اور پیخر کے سواوالی اشر بہ کے مشابہ بن جائے گی۔اور ووسری شرابوں میں سکر کے سوا صدنہیں ہے۔ کیونکہ پچھٹ پڑھل غالب ہموتی ہے پس میاسی طرح ہوجائے گا۔ کمس کرنے کے سبب خمر پر پانی غالب آچکا ہے۔

### خمرسے حقنہ لینے کی کراہت کابیان

(وَيُكُكُرُهُ الِاخْتِفَانُ بِالْحَمْرِ وَإِقْطَارُهَا فِي الْإِخْلِيلِ) ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِالْمُحَرَّمِ وَلَا يَجِبُ الْنَحَدُ لِعَدَمِ الشَّرْبِ وَهُوَ السَّبَبُ ، وَلَوْ جُعِلَ الْحَمْرُ فِي مَرَقَةٍ لَا تُؤْكَلُ لِتَنَجُّسِهَا بِهَا وَلَا حَدَّمَا لَمُ يَسْكُرُ مِنْهُ ؛ لِلْآنَةُ أَصَابَهُ الطَّبُحُ وَيُكُرَهُ أَكُلُ خُبْزٍ عُجِنَ عَجِينُهُ بِالْخَمْرِ فِيهِ لِقَيَام أَجْزَاء الْحَمْرِ فِيهِ .

#### 2.7.

ادر خرستے ختنہ لیزااورائ کواپینے آلہ تاسل میں داخل کرنا مکروہ ہے۔ یونکہ ترام چیز سے نفع حرام ہے۔ اور حدواجب ند ہوگ کیونکہ شراب نہیں ہے۔ جبکہ وجوب حد کا سبب وہی شراب تھی۔ اور شور بے میں خمر کوڈال دیا جائے تو وہ شور بہیں کھایا جائے گا۔ کیونکہ خمر کے سبب وہ شور یہ بھی نا پاک ہو چکا ہے اور جب تک اس سے نشر ند آئے حدواجب ند ہوگی کیونکہ اس کو پکنا بھی بہنچ گیا ہے اور جس روٹی کا آٹا خمر کے ساتھ گوندھا گیا ہے اس کو کھانا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں خمر کے اجزاء پائے جارہے ہیں۔

# فصر المنافقة

# ﴿ يَ الْكُور كَ شيره كويكانے كے بيان ميں ہے ﴾

فعل طبخ عصر كي فقهي مطابقت كالبيان

علامهابن محود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ یہاں ہے انگور سے نچوڑ نے ہے متعلق مسائل کو بیان کریں گے اوراس کی وہ مقدار سے صلت پر ہویا حرمت کا سبب ہے اس میں مختلف مسائل کو بیان کریں گے۔ اوراس طرح کے اختلافی سائل کومؤخرذ کر کیاجا تا ہے۔

نروالگور کے کی جانے میں اصل کا بیان

وَالْأَصُلُ أَنَّ مَا ذَهَبَ بِغَلَيَانِهِ بِالنَّارِ وَقَذَفَهُ بِالزَّبِدِ يُجْعَلُ كَأَنُ لَمْ يَكُنُ وَيُعْتَبُو ذَهَابُ فَلَكُ عُلَى مَا بَقِى لِيَحِلَّ النُّلُثُ الْبَاقِي ، بَيَانُهُ عَشَرَةُ دَوَارِقَ مِنْ عَصِيرٍ طُبِخَ فَلَهَ مَن دَوْرَقُ فَلَكُ بِالزَّبِدِ يُطْبَخُ الْبَاقِي حَتَى يَذْهَبَ سِتَّةُ دَوَارِقَ وَيَبْقَى النَّلُثُ فَيَحِلُّ ؛ لِأَنَّ الَّذِى يَذْهَبُ بِالزَّبِدِ يُطْبَخُ الْبَاقِي حَتَى يَذْهَبَ سِتَّةُ دَوَارِقَ وَيَبْقَى النَّلُثُ فَيَحِلُّ ؛ لِأَنَّ النَّذِى يَذُهَبُ وَلَكُونُ وَلَمَا يُعَازِجُهُ ، وَأَيَّا مَا كَانَ جُعِلَ كَأَنَّ الْعَصِيرَ يَسْعَهُ دَوَارِقَ فَيكُونُ وَلَكُاهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَي اللَّهُ عَلَى الْعَصِيرَ اللَّهُ عَلَى الْعَصِيرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَصِيرَ اللَّهُ عَلَى الْعَصِيرُ ، فَلا اللَّهُ عَلَى الْعَصِيرُ ، فَلا اللَّهُ عَلَى الْعَصِيرُ ، فَلا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَصِيرِ ، فَلا اللَّهُ عِلَى الْعَصِيرِ ، فَلا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَصِيرِ ، فَلا اللَّهُ عَلَى الْعَصِيرِ ، فَلا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَصِيرِ ، فَلا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

2.7

تانون بہے کہ جس قدر آگ کی ہے جوش مار کر اور جھاگ مارکر ختم ہوجائے وہ کا لعدم بھی جائے گ۔ بقیہ میں دو تکت کا انتہارکیا جائے گا تا کہ ایک تہائی باتی رہ جائے۔ اور اس کی وضاحت سے ہے کہ دس پیانے کا شیرہ لگایا گیا ہے اور پکنے کی وجہ ہے ایک وظافتم ہوجائے تا کہ ایک این میں اور تین پیانے باتی رہ جا کیں۔ بس وہی تین حلال ہوں وائے تو بقیہ اس اتی وہر چکا ہے وہی شین حلال ہوں سے ملنے والی چیز ہے۔ اور وہ جو چیز بھی ہوگی وہی قرار دی جائے۔ کیونکہ جب جھاگ بن ختم ہو چکا ہے وہی شیرہ ہے۔ یا پھر اس سے ملنے والی چیز ہے۔ اور وہ جو چیز بھی ہوگی وہی قرار دی جائے۔

گی۔ کیونکہ نو پیانے شیرہ ہے یس اس کا تہائی تین پر ہوگا۔

اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب عنب کاشیرہ بکانے سے قبل بی اس میں پانی کوڈال دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو پانی ک ساتھ بکایا گیا ہے توجس وقت پانی اپنی رفت ولطافت کے باعث ختم ہوجائے توبقیہ ڈالے کے شیرہ میں پانی کی مقد ارکوخم کے بکایا جائے گاختی کہ وہ دو تہائی تک ختم ہوجائے کیونکہ جواس سے پہلے ختم ہوا ہے وہ پانی ہے جواس کے بعد ختم ہوا ہے وہ شیرہ ہوگا وہ شیرہ کا دو تہائی ختم ہونالا ذم ہے۔

شرح

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ نوح اور شیطان کا انگور کے درخت کے بارے میں جھڑا ہوا۔وہ (شیطان) کہنے لگا یہ میرا ہے بیمبرا ہے۔ آخر کا راس بات پر سلح ہوئی کہ شیطان کے دوجھے ہیں اورا یک حصہ نوح کا ہے۔

(سنن نسائي: جلدسوم: حديث نمبر 2031)

مائب بن یزیدسے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نظے اور کہا جس نے فلانے کے منہ سے شراب کی ہو یا کی وہ کہتا ہے میں طلا (انگور کے شیر سے کوا تنا پکا با جائے کہ وہ گاڑ ھا ہوجائے مثلا ووٹمٹ جل جائے ایک شک رہ جائے ) نی اور میں ہو چھتا ہوں کہ اگر اس میں نشہ ہے تو اس کوحد ماروں گا حضرت عمر نے اس کو بوری حدلگائی۔

(موطاامام ما لك: جلدإول: حديث نمبر 1498)

حضرت سعید بن مینب سے روایت ہے کہ ایک دیباتی شخص نے دریافت کیا کہ جس شراب میں سے آ دھا حصہ جل جائے۔ اس کا پینا درست ہے؟ انہوں نے فرمایا بی نہیں! جس وقت تک کہ اس کے دو حصے نہ جل جائیں اورایک حصدی جائے۔ (سنن نسائی: جلد سوم: حدیث نمبر 2027)

حضرت ما لک بن ابی مریم ، فرماتے بین کہ ہمارے پائ ایک مرتبہ عبدالرحمٰن بن عظم تشریف لائے تو ہم نے آئیں میں طلاء (انگور کی شراب کی ایک خاص منم ہے جسے آگ پر پکیا جاتا ہے) کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ابومالک رضی اللہ تعالیٰ عنداشعری نے بیان کیا ہے کہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے عنداشعری نے بیان کیا ہے کہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سیادگ ضرور شراب چیش ہے۔ (لیکن اس طرح کہ) اس کا نام کوئی دومرار کھ کیں گے۔

(سنن ابوداؤد: جلدسوم: حديث نمبر 296)

یانی وشیره دونوں کا ایک ساتھ ختم ہونے کا بیان

وَإِنْ كَانَا يَـلُهَبَانِ مَعًا تُغَلَى الْجُمُلَةُ حَتَى يَلُهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَيْقَى ثُلُثُهُ فَيَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ النَّالُنَانِ مَاءً وَعَصِيرًا وَالنَّلُثُ الْبَاقِي مَاءٌ وَعَصِيرٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا صُبَّ الْمَاء 'فِيهِ بَعُدَ مَا ذَهَبَ مِنُ الْعَصِيرِ بِالْغَلِي ثُلُثَاهُ بَيَانَهُ عَشَرَةٌ دَوَارِقَ مِنْ عَصِيرٍ وَعِشْرُونَ دَوْرَقًا مِنْ مَاءِ فَلِي الْوَجْهِ فَلِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يُطْبَخُ حَتَى يَبْقَى تُسْعُ الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّهُ ثُلُثُ الْعَصِيرِ ؛ وَفِي الْوَجْهِ النَّانِي حَتَّى يَذُهَبَ الْكَالُ ، وَالْعَلَى بِدَفْعَةٍ أَوْ دَفَعَاتٍ سَوَاءٌ إذَا حَصَلَ قَبْلَ النَّانِي حَتَّى يَذُهَبَ النَّالِ فَعَلَى حَتَى ذَهَبَ النَّلُونِ يَحِلُ ؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ النَّارِ . أَنْ يَصِيرَ مُحَرَّمًا وَلَوُ قُطِعَ عَنْهُ النَّارُ فَعَلَى حَتَى ذَهَبَ النَّلُونِ يَحِلُ ؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ النَّارِ .

زجمه

آورجب پانی اورشیرہ دونوں ایک ساتھ ختم ہوئے ہیں تو سارے کو جوش دیا جائے گاختی کہ جب اس سے دو تہا اُئی ختم ہوجائے
اور ایک بہائی ہاتی رہ جائے تو وہ طال ہوگا کیونکہ جو دو تہا اُئی ختم ہوا ہو ہ شیرہ اور پانی ہیں اور بقیدا کی بنی اور شیرہ ہے۔
اس یہ ای طرح ہوجائے گا کہ جس طرح جوش مارنے کے بعد شیرہ سے دو تہا اُئی ختم ہوجائے کے بعد اس میں پانی ڈالا گیا ہے۔
اور اس مسئلہ کی صورت میں بھائے نہ شیرہ ہے اور ہیں پیانے پانی ہے۔ تو پہلی صورت میں بھایا جائے تی کہ سارے کا دو تہا اُئی ختم ہوجائے کہ سارے کا دو تہا اُئی ختم ہوجائے کہ سارے کا دو تہا اُئی ختم ہوجائے کہ سارے کا دو تہا اُئی ختم ہوجائے

وال مصر ہاں جائے یومنہ بیرہ کا جہاں میں جائے۔ اورود ای دلیل کے سبب سے ہے جس کوہم بیان کراآ سے ہیں۔

اورجوش بارناخواہ ایک مرتبہ یا متعدد بارجوبہ برابر ہے جبکہ وہ اس کے حرام ہونے سے قبل حاصل ہوجائے اور جب اس سے
آگ فتم ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس نے جوش بارا ہے بہاں تک کہ اس سے دو تہائی فتم ہوگیا ہے تو اب وہ حلال ہوگا کیونکہ رہے تھی
آگ کا اثر ہے۔

המני

ابن سرین، سند بن بزید علی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر نے تحریر فر مایا بعد حمد وصلوۃ کے معلوم ہوا کہ شراب کو پکاٹا اس تدرہے کہ اس میں سے شیطان کے دوجھے چلے جائیں اس لیے کہ دوجھے اس کے ہیں اورا کیے حصرتمہا راہے۔

فعمی ہے روایت ہے کہ حضرت علی لوگوں کوطلاء پلایا کرتے ہتے اور وہ اس قدرگاڑھی ہوتی تھی کہ حصرت عمر نے کیسی شراب کو ملال کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا جو دوحصہ جلائی جائے اور آ بیک حصہ باقی رہ جائے۔

سعید بن میتب سے روایت ہے کہ حضرت ابو در داءوہ شراب پیا کرتے تھے جس کے دوجھے جل جا کیں اور ایک حصہ یا تی رہ جائے۔(سنمن نسائی: جلد سوم: حدیث نمبر 2025)

شرہ کے مکنے میں دوسری اصل کا بیان

وَأَصُلُ آخَرُ أَنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ فَلَهَبَ بَعْضُهُ ثُمَّ أَهْرِيقَ بَعْضُهُ كُمْ تُطْبَخُ الْبَقِيَّةُ حَتَى يَلُهُ لَ الْمُنْصَبُ ثُمَّ الْمُنْصَبُ ثُمَّ لَا الْمُنْصَبُ ثُمَّ اللَّالُذَانِ فَالسَّبِيلُ فِيهِ أَنُ تَأْخُذَ ثُلُتَ الْجَمِيعِ فَتَصْرِبَهُ فِي الْبَاقِي بَعُدَ الْمُنْصَبُ ثُمَّ يَلُهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلُكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللِمُ الللللللِمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ ا

تَفُسِهَ عَلَى مَا يَقِى بَعُدَ ذَهَابِ مَا ذَهَبَ بِالطَّيْحِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَبَّ مِنْهُ شَىءٌ فَهَا يَخُرُجُ لِمَالُ فَسَهُ عَشَوةً أَرْطَالِ عَصِيرٍ طُبِخَ حَتَى ذَهَبَ رِطُلٌ نُمَّ أَهْرِيقَ مِنْهُ ثَلَاثَةً أَرْطَالٍ تَصِيرٍ طُبِخَ حَتَى ذَهَبَ رِطُلٌ نُمَّ أَهْرِيقَ مِنْهُ ثَلَاثَةً أَرْطَالٍ تَأْخُذُ ثُلُتَ الْعَصِيرِ كُلَّهُ وَهُو ثَلَاثَةً وَثُلُثُ وَتَصْرِبُهُ فِيمَا بَقِى بَعُدَ الْمُنْصَبُ مَلَاثَةً أَرْطَالٍ تَأْخُذُ ثُلُتَ الْعَصِيرِ كُلَّهُ وَهُو ثَلَاثَةً وَثُلُثُ وَتَصْرِبُهُ فِيمَا بَقِى بَعُدَ الْمُنْصَبُ هُو مِنْهُ قَبْلُ هُو مِنْهُ وَهُو تَلَاثُ وَتُلْعَقِى بَعُدَ مَا ذَهَبَ بِالطَّبْحِ مِنْهُ قَبْلُ هُو مَن اللهُ عَلَى مَا بَقِي بَعُدَ مَا ذَهَبَ بِالطَّبْحِ مِنْهُ قَبْلُ هُو وَاللهُ اللهُ ال

ترجمه

اورشیرہ کے پئنے میں دوسری اصل ہے کہ جب شیرہ کو پکایا گیا ہے اوراس کا بعض حصہ ختم ہو گیا ہے اوراس کے بعداس کا پکھ
صہرگرادیا گیا ہے تو بقیہ کو جب اس قدر پکایا جائے کہ اس کا دو تہائی ختم ہوجائے تو اس کا طریقے کاریہ ہوگا کہ سمارے تہائی کو نکال کر
اس کو اس مقدار کے برابر ضرب دے دو۔ جو مقدار گرائے جائے کے بعد باتی ہی کہ اس ہے اس کے بعداسکو بقیہ کے ساتھ تھیں کہ رو اس جو اس مقدار کے ساتھ جو پکا نے اوراس کے
اس مقدار کے ساتھ جو پکانے سے ختم ہوئی ہے۔ جو اس میں سے پھی گرائے بغیر ہو۔ پس جو تقسیم سے حاصل ہوگا وہ ہی طال ہوگا۔
اس مسلمی وضاحت اس طرح ہے کہ دس رطل انگور کے شیرہ کو پکایا گیا ہے جی گرائے بنائی ہے اس کے بعداس کو اس مقدار کے
بعداس میں سے تین رطل گرا دیا گیا ہے۔ تو اب تم پورے شیرہ کا تہائی لے اواور وہ ایک تہائی ہے اس کے بعداس کو اس کے بعد بیس کو دواور دونو
ساتھ ضرب کر دوجو گرنے کے بعد بقیہ ہے اور اس میں سے پھھ کرنے سے قبل وہ نو ہے پس ان شاس سے ہرا یک کیلئے دواور دونو
ساس مقدار پر تشیم کر دوجو پکانے کے بعد بتی ہا وراس میں سے پھھ کرنے سے قبل وہ نو ہے پس ان شاس سے ہرا یک کیلئے دواور دونو

اورای قانون کے مطابق کی مسائل کی تخریج کی گئی ہے اوراس کیلئے ایک دومراطریقہ بھی ہے اورہم نے بہی طریقہ کا فی سمجھا ہے اوران کے سوادوسر سے مسائل کی تخریج کی طرف کفاعت وہدایت ہے۔ اوراللہ عی سب سے زیادہ تن کوجائے والا ہے۔ شرح

عبدالملک بن طفیل جزری نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہم کوتخریر فرمایاتم لوگ طلاء کونہ پیوجس وفت تک اس کے دوجھے نہ جل جا کئیں ادرا کیک حصہ ہاتی رہ جائے۔ (سنن نسائی: جلد سوم: حدیث نمبر 1905)

عامر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ بیں نے حضرت عمر کی کتاب (تحریر) پڑھی جو کہ انہوں نے حضرت ابوموی کوتحریر کی تھی (جس کامضمون بیتھا) حمد وصلوۃ کے بعد معلوم ہوا کہ میرے پاس ایک قافلہ ملک شام ہے آیا۔اس کے پاس ایک شراب تھی گاڑھی کے اس کارنگ ایسا تھا جیسے اونٹ کولگانے کا طلاء ہوتا ہے۔ میں نے ان سے بوجیاتم اس کو کتنا کیا تے ہو؟ انہوں نے اور ساور بھی تک وونوں نا پاک حصے اس کے جل گئے ایک شرارت کا اور و دسرابد بو کا تو تم اپنے ملک کے باشند وں کواس کے پینے کا تھم ور (سنن نسائی: جلد سوم: حدیث نمبر 2021)

رہ میں الاشعری سے روایت ہے کہ وہ طلاء نامی شراب بیا کرتے تھے کہ جس کے دو حصے جل جاتے تھے اور ایک حصہ (باتی)رہ عاتا۔ (سنبن نسائی: جغد سوم: حدیث نمبر 2026)



# ﴿ بِيكَابِ شَكَارِكِ بِيان مِينَ ہِ ﴾

#### كتاب صيدكي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین بینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شکاراوراشر بان دونوں کتابوں کوا یک ماتھ بیان کرنے کی فقہی مناسبت یہ ہے کہ جس طرح انسان اشر بدسے پینے ہے مسرور ہوتا ہے ای طرح شکار کے گوشت سے فائدہ اٹھا کر بھی مسرور ہوتا ہے۔اوراشر بہ کو مقدم کر سامت بیہ کہ اس میں حرمت کا پہلو غالب ہے پس ترام بیخے کیلئے اس کو مقدم ذکر کیا گیا ہے۔اوراس کے بور کتاب صید بوز ایس کے بور کتاب صید بوز الیان کیا ہے۔(البنائیشرح البدایہ) کتاب صید بوقائیہ مانان)

#### كتاب صيد ك شرعى ما خذ كابيان

یں آیت ہے جس سے بعض علاء نے میہ مجھا ہے کہ کوکی مسلمان نے عی ذرح کیا ہولیکن اگر بوفت ذرح اللہ کا نام نیس لیا تواس ذبیجہ کا کھا تا حرام ہے ، اس بار سے بیس علاء کے تین قول ہیں ایک تو وہی جو نہ کور ہوا،خواہ جان بو جھ کرانٹہ کا نام نہ لیا ہویا ہول کر ،اس کی دلیل آیت

#### (فَكُلُوا مِـمَّآ اَمُسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)5مال/مه:)

ہے لینی جس شکار کوتمہارے شکاری کے روک رکھیں تم اسے کھالوا وراللہ کانام اس پرلو، اس آیت میں اس کی تاکید کی اور فرہا یا کہ سیکھلی نافر مانی ہے لینی اس کا کھانا یا غیر اللہ کے نام پرذئ کرنا، احادیث میں بھی شکار کے اور ذبیجہ کے متعلق علم وار دبوا ہے آپ فرماتے ہیں جب تو اپنے سدھائے ہوئے کے کواللہ کانام لیے کر چھوڑے جس جانور کو وہ تیرے لئے پکڑ کر روک لے تواسے کھا فیا مور صدیث میں ہے جو چیز خون بہا دے اور اللہ کانام بھی اس پرلیا گیا ہواسے کھا فیا کرو، جنوں سے حضور اللہ کانام لیا تھا ہوا سے کھا فیا کرو، جنوں سے حضور اللہ کانام لیا جائے ،عید کی قربانی کے متعلق آپ کا اور شاور وی ہے کہ جس نے نہاز عید پڑھنے ہے ہم اللہ کانام لیا جائے ،عید کی قربانی کے متعلق آپ کا اور شاور وی ہے کہ جس نے نہاز عید پڑھا کہ سے پہلے ہی ذرخ کر فیا وہ اس کے بدلے دومرا جانور وڈرخ کر لے اور جس نے قربانی نہیں کی وہ ہمار سے ساتھ عید کی نماز پڑھے پھر اللہ کانام لیکر اپنی کی وہ ہمار سے ساتھ عید کی نماز پڑھے پھر اللہ کانام لیا تی تو ہو گھا کہ بعض نوسلم ہمیں گوشت دیتے ہیں کیا خبر انہوں نے ان وہ نوروں کے ذرخ کرنے کے وقت اللہ کانام بھی لیا پائیس ؟ تو آپ نے فرمایا تم ان پر اللہ کانام لو اور کھا نو، الغرض اس نے ان وہ نوروں کے ذرخ کرنے کے وقت اللہ کانام بھی لیا پائیس ؟ تو آپ نے فرمایا تم ان پر اللہ کانام لو اور کھا نو، الغرض اس

مری ہے ہی بیرند ہے کو تا ہے کیونکہ صحابہ نے بھی سمجھا کر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور بیلوگ احکام اسلام سے ترجی مدین سے بھی بیرند ہوتا ہے کیونکہ صحابہ نے بھی سمجھا کر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اور بیلوگ احکام اسلام سے ترجیح مدب المعلى المع والصدي الفرض انهول نے نہ بھی ليا ہوتو بياس كا بدلہ ہوجائے ، ورنہ ہرمسلمان پر ظاہر احسن ظن ہی ہوگا ، دوسر انول اس انام لے لوتا كہ بالفرض انہوں نے نہ بھی ليا ہوتو بياس كا بدلہ ہوجائے ، ورنہ ہرمسلمان پر ظاہر احسن ظن ہی ہوگا ، دوسر انول اس ۱۱ ا مظیم اید ہے کہ بوقت ذیح کسم اللّٰہ کا پڑھنا شرط ہیں بلکہ ستحب ہے اگر چھوٹ جائے گوہ عمد آبو یا بھول کر ،کوئی حرج نہیں ۔اس میں جوز مایا کیا ہے کہ بیت ہے اس کا مطلب بیلوگ بید لیتے ہیں کہ اس سے مراد غیر اللہ کے لئے ذریح کیا ہوا جانور ت آیت میں جوز مایا کیا ہے کہ بیت ہے اس کا مطلب بیلوگ بید لیتے ہیں کہ اس سے مراد غیر اللہ کے لئے ذریح کیا ہوا جانور ت

(أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) 6 . الانعام145:)

بقول عطاان جانوروں سے روکا گیا ہے جنہیں کفارا پے معبودوں کے نام ذرج کرتے تھے اور مجوسیوں کے ذبیجہ سے بھی ممکن ی ٹی،اس کا جواب بعض متناخرین نے میرسمی دیا ہے کہ (وانہ) میں واؤ حالیہ بید توفسق فعلیہ حالیہ پرلازم آگے گا،لیکن میردلیل اس کے بعد کے جملے (وان الشیاطین) سے بی ٹوٹ جاتی ہے اس لئے کدوہ تو یقیناً عاطفہ جملہ ہے۔ تو جس الطلے واؤ کوحالیہ کہا گیا ہے اگر اے مالیہ بان لیا جائے تو پھراس پراس جملے کا عطف نا جائز ہوگا اورا گراہے پہلے کے حالیہ جملے پرعطف ڈ الا جائے توجواعتر اض سے دومرے پر دار دکررہے تھے دہی ان پر پڑے گاہاں اگر اس واؤ کو حالیہ نہ ما تا جائے توبیا حمتر اض بہٹ سکتا ہے لیکن جو بات اور دعویٰ تھا دورے سے باطل ہوجائے گا۔واللداعلم۔این عباس کا قول ہے مراواس سے مردار جانور ہے جوائی موت آ پ مرگیا ہو۔اس زہب کی تائید ابوداؤ د کی ایک مرسل صدیث سے بھی ہو عتی ہے۔

#### صیر کامعنی واس کے اطلاق کا بیان

قَالَ : السَّيْدُ الاصْطِيَّادُ ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يُصَادُ ، وَالْفِعُلُ مُبَاحٌ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) وَقُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا دُمْتُهُ خُرُمًا) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَدِى بُنِ حَاتِمٍ الطَّائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِذَا أَرُسَلُت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرُت اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ ، وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَكَا تَأْكُلُ ؛ إِلَّانَهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ شَارَكَ كَلْبَك كَلْبُ آخَرُ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّك إِنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبِكَ وَلَهُ تُسَمَّ عَلَى كُلْبِ غَيْرِكَ) وَعَلَى إِبَاحَتِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَلَأَنَّهُ نَوْعُ اكْتِسَابٍ وَانْتِفَاعٍ بِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لِلْدَلِكَ ، وَفِيهِ اسْتِبْقَاءُ الْمُكَلَّفِ وَتَمْكِينُهُ مِنْ إِقَامَةِ التَّكَالِيفِ فَكَانَ مُبَاحًا بِمَنْزِلَةِ الاحْتِطَابِ ثُمَّ جُمُلَةً مَا يَحْوِيهِ الْكِتَابُ فَصْلَانِ : أَحَدُهُمَا فِي الصَّيْدِ بِالْجَوَارِحِ وَالثَّانِي فِي الْاصْطِيَادِ بِالرَّمْيِ.

2.7

مرمایا کہ مید مطلب شکار کرتا ہے اور بعض دفعہ اس کا اطلاق اس جانور پر کیا جاتا ہے جوشکار میں آئے۔ محرم کے سواا ارزیم کے سوائٹ کارکرنا مباح ہے۔ اللہ تعالی کافرمان ہے کہ جب حلال ہو جاؤتوتم شکار کرو۔اورالقد تعالی کابیفرمان بھی دلیل ہے کہ جب تک اور است احرام میں ہواس وقت تک تم پر دفتکی کاشکار حرام ہے۔

اوراس کے بعدوہ بحث جس پر بیر کتاب مشمل ہے اس کی دونصول ہیں۔ایک فصل وہ ہے جس میں جوارح کے ذریعے شکار کرنے کا بیان ہے اور دوسری فصل وہ آئے گی جس میں تیر کے ذریعے شکار کرنے کا بیان آئے گا۔

## شكارى كتے وغيرہ كے بارے ميں شرا كا كابيان

شکاری کے یاباز وغیرہ سے شکار کیا ہوا جانوران شروط سے صال ہے(۱) شکاری جانورسرھا ہوا ہو(۲) شکار پر چھوڑا جائے

(۳) اسے اس طریقہ سے تعلیم دی گئی ہوجس کوشریعت نے معتبر رکھا ہے لین کئے کو سکھلایا جائے کہ شکار کو پکڑ کر کھائے نہیں اور ہاز کو یہ تعلیم دی جائے کہ جب اس کو بلاؤ گوشکار کے چیھے جا رہا ہونو را جا آئے ۔اگر کماشکار کوخود کھانے گئی یاباز بلانے سے ندآئے تو سیم جھا جائے گا کہ جب اس کے کہنے میں نہیں تو شکار بھی اس کے لئے نہیں پکڑا بلکہ اپنے لئے پکڑا ہے۔ اس کو حضرت شاہ صاحب کھتے ہیں کہ "جب اس نے آدمی کی تعلیم سیمی تو گویا آدمی نے ذرئے کیا" (۲) چھوڑنے کے وقت اللہ کا نام لویعنی نبم اللہ کہ کہ چھوڑ د۔ان جارشرطوں کی تصریح تو نص قرآنی میں ہوگئی۔(۵) شرط جوانام ابوضیفہ کے زد یک معتبر ہے کہ شکاری جانوراگر چہشکار کو ذرئی بھی کو زد کی جانوراگر چہشکار کے انتہار سے مشتحر ہے۔ ان میں سے اگرایک کو ذرخی ہمی کردے کہ خون بہنے گئے۔ اس کی طرف لفظ "جوارح" اسپنے مادہ" جرح" کے اعتبار سے مشتحر ہے۔ ان میں سے اگرایک شرط بھی مفقو دہوئی تو شکاری جانور کا مادا ہوائی کا درائی جوارح" اسپنے مادہ ان کا رابا جائے تو و صدا اکل المسبع الا ماذ کو خدم کے قاعدہ سے حال کی دوئے۔

## بحری شکار کے بارے میں فقہی مداہب اربعہ

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ دریائی شکارے مراد تازہ بکڑے ہوئے جانوراور طعام سے مراد ہے ان کا جو گوئٹ سکھا کر

منکین بطور تو نے کے ساتھ رکھا جاتا ہے، یہ بھی مروی ہے کہ پانی بٹس سے جوزندہ پکڑا جائے وہ صید بعنی شکار ہے اور جومردہ ہوکر باہرنگل آئے وہ طعام بعنی کھاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت زید بن ثابت حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت ابوابوب انصاری رضی باہرنگل آئے وہ طعام بعنی کھاتا ہے حضرت ابوسلمہ، حضرت ابراجیم تخفی، حضرت حسن بھری تھم اللہ سے بھی میں مروی ہے، خلیفہ بلانصل اللہ عنہم اجھین، حضرت بحر مدہ حضرت ابوسلمہ، حضرت ابراجیم تخفی، حضرت حسن بھری تھم اللہ سے بھی میں مروی ہے، خلیفہ بلانصل ضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پائی میں جینے بھی چانور ہیں وہ سب طعام ہیں۔ (ابن الی حاتم وغیرہ)

ابن جرید)
ہے نے ایک خطبے میں اس آیت کے اگلے جھے کی تلاوت کر کے فرمایا کہ جو چیز سمندر پھینک دے وہ طعام ہے (ابن جریہ)
ابن عہاس ہے بھی بھی منقول ہے ایک روایت میں ہے کہ جومردہ جانور پانی نکال دے۔ سعید بن میتب سے اس کی تفسیر میں مروی
ہے کہ جس زندہ آئی جانور کو پانی کنارے پر ڈال دے یا پانی اس سے ہے جائے یاوہ با ہرمردہ کے (ابن الی حاتم)

ابن جریر میں ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابو ہیرہ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ سمندر نے بہت می مردہ محیلیاں کنارے پر بچینک دی ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم انہیں کھاسکتے ہیں یانہیں؟ ابن عمر نے جواب دیانہیں نہ کھاؤ، جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عالی عند نے قرآن کریم کھول کر تلاوت کی اور سورہ مائدہ کی اس آیت پر نظر پڑی تو ایک آدی کو ووڑ ایا اور کہا جاؤ کہد و کہ وہ اے کھالیں یہی بحری طعام ہے،

الم ابن جرر كن درك بحى قول عار بى به كرم ادطعام سے وه آئى جانور بيل جو پائى بى عمر جاكيں افر ماتے بيل اس بارے بيل ايک دوايت مروى ہے كوبس نے اسے موقوف دوايت كہا ہے، چنا نچر دسول الشرسلى الشدعليه وسلم كافر مان ہے آب نے آيت (أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْوِ وَطَعَامُه مَنَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُم حُورُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) 5 . المائده 96:) بوه كو فو مايا اس كا طعام ده ہے جسے وه كھينك و سے اور وه مرابوا ہو۔

بعض لوگوں نے اسے بقول ابو ہر یہ موقوف روایت کیا ہے، پھر قرما تا ہے یہ منفعت ہے تہمارے لئے اور راہ روہ سافرون کے لئے ، لینی جو سندر کے کنار رہ ہے ہوں اور جو دہاں وار دہوئے ہوں ، پس کنار سر ہے والے قو تازہ شکار فود کھیلتے ہیں پائی جمد ملک دے اور مرجائے اسے کھا لیتے ہیں اور تمکین ہو کر دور در از والوں کو سو کھا ہوا ہو نیج ہے۔ الغرض جمہور علاء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ پائی کا جانو رخواہ مردہ ہی ہو طلال ہے اس کی دلیل علاوہ اس آیت کے امام مالک کی دور است کردہ وہ مدیث بھی ہے کہ حضور نے سندر کے کنار سے پرائیک چھوٹا سالٹکر بھیجا جس کا سروار دھزت ابو عبیدہ بن جران رضی اللہ ترائی عند کو مقرر کیا ، بیلوگ کو تی تین سو تھے دھڑت جا پر بن عبدالله فرماتے ہیں جس بھی ان جس سے تھا ہم ابھی واستے ہیں ہی تھا اللہ ترائی عند ہوگئی ہا ہم ابھی واستے ہیں ہی تھی اس سے تھا ہم ابھی واستے ہیں ہی تھی اب ہو میر سے پائی لاؤ چنا نجیس بی تو کر لیا اس میں مردن ایک کی تو سے بھی ہیں اس سے تھا ہم ابھی واستے ہیں ہی تو کر لیا اس میں ہو گئی مارے واسلے کی آخر ہیں ہمیں ہردن ایک ایک بھور لئے گی آخر ہیں ہمیں ہردن ایک ایک بھور لئے گی آخر ہیں ہی تھی ایک کر آخر ہیں ہمیں ہردن ایک ایک بھور لئے گی آخر ہی ہمیں ہردن ایک ایک بھور لئے گی آخر ہی ہوگئی ایک میر بردی ہوگئی ایک میں تو اس کے نیے سے ایک شرح وارن کی سے میں مردن ایک کر آخر میں ہمیں ہودن ایک کر آخر ہی ہوگئی ایک میں تو اس کے نیچ سے ایک شرح وارن کی گئیں تو اس کے نیچ سے ایک شرح اورن کی کی سے میاں سے اس کی کے اس کی دو پہلیاں کھڑی کی گئیں تو اس کے نیچ سے ایک شرح اورن کی کہلی ہوائوں تک اے کھارہ دو آخری کی گئی تو اس کے نیچ سے ایک شرح دورن کی سے میں میں دورن کی گئی تو اس کے نیچ سے ایک شرح دورن کی کھی تھور کی گئی تو اس کے نیچ سے ایک شرح دورن کی کھی ہوائوں تک اس کی دورن کی گئی تو اس کی کھی تو اس کے نیچ سے ایک شرح دورن کی گئی تو اس کے نیچ سے ایک شرح دورن کی کھی ہوائوں تک ایک میں میں دورن کی گئی تو اس کی کھی تو دورن کی گئی تو اس کی کھی ہوائوں تک کھی ہوائوں تک کو دورن کی گئی تو اس کی کھی ہوائوں تک کی دورن کی گئی تو اس کی کھی دورن کی گئی تو اس کی کھی ہوائوں تک کے دورن کی کھی کو دورن کی کو دورن کی کھی کی دورن کی کھی کی کو دورن کی گئی تو اس کی کھی کے کی کو دورن کی کھی کھی کو دورن کی کھی کی کھی کی دورن کی کی کھی کی

گيااوراس كاسراس پيلى كى بدى تك نه پېټياء

سے صدیت بخاری سلم میں بھی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا نام عزر تھا ایک روایت میں ہے کہ بیرم ردہ کی تھی اور صحابہ
فر آپس میں کہا تھا کہ ہم رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس وقت خت وقت اور تکلیف میں ہیں اے کھا لوہم تین سوآ دی ایک مینے تک وہیں رہے اور آپ کو کھاتے رہے بہاں تک کہ ہم موٹے تازے اور تیار ہو گئے اس کی آ کھے کے سوراخ میں ہے ہم جہ لی انھوں میں بحر بحر کر نکالتے تھے تیرہ فض اس کی آ کھی گہر ائی میں بیٹھ گئے تھے ،اس کی پیلی کی ہڈی کے درمیان سے سائل فی سوارگزر جا تھوں میں بحر بحر کر نکالتے تھے تیرہ فض اس کی آ کھی گہر ائی میں بیٹھ گئے تھے ،اس کی پیلی کی ہڈی کے درمیان سے سائل فی سوارگزر جا تھا ،ہم نے اس کے گوشت اور چہ بی ہے منظم بھر کئے جب ہم رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس بہنچ اور آپ سے اس کا قراب ہوں تک بیا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہمیں میں کھلا کو بہارے پاس ہوں ہوں جو تھی ہیں اور خود آپ نے بھی کھایا ،

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس واقعہ میں خود پنج براللہ صلی اللہ علیہ و کلم بھی موجود عنے اس وجہ سے بعض محدثین کہتے ہیں کہ ممکن ہے بید دو واقع ہوں اور بعض کہتے ہیں واقعہ تو ایک ہی ہے، شروع میں اللہ کے بی بھی ان کے ساتھ تھے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم سمندر کے سفر کو جاتے ہیں ہمارے ساتھ پانی بہت کم ہوتا ہے! گراس سے وضو کرتے ہیں فلیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لینے کی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے،

امام شافتی امام احمداور سنن اربعد والوں نے اسے روایت کیا ہے امام بنی رکی اہام ترفدی امام ابن خران اونجرہ نے اس حدیث کوسی کہا ہے صحابہ کی ایک جماعت نے آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ای کے مشل روایت کیا ہے ، ابوداؤد ترفدی ابن ماجہ اور مشدا حدیث ہے حضرت ابو ہیر ہرہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج یا عمرے ہیں ہے اتفاق سے اور مشدا حدیث ہے حضرت ابو ہیر ہرہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج یا عمرے ہیں ہیں انہیں کیا کر ہی قواحرام کی حالت میں ہیں انہیں کیا کر ہی گھڑیوں کا دل کا دل آئی جہاجی ہم نے انہیں مارٹا اور بھڑ تا شروع کیا لیکن پھر خیال آیا کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں انہیں کیا کر جس سے بھی انہیں ہو جھاتو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دریائی جانو رول کے شکار میں کوئی حرج نہیں ، اس کا ایک راوی ابوالم ہر مضعیف ہے ، واللہ اعلم

ابن ماجہ میں ہے کہ جب ٹڈیاں نگل آئی اور نقصان پہنچا تیں تو رسول کریم علیہ افضل الصلو ہ وائتسلیم اللہ تعالیٰ ہے دعا

کرتے کہا ہے اللہ ان سب کو خاہ چھوٹی ہون خواہ بڑی ہلاک کران کے انڈے ہتاہ کران کا سلسلہ کاٹ دے اور ہماری معاش ہاں

کے منہ بند کر دیے یا اللہ ہمیں روزیاں دے بھیٹا تو دعا وُں کا سننے والا ہے ، حضرت خالد نے کہا یا رسول اللہ آپ بان کے سلسلہ کے

منہ بند کر دیے یا اللہ ہمیں روزیاں دے بھیٹا تو دعا وُں کا سننے والا ہے ، حضرت خالد نے کہا یا رسول اللہ آپ بان کے سلسلہ کے

منہ بند کر دیے میں کہ جس نے آبیں چھل سے خاہر ہوتے دیکھا تھا خودا کی نے جھسے بیان کیا ہے ، این عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے

حرم میں ٹڈی کے شکارے بھی منع کیا ہے۔

جن نقبها کرام کا پیر ذرب ہے کہ مندویل جو کچھ ہے مب طائل ہے ان کا استدلال ای آیت ہے ہوہ کی آئی جانور کو دانہ بن کہتے دھزت ابو برصد بن کا وہ قول بیان ہو چکا ہے کہ طعام سے مراد پائی ش دہنے والی ہرا یک چیز ہے بعض دھزات نے درا ہن کہ کہ اس تھم ہے الگ کر کیا ہے اور میں ڈک کے سوا پائی کے تمام جانوروں کو وہ مباح کہتے ہیں کیونکہ مند وغیرہ کی ایک مرنی مینڈک کے سام جانوروں کو وہ مباح کہتے ہیں کیونکہ مند وغیرہ کی ایک مرنی مینڈک کے مار نے سے منع قر مایا ہے اور قرمایا ہے کہ اس کی آ واز انتذی ترج ہے، بعض اور کہتے ہیں مندر کے شکار سے مچھلی کھائی جائے گی اور میں کھایا جائے گا اور باتی کی چیز وں بس اختلاف ہے بچھ تو بین مندر کے شکل کے جو جانور طلال ہیں ہور جو جانور حال ال ہیں اور خشکی کے جو جانور حال ال ہیں اور خشکی کے جو جانور حال میں ان کی مشاہرت کے جو جانور حرک کے بوں وہ بھی ان جی مشاہرت کے جو جانور حرک میں ان کی مشاہرت کے جو جانور حرک کے بوں وہ بھی

رام، بیب وجوہ زہب ٹائنی میں بین فق ذریب بیہ کے سندر میں مرجائے اس کا کھانا طال بین جیے کے شکی میں ازخود مرے ہوئے جانور کا کھانا طال نہیں کیونکہ قرآن نے اپنی موت آپ مرے ہوئے جانور کوآیت (مُورِّمَتُ عَلَیْکُمُ الْمَنْتَةُ وَاللَّهُ وَلَـ حُمْمُ الْمَحِنْوِيْرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . النع ) 5 . المائلہ 3:) میس حوام کو ذیا ھے اور یہ عام ھے ، ابن مودویہ میں حدیث ہے کہ جوتم شکار کراواوروہ زندہ ہو پھر مرجائے تواے کھانواور جے پائی آپ بی پھینک دے اوروہ مراہوا الٹا

پڑاہواہوا سے ندکھا ؤ، لکین میر دیٹ مندکی رو ہے منکر ہے جی نہیں ، مالکیوں شافعیوں اور طنبلیوں کی دلیل ایک تو ہی عزبر والی صدیث ہے جو پہلے گزر چکی دوہر کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ مندر کا پانی پاک اوراس کا مردہ طلال کئے گئے جیں دومر دیے چھلی اور ٹنڈی اور دوخون کیجی اور آلی ، بیحدیث مندا حمد ابن ماجہ دار قطنی اور پہنچی میں بھی ہے اور اس کے سواید بھی جیں اور یہی روایت موقو فا مجھی مروی

ے، واللہ اعظم،

پھر فرما تا ہے کہم پراحزام کی حالت میں شکار کھیلنا حرام ہے، لیں اگر کسی احرام والے نے شکار کرلیا اور اگر تصد آکیا ہے تو اسے کفارہ بھی دیا پڑے گا اور کئن گا بھی ہو گا اور اگر خطا اور تعلقی ہے شکار کرلیا ہے تو اسے کفارہ ویتا پڑے گا اور اس کا کھا نا اس پرحرام ہے خواہ وہ احرام والے ہوں بیا نہ ہوں۔ عطاقا ہم سالم ابو بوسف جمد بن حسن وغیرہ بھی بھی کہتے ہیں، پھر آگر اسے کھا لیا تو عطا وغیرہ کا قول ہے کہ اس پر دو کھارے اور میں امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں کوئی کھارہ نیس ، جمہور بھی امام صاحب کے ماتھ ہیں، ابوعمر نے اس کی تو جید یہ بیان کی ہے کہ حس طرح زانی کے گئ زنا پر حدا لیک بی ہوتی ہے،

حضرت ابوطیفہ کا قول ہے کہ شکار کر کے کھانے والے کواس کی قیمت بھی دیٹی پڑے گی، ابوتور کہتے ہیں کہ محرم نے جب کوئی شکار مارا تواس پر جزاہے، ہاں اس شکار کا کھانا اس کیلئے حلال ہے لیکن میں اسے اچھانہیں سجھتا، کیونکہ فرمان رسول ہے کہ تشکی کے شکار کو کھانا تہمارے لئے حلال ہے جب تک کہتم آپ شکارنہ کرواور جب تک کہ خاص تمہارے لئے شکارنہ کیا جائے، اس حدیث کاتفصیلی بیان آگے آرہا ہے، ان کابی تول غریب ہے، ہاں شکاری کے سوااور لوگ بھی اسے کھا سکتے ہیں یانہیں؟ اس میں اختلان سہے، بعض تو منع کرتے ہیں جیسے پہلے گزر چکا اور بعض جائز ہماتے ہیں ان کی دلدل وہی حدیث ہے جواو پر ابوثور کے قول کے بیان میں گزری، واللہ اعلم،

اگر کمی ایسے خص نے شکار کیا جواحرام بائد ہے ہوئے نہیں پھراس نے کمی احزام والے کووہ جانور ہدیے میں دیا تو بعض تو کہتے ہیں کہ یہ مطلقا حلال ہے خواہ ای کی نیت سے شکار کیا ہوخواہ اس کے لئے شکارند کیا ہو، حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ سے دستر رہے حضرت کعب احبار حضرت مجاہد ، حضرت عطا ، حضرت سعید بن چر اور کو فیوں کا بھی خیال ہے ، چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ غیر محرم کے شکار کو محرم کھا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواز کا فتوی دیا ، جب حضرت عمر کو یہ خبر ملی تو آپ نے فر مایا اگر تو اس کے فلاف فتوی دیتا تو میں تیری سز اکرتا کچھا لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی محرم کو اس کا کھانا درست نہیں ، ان کی دلیل اس آیت کے کاعموم ہے۔

حضرت ابن عباس اورابن عمر سے بھی یہی مروی ہے اور بھی صحابہ تا بعین اور انمہ دین اس طرف محے ہیں۔ تیمری جماعت نے اس کی تفصیل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی فیرمحرم نے کسی محرم کے اراد سے شکار کیا ہے قال کو میں کہ انہوں ہے در سول الشملی الشعلیہ و کم کو ابوا کے میدان ہیں یا ورنہ جائز ہے ان کی دنیل حضرت صعب بن جثامہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول الشملی الشعلیہ و کم کو ابوا کے میدان ہیں یا وران کے میدان ہیں ایک گور فرشکار کردہ بطور ہدیئے کے دیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا جس سے صحابی رنجیدہ ہوئے، آٹارر نی ان کے چیرے پردیکے کروج تد للحالمین نے فرمایا اور چھوٹیال شکر وہم نے جاحرام ہیں ہونے کے بی اسے واپس کیا ہے، بیعدیث بن کے خیار کو وسلم ہیں موجود ہے، تو یو گار تا آپ کا ای وجہ سے تھا کہ آپ نے بھولیا تھا کہ اس نے پیشکار خاص میں ہے واپس کی انہوں بھاری وہ سے میں ہوئے ہیں تھا تھا کہ اس نے پیشکار خاص میں ہے کہ انہوں بھاری وہ سے میں ہوئے ہیں تو قف کیا اور حضور جب شکار کی حالت میں نہ ہوتو پھر اسے قبول کرنے اور کھانے جا تو اس اور کھانے ہیں تھا تہ ہوں کہ انہوں کے انہوں نے اس کے کھانے ہیں تہ ہوتو تھر اسے قبول کرنے اور کھانے ہیں اور کھانے بیانہ کوئی مدودی تھی جب میں اور خور آپ نے اسے کھار کیا تھا؟ یا اسے کوئی مدودی تھی جس نے ان کار کیا تو آپ نے سے میں مدود وہ جا تو آپ نے فرمایا کیا تم ہیں سے کی نے اسے اشارہ کیا تھا؟ یا اسے کوئی مدودی تھی ؟ سب نے انکار کیا تو آپ نے میا اور خود آپ نے بھی کھایا یو واقعہ تھی بخاری وسلم ہیں موجود ہے،

منداحمد میں ہے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگلی شکار کا کھاٹا تمہارے لئے حلال ہے اس حالت میں بھی کہتم احرام میں ہو جب تک کہ خود تم نے شکار نہ کیا ہواور جب تک کہ خود تمہارے لئے شکار نہ کیا گیا ہو، ابودا وُدمر نہ می نسائی میں بھی ہے مدیث موجود ہے۔ (تفییرابن کثیر)

# فمسار

# ﴿ يَصْلَ شَكَارِي جَانُورُول سِي شَكَارِكِر نِے كے بيان ميں ہے ﴾

فصل جوارح كى فقهى مطابقت كابيان

علامه ابن محود ہابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے رمی کی فصل پرجوار سے کو مقدم ذکر کیا ہے کیونکہ رمی شکار کا آلہ ہے جبکہ یہاں حیوان ہے اور رمی میں جماد ہے اور فاضل کومفضول پر نقدم حاصل ہوتا ہے۔

(عناية شرح الهداية، كمّاب صيد، بيردت)

#### سکھائے گئے کو ل وغیرہ سے شکار کرنے کابیان

قَالَ (وَيَجُوزُ الاصْطِيَادُ بِالْكُلْبِ الْمُعَلَّمِ وَالْفَهْدِ وَالْبَاذِى وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ وَيَى مَخْلَبِ مِنْ السَّبَاعِ وَفِى مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ فَلا بَأْسَ بِصَيْدِهِ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَا سِوى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُدُرِكَ ذَكَاتَهُ) وَالْأَصْلُ فِيهِ الطَّيْرِ فَلا بَأْسَ بِصَيْدِهِ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَا سِوى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُدُرِكَ ذَكَاتَهُ) وَالْأَصْلُ فِيهِ الطَّيْرِ فَلا بَأْسَ بِصَيْدِهِ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَا سِوى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُدُرِكَ ذَكَاتَهُ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلِهِ بَعْلَى مُنْ الْجَوَارِحُ : الْكُوَاسِبُ قَالَ فِي تَأْوِيلِ الْمُكَلِّبِينَ : الْمُسَلَّطِينَ ، فَيَسَاوَلُ الْكُلَّ بِعُمُومِهِ ، ذَلَّ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ عَلِي اللهُ عَنْهُ وَاسْمُ الْكُلْبِ فِي اللَّهَ يَقَعُ عَلَى كُلِّ سَبْعٍ حَتَى الْأَسَدِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاسْمُ الْكُلْبِ فِي اللَّهَ يَقَعُ عَلَى كُلِّ سَبْعِ حَتَى الْأَسَدِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاسْمُ الْكُلْبِ فِي اللَّهَ يَقَعُ عَلَى كُلِّ سَبْعٍ حَتَى الْأَسَدِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ وَلُهُ مُسِكُهُ عَلَيْهِ ، وَالْإِرْسَالِ ، وَالْآنَهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلُهُ مُسِكُهُ عَلَيْهِ .

ترجمه

۔ فرمایا کہ سکھایا ہوا کتا، چیتا، باز اور اس طرح کے سارے سکھائے ہوئے زخی کرنے والے جانوروں سے شکا رکرنا جائز ہے۔ جامع صغیر میں ہے کہ ہروہ جانورجس کوتم نے سکھایا ہے اگر چہوہ دانت والے در ندول ہے ہو یا پنج والے پر ندول ہے ہواں کے ساتھ شکار کرنے میں کوئی حرق تہیں ہے۔ اور اس کے سوامی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جب تم اس کے ذائر کر پاؤے اور اس کی دلیل اللہ تعالی کا پیفر مان ہے۔ '' (وَ مَسَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَ اوِحِ مُحَكِّلِينَ ''اور ایک تو جیدے مطابق جوارح کمائی کرنے اور اس کی دلیل اللہ تعالی کا پیفر مان ہم جارح کوشائل ہو کے معنی میں ہے۔ اور اس کا حرف میں ہم جارے کوشائل ہو گا۔ اور ہماری روایت کردہ صدیت بھی اس مجموم پر دلالت کرتی ہے جوعدی رضی اللہ عنہ سے دوایت کی تھی۔ اور لغوی اعتبارے ہی ہم درندے کوشائل ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں اس عموم سے شیر اور ریچھ کا استثناء کیا ہے کیونکہ یہ دونوں جانور دوسرے کیلئے کام کرنے والے نہیں ہیں۔شیراس کئے کہ وہ بلند ہمت ہوتا ہے جبکہ ریچھ کمیینہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے شیراور ریچھ کے ساتھ چیل کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ وہ بھی کمینی ہوتی ہے۔ جبکہ خزیر کا استثناء تو ویسے ہی ہے۔ کیونکہ وہ بھی کمینی ہوتی ہے۔ جبکہ خزیر کا استثناء تو ویسے ہی ہے۔ کیونکہ وہ بھی کمینی ہوتی ہے۔ جبکہ خزیر کا استثناء تو ویسے ہی ہے۔ کیونکہ وہ بھی العین ہے۔ پس اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

اس کے بعدان جانوروں کوسکھانا کا زم ہے۔ کیونکہ ہماری تلاوت کروہ نص سکھانے کی شرط پر دلائت کرتی ہے۔ جبکہ ہماری بیان کردہ روایت بیسکھانے اور بیمجنے دونوں پر دلائت کرنے والی ہے۔ کیونکہ شکاری جانور سکھانے کی وجہ سے شکار کا آلہ بن سکے گا اوراس طرح وہ مالک کیلئے کام کرنے والا بن جائے گا اور وہ چھوٹے ہی دوڑ لگاد ہاور مالک کیلئے شکارکوروک لے۔ نشرح

شکاری جانوروں سے مراد گئتے ، چیتے ، باز ، شکر ہے اور تمام وہ درند ہے اور برندے جیں جن سے انسان شکار کی خدمت لین ہے۔ سَد صائے ہوئے جانور کی خصوصتیع ہیں ہوتی ہے کہ وہ جس کا شکار کرتا ہے اسے عام درندوں کی طرح بھا ژبیس کھا تا بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑر کھتا ہے۔ اسی وجہ سے عام درندوں کا بھاڑ ابوا جانور حرام ہے اور سَد ھائے ہوئے درندوں کا شکار طال۔

#### شكارى جانوركا بجهشكاركها لينع برحرمت وطلت صيد ميس مداب باربعه

اس مسئلہ میں نقبہاء کے درمیان بچھاختلاف ہے۔ آیک گروہ کہتا ہے کہ اگر شکار کی جانور نے ،خواہ وہ در تدہ ہویا پر ندہ شکار میں ہے بچھ کھالیا تو وہ حرام ہوگا کیونکہ اس کا کھالیٹا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے شکار کو مالک کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پکڑا۔ یہی مسلک امام شافعی کا ہے۔ دومرا گروہ کہتا ہے کہ اگراس نے شکار میں سے بچھ کھالیا ہو تب کو وہ حرام نہیں ہوتا ، خی کہ اگرایک تبائی صقہ بھی وہ حرام نہیں ہوتا ، خی کہ اگرایک تبائی صقہ بھی وہ کھا لے تو قد دومیان بچھ فر آئیس سے ساک امام مالک کا ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ شکاری دوندے نے اگر شکار میں سے کھالیا ہوتو وہ حرام ہوگا ، لیکن اگر شکاری پر ندے نے کھایا ہوتو حرام نہ ہوگا۔ کیونکہ شکاری پر ندے کو ایسی تعلیم قبول نہیں کہتا ہے کہ دوہ شکار کو مالک کے لیے پکڑر کھا دراس میں سے پچھ نہ کھائے ، لیکن تج بہ ہوگا۔ کیونکہ شکاری پر ندہ اس کی تعلیم قبول نہیں کرتا۔ یہ سلک امام ابو حقیقہ اور اُن کے اصحاب کا ہے۔ اس کے برعمس محضرت علی سے تابت ہے کہ شکاری پر ندہ اس کی تعلیم قبول نہیں کرتا۔ یہ سلک امام ابو حقیقہ اور اُن کے اصحاب کا ہے۔ اس کے برعمس محضرت علی

الر منی اللہ عند فرمانے ہیں کہ شکاری پر مدے کا شکار سرے سے جائز ہی ہیں ہے، کیونکہ اسے تعلیم سبیہ بات سکھائی ہیں جائ فودنہ کھائے بلکہ مالک کے لیے پکڑر کھے۔

ملال چیزوں کا طبیبات میں داخل ہونے کا بیان

ابن الجاماتم میں ہے کہ قبیلہ طلائی کے دو مخصوں حضرت عدی بن حاتم اور زید بن مہلمل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کے مرد د جانور تو حرام ہو چکا اب حلال کیا ہے؟ اس پر بیآیت اتری۔

تہ رہا ہا ہے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں بعنی فرج کئے ہوئے جانور حلال طیب ہیں۔ مقاتل فرماتے ہیں ہر حلال رزق طیبات میں واخل ہے۔امام زہری سے سوال کیا کمیا کہ دوا کے طور پر پیٹا ب کا پینا کیسا ہے؟ جواب دیا کہ دوطیبات میں داخل نہیں۔

ہے۔ اہام مالک سے پوچھا کیا کہ اس مٹی کا بیچنا کیہا ہے جے لوگ کھاتے ہیں فرمایا وطیبات میں داخل نہیں اور تہمارے نئے شکاری مانوروں کے ذریعہ کھیا! ہوا شکار بھی طال کیا جاتا ہے مثلاً سرھائے ہوئے کتے اور شکر سے وغیرہ کے ذریعے۔ یہی ند جب ہے جہورہ جا ہتا ایم مانال کیا جاتا ہے مثلاً سرھائے ہوئے کتے اور شکر سے وغیرہ کا رابن عباس سے مروی ہے کہ شکاری سدھائے ہوئے کتے ، باز، چیتے ،شکرے وغیرہ ہروہ پر شدہ جو جہورہ جا ہوا ہوا ہوا در بھی بہت سے بزرگوں ہے کہ شکاری سروی ہے کہ پھاڑنے والے جانوروں اور ایسے ہی پر ندوں میں برادوں کی بہت سے بزرگوں ہے کہ پھاڑنے والے جانوروں اور ایسے ہی پر ندوں میں ہے جو بھی تعلیم حاصل کرنے ، ان کے ذریعہ دیکار کھیلنا طلال ہے ،

ليكن حضرت مجابد سے مروى ہے كمانہوں نے تمام شكارى پر عون كاكيا جواشكار كروه كہا ہے اوردليل يمل آيت (وَ مَا عَلَمُتُمُ يِّنَ الْجَوَادِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهُ 5 . المالده 4: ) پُرُّ حاج-

حضرت سعید بن جبیر ہے بھی اس طرح روایت کی گئی ہے۔ ضحاک اور سدی کا بھی کہی تول ابن جربر میں مروی ہے۔ حضرت ابن عرفر ماتے ہیں باز وغیر ہ پرند جوشکار پکڑیں اگر وہ تہمیں زیرونل جائے تو تم ذرج کر کے کھالوور نہ نہ کھاؤ،

### شكارى كون كاايك علم جونے بين فراب اربعه

کین جمہورعلاء اسلام کا فتو کی ہے کہ شکاری پر ندوں کے ذریعہ جوشکار ہو، اس کا اورشکاری کتوں کے کئے ہوئے شکار کا ایک ان جمہورعلاء اسلام کا فتو کی ہے ہے۔ ان جریجی ای کو پہند ان جم آخر میں گئی ہے، ان جس تفریق کی کہ گئی چیزیاتی نہیں رہتی ۔ چاروں اماموں وغیرہ کا ند ہب بھی بھی ہے، امام ابن جریجی ای کو پہند کرتے ہیں اور اس کی دلیل بیں اس حدیث کولاتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم نے رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم سے باز کے کئے ہوئے فتکار کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا "جس جانور کو وہ تیرے لئے روک رکھے تو اسے کھالے "امام احمد نے ساہ کتے کا کیا ہوا شکار بھی مشتی کرلیا ہے، اس لئے کہ ان کے زدیک اس کا فتل کرنا واجب ہے اور پالنا حرام ہے،

كونكه يح مسلم من حديث ہے رسول الله عليه وسلم فرماتے ہيں "نماز كونين چيزيں تو ژ ديتی ہيں ، گدھا،عورت اور سياہ

سلام کا۔اس پر حفزت ابی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم میاہ کتے کی خصوصیت کی کیا دجہ ہے؟ تو آپ نے فر مایا" شیطان ہے۔" دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے کتول کے مارڈ النے کا حکم دیا پھر فر مایا آئیس کتول سے کیا داسط؟ ان کتول میں ہے خت سیاہ کتول کو مارڈ الاکرو۔

شکاری حیوانات کوجوارح اس لئے کہا گیا کہ جرح کہتے ہیں کسب اور کمائی کو، جیسے عرب کہتے ہیں (فلان جرح اہلہ فیرا) یعنی
فلال شخص نے اپنی اہل کیلئے بھلائی حاصل کرلی اور عرب کہتے ہیں (فلان لا جارح له قلال) شخص کا کوئی کما ونہیں، قرآن میں ہمی
لفظ جرح کسب اور کمائی اور حاصل کرنے کے معنی میں آیا ہے فرمان ہے آیت (وَیَسَعْلَمُ مَا جَوَحْتُمْ بِالنَّهَادِ) 6۔الانعام 60:)
لیمنی دن کو جو بھلائی برائی تم حاصل کرتے ہواوراہے بھی اللہ جانتا ہے۔

اس آیت کریمہ کے اترنے کی وجہ ابن الی حاتم میں یہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے آل کرنے کا تھم دیا اور وہ آل کئے جانے گئے تو لوگوں نے آ کر آپ سے پوچھا کہ یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے آل کا تھم آپ نے دیا ان سے ہمارے لئے کیا فائدہ صلال ہے؟ آپ خاموش رہے اس پر بیا آیت اتری۔ پس آپ نے فرمایا جب کو کی شخص اپنے کتے کو شکار کے پیچھے جھوڑے اور بسم اللہ بھی کہے بھروہ شکار پکڑ لے اور وک رکھے تو جب تک وہ زیکھائے یہ کھالے۔

ابن جریس ہے "جبرائیل نے حضور سے اندر آنے کی اجازت جابی ، آپ نے اجازت دی نیکن وہ پھر بھی اندر نہ آئے تو آپ نے فر مایا اے قاصد رب ہم تو تہ ہیں اجازت دے بچے پھر کیوں نہیں آتے ؟ اس پرفر شنے نے کہا! ہم اس گھر میں نہیں جاتے ، جس میں کتا ہو ، اس پر آپ نے حضرت رافع کو تھم دیا کہ مدینے کے لل کتے مارڈ الے جائیں ،

ابورافع فرماتے ہیں، ہیں گیااورسب کوں کو آل کرنے لگا ، ایک برصیا کے پاس کتا تھا ، جواس کے دامن میں کیننے لگا اوربطور فریاداس کے سامنے بھو نکنے لگا ، مجھے رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ نے تھم دیا کہ اسے بھی ہاتی نہ چھوڑ و ، میں پھروا پس گیا اور اسے بھی قبل کر دیا ، اب او کوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس امت کے قبل کا آپ نے تھم دیا ہے ، ان سے کوئی فائد و جمارے لئے طال بھی ہے یا نہیں ؟ اس پر آیت (یسا کوئک) الخے ، نازل ہوئی۔

حضرت علی اور حضرت ابن عباس ہے۔ حضرت عطا واور حضرت میں بھری ہے اس میں مختلف اتو ال مروی ہیں ، زہری رہید اور مالک ہے بھی بھی روایت کی گئی ہے ، اس کی طرف امام شافعی اپنے پہلے قول میں گئے ہیں اور خے قول میں ہی کارف اشارہ کیا ہے۔ حضرت سلمان فاری سے ابن جریر کی ایک مرفوع صدیت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی محض اپنے کے کو شکار پر چھوڑے کی جرشکارکواس حالت میں یائے کہ کئے نے اسے کھالیا جوتو جو ہاتی ہواسے وہ کھاسکتا ہے۔

ال حدیث کی سند میں بقول این جریر نظر ہے اور سعید راوی کا حضرت سلمان سے سننا معلوم نہیں ہوا اور دوسرے تقدرادی ا اسے مرفوع نہیں کرتے بلکہ حضرت سلمان کا قول نقل کرتے ہیں بیقول ہے توضیح لیکن اسی معنی کی اور مرفوع حدیثیں بھی مروی ہیں، ابو دا وَد میں ہے حضرت عمروین شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے وا داسے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی ابو نظیمہ نے رسول اللہ صلی الشعاب وہم ہے کہا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک شکاری کے سدھائے ہوئے ہیں ان کے شکار کی نبست کیا فتو گی ہے؟ آپ

الشعاب وہم ہے کہا کہ حضور سلی اللہ علیہ وہ تجھ پر حلال ہے ، اس نے کہا فن کر سکوں جب بھی اور فن کے شرکسکوں تو بھی؟ اور اگر چہ

سے نے کھالیا ہوتو بھی؟ آپ نے فر مایا ہاں گو کھا بھی لیا ہو ، انہوں نے دوسر اسوال کیا کہ ہیں اپنے تیر کھان ہے جو شکا کہ زب اس کا

ایا بلکہ گودہ مجھے نظر نہ پڑے اور ڈھونڈ نے سے ل جائے تو بھی ۔ بشرطیکہ اس میں کی دوسر شے تھی اور تیر لگتے ہی سرجائے تو بھی؟

فر ایا بلکہ گودہ مجھے نظر نہ پڑے اور ڈھونڈ نے سے ل جائے تو بھی ۔ بشرطیکہ اس میں کی دوسر شے تھی کے تیرکا نشان نہ ہو ، انہوں نے شہرا سوال کیا کہ بوت ضرورت بھور اور توں کا استعال کرنا ہمارے لئے کیسا ہے؟ فر مایا تم انہیں دھو ڈ الو پھر ان میں کھا لی علیہ ہو۔ یہ حدیث نے اور شرک مورث ہو تو اس کے ایوداؤوکی دوسر کی صورت میں ہے جب تو نے اپنے کئے کو اللہ کانا م لے کر چھوڑا ہوتو تو اس کے اس میں سے کھا بھی لیا ہوا ہے گئے کا لا یا ہوا ہے بھی تو کھا سکتا ہے ۔ ان دونوں امادے کی سندیں بہت ہی اعلی اور عمر اور میں اور حدیث میں ہے کہ تیم اسر صابا ہوا کی جو شکار تیرے لئے کھیل تو اسے کھا تو اسے کھا نے ۔ ان دونوں امادے کی سندیں بہت ہی اعلی اور عمر اور میں اور حدیث میں ہے کہ تیم اسر صابا ہوا کی جو شکار تیرے لئے کھیل تو اسے کھا تو اسے کھا نے ۔ ان دونوں امادے کی کسندیں بہت ہی اعلی اور حمدہ ہیں اور حدیث میں ہے کہ تیم اسر صابا ہوا کی جو شکار تیرے لئے کھیل تو اسے کھا ہے ۔

حضرت عدی نے پوچھا اگر چاس نے اس میں سے کھالیا ہوفر بایا ہاں پھر بھی ، ان آ خارا ورا حادیث سے خابت ہوتا ہے کہ وکاری کئے نے شکار کو کھا ایا ہوتا ہم بقیہ شکار شکاری کھا سکتا ہے۔ کے وغیرہ کے کھائے ہوئے شکار کو حرام نہ کہنے والوں کے بید رائل ہیں۔ایک اور جماعت ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہے وہ بہتی ہے کہ اگر شکار پکڑتے تی کھانے بیٹھ کمیا تو بقیہ حرام اور اگر اگر کرانے یا لک کا انظار کیا اور باوجود خاصی دیرگز رجانے کے اپنے مالک کونہ پایا اور بھوک کی وجہ سے اسے کھالیا تو بقیہ حلال ۔ بہلی بات پر محمول ہے حضر ، ۔ بدی والی حدیث اور دوسری پر محمول ہے ابو نظیہ والی حدیث میں۔ یہ فرق بھی بہت اچھا ہے اور اس سے دوسے حدیث اور دوسری پر محمول ہے ابو نظیہ والی حدیث میں۔ یہ فرق بھی بہت اچھا ہے اور اس سے دوسے حدیث ہو جاتی ہیں۔ استاذ ابو المعالی جو بنی نے اپنی کتاب نہا ہی سے تمنا ظاہر کی تھی کہ کاش کوئی اس بارہ میں یہ وضاحت کر گئی۔

ال مسئلہ میں ایک چونفی قول بھی ہے دہ ہے کا کھایا ہوا شکار تو حرام ہے جیسا کہ حضرت عدی کی حدیث میں ہے ،اور شکرے دغیرہ کا کھایا ہوا شکار حرام نہیں اس لئے کہ وہ تو کھانے ہے بی تعلیم قبول کرتا ہے۔ابن عمیاس فرماتے ہیں کہ آگر پر ندا پنے مالک کے پاس لوٹ آیا اور مارے نہیں بھروہ پر نو ہے اور گوشت کھائے تو کھالے۔

 میں اس میں سے کونسا حلال ہے؟ فرمایا جو تیرزخی کرے اور تونے اللّٰد کا تام لے کرچھوڑ اہوا سے کھا لے، وجہ دلالت بیہ ہے کہ کتے میں نہ کھانے کی شرط آب نے بتائی اور باز میں نہیں بتائی ، پس ان دونوں میں فرق ثابت ہو گیا واللّٰد اعلم۔

# تین دفعہ کھانے سے رک جانے پر کتے کی تعلیم کابیان

قَالَ (تَعْلِيمُ الْكُلُبِ أَنْ يَتُرُكَ الْأَكُلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَتَعْلِيمُ الْبَازِي أَنْ يَرْجِعَ وَيُجِيبَ إِذَا دَعَوْتَهُ) وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلَأَنَّ بَدَنَ الْبَازِي لَا يَحْتَمِلُ المَضَّرُبَ ، وَبَدَنُ الْكُلْبِ يَخْتَمِلُهُ فَيُضْرَبُ لِيَتُّرُكُهُ ، وَلَأَنَّ آيَةَ التَّغْلِيمِ تَرْكُ مَا هُوَ أَلُو فَ عَادَةً ، وَالْبَاذِي مُتَوَخِّشْ مُتَنَفِّرٌ فَكَانَتُ الْإِجَابَةُ آيَةَ نَعُلِيمِهِ وَأَمَّا الْكُلْبُ فَهُوَ مَأْلُوك يَـعُتَـادُ الِانْتِهَـابَ فَـكَانَ آيَةُ تَعْلِيمِهِ تَرُّكَ مَأْلُوفِهِ وَهُوَ الْآكُلُ وَالِاسْتِلابُ ثُمَّ شُرِطَ تَرُكُ الْأَكْ لِ ثَلَاثًا وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ فِيمَا دُونَهُ مَزِيدَ الِاحْتِــمَالِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ شِبَعًا ، فَإِذَا تَرَكَهُ ثَلاثًا ذَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَارَ عَادَةً لَهُ ، وَهَــذَا ؛ ِلْأَنَّ الثَّلاتُ مُسلَّمةٌ ضُــرِبَتْ لِلاخْتِبَارِ وَإِبَّلاءِ الْأَعْذَارِ كَمَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَفِي بَعْضِ قَصَصِ الْآخِيَارِ: وَلَأَنَّ الْكَثِيرَ هُوَ الَّذِي يَقَعُ أَمَارَةً عَلَى الْعِلْمِ دُونَ الْقَلِيلِ، وَ الْسَجَمْعُ هُوَ الْكَثِيرُ وَأَدُنَاهُ الثَّلاثُ فَقُدْرَ بِهَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ: لَا يَثْبُتُ النَّعْلِيمُ مَا لَمْ يَغْلِبُ عَلَى ظُنَّ الصَّائِدِ أَنَّهُ مُعَلَّمٌ ، وَلَا يُقَدَّرُ بِالنَّالاتِ ، إِلَّانَّ الْمَفَادِيسَ لَا تُعْرَفُ اجْتِهَادًا بَلُ نَصًّا وَسَمَاعًا وَلَا سَمْعٌ فَيُفَوَّضُ إِلَى رَأْي الْمُبْتَلَى بِهِ كَسَمَا هُوَ أَصْلُهُ فِي جِنْسِهَا وَعَلَى الرُّوالِيةِ الْأُولَى عِنْدَهُ يَجِلُّ مَا اصْطَادَهُ ثَالِنًا وَعِنْدَهُمَا لَا يَحِلُّ ؛ لِلَّانَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ مُعَلَّمًا بَعُدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ وَقَبُلَ التَّعُلِيمِ غَيْرُ مُعَلَّمِ ، فَكَانَ النَّالِث صَيْدَ كَلْبِ جَاهِلٍ وَصَارَ كَالتَّصَرُّفِ الْمُبَاشِرِ فِي سُكُوتِ الْمَوْلَى وَلَهُ أَنَّهُ آيَةُ تَعْلِيمِهِ عِنْدَهُ فَكَانَ هَذَا صَيْدَ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ ، بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إِعْلَامٌ وَلَا يَتَحَقَّقُ دُونَ عِلْمِ الْعَبْدِ وَذَلِكَ بَعُدَ الْمُبَاشَرَةِ.

کے اور جب اس کو بلا و تو وہ تم کو جواب دے۔اور حضرت عبداللہ بن عمبال رضی اللہ عنہما سے ای طرح نقل کیا گیا ہے۔ کیونکہ باز کا بدن اور جب اس کو جلا و الانہیں ہے جبکہ کتے کا بدن ضرب کا احتمال رکھنے والا ہے۔ پس کتے کو مارا جائے گاتا کہ وہ کھانا ترک کر دے مذرب کا احتمام ہونے کی علامت ترک طعام ہے حالانکہ وہ اس کی عادت میں رغبت دینے والا ہے۔ پس اس کامعلم ہونا اس کی اور اس کے معلم ہونے کی علامت ترک طعام ہے حالانکہ وہ اس کی عادت میں رغبت دینے والا ہے۔ پس اس کامعلم ہونا اس کی پندید وغذا کوچھوڑ وینا ہے۔اور وہ کھانا اور ایک لینا ہے۔

پندید و بد بر بات کے خوار کے تین مرتبہ تھوڑنے کی شرط ہام اور وی علیدالرحمای لئے بیان کی ہاورایک روایت کے مطابق ما مطابق ما معانی اللہ عنہ کن رویک بھی بی شرط ہے۔ کیونکہ اس نے معارف اللہ عنہ من اللہ عنہ کن رویک بھی بی شرط ہے۔ کیونکہ اس نے معارف کی اللہ عنہ کر اور ایک کا اس نے معارف کی اللہ عنہ کر اور ایک بات کی دلیل بن جائے بیائی گئی ہے۔ اور اس کی عادت بن بھی ہے۔ اور اس کی ہی ہی دلیل ہے کہ تین ایک ایک مرت ہے۔ اور اس کی ہی ہی دلیل ہے کہ تین ایک اس مرتبہ ترک کیا ہے واب یہ بات کی دلیل بن جائے بیائی گئی ہے۔ مسافر رویشر طابرت خیار اور دو مرک گئی واقعات میں پائی جاتی ہے۔ اور سی وی دلیل ہے کہ شروای مدت بن کتی ہے جوالم نشانی ہے جبائے بیائی گئی ہے جس طرح بیشر طابرت میں اور کی مرتب بن کی مقدار تین ہے۔ پس طم کو بھی تین کے ساتھ معین کردیا جائے گا۔ معرض اللہ عنہ کردیا جائے گئی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کردیا ہی تھا گئی ہے۔ کیونکہ مقدار تین ہے۔ پس طرح اس مام صاحب سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ کیونکہ مقادم یا جبائی ہی دیا جو کہ تیس اور سائ سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہور اور بیاں کو ایس مام صاحب سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ کیونکہ مقادم یا جبائے جوائر دیا جائے گا جس طرح اس میان میں اللہ عنہ کا اس ماحب ہے بھی روایت کیا گیا ہے۔ کیونکہ مقادم یا چھوڑ دیا جائے گا جس طرح اس مسائل میں انام اعظم رضی اللہ عنہ کا اصول ہے۔

حضرت الما اعظم من الله عند سے پہلی روایت سے بیان کی گئی ہے کہ کتے جوشکار تیسر کی مرتبہ کیا ہے وہ حلال ہے جبکہ صاحبین کے خزد کی وہ وہ اللہ ہے۔ کیونکہ تین بار کممل ہونے کے بعد کما تعلیم یافتہ ہے۔ کیزد کی وہ حلال ہیں ہے۔ کیونکہ تین بار کممل ہونے کے بعد کما تعلیم یافتہ ہے۔ اور تعلیم بانے سے بل وہ نجیر تعلیم یافتہ ہے۔ پس تیسرا دی کا ہوگا۔ اور بیا بسے تصرف کی طرح ہوگا جو آقا کی خاموثی کے وقت کیا گیا ہو۔

حفرت امام اعظم رضی اللہ عندی دلیل بیہ ہے کہ تیسری بار کتے کا نہ کھانا بیاس کی تعلیم کی نشانی ہے ہیں تیسرا شکار سکھائے برے کئے سے اور وہ اطلاع غلام کے جانے کے سواٹا بت نہ برے کتے کے شکار کی طرح ہوگا۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب اجازت اطلاع ہے اور وہ اطلاع غلام کے جانے کے سواٹا بت نہ ہوگا۔ اور غلام کی اطلاع مباشرت کے بعد ہیں ہے۔

ٹرح

ایک روایت میں ریجی ہے کہ مدینے کے کتوں کو آل کر کے پھر ابو رافع آس پاس کی بستیوں میں پہنچے اور مسکلہ دریافت
کر نیوالوں کے نام بھی اس میں ہیں لینی حضرت عاصم بن عذی حضرت سعید بن فیٹمہ حضرت عمویمر بن ساعدرہ۔
گھر بن کعب قرظی فر ماتے ہیں کہ آیت کا شان نزول کتوں کا آل ہے (مسکلین) کالفظ ممکن ہے کہ (علمتم) کی خمیر یعنی فاعل کا حال ہواور حالا نکہ وہ حال ہواور حالا نکہ وہ حال ہواور حالا نکہ وہ

نسسسلا شکار کواین بنجوں اور نا خنوں سے شکار کرتے ہوں ،اس سے بھی بیاستدلال ہوسکتا ہے کہ شکاری جانور جب شکار کواپنے صدے ے ہی دبوج کر مارڈ الے تو وہ حلال نہ ہوگا جیسے کہ امام شافعی کے دونوں تو لوں میں ہے ایک قول ہے۔

اورعلاء کی ایک جماعت کا خیال ہے۔ اس لئے فرمایاتم نے انہیں اس سے پھے سکھا دیا ہوجوانٹد نے تہیں لکھار کھا ہے "لین جب تم چھوڑ و، جائے ، جب تم روک نورک جائے اور شکار پکڑ کرتمہارے لئے روک رکھے۔ تا کہم جا کراہے لے نو،اس نے خود ا ہے لئے اسے شکار نہ کیا ہو، اس کے اس کے بعد بی فرمایا کہ جنب شکاری جانور سدھایا ہوا ہواور اس نے اپنے چھوڑ نے والے کیلئے شکارکیا ہواوراس نے بھی اس کے چھوڑنے کے وقت اللّٰد کا نام لیا ہوتو وہ شکار مسلمانوں کیلئے حلال ہے کووہ شکار مرجمی گیا ہو، اس پراجماع ہے۔اس آیت کے مسلد کے مطابق بی بخاری ومسلم کی بیرحدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن سمام نے کہایارسول اللہ صلی الله عليه وسلم ميں الله كانام كے كراپي سدهائے ہوئے كتے كوشكار پر جھوڑ تا ہول تو آپ نے فرمایا جس جانور كوه و پكرر كھ تواہے کھالے اگر چہ کتے نے اسے ماریحی ڈالا ہو، ہال میضرور ہے کہ اس کے ساتھ شکار کرنے میں دوسرا کتان ملا ہوائی لئے کہ تونے اپنے کتے کواللّٰد کا نام کے کرچھوڑ اے دوسرے کو بسم اللہ پڑھ کرنیس چھوڑ ایس نے کہا کہ بس نو کدارلکڑی سے شکار کھیلنا ہوں فرمایا اگر وو ا پنی تیزی کی طرف ہے زخبی کرے تو کھا لے اور اگر اپنی چوڑ ائی کی طرف ہے لگا ہوتو نہ کھا کیونکہ وہ کھے مارا ہوا ہے ، دوسری روایت میں پیلفظ ہیں کہ جب تو اپنے کتے کوچھوڑ ہے تو اللہ کا نام پڑھ لیا کر پھروہ شکار کو تیرے لئے پکڑر کھے اور تیرے پہنچ جانے پر شکار زندہ مل جائے تو تواسے ذرج کرڈال اور اگر کتے نے ہی اسے مارڈالا ہواور اس میں سے کھایا نہ ہوتو تو اسے بھی کھا سکتا ہے اس لئے کہ کتے کا اسے شکار کرلینا ہی اس کا ذبیحہ ہے اور روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ "اگراس نے کھالیا ہوتو پھراہے نہ کھا، مجھے تو ڈرہے کہ كهين اس نے اپنے كھانے كيلئے شكارند پكڑا ہو؟" يمي وليل جمہور كى ہے اور حتيقتا امام شافعى كاسچے غد ہب بھى يمي ہے كہ جب كما شكار کوکھالے تو وہ مطلق حرام ہوجاتا ہے اس میں کوئی تنجاش نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ہاں سلف کی ایک جماعت کا بیتول بھی ہے كەمطلقا حلال ہے۔

سلمان فاری فرماتے ہیں تو کھاسکتا ہے اگر چہ کتے نے تہائی حصہ کھالیا ہو، حضرت سعید بن ابی و قاص فرماتے ہیں کہ گوایک لكڑا بى باتى رەگيا ہو پھر بھى كھا سكتے ہيں۔حضرت سعد بن ابي وقاض فريا ستے ہيں گودونتها ئياں كما كھا گيا ہو پھر بھى تو كھا سكتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی قرمان ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر قرماتے ہیں جب بسم اللہ کہد کرتونے اپنے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پرچھوڑا ہوتوجس جانورکواس نے تیرے لئے پکڑر کھا ہے تواسے کھالے کتے نے اس میں سے کھایا ہو یانہ کھایا ہو، یہی مروی ہے شكاري جانور يرتسميه كهني كابيان

قَى الَ (وَإِذَا أَرْسَىلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ أَوْ بَازِيَهُ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ إِرْسَالِهِ فَأَخَذَ الصَّيْدَ وَجَسَرَحَهُ فَمَاتَ حَلَّ أَكُلُهُ) لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ عَدِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَأَنَّ الْكُلُبَ أَوْ

الْبَازِي آلَةً ، وَاللَّهُ بِعُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْآلَةِ إِلَّا بِالْاسْتِعْمَالِ وَذَلِكَ فِيهِمَا بِالْإِرْسَالِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الرَّمْيِ وَإِمْرَارِ السُّكِّينِ فَلا بُدَّ مِنُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَهُ وَلَوْ تَرَكَهُ نَاسِنيًا حَلَّ أَيْضًا عَلَى مَا بَيِّنَاهُ ، وَحُرْمَةُ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا فِي الذَّبَائِحِ وَلَا بُدَّ مِنَ الْجُرْحِ فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ لِيَنْ حَقَّقَ اللَّذَكَ اللَّهُ اللَّصُطِرَ الرِيُّ وَهُوَ الْجُرْحُ فِي أَى مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنِ بالْيَسَابِ مَا وُجِدَ مِنْ الْآلَةِ إِلَيْهِ بِالْاسْتِعُمَالِ وَفِي ظَاهِرِ قَوْلُه تَعَالَى (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِح) مَا يُشِيرُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْجُرْحِ ؛ إِذْ هُوَ مِنْ الْجُرْحِ بِمَعْنَى الْجِرَاحَةِ فِي تَأْوِيلٍ نَهُ حُمَّلُ عَلَى الْجَارِحِ الْكَاسِبُ بِنَابِهِ وَمِخْلَبِهِ وَلَا تَنَافِيَ ، وَفِيهِ أَخُذُ بِالْيَقِينِ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ رُجُوعًا إِلَى النَّأُويلِ الْأَوَّلِ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا.

۔ اور جب سی مخص نے سکھائے ہوئے کتے کو پایاز کوچھوڑ ااوراس کوچھوڑتے وقت اس نے اللہ کا نام لیا ہے اوراس کے بعداس نے شکار کر پڑ کراس کوزخی کردیا ہے جس سے وہ شکار مرکبیا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ بیٹم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی مدیث کے سب سے ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اور بیھی دلیل ہے کہ کٹا اور باز بیآلہ ہیں اور استعمال کرنے کے سوا آلہ کش ذی ہے عاصل نہ ہوگا اور ان دونوں استعمال ان کو چھوڑ ناہے ہیں جب ارسال کو تیر چلانے یا چھری چلانے کے سیم میں لیا جائے تو

بمی ارسال کے وقت تسمیدلا زم ہوگا۔ اور جب کوئی مخص تنمید کہنا بھول گیا ہے اور جانور کوچھوڑ دیا ہے تو بھی شکار حلال ہے ای وضاحت کے مطابق جوہم بیان کر آئے ہیں۔اور جان ہو جھ کر چھوڑنے کی جرمت کو بھی ہم کتاب ذبالع میں بیان کرآئے ہیں۔

اور ظاہر الروایت کے مطابق شکار کوزخی کرنالازم ہے کیونکدون اضطراری ثابت ہوجائے۔اور وہ زخمی کرنا ہے۔اگر چدوہ برن کے کی بھی جھے ہے ہو۔ اور میچی دلیل ہے کہ جوآلہ موجود ہے۔وہ استعمال کی صورت میں شکاری کی جانب منسوب ہے اور الله تعالى كافر مان ومّا عَلَمْتُمْ مِنْ الْمَجَوَادِح "كِمطابق وه چيز ظاہر ہے جس كااشاره زخى كرنے كى طرف ہے۔ كيونكه بيرح ے شتل ہے جوالک توجیہ کے مطابق جراحت کے تھم میں ہے ہیں اس پر جارح کومحمول کیا جائے گا۔ جواپنے رائت اور پنجے سے کائی کرنے والا ہے۔اوران دونو ں کوجمع کرنے میں کوئی فرق نہ پڑے گا اوراس میں یقین پڑمل کرتا ہوگا۔ حفرت امام ابو یوسف علید الرحمه سے روایت کیا گیا ہے کہ ذخی کرتا میشرط نیس ہے انہوں؛ نے بہلی توجید کی جانب رجوع کیا

ہے اور اس کا جواب ہم بیان کر آئے ہیں۔

### شكاري جانوركو چيوز تے واتت تسميد كہنے پرجمہور كاند بهب

اندرب العزت فرماتا ہے کہ کھالوجن طال جانوروں کوتمبارے بیشکاری جانور پکڑ لیس اور تم نے ان کے چھوڑنے کے وقت اندکانام کے دھزت امام احمد وغیرہ اماموں نے وقت اندکانام کے دھزت امام احمد وغیرہ اماموں نے بہر فاضروری بتال کے دھزت امام احمد وغیرہ اماموں نے بہر فاضروری بتال کے دھزت اور تیم جلاتے وقت بسم اللہ پڑھتا شرط ہے۔

جمہور کامشہور ند بہب بھی بہی ہے کہ اس آیت اور اس حدیث ہے مراو جانور کے چھوڈ نے کا وقت ہے، ابن عہاس ہے مراو کے اس نے کہ اپ اس مروی ہے تاری میں کہ مراد کھانے کے سے کہ اپ اندین ہاند کہ لے بال اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مراد کھانے کے وقت بسم اللہ باتھ ہے۔ جیسے کہ بخاری وسلم میں عمر بن ابوسلمہ کے دبیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر ما تا مروی ہے کہ اللہ کا نام لے اور اپنے وابنے وابنے ہاتھ ہے اپ جو اوگ میں میں حضور میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ نوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجے مادی جانے ہے اللہ کا نام لیا بھی ہے یا جہ اس جو ایک اللہ کا نام لیا بھی ہے یا میں جو اوگ کوشت لاتے ہیں وہ نومسلم ہیں جمیں اس کاعلم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا بھی ہے یا تو کہا جس جو لوگ کوشت لاتے ہیں وہ نومسلم ہیں جمیں اس کاعلم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا بھی ہے یا تھیں ہوتا کہ ایس آپ نے فر بایا تم خوداللہ کا نام لیا وہ کھالو۔

ملم، ابودا وَد، نسانی اورائن ماجہ میں ہے کہ جب انسان اپ گر میں جاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کانام یاد کرلیا

را ہے تو شیطان کہنا ہے کہ اسے شیطانو نہ تو تمہارے لئے رات گر ارنے کی جگہ ہے نہ اس کا کھانا اور جب وہ گھر میں جاتے

ہوئے کھاتے ہوئے اللہ کانام نہیں لیٹا تو وہ پکار دیتا ہے کہتم نے شب باشی کی اور کھانا کھانے کی جگہ بالی۔ مند، ابودا وَ داورائن ملجہ

ہی ہے کہ ایک محف حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہتم کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا تو آپ نے فرمایا شاید تم

ایک الگ کھاتے ہوئے کھانا سب مل کرکھا وَ اور اسم اللہ کہ لیا کروائی میں اللہ کی طرف سے برکت دی جائے گی۔

ایک الگ کھاتے ہوئے کھانا سب مل کرکھا وَ اور اسم اللہ کہ لیا کروائی میں اللہ کی طرف سے برکت دی جائے گی۔

شكار ميں سے كتے يا جيتے كا كھا لينے كابيان

قَىالَ (فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ الْكُلْبُ أَوْ الْفَهْدُ لَمْ يُؤْكُلُ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ الْبَاذِى أَكِلَ) وَالْفَرْقُ مَا بَيْنَاهُ فِي ذَلَالَةِ التَّعْلِيمِ وَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ عَدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ حُجَّةٌ عُلَى مَالِكِ وَالنَّسَافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ فِي إِبَاحَةِ مَا أَكُلُ الْكُلْبُ مِنْهُ (وَلَوْ أَنَّهُ صَادَ صُيُودًا وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ أَكُلَ مِنْ صَيْدٍ لَا يُؤْكُلُ هَذَا الصَّيْدُ) ؛ لِأَنَّهُ عَكَامَةُ الْجَهْلِ ، وَلا مَا يَصِيدُهُ بَعْدَهُ حَتَّى يَصِيرَ مُعَلَّمًا عَلَى الْحِيَّلافِ الرُّوايَاتِ كَمَا بَيَّنَّاهَا فِي الالبِّندَاء وَأَمَّا الصُّيُودُ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ قَبُلُ فَمَا أَكُلَ مِنْهَا لَا تَظُهَرُ الْحُرْمَةُ فِيهِ لِانْعِدَامِ الْمَحَلَّيَّةِ وَمَا لَيْسَ بِمُحْرَزِ بِأَنْ كَانَ فِي الْمَفَازَةِ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرُ صَاحِبُهُ بَعْدَ تَثَبُّتِ الْحُرْمَةِ فِيهِ بِ الِاتَّفَاقِ ، وَمَا هُوَ مُحْرَزٌ فِي بَيْتِهِ يَحُرُمُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا هُمَا يَقُولَان : إنَّ الْأَكُلَ لَيْسَ يَدُلَّ عَلَى الْجَهْلِ فِيهَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّ الْحِرُفَةَ قَدْ تُنْسَى ، وَإِلَّانَّ فِيمَا أَحُرَزَهُ قَدْ أَمْضَى الْبِحُكُمَ فِيهِ الْاجْتِهَادُ فَلَا يُسْفَضُ بِاجْتِهَادٍ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ ، بِ خِلَافٍ غَيْرِ الْمُسْحُرَزِ ؛ ِ لَأَنَّهُ مَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ مِنْ كُلُّ وَجُهٍ لِلِقَائِهِ صَيْدًا مِنُ وَجُهٍ لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ فَحَرَّمْنَاهُ احْتِيَاطًا وَلَهُ أَنَّهُ آيَةُ جَهْلِهِ مِنْ الِانْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّ الْحِرُفَةَ لَا يُنسَى أَصْلُهَا ، فَإِذَا أَكَلَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ تَرَكَ الْأَكُلَ لِلشَّبَعِ لَا لِلْعِلْمِ ، وَتَبَدَّلَ الانجتِهَادُ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْأَكُلِ فَصَارَ كَتَبَدُّلِ اجْتِهَادِ الْقَاضِي قَبْلَ الْقَضَاء

ترجمه

ہے بھی ہوتی ہے جس کوعدی بن حاتم نے روایت کیا ہے۔اور بھی امام مالک علیدالرحمہ کےخلاف دلیل ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمه کے قدیمی تول کے مطابق ان کے خلاف بھی یمی دلیل ہے۔ اور ای طرح اس شکار کومباح قرار دینے میں بھی دلیل ہے جس کو

اور جب کتے نے کئی شکار کرڈالے ہیں تو ان کو کھایا نہیں اور اس کے بعد اس نے ان میں سے ایک شکار کو کھالیا ہے توبیشکار نہیں کھائے جائیں گے۔ کیونکہ کھالینا میہ جہانت کی نشانی ہے۔اوراس کے بعد شکار کیا ہوا جانور بھی نہیں کھایا جائے گا۔ حقٰ کہ اختلافی روایات کے مطابق جب وہ تعلیم یا فتہ بن جائے۔جس طرح ہم شروع میں بیان کرآئے ہیں۔

صاحبین نے کہا ہے کہ جوشکاروہ پہلے کرچکا ہے! س کا کھالیٹا ہے جہالت پر دلالت کرنے والانہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ پیشہ بھی بھول جاتا ہے۔ کیونکہ جوشکار شکاری حفاظت میں لے لیا ہے اور اس میں اجتہاد کے سبب طلت کا تھم نافذ ہو چکا ہے۔ پس ای جیسے اجتهاد سے تھم کوتو ڑائبیں جاسکتا۔ کیونکہ پہلے کا مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ جبکہ غیر محفوظ میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ اس میں ایک طرح ے مقصد حاصل نہیں ہوا۔ پس عدم محافظت کے سبب وہ ایک طرح شکار باقی ہے پس احتیاط کے پیش نظر ہم نے اس کوحرام قرار دیا

حضرت امام اعظم رضى الله عندى وليل مديب كه كهالينا بدايتدائي طور پرجهالت كى نشانى ب\_كونكه حرفت ميس اصل چيز كوبيس بھلایا جاتا۔ اس جب اس نے کھایا ہے تو اس کا مطلب رہے کہ اس کا نہ کھانا پیٹ بھرا ہونے کے سبب سے تھا۔ جبکہ علم کے سبب ے ند تھا۔ اور یہان اجتہا دکو تبدیل کرنا میصول مقصود سے بل ہے۔ اور وہ کھانے کے سبب سے ہے پس میراس ہوجائے گا جس طرح قضاء سے پہلے قاضی نے اجتہاد کو تبدیل کردیا ہے۔

مردرنده جانور سے شکار کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ نجس العین نہ ہواور اُس میں تعلیم کی قابلیت ہواور اُسے سکھا بھی لیا ہو۔ درندہ کی دولشميں بيں۔(۱)چوپايہ جيسے کتا وغيره جس بيں کيلا ہوتا ہے،(۲) پنجروالا پرندجیسے باز بشکراوغيره۔جس درنده ميں قابليت تعليم نه ہواس کا شکار حلال بین تمراس صورت میں کہ شکار بکڑ کر ذرج کر نیا جائے لہٰڈا شیر اور ریجھ سے شکار حلال نبیس کہ ان وونوں میں تعلیم کی تا بلیت ای نہیں۔شیراین علو ہمت اور ریچھاین دنات اور خساست کی وجہ ہے تعلیم کی قابلیت نہیں رکھتے ،بعض فقہانے چیل کوجھی قابل تعلیم بیس مانا ہے کہ رہی این خساست کی وجہ سے تعلیم بیس حاصل کرتی۔ (در مختار)

كتّا چيتا وغيره چويا بيك معلّم بونے كى علامت بيہ كہ بے در بے تين مرتبه ايسا ہوكہ شكاركو پكڑے اور أس ميں سے نہ كھائے تو معلوم ہو گیا کہ بیسکھ گیا اب اس کے بعد جوشکار کر یکا اور وہ مرتبی جائے تو اُس کا کھانا حلال ہے بشرطیکہ دیگر شرا لط بھی پائے ۔ جا کیں کہاس کا پکڑنا ہی ذرج کے قائم مقام ہے اور شکراہا زوغیرہ شکاری پر تدکے معلم ہونے کی پیچیان میہ ہے کہ اُسے شکار پر چھوڑ ااس ك حدوالي بلالياتو دايس أجائة اكروالي شدة ماتومعلوم جواكه الجي تمهارے قابوش نبيس معلم نبيس جوا\_

یکران وحتی جانورکو کہتے ہیں جو آ دمیوں ہے بھا گیا ہواور پغیر حیار نہ پڑا جا سکیا ہواور بھی قفل کینی اس جانور کے پکڑنے کو ہیں شکار کہتے ہیں۔ جانور صال ہونے کے لیے پندر ہشر طیس ہیں۔ یا نجی شکار کہتے ہیں۔ شکار کہتے ہیں شکار سے جو جن کا ذبیحہ جائز ہوتا ہے۔ اُس نے کتے وغیرہ کو خیار کر چھوڑ اپو چھوڑ نے میں اور پارٹی شکار ہیں۔ شکار کر جھوڑ اپو چھوڑ نے میں ایسے تحف کی شرکت نہ ہوجس کا شکار ترام ہو۔ بہم اللہ قصد اُٹرک نہ کی ہو چھوڑ نے اور پکڑنے کے خیار رچھوڑ اپو چھوڑ نے میں ایسے تحف کی شرکت نہ ہوا ہو۔ کتا معلق (سکھایا ہوا) ہو۔ جدھر چھوڑ اگیا ہوا دھر بی جائے۔ شکار پکڑنے ہیں ایسا کتا در میان کی دوسرے کا میں مشخول نہ ہوا ہو۔ کتا معلق (سکھایا ہوا) ہو۔ جدھر چھوڑ اگیا ہوا دھر بی جائے۔ شکار ترام ہے۔ شکار کر نے ہیں ایسا کتا شرکی دوسرے کا میں سے شکار کورٹی کر کے آل کرے۔ اُس میں سے پھونڈ اگیا ہوا دوسر اُٹ الا رض میں سے نہ ہو۔ شرکی دوسر کا ہوا دوسر ہو۔ شکار کر ام ہے۔ شکار کورٹی کرنے کے ہواں تک بیانی کا جانور ہوتو مجھی بی ہو۔ جانو وورٹ کیا ہوا دوراس کا کھانا خلال پہنچنے سے پہلے ہی مرجائے۔ یعنی ذرح کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہو۔ یہشر اکھائی جانور کے متعلق ہیں جوم گیا ہوا دوراس کا کھانا خلال پہنچنے سے پہلے ہی مرجائے۔ یعنی ذرح کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہو۔ یہشر اکھائی سے انور کے متعلق ہیں جوم گیا ہوا دوراس کا کھانا خلال پہنچنے سے پہلے ہی مرجائے۔ یعنی درخ کر میں کا موقع ہی نہ ملا ہو۔ یہشر اکھائی سے انور کے متعلق ہیں جوم گیا ہوا دوراس کا کھانا خلال پہنچنے سے پہلے ہی مرجائے۔ یہ ہو میں ہوائد کے انور کے متعلق ہیں جوم گیا ہوا دوراس کا کھانا خلال پہنچنے سے بہلے ہی مرجائے۔ یہ ہو میں ہور کیا ہوا دوراس کا کھانا خلال ہو۔ یہشر اکٹر انورٹ بھور کی کھور کی کھی ہور کی ہور کی کھی ہور کیا ہور کے متعلق ہیں جو مرگیا ہوا دوراس کا کھانا خلال ہور کے متعلق ہیں جو مرگیا ہوا دوراس کا کھانا خلال ہور کہ میں کو میں کیا ہور کے میں کورٹ کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کھی کے کہ کورٹ کی کی کھی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کے کورٹ کی کھی کی کھی کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھی کے کورٹ کی کھی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی

# بعا گنے والے شکرے کے شکار کا بیان

(رَلَوُ أَنَّ صَفْرًا فَرَّ مِنْ صَاحِبِهِ فَمَكَتَ حِينًا ثُمَّ صَادَ لَا يُؤْكُلُ صَيْدُهُ) ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا صَارَ بِهِ عَالِمًا فَيُحْكُمُ بِجَهُلِهِ كَالْكُلْبِ إِذَا أَكُلُ مِنْ الصَّيْدِ وَلَدُ شَرِبَ الْكُلُبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكِلَ) ؛ لِأَنَّهُ مُمُسِكٌ لِلصَّيْدِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ غَايَةٍ عِلْمِهِ حَيْثُ شَرِبَ مَا لَا يَصْلُحُ لِصَاحِبِهِ وَآمُسَكَ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ لَهُ

#### زجمه

ادر جب کتے نے شکار کے خون کو لی لیا ہے لیکن اس نے شکار ش سے بچھند کھایا تواہیے شکار کو کھایا جائے گا۔ کیونکہ وہ اس شکار کو مالک کی خاطر رو کئے والا ہے۔ اور بیاس کتے کے علم والا ہونے کی وجہ ہے۔ کیونکہ اس نے ایسی چیز کو ہیا ہے جس اس کے مالک کے کام کی نہیں ہے۔ اور جو چیز اس کے مالک کے کام کی ہے اس کواس نے چھوڑ دیا ہے۔

ثرح

رب حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عندنے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے باز کے شکار کے متعلق یو چھا تو آپ صلی الله علیہ وہلم نے فرمایا جو چیز وہ تہ ہارے لیے پکڑر کھے اسے کھا لو۔ اس حدیث کوہم صرف مجالد کی روایت سے جانبے ہیں اور وہ معمی سے شل کرتے ہیں۔اہل عمل کا ای پڑل ہے۔وہ کہتے ہیں کہ باز اورصقور (شکرے) کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔ مجالد کہتے ہیں کہ باز، وہ پر ندہ ہے جوشکار میں کوئی حرج نہیں۔ مجالد کہتے ہیں کہ باز، وہ پر ندہ ہے جوشکار کے لیے استعمال کیا جا تا ہے۔ بیان جوارح میں سے جن کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے اور جن جوارح کوئم سکھا وال سے مراووہ کتے اور پر ندے ہیں جن سے شکار کیا جا تا ہے۔ بعض الل علم نے شکار کر دہ جا نور میں سے بچھ کھا جانے کی صورت میں بھی باز کا شکار جائز رکھا ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ باز کا سکھا نا ہیہے کہ وہ تھم کی تھیل کرے۔ بعض اہل علم نے اس مورت میں شکار کو کروہ کہا ہے اگر فتہا وفر ماتے ہیں کہ باز کا شکار کھائے۔اگر چہ باز اس میں سے بچھ کھا بھی جائے۔

( جا مع ترخدى: جلداول: عديث نبر1510)

### شكار بيس سے شكار كے بعد كچھ حصہ كئے كا ڈالنے كابيان

(وَلَوُ أَخَذَ الصَّيْدَ مِنُ الْمُعَلَّمِ ثُمَّ قَطَعَ مِنْهُ قِطْعَةً وَأَلْقَاهَا إِلَيْهِ فَأَكَلَهَا يُؤْكُلُ مَا بَقِي) ؛ لِأَنَّهُ لَهُمْ يَبُقَ صَيْدًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَلْقَى إِلَيْهِ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَكَذَا إِذَا وَقَبَ الْكَلْبُ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَبُقَ صَيْدًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَلْقَى إِلَيْهِ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَكَذَا إِذَا وَقَبَ الْكَلْبُ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَأَكُلُ مِنْ الصَّيْدِ فَصَارَ كَمَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحْوِزَهُ الْمَالِكُ ؛ لِأَنَّهُ بَقِيتُ فِيهِ جِهَةُ الصَّيْدِيةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحُوزَهُ الْمَالِكُ ؛ لِأَنَّهُ بَقِيتُ فِيهِ جِهَةُ الصَّيْدِيةِ فَا الصَّيْدِ عَلَى الصَّيْدِ عَلَى الصَّيْدِ عَلَى الصَّيْدِ عَلَا الْمَالِكُ ؛ لِلْأَنَّهُ بَقِيتُ فِيهِ جِهَةُ الصَّيْدِ الصَّيْدِيةِ

#### 2.7

اور جب شکاری کتے سے شکار لے لیا ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ حصہ گوشت کا کاٹ کر کتے کوڈ ال دیا ہے اور کتے نے اس اس کو کھالیا ہے تو بقیہ شکار کو کھایا جائے گا۔ کیونکہ وہ شکار نہیں رہا ہے لیس بیا ساطر رح ہوجائے گا کہ جس طرح شکاری نے کتے کوشکار کے سواکوئی دوسری کھانے کی چیز ڈ ائی ہے۔

اورائ طرح جب کتے نے چھلانگ لگا کر مالک سے شکار چھین لیا ہے اگر چاس نے بیشکار میں سے نہیں کھایا ہے بلکہ شکار میں کھانے کوڑک کرنا شرط ہے۔ پس بیاس طرح ہوجائے گا کہ جس طرح کتے نے شکار کی بحری کو بجڑکا پھاڑ دیا اور اس کو کھالیا ہے اور بید مسئلہ اس صورت کے خلاف ہے جب مالک کے مفوظ کرنے سے پہلے کتے نے ایسا کیا ہے۔ کیونکہ اس میں شکار ہونے کا تھم باتی ہے۔

شرح: اس مسئل منظی دلیل گر رچی ہے۔ زندہ جانورے اگر کوئی گلزا کاٹ کر جدا کرلیا گیا مثلاً دنبہ کی چی کاٹ لی یا اونٹ کا کو ہان کاٹ لیا یا مثلاً دنبہ کی چی کاٹ لی یا اونٹ کا کو ہان کاٹ لیا یا کسی جانور کا پیٹ بچاڑ کراوس کی بلجی تکال فی پیکڑا حرام ہے۔ جدا کرنے کا پیمطلب ہے کہ وہ گوشت سے جدا ہو گیا اگر چدا بھی چیڑا لگا ہوا ہوا وراگر گوشت سے اس کا تعلق باتی ہے تو مردار نہیں بینی اس کے بعدا گر جانور کو ذرج کر لیا تو پیکڑا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ (درمی درمی کو بار درمی کی ایک ہے درمی کا بار کے بعدا گر جانور کو ذرج کر لیا تو پیکڑا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ (درمی درمی کو بار کی بیروت)

# سے کاشکار پرجھیٹ کر مارکھانے کابیان

رُولَوْ نَهَسَ الصَّيْدَ فَقَطَعَ مِنْهُ بِضُعَةً فَأَكُلَهَا ثُمَّ أَذُرَكَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ لَمْ يُوْكُلُ ؛ لِأَنَّهُ صَيْدُ كُلُبٍ جَاهِلٍ حَيْثُ أَكُلَ مِنْ الصَّيْدَ يُوْكُلُ ؛ لِأَنَّهُ صَيْدُ كُلُبٍ جَاهِلٍ حَيْثُ أَكُلَ مِنْ الصَّيْدَ

رُولُو أَلْقَى مَا نَهَسَهُ وَاتَّبَعَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ وَأَخَذَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِتِلْكَ الْضِعْةِ فَأَكُلُهَا يُوْكُلُ الصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَضُرَّهُ ، الْضِعْةِ فَأَكُلُ مِنْ نَفْسِ الصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَضُرَّهُ ، وَإِذَا أَكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ وَهُو لَا يَجِلُ لِصَاحِبِهِ أَوْلَى ، بِجَلَافِ الْوَجْهِ الْأَوْلِ ؛ لِأَنَّهُ أَكُلَ فِي فَإِذَا أَكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ وَهُو لَا يَجِلُ لِصَاحِبِهِ أَوْلَى ، بِجَلَافِ الْوَجْهِ الْأَوْلِ ؛ لِأَنَّهُ أَكُلَ فِي فَإِذَا أَكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ وَهُو لَا يَجِلُ لِصَاحِبِهِ أَوْلَى ، بِجَلَافِ الْوَجْهِ الْآوَلِ ؛ لِأَنَّهُ أَكُلَ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَجْهِ النَّالِي لَهُ مَا الْمَعْدِ قَدْ يَكُونُ لِيَأْكُلُهَا حَالَةِ اللَّهُ مَا الْمِضْعَةِ قَدْ يَكُونُ لِيَأْكُلُهَا كُلُ اللَّهُ عَلَى الْوَجْهِ النَّالِي فَلَا يَدُلُ عَلَى جَهْلِهِ . وَلَا تَالَى عَلَى جَهْلِهِ .

#### أزجمه

اور جب کتے نے جھیٹ میں لئے گے گاڑے کو پھینک کرشکار کا پیٹھا کیا ہے۔ اور اس کو ہار دیا ہے تو اس شکار میں سے نہیں کھایا اور اس شکار کو اس کے اور اس کے بعدوہ کتا اس گوشت کے گلڑے کے پاس سے گزرااور اس کو کھالیا ہے تو شکار کھایا جائے گا۔ کیونکہ اس حالت میں اگر چہوہ نقس شکار سے بھی نقصان پہنچانے والا نہ ہوتا کیونکہ جب اس نے شکار سے نکڑے کو الگ کر دیا ہے اور کھایا ہے تو وہ گلڑا اس مالک کیلے حلال نہیں ہے۔ تو پس شکار حلال ہوجائے گا۔ جبکہ پہلی صورت میں ایسانہیں ہے۔ کو پس شکار حلال ہوجائے گا۔ جبکہ پہلی صورت میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ وہاں پر کتے نے شکار کی حالت میں کھایا ہے۔ بیس وہ جائل ہوگا۔ اور وہ اپنے لئے شکار کورو کئے والا ہوگا۔ اور یہ ہی دیسل ہوگا۔ اور وہ اپنے لئے ہوتا ہے۔ کہ دالا ہوگا۔ اور یہ بی دیسل ہوگا۔ اور وہ اپنے ہوتا ہے۔ کہ کا اس کو کھالے۔ اور بعض او قات میرشکار میں حیلے کیلئے ہوتا ہے۔ کہ کو الا ہوگا۔ اور یہ بی دیسل میں کہ اس میں کہ کو الے بی پہلی کھاتے پر بہلی دیسل بن جائے گی۔ کیونکہ میر کتا جہالت پروئیل نہیں ہے۔

ثرح

رں کتے کو شکار پرچھوڑ اس نے شکار کی بوٹی کاٹ لی اور اُسے کھالیااس کے بعد شکار کو پکڑ ااور مارڈ الاتو یہ شکار حرام ہے کہ جب کتے نے کھالیا تو معلم نہ رہا اور اُس کا مارا ہوا شکار حلال نہیں اور اگر کتے نے بوٹی کاٹ لی مگر اُس کو کھایا نہیں چھوڑ و یا اور شکار کا جیجھا کیا شکار پکڑنے کے بعد جب ما نگ نے شکار پر بتعنہ کرلیا اب کتے نے وہ بوٹی کھائی تو جانور حلال ہے۔ (زیلعی ) ارسال کرنے والے کیلئے زندہ شکار کو ذرج کرنے کے وجوب کا بیان

قَىالَ (وَإِنْ أَذُرَكَ الْمُسُرِّسِلُ الصَّيْدَ حَيَّا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُذَكِّيَهُ ، وَإِنْ تَرَكَ تَذُكِيَتَهُ حَتَى مَاتَ لَمْ يُؤْكُلُ ، وَكَذَا الْبَازِي وَالسَّهُمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ خُصُولِ الْمَقْصُودِ بِ الْبَدَلِ ، إِذْ الْمَ فَصُودُ هُوَ الْإِبَاحَةُ وَلَمْ تَثَبُّتُ قَبُلَ مَوْتِهِ فَبَطَلَ حُكُمُ الْبَدَلِ ، وَهَذَا إِذَا تَسَمَّكُنَ مِنْ نَذَبُرِحِيهِ أَمَّا إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَبُوحِهِ وَفِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ فَوْقَ مَا يَكُونُ فِي الْمَذُبُوحِ لَمُ يُؤْكُلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنَّ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَحِلُ وَهُو قَولُ الشَّافِعِي ؛ إِلَّانَهُ لَمْ يَقُدِرُ عَلَى الْأَصْلِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَأَى الْمَاء وَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى إِلاسْتِعْمَالِ وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ قَدَرَ اعْتِبَارًا ؛ لِأَنَّهُ نَبَّتَ يَدَهُ عَلَى حَسَبِ تَفَاوُتِهِمْ فِي الْكِيَاسَةِ وَالْهِدَايَةِ فِي أَمْرِ الذَّبْحِ فَأَدِيرَ الْحُكُمُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِي فِيهِ مِنُ الْحَيَاةِ مِثْلُ مَا يَبْقَى فِي الْمَذَّبُوحِ ؛ لِأَنَّهُ مَيِّتْ مُحَكَّمًا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَهُوَ بِهَا إِنْ الْسَحَالَةِ لَـمُ يَسَحُّرُمُ كَمَا إِذَا وَقَعَ وَهُوَ مِيْتٌ وَالْمَيْتُ لَيُسَ بِمُذْبَح وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فِيهَا تَفْصِيلًا وَهُوَ أَنَّهُ إِنَّ لَمْ يَتَمَكَّنَ لِفَقْدِ الْآلَةِ لَمْ يُؤْكَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنُ بِضِيقِ الْوَقْتِ لَمْ يُؤْكُلُ عِنْدَنَا خِكَافًا لِلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ لَمْ يَبْقَ صَيْدًا فَبَطَلَ حُكُمُ ذَكَاةِ الْاصْطِرَارِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ يُتَوَهُّمُ بَقَاؤُهُ ، أَمَّا إِذَا شَقَّ بَطُنَهُ وَأَخْرَجَ مَا فِيهِ ثُمَّ وَقَعَ فِي يَسِدِ صَاحِبِهِ حَلَّ ؛ لِأَنَّ مَا بَقِيَ اصْطِرَابُ الْمَذُّبُوحِ فَلَا يُعْتَبُرُ كَمَا إِذَا وَقَعَتْ شَاةٌ فِي الْمَاء بَعُدَمَا ذُبِحَتْ وَقِيلَ هَذَا قَوْلُهُمَا ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يُؤْكُلُ أَيُضًا ؛ إِلَّانَهُ وَقَعَ فِي يَدِهِ حَيًّا فَلَا يَوِعلُ إِلَّا بِذَكَاةِ الِاخْتِيَارِ رُدَّ إِلَى الْمُتَرَدِّيَةِ عَلَى مَا نَذَكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

الَّذِي ذَكَرُنَا إِذَا تَرَكَ التَّذِكِيَةَ ، فَلُو أَنَّهُ ذَكَّاهُ حَلَّ أَكُلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَكَذَا الْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ، وَالَّذِي يَبْقُرُ الذُّنُبُ بَطُنَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ خَفِيَّةٌ أَوْ بَيْنَةٌ ، وَعَلَيْهِ الْفَتُوى لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ) اسْتَثَنَاهُ مُطَلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إِذَا كَانَ بِحَالٍ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنُ مَوْتُهُ بِالذَّبْحِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِنْ كَانَ يَعِيشُ فَوْقَ مَا يَعِيشُ الْمَذُبُوحُ يَحِلُّ وَإِلَّا فَلا ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ يَعِيشُ فَوْقَ مَا يَعِيشُ الْمَذُبُوحُ يَحِلُّ وَإِلَّا فَلا ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ

اور جب ارسال کرنے والے بندے نے شکار کوزندہ پایا ہے تو اس پراس شکار کوؤنے کرنا واجب ہے۔ اور جب اس نے ذیج کوچھوڑ دیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ شکار مرکبا ہے تو وہ شکار نہیں کھایا جائے گا۔اور بی تھم باز اور تیر کی صورت میں ہے۔ کیونکہ وہ بدل مرحمل كرنے كى صورت سے پہلے ہى اصل پر قدرت بانے والا ہے۔ (قاعدہ فعہيہ) كيونكه اصل بن اباحت مقصور تھى جو شكار كے مرنے ے بہلے ثابت ندہوگی۔ پس بدل کا تھم باطل ہوجائے گا۔اور بیٹم تب ہوگا جب شکار پر بیجنے والا ذرج کرنے پر قادر مواور جب شکار اس کے ہاتھ میں ہےاوروہ اس کے ذکح پر قدرت رکھنے والانہیں ہے اور اس میں فد پور جانور سے زیادہ زندگی موجود ہے تو ظاہر الروايت كے مطابق اس كوبين كھايا جائے گا۔

تیخین ہے روایت ہے کہ وہ حلال ہے اور ایک تول امام شافعی علیہ الرحمہ کا بھی اسی طرح ہے۔ کیونکہ جیجے والا اس اصل پ قدرت پانے والائیں ہے۔ توبیای طرح ہوجائے گا کہ س طرح تیم کرنے والے پانی کود یکھا ہے لیکن وہ اسکے استعال پر قدرت ر کھنے والانہیں ہے۔اور ظاہرالروایت میں بیہ ہے کہ وہ تخص اعتبار کے طور پر قادر ہے۔ کیونکہ ذریح کی مجکہ پراس کا قبضہ ٹابت ہے۔ اور بی تبضہ ذی پر قدرت کے قائم مقام ہے۔ کیونکہ اس کا اعتبار ممکن تہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کیلئے ایک مدت کی ضرورت ہے۔ اور ذنے کے معاملہ میں لوگوں میں مہارت وطریقے کے فرق کی وجہ سے مدت میں بھی فرق ہوگا۔ پس تھم کا دارو مدارای چیز کے مطابق موگاجس كوہم في بيان كرديا ہے-

جبکہ بیمسئلہاس شکار کے خلاف ہے جس میں ابھی اتنی زندگی باقی ہے جس قدر ند بوح میں ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ علمی طور پرمرا ہوا ہے۔ کیا آپ غور وفکر نیس کر جے بیں کہ جب شکار پانی میں گرجائے اور وہ ای حالت میں ہے تو وہ حرام نہ ہوگا جس طرح جب

شكار پانى ميس كرميا ہے اور وہ مركبيا ہے اور مرد وتو كل فرئى ميس ہے۔ بعض نقهاء نے اس کی وضاحت کی ہے اور وہ میہ ہے کہ جب شکار آلہ شکار ندہونے کے سبب قاور ندہونو اس کوہیں کھایا جائے گا اورجب وہ وقت کی تھی کے سبب اس کوذ رمح کرنے برقادر نہیں ہوا ہے تو ہمارے نزد یک اس کوئیں کھایا جاسے گا۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ جب وہ شکاری کے ہاتھ میں آچکا ہے تو اب وہ شکار نیس رہا بى ذركى اضطرارى كانتهم باطن بوجائے گا اور بياس وقت جو گاجب شكار بيس باقى رينے كا خيال ہو۔

اور جب کتے نے اس کے پیٹ کو بچاڑ کراس میں جو پچھ تھاسب کو باہر نکال دیا ہے اور اس کے بعدوہ مالک کے قبضہ میں گیا ہے تو وہ حلال ہے۔ کیونکہ اب جو بچے گیا ہے وک ندیورح کا اضطراب ہے۔ یس اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ جس طرح و سح کرنے کے بعد بھری پانی گر جائے اور میر بھی کہا گیا ہے کہ میصاحبین کا قول ہے اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزد کی اس کوئیں کھایا جائے گا کے بعد بھری پانی گر جائے اور اس کوئیں کھایا جائے گا کیونکہ و وشکار مالک کے ہاتھ میں زیرہ ہوگئے والا ہے۔ پس وہ ذیخ اختیاری کے بغیر حلال ند ہوگا۔ اور اس کومتر دیے پر تیاس کیا گیا ہے۔ جس طرح ہم ان شاء اللہ اس کو بیان کر دیں گے۔

اورجم نے جو یہ مسئلہ و کرکیا ہے ہیاں وقت ہوگا جب شکاری نے ذرج کرنا چھوڑ دیا ہے گر جب اس نے شکار ذرج کرلیا ہے تو امام صاحب کے نز دیک بھی اسکو کھا نا حلال ہے۔ اور ای طرح وہ جانور جوگر مرجائے اور وہ جانور جوکی دوسرے کے سینگ ہے م جائے اور وہ جانور جو لائھی کی وجہ ہے مرجائے اور وہ جانور جس کے پیٹ کو بھیڑ ہے نے بھاڑ دیا ہے۔ اور اس میں ہلکی سے جان یا ظاہری طور پر زندگی موجود ہے تو ای کے مطابق فتو کی ہے کیونکہ اللہ تقالی کا فر مان ' الام الذکھ یہ م ' ابغیر کسی تفصیل کے ساتھ مطلق استثناء کے ساتھ ہے۔

حضرت! مام ابو یوسف علیه الرحمه کے نز دیک تھم ہیہ ہے۔ کہ جب شکار الی حالت میں ہے کہ جس طرح شکار زندہ روسکتا ہے تو وہ حلال ندہ وگا۔ کیونکہ اس کی موت ذرج سے بیس ہوئی۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب شکار ذرج کیے جانور سے زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے تو وہ طال ہے اوراگر نہیں تو حلان نہ ہوگا۔ کیونکہ اب اس کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے بیان کر دیا ہے۔ شرح

علامه ابن عابدین شامی شفی علیه الرحمہ لکھتے ہیں اور جب مسلم یا کتابی نے ہم اللہ پڑھ کرشکاری جانورکوشکار پرچھوڑا تب مرا ہوا شکار حلال ہوگا ، اگر بچوں یا بت پرست یا مرتد نے چھوڑا تو حلال ہیں جس طرح ان کا ذبیحہ حلال نہیں اگر چہانہوں نے ہم اللہ پڑھی ہوا درا گرجانورکوچھوڑ انہیں بلکہ وہ خود بی اپنے آپ شکار پردوڑ پڑا اور پکڑ کر مارڈ الایہ شکار حلائ نہیں ۔ یو ہیں اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کسی نے چھوڑا یا خود بی جا کر پکڑلا یا ، یہ معلوم نہیں کہ کس نے مسلم نے یا بچوی نے ، تو جانور حلال نہیں ۔ شکار پرچھوڑ تے وقت ہے جب اللہ پڑھنا بھول گیا تو جانور حلال ہے ، حرام اُس وقت ہے جب قصد اُنہ پڑھنا بھول گیا تو جانور حلال ہے ، حرام اُس وقت ہے جب قصد اُنہ بڑھنا بھول گیا تو حلال ہے ، حرام اُس وقت ہے جب قصد اُنہ بڑھیا۔

اور نظار پر مجدوڑتے وقت قصد آبسم النّد ہیں پڑھی بلکہ جب کتے نے جانور پکڑااس وقت بسم اللّٰہ پڑھی جانور صلال نہ ہوا کہ بسم اللّٰہ پڑھنا اُس وقت ضروری بقااب پڑھنے سے پچھ بیس ہوتا۔ (ردالحتار، کتاب صید، بیروت)

شکاری کاذ کے پرفتدرت رکھنے کے باوجود ذرکے نہ کرنے کا بیان

(وَلَوْ أَذُرَكَهُ وَلَمْ يَأْخُلُهُ الْإِنْ كَانَ فِي وَقَتِ لَوْ أَخَذَهُ أَمُكَنَهُ ذَبُحُهُ لَمْ يُؤْكُلُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَقُدُورِ عَلَيْهِ (وَإِنْ كَانَ لَا يُمُكِنُهُ ذَبُحُهُ أَكِلَ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَمْ تَثُبُتُ بِهِ ،

وَالنَّمَ كُنُ مِنُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عِلَمُ يُوجَدُ (وَإِنُ أَدُرَكُهُ فَذَكَّاهُ حَلَّ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ؛ فَعِنْدَ أَبِى مُسْتَقِرَّةً وَقَعَتُ مَوْقِعَهَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ؛ فَعِنْدَ أَبِى مُسْتَقِرَّةً وَقَعَتُ مَوْقِعَهَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ؛ فَعِنْدَ أَبِى عَنْدَهُمَا لَا يُحْتَاجُ إلَى عَنْدَهُ وَقَدُ وَجِدَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُحْتَاجُ إلَى اللَّهُ فَ كَانُهُ اللَّهُ ذَكَانُهُ اللَّهُ عَلَى مَا ذَكَرُنَاهُ وَقَدُ وَجِدَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُحْتَاجُ إلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدُ وَجِدَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُحْتَاجُ إلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ وَقَدُ وَجِدَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُحْتَاجُ إلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه

اور جب شکاری نے کسی جانورکو پایا ہے مگراس نے اس کو پکڑائیس ہاوراس کے پاس وقت بھی تھا کہ اگر وہ شکار کو پکڑلیتا تو وہ اس کو زئے بھی کرسکتا تھا۔ تو وہ شکارئیس کھایا جائے گا۔ کیونکہ وہ مقد ورعلیہ ہے تھم میں ہاورا گروہ شکاری کیلئے ذئے کرنامکن نہیں ہے تو پھراس شکار کو کھالیا جائے گا۔ کیونکہ محض پالیے ہے تبغیر نابر نہیں ہوا کرتا اور ذئے کرنے پر قدرت بھی نہیں پائی گئی۔ اور جب شکاری نے شکار کو پکڑ کر ذئے کر دیا ہے تو وہ اس کیلئے حلال ہاس لئے کہ اگر چہ شکار میں اقر ارپکڑنے والی زندگی ہے تو امام ما حب کے زدیک اس کی ذکات اس کو ذئے کرنا ہے جس طرح ہم نے بیان کردیا ہے اور ذئے بھی موجود ہے۔ جبکہ صاحبین کے زدیک پہاں ذکے کی ضرورت نہیں ہے۔

شرح

علامہ علا ڈالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شکاری جانور کووشق جانور پرچھوڑنا شکار ہے آگر پلاؤاور مانوس جانور پرکتا جھوڑا جائے اور وہ مارڈانے تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا کہ ایسے جانوروں کے حلال ہونے کے لیے ذکح کرنا ضروری ہے ذکا ۃ اضطراری یہاں کافی نہیں ہے۔ ( درمخار ، کتاب صید ، ہیروت )

شكارى كتے كادوسر عشكاركو بكر لينے كابيان

(وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ وَأَخَذَ غَيْرَهُ حَلَّى) وَقَالَ مَالِكُ: لَا يَبِحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرٍ إِرْسَالٍ ؛ إِذُ الْإِرْسَالُ مُخْتَصَّ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَنَا أَنَّهُ شَرُطٌ غَيْرُ مُفِيدٍ ؛ لِأَنَّ أَخَذَهُ بِغَيْرٍ إِرْسَالٍ ؛ إِذُ الْإِرْسَالُ مُخْتَصَّ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَنَا أَنَّهُ شَرُطٌ غَيْرُ مُفِيدٍ ؛ لِأَنَّ مَنْ مُخِيدًا إِذُ لَا يَقُدِرُ عَلَى الْوَفَاء بِهِ ؛ إِذْ لَا يُمُكِنُهُ تَعْلِيمُهُ عَلَى وَجُهِ مَنْ مُكِنَهُ فَعَلِيمُهُ عَلَى وَجُهِ يَأْخُذُ مَا عَيْنَهُ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ

2.7

اور جب شکاری کتے کوشکار پرچھوڑ گیاہےاوراس نے اس کے سواکوئی دوسراشکار پکڑلیاہے تو وہ حلال ہے جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہاہے کہ وہ حلال نہیں ہے۔ کیونکہ کتے اس کوارسال کے سوا پکڑاہے کیونکہ ارسال میدس کی جانب اشارہ کیا جائے اس

کے ساتھ خاص ہوا کرتا ہے۔

ہماری دلیل بیسپے کہ میشرط فائکرے مندنیں ہے۔ کیونکہ شکاری کامقعمود شکارکوحاصل کرنا ہے اور کتابی پرقادر نہیں ہے کیونکہ کتے کواس طرح کی تعلیم ویناممکن نہیں ہے۔ کہ جس کی جانب جیجنے والا بھیجنے اس کو بکڑا جائے۔ پس اس معین کرنے کا تکم ساقط ہو جائے گا۔۔

غرح

علامدا بن عابدین شامی حنقی علیه الرحمہ لکھتے ہیں اور جب کتے کوشکار پر چھوڑا اُس نے کئی پکڑ لیے سب حلال ہیں اور جس شکار پر چھوڑا اس کونہیں پکڑا دوسر سے کو پکڑا رہ بھی حلال ہے اورا گر کتے کوشکار پر نہ چھوڑا ہو بلکہ کی ادر چیز پر جھوڑا اور اُس نے شکار مارا یہ حلال نہیں کہ یہاں شکار کرتا ہی نہیں ہے۔ (ردالحتار، کما ہے صید، ہیروت)

# ایک بی کتے کوئی شکاروں پررواندکرنے کابیان

(وَلَوْ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْلِهِ كَثِيرٍ وَسَمَّى مَرَّةً وَاحِدَةً حَالَة الْإِرْسَالِ ، فَلَوْ قَتَلَ الْكُلَّ يَحِلُ بِهَا إِنْ النَّسْمِية الْوَاحِلَة ) وَلِهَذَا تُشْتَوطُ التَّسْمِية السَّعْمَة الْوَاحِلَة ) وَلِهَذَا تُشْتَوطُ التَّسْمِية عِنْدَهُ وَالْفِعُلُ وَاحِدٌ فَيَكْفِيهِ تَسْمِية وَاحِدَة ، بِخِلافِ ذَبْحِ الشَّاتينِ بِتَسْمِية وَاحِدَة ، بِخِلافِ ذَبْحِ الشَّاتينِ بِتَسْمِيةٍ وَاحِدَة التَّسْمِية وَاحِدَة اللَّيْ وَالْمُعَلُ وَاحِدٌ فَيَكْفِيهِ تَسْمِية وَاحِدَة وَاحِدَة اللَّيْ مِنْ تَسْمِية أُخْرَى ، حَتَى لَوُ وَاحِدَة اللَّيْ وَاللَّهُ اللَّيْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْ الْمُنْ اللَّيْ الْمُنْ الْمُلُلُ الْمُلْلُ الْمُنْ اللَّيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ اللَّيْ الْمُنْ اللَّيْ الْمُنْ اللَّيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْ الْمُنْ اللَّيْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

#### 2,7

اور جب شکاری نے ایک بی کے کوئی شکاروں کیلئے چھوڑ دیا ہے جبکداس نے تسمید بھیجے وقت ایک بار پڑھی ہے اس کے بعد اس کتے نے سارے شکار کرڈالے بی تو وہ سارے ایک بی تسمید سے حلال ہوجا کیں گے۔ کیونکہ ڈی ارسال ہے واقع ہونے والا ہے جس طرح ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ تسمید ارسال کے وقت شرط ہے اور وہ ایک کی جب ایک تسمید کے ساتھ دو بحر یوں کو ذی کرے کیونکہ دوسری بحری اس کمل ہے ذی ہونے والی ہے جو پہلے کمل کے سواہے۔ پس دوبارہ بسم اللہ ہے وقون بحر یوں کو ذی کی کی دوسری بحری کو دوسری بحری کے دونوں بحر یوں کو ذی کیا ہے تو وہ دونوں بحر یوں کو ذی کی کی دوسری بحری کو دوسری بحری کے اوپر دکھ دیا ہے اور ایک بسم اللہ ہے دونوں بحر یوں کو ذی کیا ہے تو وہ دونوں بحر یوں کو ذی کیا ہے تو وہ دونوں بحر یاں حال ہوجا کیں گ

اور جب بندنے نے چیتے کوشکار کیلئے روانہ کیا ہے اور شکار برقدرت پانے کیلئے اس چیتے نے گھات لگادی اور اس کے بعد

س نے شکار کو پکڑ کراس کو مار دیا ہے تو وہ کھایا جائے گا۔جس اس چیتے کا تھم جانا بیشکار کی تدبیر ہے۔سکون حاصل کرنانہیں ہے۔ بس اس سے ارسال ختم نہ ہوگا اور اس طرح اس کتے کا تھم بھی ہے کہ جب اس نے چیتے کا طریقہ اپنایا ہے۔ بعد ہ

اس کی شرح وہی ہے جس کوہم اس سے بہل عبارت میں ذکر کرآھے ہیں۔

کتے کا کیے بعدد گیرے شکاروں کو مارنے کا بیان

(وَلَوْ أَخَذَ الْكُلُبُ صَيْدًا فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَخَذَ آخَرَ فَقَتَلَهُ وَقَدْ أَرْسَلَهُ صَاحِبُهُ أَكِلا جَمِيعًا) ؛ إِّنَ الْإِرْسَالَ قَائِمٌ لَمْ يَنْقَطِعُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ رَمَى سَهْمًا إلَى صَيْدٍ فَأَصَابَهُ وَأَصَابَ آخَرَ (وَلَوْ قَسَلَ الْأَوَّلَ فَجَعْمَ عَلَيْهِ طَوِيلًا مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ مَرَّ بِهِ صَيْدٌ آخَرُ فَقَتَلَهُ لَا يُوْكُلُ النَّانِي) لِانْقِطَاعِ الْإِرْسَالِ بِمُكْتِهِ إذْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِيلَةً مِنْهُ لِلْأَخْدِ وَإِنَّمَا كَانَ اسْتِرَاحَةً ، بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْمُعْدِدِ إذْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِيلَةً مِنْهُ لِلْأَخْدِ وَإِنَّمَا كَانَ اسْتِرَاحَةً ، بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ

ترجمه

اور جب کتے نے ایک شکارکو ماردیا ہے اس کے بعد وہ ایک دن تک وہاں پڑارہا یہاں تک اس کے پاس سے کوئی دوسراشکار گزراتواس نے اس کارکوہشی ماردیا ہے تو دوسراشکارنیس کھایا جائے گا۔ کیونکہ کتے کے وہاں تھیر جانے کے سبب ارسال ختم ہو چنکا ہے۔ کیونکہ پیٹھبر ناشکارکو پکڑنے کا بہانہیں ہے۔ بیتواس کیلئے آرام کرنا ہے۔ بیضا ف پہلی صورت مسئلہ کے جوگزرگئی ہے۔

مثر ح

معلم کتے کے ساتھ دومرے کتے نے شرکت کی جس کا شکار ترام ہے گراُس نے شکار کرنے بیس شرکت نہیں کی ہے بلکہ یہ کتا گھیر گھار کر شکار کوادھراذیا اور پہلے ہی کتے نے شکار کوزخی کیا اور مارا ہوتو اس کا کھیانا مکروہ ہے اورا گردومرا کتا گھیر کرا دھرنہیں اذیا بلکہ اُس نے پہلے کتے کودوڑ ایا اور اُس نے شکار کودوڑ اکر زخی کیا اور مارا تو یہ شکار طلال ہے۔

مسلم نے کتے کوبسم اللہ پڑھ کرچھوڑا اُس نے شکار کوچھنجھوڑا لینی اچھی طرح زخمی کیا اُس کے بعد پھر تملہ کیا اور مارڈ الابی شکار م علال ہے ای طرح اگر دو کتے چھوڑے ایک نے اُسے جھنجھوڑ ااور دوسرے کتے نے مارڈ الابیشکار بھی حلال ہے، یونہی اگر دوشخصوں نے بسم اللہ کہ کر دو کتے چھوڑے ایک کے کتے نے جھنجھوڑ ڈ الا اور دوسرے کے کتے نے مارڈ الابیہ چانور حلال ہے کھایا جائے گا گر مستسما ملک پہلے تھی کی ہے دوسرے کی تیس کیونکہ پہلے نے جب اُسے کھائل کر دیا اور بھا گئے کے قابل شدر ہا اُسی ونت اُس کی ملک ہو چکی۔

ایک کتے نے شکار کو پچھاڑ لیا اور شکار کی حدہے خارج ہو گیا اب اُس کے بعد دوس نے منٹی کے اُس جانور پر اپنا کتا جھوڑ ااور اُس کتے نے مارڈ الاحرام ہے، کھایا نہ جائے کہ جب وہ جانور بھا گنہیں سکتا تو اگر موقع ملتا ذرج کیا جاتا ایس حالت میں ذکا ہ اضطراری نہیں ہے لہٰذاحرام ہے۔

### باز كاارسال كے بعد وقفہ كر كے شكار كرنے كابيان

(وَلَوْ أَرْسَلَ بَازِيَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ فَوَقَعَ عَلَى شَىء ثُمَّ اتَّبَعَ الصَّيْدَ فَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ لَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

(وَلَـوُ أَنَّ بَـازِيًّا مُعَلَّمًا أَخَذَ صَيِّدًا فَقَتَلَهُ وَلَا يُدْرَى أَرْسَلَهُ إِنْسَانٌ أَمْ لَا لَا يُؤْكُلُ) لِوُقُوعِ الشَّلْقُ فِي الْإِرْسَالِ ، وَلَا تَثْبُتُ الْإِبَاحَةُ بِدُونِهِ .

#### "ד.דגה

اور جب کی شکاری نے بازمعلم کوشکار کی جانب ارسال کیا ہے تو وہ مجھ دریٹھ برگیا ہے اوراس کے بعد اس نے شکار کو پکرلیا ہے اوراس کو ماردیا ہے تو وہ شکار کھایا جائے گا۔اور تھم اس وقت ہوگا کہ جب شکار آ رام کرنے کی غرض سے زیادہ ویریٹک تھم رند سکا ہو۔ بلکہ گھات لگانے کیلئے پچھ دیررک گیا تھا۔اس دلیل کے سب جس کوہم کتے کے بارے بیس ابھی بیان کرآئے ہیں۔ اور جب معلم باز نے کسی شکار کو پکڑ کر ماردیا ہے اور یہ پیچ نیس ہے کہ اس کو کسی انسان نے چھوڑ اسے یا نہیں تو وہ شکار نہیں کھایا جائے گا۔ کیونکہ ارسال میں شک واقع ہو چکا ہے اور اباحت ارسال کے سواٹا بت ہوئے والی نیس ہے۔ مشرح

علامہ علا والدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور بیکھی ضروری ہے کہ کتے کو جب شکار پر جیموڑ ا جائے فوراَ ووڑ پڑ ہے طویل وقفہ نہ ہونے پائے ورنہ جانور حلال نہ ہوگا، طول وقفہ کا بیر مطلب ہے کہ دوسرے کام ہیں مشغول نہ ہومثلاً چھوڑنے کے بعد پیشاب کرنے نگایا کچھ کھانے نگااس صورت ہیں شکار حلال نہیں۔ (ورمختار، روانحتار، کتاب صید، بیروت)

### کتے کا شکار کے گلے کو گھوٹٹنے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ خَنَقَهُ الْكُلْبُ وَلَمْ يَجُرَحُهُ لَمْ يُؤْكُلُ ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ شَرُطُ عَلَى ظَاهِرِ الرُوَايَةِ عَـلَى مَـا ذَكَرُنَاهُ ، وَهَذَا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِالْكُسُرِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إِذَا كَسَرَ عُضُوًا فَقَتَلَهُ لَا يَأْسَ بِأَكْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ جِرَاحَةٌ بَاطِنَةٌ فَهِيَ كَالْجِرَاحَةِ الظَّاهِرَةِ وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ عُضُوًا فَقَتَلَهُ لَا يَأْسُ بِأَكْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ جِرَاحَةٌ بَاطِنَةٌ فَهِيَ كَالْجِرَاحَةِ الظَّاهِرَةِ وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ جُرُحٌ يَنْتَهِضُ سَبَبًا لِإِنْهَارِ الدَّمِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْكَسْرِ فَأَشْبَهُ التَّخْذِيقَ .

27

فرمایا کہ جب کتے نے شکار کا گلا گھونٹ ویا ہے لیکن اس کوزخی نہیں کیا ہے تو وہ شکار نہیں کھایا جائے گا۔ کیونکہ ظام الروایت کے مطابق فرمایا کہ جب کتے نے شکار کا گلا گھونٹ ویا ہے لیکن اس کوزخی نہیں کیا ہے تو وہ شکار نہا جا ہے گئے۔ کونکہ ظام الروایت کر ان کے کہ سی عضو کوتو زیانے کے مطابق زخمی کرنا شرط ہے کہ کسی عضو کوتو زیانے کے سے شکار طال نہ ہوگا۔

۔ منرت اہام اعظم رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جب کتے نے کسی شکار کے عضو کونو ڑنے کے بعد اس کو مار دیا ہے تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ بیرباطنی زخم ہے اور ظاہری زخم کی طرح ہوگا۔

پہلی صورت مسئلہ کی دلیل میہ ہے کہ حلال ہونے کیلئے ایسے زخم کا اعتبار کیا جائے گا جوخون بہانے کا سبب بن سکے اورعضو کو تو زنے ہے بیسب حاصل نہ ہوگا۔ پس بیرگلا گھونٹنے کے مشابہ ہوجائے گا۔

شرح

اور انظی یالکڑی سے شکارکو مارڈ الاتو کھایانہ جائے کہ بیآ لہ جار حربیں بلکداس کی چوٹ سے مرتا ہے! س باب ہیں قاعدہ کلیے یہ ہے کہ جانور کا مرنا اگر جراحت سے ہون سے بقین معلوم ہوتو حلال ہے اوراگر تقل اور ذہبے سے ہوتو حرام ہے اوراگر شک ہے کہ جراحت سے ہے یانہیں تو انتہاں بھی حرمت ہی کا تھم ویا جائے گا۔

معلم کتے کے ساتھ غیرمعلم کوں کی شرکت کابیان

قَالَ (وَإِنْ اَرَكُهُ كُلُّ غَيْرُ مُعَلَّمٍ أَوْ كُلُبُ مَجُوسِى أَوْ كُلُبٌ لَمْ يَذْكُرُ اللهَ اللّهِ عَلَيْهِ يُوسِدُ بِهِ عَلَمُ اللّهُ عَنْهُ ، وَلَاّنَهُ الجَمّعَ الْمُهُمِيعُ وَالْمُحُومُ فَيَغُلِبُ جِهَةُ الْحُرُمَةِ نَصًّا أَوْ احْتِيَاطًا (وَلَوْ رَدَّهُ عَلَيْهِ الْكُلُبُ النَّانِي الْمُهَارِكَةِ فِي اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَاّنَّهُ الْجُنْمَ وَلَمْ يَجُرُحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرْحِ الْأَوْلِي يُكُرَهُ أَكُلُهُ ) لِوَجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْآخِدِ وَفَقُدِهَا وَلَمْ يَجُرُحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرْحِ الْأَوْلِي يُكُرَهُ أَكُلُهُ ) لِوجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْآخُدِ وَفَقُدِهَا وَلَمْ يَجُرُحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرْحِ الْآوَلِي يُكُرَهُ أَكُلُهُ ) لِوجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْآخُو وَفَقَدِهَا وَلَمْ يَجُرُحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرْحِ الْآوَلِي يُكُرَهُ أَكُلُهُ ) لِوجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْآخُو وَفَقَدِهَا فَلَا يَجُرُحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرْحِ الْآوَلِي يُكُرَهُ أَكُلُهُ ) لِوجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْآخُونِ وَفَقَدِهَا فَلَا يَعْرَحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرْحِ اللّهُ وَلَا يَكُونُ الْمَعْوسِيُ بِنَفْسِهِ حَيْثُ لَا يُكُونُ الْمُ اللهُ وَلَا يَعْلَى الْمُجَارِحِ ، وَهَذَا إِنَّ مِنْ جَنْسِ فِعْلِ الْكُلُبُ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْمُشَارَكَةُ وَتَتَحَقَّقُ المُنْ النَّانِي عَلَى الْآوَلِ لَكُنَهُ أَشَدَ عَلَى الْآوَلِ لَكِنَهُ أَسَدَ عَلَى الْآوَلِ لَكِنَهُ اللّهُ لَا بَأْسَ بِأَكُلِهِ ) وَلَانَ فِعْلَ النَّانِي أَثُونَ فِعُلَ النَّانِي أَتُولُ فَعُلَ النَّانِي أَتُولُ فَى اللّهُ لَهُ فِي الْمُعْرَاقِ فَى النَّانِي أَنْ فَعُلَ النَّانِي أَنْ فَعُلَ النَّانِي أَنْ فَعُلَ النَّانِي أَنْ فَعَلَ النَّانِي أَنْ فَعُلَ النَّانِي أَنْ فَعَلَ النَّانِي أَنْ فِي الللهُ عَلَى الْآوَلِ لَلْ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

الْكُلْبِ الْمُرُسَلِ دُونَ الصَّيْدِ حَيِّثُ ازْدَادَ بِهِ طَلَبًا فَكَانَ تَبَعًا لِفِعْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَيْهِ فَلَا يُنصَافُ الْأَخُذُ إِلَى التَّبَعِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ رَدَّهُ عَلَيْهِ ؛ لِلَّنَّهُ لَمْ يَصِرُ تَبَعًا فَيُضَافُ إِلَيْهِمَا.

#### ترجمه

فرمایا کہ جب کسی معلم کتے کے ساتھ غیر معلم کتے شال ہوجا کیں یا بھوی کا کتاشریک ہوجائے یا بھراییا کتاشامل ہوگیا ہے جس پراللہ کا نام نیس لیا گیا۔اور صاحب قدوری نے کہا ہے کہ نام نہ لینے مراد سے کہ بطور ارادہ نام نہ لیا گیا ہو۔ تو اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا۔اس دلیل کے سبب جس کوہم عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کرآئے ہیں۔اور یہ قاعدہ فقہیہ ہے کہ جب مباح اور محرم استھے ہوجا کیں تو نص کے سبب یا حقیاط کے سبب حرمت کی جانب کوغلبہ وتا ہے۔

اور جب دوسرے کئے نے شکار کو پہلے لوٹا دیا ہے اوراس نے اس کو بخی نہیں کیا ہے اور پہلے کئے کے خرم ہے وہ شکارسرگیا ہے تو اس کو کھانا مکر وہ ہے۔ کیونکہ پکڑنے بیس شرکت پائی گئی ہور سے سئلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب جوی کے خودشکار کو کئے کی جانب لوٹا دیا ہے تو اب کھانا مکر وہ ہوگا۔ کیونکہ بجوی کاعمل بیا کئے کی جانب لوٹا دیا ہے تو اب کھانا مکر وہ ہوگا۔ کیونکہ بجوی کاعمل بیا ہے۔ کیونکہ وہ ہم جنس ہوتے میں سے نہیں ہے کہ جب شرکت ٹابت نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ ہم جنس ہوتے ہیں شرکت ٹابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ ہم جنس ہوتے ہیں شرکت ٹابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ ہم جنس ہوتے ہیں شرکت ٹابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ ہم جنس ہوتے ہیں۔

اور جب دوسرے کے نے شکار کو والی ٹیس کیا تھا کہ پہلا کا دوڑ کرتا یا اور اس نے تیزی کے ساتھ شکار پرجملہ کیا اور اس کو وار ہے۔ جبکہ شکار دیا ہے تق اس کو کھانے بیس کوئی حرت نہ ہوگا۔ کیونکہ دوسرے کے کاعمل بیار سال والے کتے بیس اثر شامل کرنے والا ہے۔ جبکہ شکار کر بکڑنے بیس زیادہ جذبہ آیا ہے۔ پس دوسرے کا بیس اثر شامل کرنے والا تہیں ہے۔ کیونکہ دوسرے کتے کے سبب پہلے کتے بیس شکار کر بکڑنے بیس زیادہ جذبہ آیا ہے۔ پس دوسرے کا فعل پہلے کے تالع ہوگا۔ کیونکہ اس بناواس پر ہے۔ کیونکہ کیڑنے کو تالع کرنے کی جانب مشوب نہیں کیا جاتا۔ جبکہ بیس مسلماس صورت کے خلاف ہوگا کہ جب دوسرے کتے نے شکار کو پہلے پرلوٹا دیا ہے۔ کیونکہ اب وہ تابع نہیں رہا ہے۔ پس پکڑنے کو ہی وہ دولوں کی جانب مضوب کیا جائے گا۔

ثرح

اور جب مسلم یا کتابی نے بسم اللہ پڑھ کرشکاری جانورکوشکار پر چھوڑا تب مراہوا شکار طال ہوگا ،اگر مجوی یا بت پرست یا مرتد نے چھوڑا تو حلال نہیں جس طرح ان کا ذبیحہ حلال نہیں اگر چہانہوں نے بسم اللہ پڑھی ہواورا گر جانورکو چھوڑا نہیں بلکہ وہ خودہی اپنے آب جھوڑا تو حلال نہیں جس طرح ان کا ذبیحہ حلال نہیں۔ یو بیں اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کی نے چھوڑ ایا خودہی جا کر پکڑ لایا ، یہ معلوم نہیں کہ آب شکار پر دوڑ پڑااور پکڑ کر مارڈ الا یہ شرکار حلال نہیں۔ یو بیں اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کی نے چھوڑ ایا خودہی جا کر پکڑ لایا ، یہ معلوم نہیں کہ کس نے مسلم نے یا مجودی نے بقو جانور حلال نہیں۔ (در مخذار، دوالحمدار ، کتاب صید، بیروت)

سنتے کے ساتھ اگر شکار کرنے میں دوسرا کتا جس کا شکار طلال نہ ہوشر یک ہوگیا تو پہشکار طلال نہ ہوگا مثلاً دوسرا کتا جو علم نہ تھا اں کی مرکت میں شکار ہوایا مجوی کے کئے کی شرکت میں شکار ہوایا دوسر ہے کو کس نے چھوڑ ای نبیں ہےا ہے آ پ شریک ہو آلیا اُس روس ہے جیموڑنے کے وقت تصدابیم اللہ چیموڑ دی ان سب صورتوں میں وہ جانورمر دار ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ دوسرے کے چیموڑنے کے وقت تصدابیم اللہ چیموڑ دی ان سب صورتوں میں وہ جانورمر دار ہے اس کا کھانا حرام ہے۔

سلم سے کتے کو مجوی کے ہنکانے کا بیان

قَىالَ (وَإِذَا أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ كَلْبَهُ فَزَجَرَهُ مَجُوسِيٌ فَانْزَجَرَ بِزَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِصَيْدِهِ) وَالْهُ وَادُ بِالزَّجُرِ الْإِغْرَاء ُ بِالصِّيَاحِ عَلَيْهِ ، وَبِالِانْزِجَارِ إِظْهَارُ زِيَادَةِ الطَّلَبِ وَوَجُهُهُ أَنَّ الْفِعُلَ يُرْفَعُ بِمَا هُوَ فَوُقَهُ أَوْ مِثْلُهُ كَمَا فِي نَسْخِ الْآيِ ، وَالزَّجْرُ دُونَ الْإِرْسَالِ لِكُوْنِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ قَالَ (وَلَوْ أَرْسَلَهُ مَجُوسِيٌّ فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانْزَجَرَ بِزَجْرِهِ لَمْ يُؤْكِلُ) اللَّأَنَّ الزَّجْرَ دُونَ الْإِرْسَالِ وَلِهَذَا لَمْ تَثْبُتُ بِهِ شُبَّهَةُ الْحُرْمَةِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَثُبُتَ بِهِ الْحِلَّ ، وَكُلُّ مَنْ لَا لَجُوزُ ذَكَالُهُ كَالُمُرُلَلُ وَالْمُحْرِمِ وَلَارِكِ النَّسْمِيَةِ عَامِدًا فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَجُوسِيّ (وَإِنْ لَـمُ يُـرُسِلُهُ أَحَدٌ فَزَجَرَهُ مُسَلِمٌ فَانْزَجَرَ فَأَخَذَ الصَّيْدَ فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهِ) ؛ إِلَّانَّ الزَّجُرَ مِثْلُ الِانْفِلَاتِ ؛ لِلْآنَةُ إِنْ كَانَ دُونَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بِنَاءٌ عَلَيْهِ فَهُوَ فَوْقَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ فَاسْتَوَيَا فَصَلَحَ نَاسِخًا .

اور جب سی مسلمان نے اپنے کتے کوچیوڑ دیا ہے اور مجوی کو ہنکا دیا اور اس کے بھٹانے کی دجہ سے بھاگ کھڑا ہوا تو اس کتے کے شکار میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہاں زجر کا مطلب ہے کہ زور سے مسلم کی مار کرکتے کولاکارٹا ہے۔ اور انز ار کا مطلب بھی اس ظرت ہے کتے کے ارسال میں زیادتی کی جائے۔ اور اس کی دلیل بد ہے کہ کوئی عمل بھی اینے سے اعلیٰ یا اسپنے ہم مثل سے ختم ہو بایا کرتا ہے۔ جس طرح آیات کے تعمی ای طرح کا اعبول ہے۔ اور زیر بیارسال سے محتر ہے کیونکہ بیکی بناء پر ہوتا ہے۔ اور جب مجوی نے کسی کتے کوچھوڑا ہے اور سلمان نے اس کوزجر کیا ہے۔اور کتے نے زجر پڑمل کرتے ہوئے شکار کرڈ الاتو وہ ولارس کھایا جائے گا۔ کیونکہ زجر ارسمال ہے کم در سج کا ہے۔ ای دلیل کے سبب زجر ہے حرمت کا شبہ تابت ہونے والانہیں ہے ہی اس صلت تو بدرجه اولی نابت ہو سکے گی۔اور ہروو مل جس کی ذکات ثابت نہ ہوجس طرح مرتبہ ہے مرم ہے۔اور جان ہو جھرکر بسم الله كورك كرف والاسهار بيسب اس بارے ميں جوى كے علم ميں ہوں گے۔

اور جب کسی کتے نے ارسال بی نہ کیا اور ایک مسلمان نے اس کوچھڑ کا اور وہ کتا اس کی جھڑک کی وجہ ہے شکار کر لایا تو اس کو

کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ جھڑک خود جھوڑنے کی طرح ہے۔اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس طرح جب جھڑکنا جھونے سے
کم درجے کا ہے کہ دوای پر بٹنی ہے۔ جبکہ اس حالت میں وہ بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ بیر مکلف کاعمل ہے بس بید دونوں برابر ہوجا کیں سے
کیونکہ جھڑکنا یہ جھوڑنے کیلئے ناسخ بن جائے گا۔

شرح

اور سلم نے شکار پر کتا جھوڑا مجوی یا ہندونے کتے ہنگایا جیسا کہ شکار کرتے وفت کتے کو جوش دلاتے ہیں اُس کے شددے پ جوش ہیں آیا اور شکار نارا نہ حلال ہے اورا کر جموی نے چھوڑا اور سلم نے شددی تو حرام ہے بعنی کتا جھوڑنے کا اعتبار ہے اس کا اعتبار نہیں کہ کس نے جوش دلایا ، اس طرح اگر محرم نے ہنگایا اور شکار پر جانوراً س نے چھوڑا ہے جواحرام نہیں باند ھے ہوئے ہوتے جاتو جانور حلال ہے گرمحرم کواس صورت میں شکار کا فعد بید بینا ہوگا کہ اُس کو شکار میں مداخلت جائز نہیں۔ (زیلعی)

### مسلمان کے کتے کاشکارکوست کرنے کے بعد مارنے کا بیان

تراجمنه

اور جب کسی مسلمان نے اپنے کئے کوہم اللہ پڑھ کرشکار پرچھوڑ دیا ہے اوراس کئے نے شکارکوست کیا ہے اوراس کے بغد اس کو مارکرختم کردیا ہے تو اس کو کھایا جائے گا۔اوراس طرح جب دو کتوں کوچھوڑ اگیا ہے اوران بیس سے ایک نے شکارکوست کیا ہے اور دوسرے نے اس کو ماردیا ہے توشکارکو کھایا جائے گا۔ کیونکہ زخم کردینے کے بعددک جانا یہ معلم ہونے میں شامل تہیں ہے ہیں اس کو معاف کردیا جائے گا۔

اور جب دوبندوں میں سے ہرایک شخص نے اپنے کتے کوچھوڑ دیا ہے اوران میں سے ایک کتے نے شکار کواد ہموا کر دیا ہے اور دوسرے نے اس کو مار دیا ہے تو وہ شکار بھی کھایا جائے گا۔ اس دلیل کے سبب سے جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔ جبکہ یہ ملکیت پہلے ک ہوگ ۔ کیونکہ پہلے کتے نے شکار کوشکاریت کی حدسے خارج کر دیا ہے۔ جبکہ دوسرے نے ارسمال پرشکار کیا ہے پس ابا حت وحرمت میں ارسال کی حلت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ( قاعدہ فلاہیہ ) مسلم ہے۔ پی وہ شکار حرام نہ ہوگا۔ اور بیمسکارای صورت مسکارے خلاف ہے کہ جب دوسرے کئے کا ارسال بید پہلے کئے کے زخمی کرنے کے سبب شکار کی شکاریت سے خارج ہونے کے بعدواقع ہواہے۔

شرح

علامہ علا وَالدین حنقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جب جھ ڈنے کے بعد کتا شکار پر دوڑ انگر بعد ہیں شکارے دہتے یا ہائیں کو مڑ کیا یا شکار کی طلب کے سواکسی دوسرے کام ہیں لگ گیا یا سست پڑ گیا چھر تجھ وقفہ کے بعد شکار کا چیچا کیا اور جانور کو مارااس کا کھا تا حلال نہیں ہاں ان صورتوں ہیں اگر کتے کو پھر سے چھوڑ ا جاتا تو جانور حلال ہوتا یا مالک کے للکارنے سے شکار پر جھپنتا اور مارتا تو کھا یا ماتا۔

. اوراگر کتے کا زک جانایا مجیب جانا آرام طلی کے لئے نہ ہو بلکہ شکار کرنے کا بید حیلہ داؤس ہو، جن طرح چیتا شکار کو گھات سے پکڑتا ہے اس میں حرج نہیں۔ ( درمختار، کتاب صید، ہیردت)

# فَصْلِ إِنْ الْأَرْانِي

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾

فصل شکار میں رمی کرنے کی فقہی مطابقت کا بیان

علامه ابن محود بایرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ منصف علید الرحمہ جب شکار کے احکام بیں آلہ حیوانیہ سے فارغ ہوئے ہیں تو اب یہاں سے انہوں نے آلہ جماد بیکوشروع کردیا ہے۔ (اور دونوں میں تقدم و تاخر کا سبب واضح ہے)۔

(عناميشرن الهدامية، كماب صيد، بيروت)

# آ ہث کے سبب تیر سے ہونے والے شکار کی حلنت کا بیان

(وَمَنْ سَمِعَ حِسَّا ظَلَنَهُ حِسَّ صَيْدٍ فَرَمَاهُ أَوْ أَرْسَلَ كُلُبًا أَوْ بَازِيًا عَلَيْهِ فَأَصَابَ صَيْدًا ، ثُمَّ تَبَيْنَ أَنَّهُ حِسَّ صَيْدٍ حَلَّ الْمُصَابُ ) أَى صَيْدٍ كَانَ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الاصْطِيَادَ وَعَنْ أَبِي يَوْ مَنْ أَنَّهُ حَصَّ مِنْ فَلِكَ الْحِنْزِيرَ لِتَعْلِيظِ التَّحْرِيمِ ؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ لا تَثَبُّتُ الْإِبَاحَةُ فِي يَعْلِيظِ التَّحْرِيمِ ؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ لا تَثَبُّتُ الْإِبَاحَةُ فِي شَيْدٍ التَّحْرِيمِ ؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ لا تَثَبُّتُ الْإِبَاحَةُ فِي مِلْمَعْلِيظِ التَّحْرِيمِ ؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ لا تَثَبُّتُ الْإِبَاحَةُ فِي مَلْمِ اللَّهُ مِنْ فَلِكَ الْمُعَلِيمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعَلِيمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

(وَإِنْ نَبَيْنَ أَنَّهُ حِسَّ آدَمِى أَوْ حَيَوَانِ أَهْ لِى لَا يَحِلُّ الْمُصَابُ) ؛ لِأَنَّ الْفِعُلَ لَيُسَ بِاصْطِيَادٍ (وَالطَّيْرُ الدَّاجِنُ الَّذِى يَأْوِى الْبُيُوتَ أَهْلِى وَالظَّبُى الْمُوَثَّقُ بِمَنْزِلَتِهِ) لِمَا بَيْنَا

2.7

۔ خطار کو جالگااوراس کے بعداس کو بینة جلا کہ وہ آ ہٹ شکار ہی کی تھی۔جوشکاراس کے پاس آ چکا ہے تو وہ شکار طلال ہے۔اگر جدوہ شکار کوئی سابھی ہو۔ کیونکہ وہ ہندہ شکار کرنے کاارادہ کرنے والا ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے روایت کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے خنز برکو خاص کیا ہے اس لئے کہ اس کی حرمت خن ہے۔ کیا آپ غور وفکر نہیں کرتے ہیں کہ خنز مرکے کسی بھی حصے کی اباحث ٹابت نہیں ہے۔ جبکہ در نمدوں میں ایسانہیں ہے کیونکہ شکاران کی کھالوں میں اثر کوشامل کرنے والا ہے۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے اس تھم ہے وہ جانور مراد لیے ہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے بس وہ خاص ہوں گئے۔ کیونکہ اس میں ارسال کرنے کی کوئی اباحت نہیں ہے۔

یں جا ہر الروایت کی دلیل ہے ہے اصطبیا د کالفظ ہے سرف گوشت کھانے والے جانوروں کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اصطبیا د کاعمل واقع ہوجائے حالانکہ بیمل خود ہے خود مہاح ہے۔ جبکہ کھانے کی اباحت اس کے کل کی جانب کی گئی ہے۔ اور وہ اباحت انہی چیزوں میں جاہت ہوگی ۔ جس مقدار میں اس کامل اس کو قبول کرنے والا ہوگا۔ اگر چہوہ گوشت میں ہویا وہ کھالوں میں ہو۔

یں بیست کی اباحت کو تبول نہ کرے تو وہ ثابت نہ ہوگی۔اور جب کسی پراصطیاد کا ممل واقع ہوا ہے تو بیا ہے ہوجائے گا کہ کسی اور جب کل اباحت کو تبول نہ کرے تو وہ ثابت نہ ہوگی۔اور جب کسی پراصطیاد کا ممل واقع ہوا ہے تو بیا ہے ہوجائے گا کہ ٹکاری نے کسی شکار کی جانب تیرچلایا ہے اور وہ تیر کسی دوسرے شکار میں جالگا ہے۔

اور جب اس پریدواضح : و جائے کہ و و آ ہے کسی انسان یا مولیقی جانور کی تھی تو اس کا کیڑا گیا شکار طلال نہ ہوگا کیونکہ میمل شکاروا تع نہیں ہوا ہے۔ اور و و ما توس پر ندہ جوراتوں کو گھروں میں رہنے والا ہے وہ پالتو ہران میر ہمی پالتو پرند سے کی طرح ہے۔ اور و و ما توس پرندہ جوراتوں کو گھروں میں رہنے والا ہے وہ پالتو ہران میر ہمی پالتو پرند سے کی طرح ہے۔ اسی دلیل سے سب سے جس کو ہم نے بیان کرویا ہے۔

څرر

اور جب کی شخص کو شکار کی آ ہے محسوس ہوئی اوراُس فخص کو بھی گمان ہے کہ بیشکار کی آ ہٹ ہے اُس نے کتا یا ہاز چھوڑ دیا یا تیرچلا دیا اور شکار کو مارا بیہ جانور طلال ہے جبکہ بعد میں بھی ٹا ہت ہو کہ بیآ ہٹ شکار بی کتھی کہ اُس کا بینفل شکار کرنا قرار پائے گا اگر چہشکار کو آ نکھ ہے دیکھا نہ ہو، اوراگر بعد میں بید چلا کہ وہ شکار کی آ ہٹ نہی کسی آ دمی کی پہلی چل تھی یا گھر بلو جانور کی تھی تو وہ شکار طلال نہیں کہ جس چیز پر کتا مجھوڑ ایا تیم چلایا وہ شکار نہ تھا گہر کا اُس پایا گیا۔

الل كتاب ك برتنون كواستعال كرف كابيان

حضرت ابونغلبہ شنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیس نے عرض کیا "اے اللہ کے بی ایک ایک قوم کے درمیان سکونت پذیر ایل جواہل کرا ہے ، تو کیا ہے ہیں ، اور ہم ایسے علاقے ہیں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہیں میں اپنی کان (لینی تیر) اور تربیت یا فتہ کتے کے ذریعہ بھی شکار مارتا ہوں اور غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ بھی شکار مارتا ہوں اور غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ بھی شکار کرتا ہوں تو میر کے کان (لینی تیر) اور تربیت یافتہ کے کے ذریعہ بھی شکار مارتا ہوں اور غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ بھی شکار کرتا ہوں تو میر کے کہان کی تیز درست ہے؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جوتم نے اہل کرتا ہے برشوں کے کہان کی چیز درست ہے؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جوتم نے اہل کرتا ہے برشوں کے سے کون می چیز درست ہے؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جوتم نے اہل کرتا ہوں اور خیر درست ہے؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جوتم نے اہل کرتا ہوں اور خیر درست ہے؟" آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا "جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جوتم نے اہل کرتا ہوں اور خیر درست ہے؟" آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے خوتم ہے اہل کرتا ہوں اور خیر درست ہے؟" آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خوتم ہے اس کی سے خوتم ہے اہل کا کرتا ہوں کی خوتم ہے اپنے کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہے کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی خوتم ہے اپنے کرتا ہوں کے خوتم ہے کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کے خوتم ہے کہ کرتا ہوں کرتا ہ

بارے میں پوچھی ہے تو (ان کے متعلق سے کھم ہے کہ) اگران پر شوں کے علاوہ اور برتن ل سکیں تو پھران کے بر تنوں میں مت کھا ؤ ہو اوراگر دوسرے برتن ندل سکیں تو (پہلے) ان کو دھو مانج لواور پھران میں کھا لی لو۔ رہی شکار کی بات تو جس جانو رکوتم شکار کیا ہے اور (تیر چھوڑتے وقت) اللہ کانا م لیا ہے اس کو کھا لوائ طرح جس جانو رکوتم نے تربیت یافتہ کتے کے ذر لید شکار کیا ہے اور (اس کتے کوچھوڑتے وقت) اللہ کانا م لیا ہے تو اس کو بھی کھا سکتے ہو۔

( بخاری دسلم مفکوة شریف: جلد چهارم: حدیث نمبر 4)

ان کے برتوں میں مت کھاؤ" یہ تھم احتیاط کے ٹین نظر ہے ادراس کے کہی سبب ہیں ایک تو یہ کہ آپ سلی اللہ عایہ وہم کا یہ ارتفاد ہے دع ماریک دوسرے اس بات سے آگاہ کرنا مقصود ہے کہتی الا مکان ان کے مستعمل برتوں میں کھانے ہیئے سے احتر از کیا جائے آگر چہ ان کو دھولیا گیا ہو۔ اور تیسرے مسلمانوں کے ذہن میں بید بات زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ رائٹ کرنا بھی مقصود ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رائٹ ہی مقصود ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رائٹ کا یہ کی قاضہ بہر صورت رہنا چاہئے کہ دہ ان (اہل کتاب) کے ساتھ رائٹ ہی اور با ہمی اختلاط رکھنے سے نفرت کریں۔ تا ہم ہے کہ کہ "ان کے برتوں میں مت کھاؤ" دراصل تقوی کی راہ ہے اور اس بارے میں جو پھوفتوی ہے دہ خود صدیم نے آگے بیان کر دیا ہے۔

"ان کودھو مانج لو" بیتکم اس صورت میں تو بطریق وجوب ہوگا جب کہ ان برتنوں کے بس وٹا پاک ہونے کاظن غالب ہواور " اس صورت میں بطریق استحباب ہوگا جب کہ ان کی نجاست کاظن غالب ندہو۔

بر ماوی نے نقل کیا ہے کہ اس صدیث کے ظاہری مغہوم سے بیدا ضح ہوتا ہے کہ اگران (اہل کتاب) کے برتنوں کے علاوہ اور دوسر سے برتن ل سکتے ہوں تو اس صورت بیں ان کے برتنوں کو دحور بھی اپنے لھانے پینے کے استعال بیں نہیں لا نا چاہئے۔ جب کہ فقہا ہونے بیمسلہ لکھا ہے کہ ان کے برتنوں کے دحو لینے کے بعد استعال کرنا بہر صورت جائز ہے۔ خواہ اور دوسر سے برتن مل سکتے ہوں یا نیل سکتے ہوں۔ اس صورت بی کہا جائے گا کہ صدیم سے جو کراہت ثابت ہوتی ہوتی ہوتی رہموں پر مجمول ہے جن میں وہ لوگ سور کا گوشت بچائے کہا کہ مدیم سے جو کراہت ثابت ہوتی ہوتی برتن چونکہ ایمانی نقط نظر سے ب صد لوگ سور کا گوشت بچائے کہا ہے جن بیل اور فقہاء نے جو کہا گائے کہا ہے اور فقہاء نے جو گھنا ؤ نے ہوتے ہیں ، اس لئے ان کو اپنے استعال میں لؤنا محروہ ہے خواہ ان کو کتنا ہی دھو مانے کیوں نہ کہا جائے اور فقہاء نے جو مسئلہ بیان کیا ہے دہ ان برتنوں پر مجمول ہے جو سورے گوشت بھی نجاستوں اور نا پا کیوں میں ذیا دہ مستعمل نہیں ہوتے۔

# تیر پھنکے گئے پرندے کے دشی وعدم دشی ہونے کا بیان

(وَلَوْ رَمِّى إِلَى طَائِرٍ فَأَصَابَ صَيْدًا وَمَرَّ الطَّائِرُ وَلَا يَدُرِى وَحَشِى هُوَ أَوْ غَيْرُ وَحْشِى حَلَّ وَحَشِى اللَّهُ وَلَا يَدُرِى وَحَشِى هُوَ أَوْ غَيْرُ وَحْشِى حَلَّ الطَّاهِرَ فِيهِ التَّوَحُشُ (وَلَوْ رَمَى إِلَى بَعِيرٍ فَأَصَابَ صَيْدًا وَلَا يَدُرِى حَلَّ الطَّيْدُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الاسْتِنْنَاسُ (وَلَوْ رَمَى إِلَى سَمَكَةٍ أَوُ نَاذٌ هُو أَمَّ لَا يَرِحلُ السَّيْدُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الاسْتِنْنَاسُ (وَلَوْ رَمَى إِلَى سَمَكَةٍ أَوْ

جَرَادَةٍ فَأَصَابَ صَيْدًا يَحِلُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ) ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ ، وَفِي أُخْرَى عَنْهُ لَا يَحِلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا ذَكَاةَ فِيهِمَا (وَلَوْ رَمَى فَأَصَابَ الْمَسْمُوعَ حِسُّهُ وَقَدْ ظَنَّهُ آدَمِيًّا فَإِذَا هُوَ صَيْدٌ يَحِلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِظَنِّهِ مَعَ تَعَيِّنِهِ (فَإِذَا سَمَّى الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّمِي أُكِلَ مَا أَصَابَ صَيْدٌ يَحِلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِظَنِّهِ مَعَ تَعَيِّنِهِ (فَإِذَا سَمَّى الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّمِي أُكِلَ مَا أَصَابَ وَيُدُ تَعِرَحُ لَلسَّهُمُ فَيَمُ النَّهُ عَلَى السَّهُمِ آلَةً لَهُ فَتُشْتَرَطُ النَّسُمِيةُ إِذَا جَرَحَ السَّهُمُ فَي النَّهُ فَا النَّنِ عِنْ الذَّكَاةِ ، وَلَا بُدَّمِنُ الْجُرْحِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الدَّكَاةِ ، وَلَا بُدَّمِنُ الْجُرْحِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى اللَّكَاةِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ .

قَالَ (وَإِذَا أَدُرَكَهُ حَيًّا ذَكَاهُ) وَقَدُ بَيْنَاهَا بِوُجُوهِهَا ، وَالْاخْتِلَافِ فِيهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَلا نُعِيدُهُ .

2.7

اور جب شکاری نے کسی شکاری پرند ہے کی جانب تیر چلادیا ہاوروہ تیرے کسی دوسرے پرند ہے کولگا ہے اوروہ پرندہ تو آئز گیا ہے اور یعمی پرتیس ہے کہ وہ پرندہ وحش ہے یا غیروحش ہے تو وہ شکار حلال ہوگا۔ کیونکہ اس پرند ہے میں وحشی ہونا ظاہر ہے۔ اور جب شکاری نے اونٹ کی جانب تیر چلایا ہے اوروہ تیرکی شکار کو جالگا اور یہ پرتیس ہے کہ وہ بھاگا ہوا ہے یا نہیں ہے تو وہ شکار حلال ندہوگا۔ کیونکہ اونٹ میں حلال ہونا اصل ہے۔

اور جب شکاری نے مجھلی یا نڈی جانب تیر چلایا اور وہ کس شکار کوجالگا ہے تو اہام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے بیان کروہ آیک روایت کے مطابق وہ طلال نہ ہوگا کیونکہ اس میں روایت کے مطابق میر طلال نہ ہوگا کیونکہ اس میں ذرح کرنائیس بایا گیا۔

اور جب وہ تیرائ شکارے جانگا ہے جس کی اس نے آ ہٹ من کھی تھی حالانکہ وہ اس کوآ دی بجھر ہاتھا مگر وہ اچا تک شکار نگلاتو وہ طلال ہے۔اس لئے تعین صید کے بعد اس کے وہم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

اور جب تیرچلانے والے نے تیرچلاتے وقت بسم اللہ کو پڑھا ہے تو جس شکار کو بھی تیر گئے گاوہ حلال ہوگالیکن اس میں شرط سے

ہے کہ تبر نے اس کوزخی کیا ہو۔اوراس زخم کے ساتھ وہ شکار مراہو۔اس لئے کہ وہ بندہ تیر کے ذریعے ذرج کرنے والا ہے۔ کیونکہ تیر

بھی ذرج کرنے والا آلہ ہے۔ بس تیرچلاتے وقت بسم اللہ کو پڑھنا شرط ہے۔اوراس شکار کاجسم ذرج کا کل ہے۔اور زخم لگا نالازم

ہی ذرج کا تھم ما بت ہوجائے۔ای وضا سے کے مطابق جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔ (کماب ذبائع میں ہے)

ترح

اور جب شکاری نے پرند پر تیر چلایا وہ تو اُڑگیا دوسرے شکار کولگا پیرطال ہے اگر چہ بیں معلوم نہ ہو کہ وہ پرند جس پر تیر چلایا تھا وحتی ہے یا بیا تھا وحتی ہے یا اور جب بین ہے کہ وحتی ہواور اگر اونٹ پر تیر چلایا وہ اونٹ کوئیس لگا بلکہ کسی شرکار کولگا اس کی وو معر تیس ہیں اگر معلوم ہے کہ اونٹ بھاگ گیا ہے کسی طرح قابو جس نہیں آتا لیعنی وہ اس حالت میں ہے کہ اُس کا ڈری اضطراری ہوسکتا ہے تو وہ شکار حلال ہے اور اگر میہ پیند نہ ہوتو شکار حلال نہیں کہ اس کا پینچل شکار کرنا نہیں ہے۔

## شكاركا تير لكنے كے بعد شكارى سے اوجھل ہونے كابيان

قَالَ (وَإِذَا وَقَعَ السَّهُمُ بِالصَّيْدِ فَتَحَامَلَ حَتَى غَابَ عَنْهُ وَلَمْ يَزَلْ فِي طَلَيِهِ حَتَى أَصَابَهُ مَيِّنًا أَمُ يُؤْكُلُ ، لِمَا رُوى عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (أَنَّهُ كُوهَ أَكُلَ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْ الرَّامِي وَقَالَ : لَعَلَّ هَوَامَّ الْأَرْضِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (أَنَّهُ كُوهَ أَكُلَ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْ الرَّامِي وَقَالَ : لَعَلَّ هَوَامَّ الْأَرْضِ فَتَلَنَهُ) وَلَأَنَّ اخْتِمَالَ الْمَوْتِ بِسَبَبِ آخَرَ قَائِمٌ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَحِلَّ أَكُلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَوْهُومَ فَتَلَنَهُ) وَلَأَنَّ اخْتِمَالَ الْمُوبِ بِسَبَبِ آخَرَ قَائِمٌ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَحِلَّ أَكُلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَوْهُومَ فَتَلَنَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَمُورَورَةً فِيمَا إِذَا قَعْدَ عَنْ طَلَيهِ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْ تَوَارِ فِي هَلَا الْمَوْتِ بِسَبَبِ عَمَلِهِ ، وَالَّذِى رَوَيْنَاهُ خُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ إِنَّ مَا تَوَارَى عَنْهُ إِذَا لَمُ يَعِلُ الْحَرُورَةِ عَنْ طَلِيهِ فِي قَوْلِهِ إِنْ مَا تَوَارَى عَنْهُ إِذَا لَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَاللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ الْكُلُبِ فِي هَذَا كَالْجَوَابِ فِي الرَّمْي فِي جَعِيعِ مَا ذَكُونَاهُ .

#### 2.7

سب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

گر جب شکاری اس کی تلاش میں رہااس وقت تک کیلئے ہم نے وہم کو ساقط کر دیا ہے کیونکہ ابھی تک اس کی ضرورت ہے۔ اور شکار کرنا اس سے خالی بھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن جس وقت شکاری اپنے شکارے بیٹھ چکا ہے تو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا اس طرح سے غائب ہونا سے بچنا ممکن ہے جوشکاری کی وجہ ہے۔

حضرت امام مالک عیدالرحمه خلاف مجت ہماری بیروایت کردہ حدیث ہے کیونکہ ان کا قول میہ ہے جوشکارشکاری سے عائب ہوگیا ہے وہ اگر رات بسرندکر ہے تو حلال ہےاور جب وہ رات بسر کر لے تو پھروہ حلال نہیں ہے۔

اور جب شکاری نے اپنے تیر کے زخم کے سواکوئی اور زخم موجود و یکھا ہے تو وہ حلال نہ ہوگا کیونکہ بیا کی ایسادہم ہے جس سے
بچنامکن ہے۔ بیس اس محرم مجھا جائے گا۔ جبکہ حشر ات زمین میں ایسانہیں ہے کیونکہ اس کے بارے ارسال کتے کا تھم ای ظرح ہے
جس طرح تیر چلانے والے کا ہے اور بیکم ان تمام صورتوں میں ہوگا جن کوہم نے بیان کردیا ہے۔
شرح

حضرت ابونغلبہ شنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اگرتم (اللہ کا تام نے کرکسی شکار پر) اپنا تیر چلا ؤاور پھروہ (شکار تیر کھا کرتمہاری نظروں سے اوجھل ہوجائے۔(بیعنی کسی ایسی جگہ گر کرمرجائے جواس وقت تمہیں نیل سکے) اور پھروہ تمہارے ہاتھ دلگ جائے (اور تم اس بیں اپنے تیر کا نشان و کھھ کریہ یقین کرلوکہ بیتمہارے اس تیر کے لگنے سے مراہے) تم اس کوکھا سکتے ہوجب تک کہ اس (کی بو) بیس تغیر پیدانہ ہوجائے۔" (مسلم بھکوۃ شریف: جلد چہارم: حدیث نبر 5)

حنی علاء لکھتے ہیں" جب تک کہ اس بیں تغیر پیدانہ ہوجائے "کا تھم بطریق استخباب ہے، ورنہ تو گوشت میں بوکا پیدا ہوجانا اس گوشت کے حرام ہونے کو واجب نہیں کرتا۔ چنانچ ایک روایت میں آیا ہے کہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوشت کھایا ہے جس میں بو پیدا ہو چکی تھی۔

ا مام نو وی فر ماتے ہیں کہ بد بودار گوشت کھانے کی ممانعت بھٹ نہی تنزیبہ پرمحول ہے نہ کہ نبی تحریم پر ، بلکہ یہی تھم ہراس کھانے کا ہے جو بد بودار ہوگیا ہوالا ہے کہ اس کو کھانے کی وجہ ہے کسی تکلیف ونقصان پینچنے کا اندیشہ ہو۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیل نے عرض کیایا رسول اللہ علیہ وسلم ہیں شکار پر تیر پھینکا ہول لیکن شکار دومرے دن مانا ہے اور اس میں میرا تیر پیوست ہوتا ہے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر تمہیں یقین ہو کہ وہ تمہارے تیر بی سے ہاک ہوا ہے کسی درندے نے اسے ہلاک نہیں کیا تو تم اسے کھا گئے ہو۔ بیصد بیٹ حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اس پڑمل ہے۔ شعبہ یہی حدیث ابو بشیرا در عبدالہا لک بن میشرہ ہے وہ سعید بن جبیر سے اور وہ عدی بن حاتم سے قبل کرتے ہیں۔ بیدونوں حدیث سے ہیں۔ اس باب میں ابو تقلبہ شنی سے بھی حدیث منفول ہے۔

(چامع ترقدي: جلداول: حديث نمبر 1511)

### تیر مارے کئے شکار کا یائی میں گرجانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ أَوْ وَقَعَ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ تَرَدَّى مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ لَمَ يُؤْكَلُ الْمَوْتَ بِفَيْرِ الْأَرْضِ لَمَ يُؤْكَلُ الْمَوْتَ بِفَيْرِ اللَّرْمْيِ ؛ إِذَ الْمَمَاءُ مُهَ لِكُ وَكَدَا السُّفُوطُ مِنْ عَالٍ ، يُوَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لِعَدِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَإِنْ وَقَعَتْ رَمِيَّتُك فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّك لَا تَدُرِى أَنَّ الْمَاء كَتَلَهُ أَوْ اللَّهُ عَنْهُ (وَإِنْ وَقَعَتْ رَمِيَّتُك فِي الْمَاء فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّك لَا تَدُرِى أَنَّ الْمَاء كَتَلَهُ أَوْ اللهُ مُك الله عَنْهُ (وَإِنْ وَقَعَتْ رَمِيَّتُك فِي الْمَاء فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّك لَا تَدُرِى أَنَّ الْمَاء كَاللهُ أَوْ اللهُ مُك الله عَنْهُ (وَإِنْ وَقَعَتْ رَمِيَّتُك فِي الْمَاء فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّك لا تَدُرِى

#### ترجمه

فرمایا کہ جب شکارکو تیر جلا یا ہے اور وہ شکار پائی میں واقع ہوگیا ہے یا وہ کی جہت یا پہاڑ پر گر گیا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں

السا ہواز مین پر گر گیا ہے۔ تو اس کو نہ کھایا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ متر دیہ ہے۔ جو قر آئی نص کے مطابات حرام ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ وہ تیر کے علاوہ موت کا احتمال رکھنے والا ہے۔ کیونکہ پائی بھی ہلاک کرنے والا ہے۔ جبکہ بلندی ہے گر جانا یہ بھی ہلاک سے ۔ اور اس کی تا تید نبی کر یہ اللہ عند سے فر مایا تھا ہے۔ اور اس کی تا تید نبی کر یہ اللہ عند سے فر مایا تھا کہ جب آ ہے تا ہوئی ہا کہ جب تہمارے تیرے سے مار گیا شکار پائی میں گر جائے تو اس کو نہ کھا کہ۔ کیونکہ تم یہ بات نبیں جانے کہ اس کوتم نے مارا ہے یا پائی کہ جب تہمارے تیرے سے مار گیا شکار پائی میں گر جائے تو اس کونہ کھا کہ۔ کیونکہ تم یہ بات نبیں جانے کہ اس کوتم نے مارا ہے یا پائی ہے۔

شرح

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند كہتے ہيں كہ بيل نے دسول الله صلى الله عليه وسلم سے شكار كے متعلق سوال كيا تو آپ الله في الله الله منظم الله على الله منظم الله الله منظم الله الله منظم الله منظم الله الله منظم الله الله منظم الل

# تیر سکتے ہی شکار کا یانی میں گرجائے کی صورت میں علت کا بیان

التَّكُلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ، فَمِمَّا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ إِذَا وَفَعَ عَلَى شَجَرٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ التَّحَرُّزُ عَنْهُ إِذَا وَفَعَ عَلَى شَجَرٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ رَمَاهُ ، وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَتَرَدَّى مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ حَتَى آجُرَةٍ لُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ، أَوُ رَمَاهُ فَوقَعَ عَلَى رُمْحٍ مَنْصُوبٍ أَوْ عَلَى قَصَبَةٍ فَالِمَةٍ أَوْ عَلَى تَرَدِّى إِلَى الْأَرْضِ ، أَوُ رَمَاهُ فَوقَعَ عَلَى رُمْحٍ مَنْصُوبٍ أَوْ عَلَى قَصَبَةٍ فَالِمَةٍ أَوْ عَلَى خَرُفِ آجُرَّةٍ لِاخْتِمَالِ أَنَّ حَدَّ هَذِهِ الْأَشْبَاءِ قَتَلَهُ ،

ترجمه

اور جب ابتدائی طور پرتیر کے لگتے ہی وہ شکار پانی میں گرگیا ہے تو اسکو کھالیا جائے گا۔ اس لئے اس سے بچناممکن نہیں ہے اور اور جب ابتدائی طور پرتیر کے لگتے ہی وہ شکار کا درواز ہ بند ہوجائے گا۔ جبکہ پہلے بیان کردہ صورت میں تھم اس طرح نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے احتیاط ممکن ہے۔ اور قاعدہ فتو بید ہیہ کہ جب حلت وحرمت دونوں سبب میں جمع ہوجا نہیں اور حرمت کے سبب سے بچناممکن ہوتو احتیاط کے چش نظر حرمت کی جانب کورجے دی جائے گی۔ گر جب کوئی ایسا سبب ہے کہ جس نظر حرمت کی جانب کورجے دی جائے گی۔ گر جب کوئی ایسا سبب ہے کہ جس نظر حرمت کی جانب کورجے دی جائے گی۔ گر جب کوئی ایسا سبب ہے کہ جس نظر جس کی جانب کورجے دی جائے گی۔ گر جب کوئی ایسا سبب ہے کہ جس نظر جس کے جانا ممکن ہی نہیں ہے تو اب اس کا وجود سبب کے نہ پائے جانے کے تھم میں ہوگا۔ کیونکہ تکلیف وسعت کی مقدار کے مطابق دی جائی ہے۔

وجورسبب کے نہ پاتے جائے ہے کے میں ہوں۔ یوند صیف و سن کی سدارت ماں ہوں ہا ہوار یا پختہ اینٹ پر گرنے کے اور اگر اس سب سے بی جاناممکن ہے جس طرح بیصورت ہے کہ جب شکارکن درخت یا کسی دیوار یا پختہ اینٹ پر گرنے کے بعد زمین پر گرا ہے اور پھر شکاری نے اس کو مار دیا ہے جبکہ وہ شکارکسی پہاڑ پر تھا اور وہاں سے لکتنا ہوا کسی دوسرے زمین پر آھیا ہے یا شکاری نے شکارکو نیز و مار دیا ہے اور وہ گاڑ دیے گئے نیزے پر گرگیا ہے یا دو کھڑے ہوئے بانس پر گرا ہے۔ یا وہ اینٹ کے کنارے شکاری نے شکارکو نیز و مار دیا ہے اور وہ گاڑ دیے گئے نیزے پر گرگیا ہے یا دو کھڑے ہوئے بانس پر گرا ہے۔ یا وہ اینٹ کے کنارے

ر رس کے ان صورتوں میں ممکن ہے ترکورہ چیزوں کی دھارنے اس کو مارد یا ہو۔

تراك رياني ميس كرنے والے شكار مين فقهي غراب

مرات میں بن جاتم ہے دوایت ہے کہ بیل نے رسول الشفائی ہوئے کئے کے شکار کا تھم پوچھا تو آپ اللہ علیہ معالی ہوئے کئے کے شکار کا تھم پوچھا تو آپ اللہ نے فرمایا ہوا کی شکار پرچھوڑ وقو جو پھے تہمارے لیے اٹھالائے اسے کھا وَاورا گروہ خود (لیعنی کٹا)

من میں سے کھانے گئے تو مت کھاؤ کیونکہ اس نے شکار اپنے لیے پڑا ہے میں نے عرض کیا یارسول الشفائی اگر ہمارے کئے کے ماتھ پھے اور کتے بھی شامل ہوجا کیں تو کیا کیا جائے فرمایا تم نے اپنے کئے کو جیسے وقت بہت ہم السکسید پڑھی تھی دوسرے کو ل پر ماتھ پڑھی تھی دوسرے کو ل پر ماتھ ہیں ہوجا کئیں اور کھانا تھی نہیں۔ بعض صحابہ اور دوسرے علاء اس پڑھل ہے کہ جب شکار اور ذبیحہ پانی میں گر

ب یں درسے ہوں ہیں۔
لین بعض علاء فریاتے ہیں کہ اگر ذرخ کئے جانے والے جانور کا حلقوم کٹ جانے کے بعدوہ پانی میں گر کر مرے تو اس کا کھانا جائز ہے ابن مبارک کا بھی بہی قول ہے۔ کما شکارے کچھ کھائے تو اس کے بارے میں اٹل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر علاء فرماتے ہیں کہ اگر کما شکارے کچھ کھائے تو اب اسے نہ کھا ؤرسفیان تو ری بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بہی قول ہے۔ بعض صحابہ کرام میں کہ اگر کما شکارے کچھ کھائے تو اب اسے نہ کھا ؤرسفیان تو ری بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بہی قول ہے۔ بعض صحابہ کرام اور دیگرابل علم انے اس کی اجازت دی اگر چہ کئے نے اس سے کھایا ہو۔ (جامع ترفدی: جلداول: عدیث نہر 1513) شکار کا زمینی وانح اسباب سے ند بھٹے کا بیان

وَمِسَمَّا لَا يُسْمُكُنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا ذَكُوْنَاهُ ، أَوْ عَلَى مَا هُوَ مَعْنَاهُ كَمَجَلِ أَوْ ظَهُرِ يَيْتٍ أَوْ لَيَنَةٍ مَوْضُوعَةٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى كَجَبَلٍ أَوْ ظَهُرِ يَيْتٍ أَوْ لَيَنَةٍ مَوْضُوعَةٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهَا ؛ لِأَنْ وُقُوعَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ رَقِي الْمُنْتَفَى : لَوْ وَقَعَ عَلَى صَخْرَةٍ فَانْشَقَ بَطُنُهُ لَمْ يُوكُلُ لِاخِتِمَالِ الْمُروتِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَحُمِلَ مُطْلَقُ الْمَرُوكَى فِي الْأَصْلِ عَلَى الْمُؤْتِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَحُمِلَ مُطْلَقُ الْمَرُوكَى فِي الْأَصْلِ عَلَى الْمُؤْتِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَحُمِلَ مُطْلَقُ الْمَرُوكَى فِي الْأَصْلِ عَلَى الْمُؤْتِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَحُمِلَ الْمَرْوِي وَحِمَلَ اللَّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُ حَدُّ السَّوخُونِ وَهَدُا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا أَصَابَهُ حَدُّ السَّوخُونِ وَهَدُا أَصَحُرَةٍ فَانْشَقَ بَطُنُهُ بِذَلِكَ ، وَحَمَلَ الْمَرُوكَى فِى الْأَصْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤَوقُ وَهَذَا أَصَحُرة فَانْشَقَ بَطُنُهُ بِذَلِكَ ، وَحَمَلَ الْمَرُوكَى فِى الْأَصْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَمْ يُصِيبُهُ مِنْ الْآرُضِ لَو وَقَعَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ عَفُو وَهَذَا أَصَحُ .

#### ت.جمه

اور جنب او پر ذکر کردہ اسباب سے نئے جاناممکن نہ ہو کہ جب شکار زمین گرے جن کوہم نے بیان کر دیا ہے یا وہ الی جگہ پرگرا ہے جوز مین کے تھم میں ہے۔ جس طرح پہاڑیا گھر کی جیت یا پڑی ہوئی پکیلاینٹ یا چٹان اور وہ شکارای پر تھبزگیا ہے کیونکہ شکار کا اس پرگرنا اور زمین پرگر جانا بیدونوں مساوی ہے۔

اورمنتی میں ذکر کیا گیا ہے کنرجب شکار پھر پرگرا ہےاوراس کا پیٹ جاک ہوگیا ہے تو اس کڑیں کھایا جائے گا۔ کیونکہ موت کا دوسراسب موجود ہے۔اور حاکم شہیدعلیہ الرحمہ نے اس کومجے قرار دیا ہے۔

مبسوط کی مطلق روایت کو پید نہ پھننے کی حالت پراس کو محول کیا گیا ہے۔ اور اہام شمن الائمہ مزحمی علیہ الرحمہ نے اس کو حالت پر محمول کیا ہے۔ جبکہ مبسوط کی روایت کو اس حالت پر پر محمول کیا ہے۔ جبکہ مبسوط کی روایت کو اس حالت پر محمول کر دیا گیا ہے۔ جبکہ مبسوط کی روایت کو اس حالت پر محمول کر دیا گیا ہے کہ بچی اینٹ سے شکار کو اس قدر چوٹ گئی ہے جس قدر اس کو زمین سے چوٹ گئی ہے۔ جب وہ زمین پر گرتا ہے اور آئی مقدار معاف ہے اور ذیا دہ تھے کی ہے۔

#### ثرح

حضرت جاہر بن عبداللہ ہے دوایت ہے کہ ان کی تو م کے ایک شخص نے ایک یا دوفر گوشوں کا شکار کیا اور انہیں پھر سے ذک کیا اور انہیں لٹکا دیا یہاں تک کہ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو آپ سے اس کا تھم پوچھا تو آپ نے فر مایا اے کھا سکتے ہو۔اس باب میں محمد بن صفوان ، رافع اور عدی بن حاتم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بعض اٹل علم پھر سے ذرکے کرنے اور فرگوش کا گوشت کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اکٹر اہل علم کا بہی قول ہے۔ بعض اہل علم خرگوش کے گوشت کو کروہ کہتے ہیں۔ اس حدیث کی روایت ہیں شعبی کے ساتھیوں کا اختلاف ہے۔ وا کو دہن الی ہند شعبی سے بحوالہ محمد بن صفوان اور عاصم احول بحوالہ صفوان بن محمد بامحمد بن صفوان نقل کر نے ہیں اور محمد بن صفوان زیادہ سجے ہیں۔ جابر بعضی بھی شعبی سے وہ جابر بن عبداللہ سے قادہ بن کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے شعبی نے ان دونوں سے نقل کیا ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ شعبی کی جابر سے منقول حدیث غیر محفوظ ہے۔

(جامع ترزي: جلداول: حديث نبر1516)

# آبی پرندے کا جب زخم پانی میں ڈو بے تو کھانے کا بیان

وَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ مَائِيًّا ، فَإِنْ كَانَتُ الْجِرَاحَةُ لَا تَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ أَكِلَ ، وَإِنْ انْغَمَسَتُ لَا يُؤْكَلُ كَمَا إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ

قَالَ (وَمَا أَصَابَهُ اللَّهِ عُرَاضُ بِعَرْضِهِ لَمْ يُؤْكُلُ ، وَإِنْ جَرَحَهُ يُؤْكُلُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ (مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ) وَلَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّكُمُ فِيهِ (مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ) وَلَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّكُمُ حِلْهِ فَلَا تَأْكُلُ) وَلَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّكُمُ حِلْهِ فَلَا تَأْكُلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

#### 2.7

جب شکاری برندہ پانی والا ہے اور وہ پانی پس گر گیا لیکن اس کا زخم پانی پس ڈوبائیس ہے تو اس شکارکو کھا یا جائے گا۔ اور جب
اس کا زخم پانی پس ڈوب جائے تو اس کوئیس کھا یا جائے گا۔ جس طرح بیصورت مسئلہ ہے کہ جب شکار پانی پس گرجائے۔
اور اسی طرب رہ بارجس کو اپنی ڈیٹری کے ساتھ بغیر پھل والا تیرلگ جائے تو اس کو پھی ٹیس کھا یا جائے گا۔ اور جب اسی زخمی
کردیا جائے تو وہ کھا لیا جائے گا۔ کیونکہ معراض کے بارے پس نبی کریم الیسے نے اور شاوفر مایا ہے کہ جس شکارکودھار کے ساتھ تیرلگ جائے اس کو کھا ڈے اور جس کو اپنی ڈنٹری کے ساتھ تیرلگ جائے اس کو شرکھا ؤ۔ کیونکہ ذخمی کو نئ شاہت ہوجائے اس کو کھا ڈے اور جس کو اپنی ڈنٹری کے ساتھ تیرلگ جائے اس کو شرکھا ؤ۔ کیونکہ ذخمی کرنا شرط ہے۔ کہ ھنی ڈنگ شاہت ہوجائے اس کو ضاحت کے مطابق جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔

### بندقه لكنے والے شكاركونه كھانے كابيان

قَالَ (وَلَا يُؤْكُ لُ مَا أَصَابَتُهُ الْبُنُدُقَةُ فَمَاتَ بِهَا) ؛ لِأَنَّهَا تَدُقُ وَتَكْسِرُ وَلَا تَجْرَحُ فَصَارَ كَالْمِعْرَاضِ إِذَا لَمْ يَخْزِقُ ، وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجْرٍ ، وَكَذَا إِنْ جَرَحَهُ قَالُوا : تَأْوِيلُهُ إِذَا كَالُمِعْرَاضِ إِذَا لَمْ يَخْزِقُ ، وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجْرٍ ، وَكَذَا إِنْ جَرَحَهُ قَالُوا : تَأْوِيلُهُ إِذَا كَالُم عُولِيلًا وَبِهِ حِدَةٌ يَحِلُ كَانَ الْحَجَرُ خَفِيفًا وَبِهِ حِدَةٌ يَحِلُ لِنَعَيْنِ الْمَوْتِ بِالْجُرْحِ ، وَلَوْ كَانَ الْحَجَرُ خَفِيفًا ، وَجَعَلَهُ طَوِيلًا كَالسَّهُم وَبِهِ حِدَةٌ فَإِنَّهُ لِنَتَعَيْنِ الْمَوْتِ بِالْجُرْحِ ، وَلَوْ كَانَ الْحَجَرُ خَفِيفًا ، وَجَعَلَهُ طَوِيلًا كَالسَّهُم وَبِهِ حِدَةٌ فَإِنَّهُ

يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتُلُهُ بِجُرِّحِهِ ، وَلَوُ رَمَاهُ بِمَرُوةِ حَدِيدَةٍ وَلَمْ تُبْضِعُ بِضُعًا لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ فَتَلَهُ ذَقَّا ، وَكَذَا إِذَا رَمَاهُ بِهَا فَأَبَانَ رَأْسَهُ أَوْ قَطَعَ أَوْدَاجَهُ ؛ لِأَنَّ الْعُرُوقَ تَنْقَطِعُ بِثِقَلِ الْحَجَرِ كَمَا تَنْقَطِعُ بِالْقَطْعِ فَوْقَ الشَّكُ أَوْ لَعَلَّهُ مَاتَ قَبَلَ قَطْعِ الْأَوْدَاجِ ،

#### ו הה

اوروہ جانورجس کو بندقد لگ جائے اس کوئیں کھایا جائے گا۔ آگر چدای سبب سے اس کی موت واقع ہوئی ہے کیونکہ بندقہ لین غلیل اس کوکا شنے اور تو ڈنے والی ہے۔ اور وہ اس کو خی ٹیس کرتی ۔ پس وہ بھی پھل کے سوا والے تیر کی مانند ہو جائے گی۔ اور ای طرح جب وہ اس کے اندر شکھس سکے۔ اور اسی طرح جب تیر کو پھینک کرشکار کیا جائے اور اسی طرح جب پھر سے اس کو زخمی کیا جائے تو فقہا و نے کہا ہے کہ اس کی تو جبہ یہ ہے کہ جنب وہ بھاری ہے اور اس میں دھار بھی ہے تو اس میں بیا حقال ہوگا کہ پھر نے بھاری ہونے کے سبب اس کو مار دیا ہے۔

اور جب وہ پھر بلکا ہے اور اس میں دھارہ تو وہ شکار طال ہے۔ کیونکہ زخم کے سب موت معین ہو چکی ہے۔ اور جب پھر بلکا ہے کیاں تیرکی شل لمباینا ہوا ہے۔ اور اس میں دھارہ تو وہ شکار طال ہے اس لئے کہ ایسا پھر شکار زخم کے ساتھ مار نے والا ہے۔ اور جب شکاری نے مروہ پھر پر شکار کو پھینک ویا اور اس نے اس کا کوئی عضو بھی نہیں کا ٹا ہے تو وہ جانو رطال نہ ہوگا کیونکہ اس فر رجب شکاری نے مروہ پھر پر شکار کو پھینک ویا اور اس کی کوئی عضو بھی نہیں کا ٹا ہے تو وہ جانو رطال نہ ہوگا کی ویکہ اس نے شکار کوتو ڈکر مارا ہے اور اس کی رگوں کو بھی کہ میں ہوتے کی وجہ سے اس جاتی ہیں۔ جس طرح عام طور پر کا شنے سے کے جاتی کا نے دیا جاتی ہیں۔ جس طرح عام طور پر کا شنے سے کے جاتی ہیں۔ جس طرح عام طور پر کا شنے سے کے جاتی ہیں۔ تو مرنے ہیں تھی جی بیدا ہوجائے گا کہ بمن ہو وہ میں ادان رگوں کے کٹ جائے سے تیل ہی مر چکا ہو۔

شرح

اور خلیل سے شکار کیا اور جانور مرگیا تو کھایا نہ جائے اگر چہ جانور مجروح ہوگیا ہو کہ غلیلہ کا خانہیں بلکہ تو ڑتا ہے ہے موتو ذو ہے جس طرح تیر مارا اور اس کی نوک نہیں تلکہ پہنے ہو کرشکار پر نگا اور مرگیا جس کی حدیث میں حرمت نہ کور ہے۔ اور بندوق کا شکار مرجائے میں محرمت نہ کور ہے۔ اور بندوق کا شکار مرجائے میں محرمات ہے کہ کو لی باہتم ایمی آلہ جار دیڑیں بلکہ اپنی توت مدافعت کی وجہ سے تو ڈاکرتا ہے۔

اور دھار دار پھر سے ماراا گر پھر بھاری ہے تو کھایا نہ جائے کیونکہ اس میں اگر بیا مثال ہے کہ زخمی کرنے سے مراتو ب احتال بھی ہے کہ پھر کے بوجھ سے مراہوا دراگر د دہلکا ہے تو کھایا جائے کہ یہاں مرنا جراحت کی وجہ سے ہے۔

(رواکنار، کتاب مید، بیروت)

### بندوق واليشكاركي ممانعت كابيان

حضرت ابوتعلية سے روايت ہے كدرسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا كسى مخص كامال لوشا جائز نبيس ہے اور ندى

دانت دا لے درندہ کا کھاٹا اور نہ بی مجمہ ( لیتن وہ جانور جس کو تیرے یا بندوق وغیرہ کی گولیوں سے نشانہ بنایا جائے )۔ (منن نسانی: جلد سوم: مدیث نبر 630)

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند سے مروى ہے كہ بى كريم ملى الله عليه وسلم في فرمايا جبتم اپنے كتے كوشكار برجيوز وادرالله
كانام كے اواپنے كتے كے ساتھ كوكى دوسراكتا بھى پاؤكيونكه تم نہيں جانتے كه اس جانوركوشك كتے في شكاركيا ہے اور جب تم كى
شكار برتير چلاؤ، جوآر پارگذرجائے تو اسے كھالو، ورندمت كھاؤاور چوڑ ائى سے لكنے والے تيركا شكارمت كھاؤالا يہ كہ اسے ذرج كرلو
اور بندوق كى كولى كا شكارمت كھاؤالا بيك اسے ذرج كرلو۔ (منداحہ: جارتھم: حدیث نبر 1188)

نافع نے کہا ہیں نے دوچ یاں ماریں پھر سے جرف ہیں ایک مرگئی اس کو پھینک دیا عبداللہ بن عمر نے اور دوسری کو دوڑے ذرج کرنے کوبسو لے سے وہ مرگئی ذرج سے پہلے ،اس کو بھی پھینک دیا عبداللہ بن عمر نے ، قاسم بن محمہ ؛ اس جانور کو کھانا مکر وہ جانے شے جو لاٹھی یا گوئی سے مارا جائے ہسمید بن مسینب مکر وہ جانے تھے ملے ہوئے جانور کا مارتا اس المرح جیسے شکار کو مارتے ہیں تیر وغیرہ سے ۔ (موطالم مالک: جلداول: مدید نبر 950)

### مجثمه كافقهي مفهوم

وہب بن خالد سے روایت ہے کہ جھے ام جبیہ بنت عرباض بن سماریہ نے اپنے والد کے والے سے بتایا کہ رسول اللہ سال ماللہ علیہ وہ جب بن خالا وہ خیر کے مہ قع پر ہروائنوں والے ورندے ، ہر پنجوں والے پرندے ، پائنو گدھوں ، جھمہ اور خلیسہ کے کھانے سے منع فرہایا اور حالمہ با ان حیول کے ساتھ بچہ ببیدا ہوئے سے پہلے جماع کرنے سے بھی منع فرہایا ۔ جم بن بچی کہ بیدا ہوئے سے پہلے جماع کرنے سے بھی منع فرہایا ۔ وہ بازے بوجھا گیا تو انہوں نے فرہایا جم ہم ہیں کہ شکار یا کسی اور چیز کوسائے بائدھ کر تیر چلائے جا کی ہم ان سے خلیسہ سے جلائے کہ بازے بوجھا گیا تو انہوں نے فرہایا خلیسہ وہ جانور ہے جھے کوئی خص بھیڑ سے یا درندے وغیرہ سے تھین لے اوروہ اس کے ذبح کرنے کے ورندے وغیرہ سے تھین لے اوروہ اس کے ذبح کرنے کے بیاری مرجائے ۔ (جامع ترزی: جلداول: مدے نبر 1518)

## بندوق والي شكاركي اباحت مين اقوال

علامه غلام رسول سعیدی مدخلدالعالی لکستے ہیں کہ میر ان دیک بندوق سے شکار کرنا مباح ہے۔ای طرح مودودی نے لکھا

## لنظی سے مارے جانے والے شکار کے حلال نہ ہونے کا بیان

وَلُوْ رَمَاهُ بِعَصًا أَوْ بِعُودٍ حَتَى قَتَلَهُ لَا يَحِلُّ اِلْآنَهُ يَقْتُلُهُ ثِقَلًا لَا جُرُحًا ، اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ حِدَةٌ يُبْضِعُ بِضَعًا فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ اللَّآنَةُ بِمَنْزِلَةِ السَّيْفِ وَالرَّمْحِ وَالْأَصلُ فِي عَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْمَوْتَ إِذَا كَانَ مُضَافًا إِلَى الْجُرْحِ بِيَقِينٍ كَانَ الصَّيْدُ حَلالًا ، وَإِذَا كَانَ مُنطَّناقًا إلَى الشَّقَلِ بِيَقِينٍ كَانَ حَرَامًا ، وَإِنْ وَقَعَ الشَّكُ وَلَا يَدْرِى مَاتَ بِالْهُورِ مِ أَوْ بِالثَّقَلِ كَانَ حَرَامًا احْتِيَاطًا ،

ترجمه

اوران مسائل کے اندر قاعدہ فقہیہ بیہ کہ جب موت بیٹی طور پرزخم کی جانب مصاب کی جائے تو وہ صلال ہے اور جب اس کو بیٹی طور پڑھل کی جانب مضاف کیا جائے تو وہ شکار ترام ہوگا اور جب موت میں شک ہوکہ دو زخم سے واقع ہوئی ہے یا بوجھ سے واقع ہوئی ہے تو اب احتیاط کے پیش نظر ترام ہوگا۔

ثرح

اور جب ناشی یالکڑی سے شکار کو مارڈ الائو کھایا نہ جائے کہ بیآ لہ جار حذبیں بلکہ اس کی چوٹ سے مرتا ہے اس باب میں قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ جانور کا مرتا اگر جراحت سے ہونا یقینا معلوم ہوتو حلال ہے اورا گرنقل اور ذیجے سے ہوتو حرام ہے اورا گرنتک ہے کہ جراحت سے ہے یانبیں تو احتیاطاً یہاں بھی حرمت بی کا تھم دیا جائے گا۔

## تلواريا حجري بينكنے كے سبب شكار كے حلال ہونے كابيان

وَإِنْ رَمَاهُ بِسَيْفِ أَوْ بِسِكِينِ فَأَصَابَهُ بِحَدِّهِ فَجَرَحَهُ حَلَّ ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِقَفَا السِّكِينِ أَوْ بِمِقْبَضِ السَّيْفِ لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَقًا ، وَالْحَدِيدُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ وَلَوْ رَمَاهُ فَجَرَحَهُ وَمَاتَ بِالنَّهُ مِنْ لَمْ يَكُنْ مُدُمِيًا فَكَذَلِكَ وَمَاتَ بِالنَّهُ مِنْ لَمْ يَكُنْ مُدُمِيًا فَكَذَلِكَ عِنْ الْمُنْفَذِ أَوْ يَعْفِي الْمُنْفَذِ أَوْ يَعْفِي الْمُنْفَذِ أَوْ يَعْفِي اللَّمَ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يُشْتَرَطُ الْإِدْمَاء لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ بِسِضِيقِ الْمُنْفَذِ أَوْ غِلْظِ اللَّم وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يُشْتَرَطُ الْإِدْمَاء وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتُ كَبِيرَةً حَلَى اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعِنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتُ كَبِيرَةً حَلَى اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعِنْدَ اللَّهُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ وَالْمَاء وَعِنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَامُ وَعِنْدَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَوْاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تزجمه

اور جب کسی خص نے شکار پر مکواریا تجیمری کو بھینک دیا ہے اور وہ اس نے دھاری دانے مقام ہے اس کوزشی کر دیا ہے تو وہ جانور طال ہے۔ اور جب وہ تجیمری شکار کی بیٹیر پر گئی ہے یا تکوار کا قبضہ لگا ہے تو وہ حلال نہ ہوگا کیونکہ وہ شکار کوٹ کر مار نے والا ہے اور اس میں لو ہاو غیرہ ہوتو ریسب ایک تھم میں ہے۔

اور جب شکار کو تیر مارااوراس تیرنے اس کوزخی کر دیا۔ ہےاوراس کے بعدوہ اس زخم سے مرگیا ہےاور جب وہ خوتی زخم ہے تووہ بدا تفاق حلال ہے۔اور جب وہ زخم خون والانہیں ہے تب بھی بعض متاخر نقبہاء کے نز دیک یہی تھم ہے۔

بعض نعتہاء کے نزدیک زخم کا خون والا ہونا شرط ہے۔ کیونکہ آپ اللہ استاد فرمایا ہے کہ جوخون کو بہادے اور رکول کو کان دے اس کو کھا وُ۔اس صدیث میں خون بہانے کی شرط ہے۔

اور بعض فقتها ء نے ہیے کہا ہے کہ جب وہ زخم بڑا ہے تو پھروہ خون بہائے بغیر بھی حلال ہےاور جب زخم حیوثا ہے تو پھراس میں دن بہا نالا زمی ہے۔

اور جب کی فخص نے بکری کو ذرح کیا ہے اور اس سے خون نہیں بہا ہے تو ایک تول کے مطابق وہ حلال نہیں ہے جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حلال ہے اور ان دونوں اقوال کا سبب ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ( کتاب ذبائع )

اور جب وہ تیر شکار کے ناخن اور یا پھراس کے سینگ کولگ گیا ہے اوراس نے اس کونو ڈکرخون نکال دیا ہے تو وہ حلال ہے ہور خون نہ نکالاتو حلال نہیں ہے اور بیمسئلہ بھی ہمارے بیان کر دہ بعض مسائل کامؤید ہے۔

### فكار كے عضوالگ ہونے میں حیات كے معتر ہونے كابیان

 زَوَالِهِ لَا يَنظُهَرُ فِي الْمُبَانِ لِعَدَمِ الْحَيَاةِ فِيهِ ، وَلَا تَبَعِيَّةَ لِزَوَالِهَا بِالانفِصَالِ فَصَارَ هَذَا الْحَرُقُ مُوَ الْإَضْلَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْقَةَ وَحُكُمًا لَا يَحِلُ \* وَالْمُبَانُ مِنُ الْحَيْ حَقِيقَةً وَحُكُمًا لَا يَحِلُ \* وَالْمُبَانُ مِنُ الْحَيْ صُورَةً لَا حُكُمًا يَحِلُ \* وَالْمُبَانُ مِنُ الْحَيْ صُورَةً لَا حُكُمًا يَحِلُ \* وَالْمُبَانُ مِنُ الْحَيْ صُورَةً لَا حُكُمًا يَحِلُ .

2.7

حضرت الم مثانعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب وہ شکارا س عضو کے سبب مراہے تو وہ عضوا ورشکارید دونوں کھائے جا کیں گے
کیونکہ وہ عضواضطراری ذرخ کی وجہ سے الگ ہوا ہے۔ پس وہ الگ کر دہ حصہ بھی حلال ہے۔ اور شکار بھی حلال ہے جس طرح جب
اختیاری ذرخ میں جانور کے سرکوالگ کر دیا جائے اور اس میسکنداس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب شکار نہ مرے کیونکہ اب اس
عضو کو ذرخ کے تھم میں الگ نہیں سمجھا جا سکتا۔

ہماری دلیل بیہ کہ نبی کر پہنگے نے ارشاد فرمایا ہے کہ زندہ جانورے جو مضوا لگ کیا جائے وہ مردار ہے۔ اور آ پہنگے نے مطلق طور پر زندہ کا ذکر کیا ہے۔ بس سے کم حدیث اس زندہ کی جانب مضاف ہوگا جوبطور حقیقت یا تھے دونوں طرح سے زندہ ہو اور جو عضوا لگ کیا گیا ہے وہ بھی زندہ کی صفت پر باتی رہے گا۔ کیونکہ جس کوالگ کیا گیا ہے وہ حقیقت بیس زندہ ہے۔ کیونکہ اس بیس زندگی باتی ہے۔ اور وہ تھی طور پر بھی باتی ہے کیونکہ اس زخم کے بعد اس شکار کا سلامتی والا ہونا مکن ہے۔ ای لئے شریعت مطہرہ نے اس کی زندگی کا عتبار کرلیا ہے۔ حتی کہ جب وہ شکاریا فی بس کر کیا ہے اور اس بیس ای جیسی زندگی موجود ہے تو وہ حرام ہے۔

اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا بی تول کہ اس کو ذری کے ذریعے الگ کیا گیا ہے ہم ان کے جواب میں بیے کہ رہے ہیں کہ اس کے وقت اس میں کے وقت اس میں کے وقت اس میں کے وقت اس میں خات وقوع میں ذرخ واقع نہیں ہوا ہے اس لئے کہ شکار میں تو ابھی تک روح یا تی ہے اور روح کے نکل جانے کے وقت اس میں ذرخ طا ہر نہیں ہے اس لئے کہ اب میں زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اور اس کو تالی بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ الگ ہونے کے سبب اس کا تابع ہونا بھی ختم ہو چکا ہے۔ پس فقہ کا بیاصول بن گیا ہے کہ ہروہ شکار جو حقیقت میں یا تھم کے اعتبار سے زندہ ہے تو اس سے الگ کردہ عضوطال ندہوگا اور وہ شکار جو بطور صورت یا تھم میں زندہ نہیں ہے وہ طائ ہے۔

شرح

علامہ ابن محمود بابرتی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شکار کو مارا اُس کا کوئی عضو کٹ کرجدا ہوگیا تو شکار کھایا جائے اور وہ عضونہ کھایا جائے جائے اور وہ عضونہ کھایا جائے جب کہ اُس کے جب کہ اُس کے دوکرا دونہ اِس کے دوکرا کے دوکرا

کا ہے جب بھی دونوں کھائے جائیں اور اگر بڑا ٹکڑا سرکی طرف کا ہے تو صرف بیریز انگڑا کھایا جائے دوسراند کھایا جائے ،ادراگرسر آ دھایا آ و جے سے زیاوہ کٹ کرجدا ہوگیا تو پیکڑا بھی کھایا جا سکتا ہے۔(عنابیہ)

اور جب شکار کا ہاتھ یا پاؤں کٹ گیا مگر جدانہ ہوااگر ابنا کٹا ہے کہ جڑ جانا ممکن ہےاوروہ شکار مرگیا تو بیکڑا بھی کھایا جاسکتا ہے اورا گر جڑنا ناممکن ہے کہ پورا کٹ گیا ہے صرف چڑا ہی باتی رہ گیا ہے تو شکار کھایا جائے ، یہ کٹا ہوا ہاتھ یا پاؤں نہ کھایا جائے ۔ مہان منہ میں مذہوح کی مقدار کے مطابق حیات ہونے کا بیان

وَذَلِكَ بِأَنْ يَبُقَى فِى الْمُبَانِ مِنْهُ حَيَاةً بِقَدْرِ مَا يَكُونُ فِى الْمَذْبُوحِ فَإِنَّهُ حَيَاةٌ صُورَةً لا مُحكُمًا ، وَلِهَذَا لَوُ وَقَعَ فِى الْمَاءِ وَبِهِ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْحَيَاةِ أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ أَوْ سَطْحِ لا يَحُرُمُ فَتُحَرَّمُ فَتُحَرَّمُ فَيُخَرَّمُ فَيُعَالِلُ ، فَنَقُولُ : إِذَا قَطَعَ يَدًا أَوْ رِجَلًا أَوْ فَخِذًا أَوْ لُلْكُهُ مِمَّا يَلِى الْقَوَائِمَ أَوْ أَقَلَ مِنْ نِصْفِ الرَّأْسِ يَحُرُمُ الْمُبَانُ وَيَحِلُ الْمُبَانُ مِنهُ ؛ لِأَنّهُ يُتَوقَمُ بَهَاء الْحَيَاةِ فِي الْبَافِي (وَلَوْ قَدَّهُ بِنِصْفَيْنِ أَوْ قَطَعَهُ أَثَلاثًا وَالْأَكُومُ مِمَّا يَلِى الْعَجُزَ أَوْ قَطَعَ الْمُبَانُ مِنهُ وَيَحِلُ الْمُبَانُ مِنهُ وَيَعِلَ الْمُبَانُ مِنهُ وَاللّهُ عَلَى الْعَجُزَ أَوْ قَطَعَ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى الْعَجُزَ أَوْ قَطَعَ اللّهُ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ وَاللّهُ كُومُ مِمَّا يَلِى الْعَجُزَ أَوْ قَطَعَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ كُومُ مِمَّا يَلِى الْعَجُزَ أَوْ قَطَعَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### 2.7

لہذاہم کہیں گے کہ جب شکاری نے شکار کا ہاتھ یا ہاؤں یاران کوکا نہ دیا ہے اوراس نے جانور کا وہ تبائی کا نے دیا ہے جو ہاتھ پاؤں سے ملا ہوا ہے اوراس نے آدھامر کا نے دیا ہے تو ایسام بان لینی کا ٹاگیا حصر ترام ہے۔ کیونکہ بقیہ بیس زندگی کا نظریہ موجود ہے اور جب اس نے کا نے کراس شکار کے دو گڑے کردیتے ہیں یا پھراس نے بین گڑے کردیتے ہیں۔اوراس کا زیادہ حصد دھڑ کے ماتھ ملا ہوا ہے۔ یااس نے نصف مرکو کا نے دیا ہے یا اس نے اس سے زیادہ کا نے دیا ہے تو اب مبان حلال ہوجائے گا۔اور مبان منہ ہیں طلال ہوجائے گا۔ کور مردہ ہے تو اس مبان منہ ہیلور صورت زندہ ہے مکی طور پر زندہ نیس ہے۔ کیونکہ اس زخم کے بعد اس میں زندگی کا نظرینیں ہے۔ کیونکہ اس زخم کے بعد اس میں زندگی کا نظرینیں ہے۔ کیونکہ اس زخم کے بعد اس میں زندگی کا نظرینیں ہے۔ اور دوم مردہ ہے اور پھنی کا مردار

طلال ہے۔ ای صدیت کے سبب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ شرح

اس مسئلہ شرح سابقہ مسائل میں بیان کردی گئی ہے۔ میکری کی گردن پر مار کرمر کوا لگ کردیہ بینے کا بیان

(وَلَوْ ضَرَبَ عُنُقَ شَاةٍ فَأَبَانَ رَأْسَهَا يَحِلُّ لِقَطْعِ الْأَوْدَاجِ) وَيُكُرَهُ هَذَا الصَّنِيعُ لِإِبْلَاغِهِ السَّبْخَاعَ ، وَإِنْ ضَرَبَهُ مِنْ قِبَلِ الْقَفَا ، إِنْ مَاتَ قَبْلَ قَطْعِ الْأَوْدَاجِ لَا يَحِلُّ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتُ السَّبْخَاعَ ، وَإِنْ ضَرَبَهُ مِنْ قِبَلِ الْقَفَا ، إِنْ مَاتَ قَبْلَ قَطْعِ الْأَوْدَاجِ لَا يَحِلُّ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتُ حَتَّى قَطَعَ اللَّاوْدَاجِ لَا يَحِلُ ، وَإِنْ كَانَ يُتُوهَمُ حَتَّى قَطَعَ اللَّاوِدَاجُ وَلَمْ يُبِنْهُ ؛ إِنْ كَانَ يُتُوهَمُ اللَّالِينَامُ وَالِانْدِ مَالُ فَإِذَا مَاتَ حَلَّ أَكُلُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ أَجْزَائِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُتُوهَمُ إِللَّا يَنَاهُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ أَجْزَائِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُتُوهَمُ إِلَى لَهُ بَوَاللَّهُ مَعْنَى وَالْعِبُرَةُ لِلْمَعَانِي .

2.7

اور جب کسی بندے نے بحری کی گردن پر مارا اور اس کے مرکوا لگ کردیا ہے تو وہ حلال ہے کیونکہ اس کی رگول کو کا ٹ دیا گیا ہے لیکن ایساعمل مکروہ ہے کیونکہ اس طرح کا ثنامیہ کووے تک پہنچ جانے والا ہے۔اور جب اس نے گدی کی جانب سے اس کو مارا ہے اور جب وہ رگوں کے کٹنے سے پہلے مرجائے تو وہ حلال شہوگی۔اور جب وہ ندمرے اور اس کی رگیں بھی کمٹ جا کیں تو وہ حلال

اور جب کی فخص نے شکازکو مارا ہے۔اوراس نے اس کا ہاتھ باپاؤں کو کاٹ دیا ہے گراس نے اس کوالگ نہیں کیا ہے۔اور اس کے بعداس کے عضول جانے اور زخم بھی ٹھیک ہوجانے کا خیال ہواوراس کے بعدوہ جانور مرجائے تو اس کاعضوطال ہوگا۔ کیونکہ بیعضواس کے بقیہ حصوں کے تھم ہیں ہے۔

اور جب اس کے ٹل جانے کا نظر بینہ ہواور وہ اس طرح کہ وہ کھال کے ساتھ لٹکتے ہوئے باتی رہ گیا ہے اور اب اس کے عضو کے سواکو کھانا حلال ہے کیونکہ تھم کے اعتبار سے الگ ہونا پایا گیا ہے۔ اور معانی کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے۔ شرح

اور جب پانی وغیرہ میں گرنے سے مرتابیاً س وقت معتبر ہے جبکہ شکار کو ایسازخم پہنچاہے کہ ہوسکتا تھا ابھی نہ مرتا تو کہا جاسکتا ہے کہ شایدا س وجہ سے مراہواورا گرکاری زخم لگاہے کہ نیچنے کی اُمید ہی نہیں ہے اُس میں زندگی کا انتابی دھہ ہے جتنا نہ ہو ح میں ہوتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے مثلاً سرجدا ہو گیا اور ابھی زندہ ہے اور پانی میں گرا اور مرا اس صورت میں رنہیں کہا جاسکتا کہ پانی میں گرنے سے مرا۔ (عالمگیری، کتاب مید، بیردت)

### مجوی، مرتد، بت پرست کاشکار ہیں کھایا جائے گا

قَالَ (وَلَا يُؤْكُلُ صَيْدُ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُرْتَكَةِ وَالْوَلَنِيِّ) ؛ لِأَنَّهُمْ لَيُسُوا مِنُ أَهُلِ الذَّكَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْمَهُودِيِّ ؛ مَا بَيَّنَاهُ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْمَهُودِيُ ؛ مَا بَيَّنَاهُ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْمَهُودِيُ ؛ مَا بَيَّنَاهُ فِي إِبَاحَةِ الصَّيْدِ بِخِلَافِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَهُودِيُ ؛ فَا بَنْ نَاهُ لِ الذَّكَاةِ اخْتِيَارًا فَكَذَا اضْطِرَارًا .

#### 2.7

### دوسرے کے تیرے شکار ہونے حیوان کابیان

قَالَ (وَمَنْ رَمَى صَيِّدًا فَأَصَابَهُ وَلَمْ يُثْخِنْهُ وَلَمْ يُخْخِنْهُ وَلَمْ يُخْوِجُهُ عَنْ حَيْزِ الامْتِنَاعِ فَرَمَاهُ آخَرُ فَالَ (وَمَنْ رَمَى صَيِّدًا غَلَمُ اللهُ وَلَمْ يُخْفِخُهُ وَلَمْ يُخْوِجُهُ عَنْ حَيْزِ الامْتِنَاعِ فَرَمَاهُ آخَرُ فَالَ (وَمَنْ رَمَى صَيِّدًا عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الصَّيْدُ فَقَالَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الصَّيْدُ لَمَانُ أَخَذَى) المَنْ أَخَذَى اللهُ ا

(وَإِنْ كَانَ الْأَوّلُ النَّحَدَ هُ فَرَمَاهُ النَّانِي فَقَتَلَهُ فَهُو لِلْأَوّلِ وَلَمْ يُؤْكُلُ) لِاحْتِمَالِ الْمَوْتِ بِالنَّانِي، وَهُو لَيْسَ بِذَكَاةٍ لِلْقُدْرَةِ عَلَى ذَكَاةِ الاخْتِيَارِ ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الرَّمْ يُ اللَّوَجْهِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الرَّمْ يُ اللَّهُ وَمُنَهُ الصَّيْدُ ؛ لِلاَنَّةُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَوْتُ مُضَافًا إِلَى الرَّمْ يَ النَّانِي وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّوْلُ بِحَالٍ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيْدُ بِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ الرَّمْ يَ النَّانِي وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّوْلُ بِحَالٍ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيْدُ بِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ الرَّمْ يَ النَّانِي وَأَمَّا إِذَا كَانَ اللَّوْلُ بِحَالٍ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيْدُ بِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مِنْ الْحَيَاةِ الرَّمْ يَعْلَقُ إِلَى اللَّهُ وَعَلَمْهُ بِمُنْ الْحَيْاقِ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيْدُ بِأَنْ لَا يَمُوتَ لَا يُضَافُ إِلَى الرَّمْي النَّانِي ؟ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يُضَافُ إِلَى الرَّمْي النَّانِي ؟ لِأَنَّ وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ بِمَنْزِلَةٍ \*

#### 27

<u>پ</u>کڑا۔ے۔

اور جب اس جانورکو پہلے آ دی نے بخت میم کا زخمی کردیا ہے اوراس کے بعد دوسرے آ دمی نے اس کو تیر مار کر مار دیا ہے تو وہ شکار پہلے آ دمی کول جائے گالیکن اس شکار کا کھایا نہ جائے گا۔ کیونکہ اس میں دوسرے کے تیر سے موت کا احتمال پایا گمیا ہے۔ اوراس پردوسراحملہ کردینا بید ذکے تبیں ہے۔ کیونکہ اس کا ذرج اختماری پرقد رت حاصل ہو چکی ہے۔

جبکہ پہلی صورت میں ایسانبیں ہے اور بیٹھم اس وقت دیا جائے گا کہ جب پہلے تیر چلانے والے کے تیر سے وہ نیج سکتا ہو کیونکہ اب شکار کی موت دوسرے تیر کی جانب مضاف ہوگی۔

اور جب پہلی بارتیراندازی سے طرح کی ہوئی ہے کہ اس سے شکار نج جانے والانہیں ہے کیونکہ اس میں اتنی زندگی ہاتی وہی چاہے جی جس قدر ند بوح بیں ہوتی ہے جس طرح اس سے سرکوالگ کردیا گیا ہے تو وہ شکار طال ہے کیونکہ یہاں موت دوسرے تیر کی جانب مضاف نہیں ہے کیونکہ اس کا پایا جانا اور نہ پایا جانا ہے دونوں برابر ہیں۔

خرح

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شکار کو مارا اُس کا کوئی عضو کٹ کرجدا ہوگیا تو شکار کھایا جائے اور وہ عضو شکھتا ہوا ہے اور وہ عضو بھی کھایا جا سکتا ہے اور شکھایا جائے جب کہ اُس عضو کے کٹ جانے ہے جانو رکا زندہ رہنا تمکن ہوا ور اگر تا تمکن ہوتو وہ عضو بھی کھایا جا سکتا ہے اور اور تہائی اگر جانور کو مارا اُس کے دوئکڑے ہوگئے اور دونو ل ہرا ہر تہیں دونو ل کھائے جا کیں اور ایک گلزا ایک تہائی ہے دوسرا دو تہائی اور سے برخ انکو اُس کے دوئکڑ اُس کے دوسرا دو تہائی اور سے برخ انکو اُس کی جانب کا ہے جب بھی دونو ل کھائے جا کیں اور اگر برخ انکو اسرکی طرف کا ہے تو صرف سے برخ انکو اُس کھایا جائے دوسرا نہ کھایا جا سکتا ہے۔

( عنامیشرح انبدایه، کمّاب صید، بیروت)

اور شکار کا ہاتھ یا پاؤں کٹ گیا مگر جدانہ ہوا اگرا تنا کٹا ہے کہ جڑجا ناممکن ہے اور وہ شکار مرگیا تو بیکڑا بھی کھایا جا سکتا ہے اور اگر جڑنا ناممکن ہے کہ بورا کٹ گیا ہے صرف چڑا ہی ہاتی رہ گیا ہے تو شکار کھایا جائے ، بیرکٹا ہوا ہاتھ یا پاؤں ندکھایا جائے۔ بہلے تیر سے شکار کا زندہ ندرہ سکنے کا بیان

وَإِنْ كَانَ الرَّمْىُ الْأَوَّلُ بِحَالٍ لَا يَعِيشُ مِنْهُ الصَّيْدُ إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ فِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَكُونُ بَعُدَ الذَّبُحِ بِأَنْ كَانَ يَعِيشُ يَوْمًا أَوْ دُونَهُ ؛ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَا يَحْرُمُ بِالرَّمْيِ لَكُونُ بَعْدَ الذَّبُحِ بِأَنْ كَانَ يَعِيشُ يَوْمًا أَوْ دُونَهُ ؛ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَا يَحْرُمُ بِالرَّمْيِ النَّانِي ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْحَيَاةِ لَا عِبْرَةَ بِهَا عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّانِي ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْحَيَاةِ لَا عِبْرَةَ بِهَا عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّهَدُو اللَّهُ وَالْحَوَابُ فِيهِ وَالْجَوَابُ فِيهَا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ بِحَالٍ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيْدُ سَوَاءً فَلَا يَحِلُ ،

اور جب بہا بار تیراس طرح جلایا گیا ہے کہ وہ شکاراس سے زندہ ہیں رہ سکتا ہے لین اس میں اس قدر زندگی موجود ہے جو ز بح کے بعد والی زندگی ہے چھڑ یا وہ ہاوروہ اس طرح کہوہ ایک دن یا اس کا پچھ حصدزندہ رہ سکتا ہے۔

حضرت امام ابو پوسف علمه الرحمه كنزديك وه شكار دوسرے تير چلانے سے حرام نه دوگا۔ كيونك آپ عليه الرحمه سكنز ديك زندگی کی مقدار کا کوئی اعتبار تبیس ہے۔

حضرت امام محمد عليه الرحمه كے نزد يك وه حرام موكا - كيونكه إن كے نزد يك اس كى زندگى كا انتهار كيا جاتا ہے جس طرح ان كا مشہور ندہب ہے۔اوراس کا تھم اس وفت ہوگا کہ جب پہلی بار تیراس طرح چلایا جائے کہ جس سے شکار پیج سکتا ہو۔ پس بیہ برابر ہو جائے گااوروہ شکارحلال ندہوگا۔

## دوسرے تیرانداز کاشکار کی قیت کاضامن ہونے کابیان

قَى الَ ﴿ وَالنَّالِسِي ضَامِنٌ لِقِيمَتِهِ لِلْأَوَّلِ غَيْرَ مَا نَفَصَتُهُ جِرَاحَتُهُ ﴾ وِلَأَنَّهُ بِالرَّمْي أَتَّلَفَ صَيْدًا مَـمُلُوكًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكُهُ بِالرَّمْيِ الْمُثَخِنِ وَهُوَ مَنْقُوصٌ بِجِرَاحَتِهِ ، وَقِيمَةُ الْمُتَلَفِ تُعْتَبُرُ يَـوْمَ الْبِإِتْلَافِ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: تَـأُويـلُـهُ إِذَا عُـلِمَ أَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ بِالثَّانِي بِأَنْ كَانَ الْأُوَّلُ بِحَالِ يَجُوزُ أَنَّ يُسْلَمَ الصَّيْدُ مِنْهُ وَالثَّانِي بِحَالٍ لَايَسْلَمُ الصَّيْدُ مِنْهُ لِيَكُونَ الْقَتْلُ كُلُّهُ مُمْضَافًا إِلَى الثَّانِيَ وَقَدُ قَتَلَ حَيَوَانًا مَمُلُوكًا لِلْأَوَّلِ مَنْقُوصًا بِالْجِوَاحَةِ فَلا يَضْمَنُهُ كَـمَلّا ، كَـمَا إِذَا قَتَـلَ عَبُـدًا مَرِيعَا إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَوْتَ يَحْصُلُ مِنْ الْجِرَاحَنَيْنِ أَوْ كَا مَجْرُوحًا بِجِرَاحَتُينِ ثُمَّ يَضُمَنُ نِصُفَ قِيمَةِ لَحُمِهِ ،

فر ما یا کہ تیر چلانے والاض پہلے شکاری کیلئے شکار کی قیمت کا ضامن ہوگا ہاں اس میں وہ حصہ شارنہ ہوگا جس کو پہلے تیر چلانے والے مقصان دیا ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ دوسرا تیر چلانے والا پہلے آ دمی کی ملکیت والے شکار کو ہلاک کرنے والا ہے۔ کیونکہ تی کے ساتھ تیر چلانے کی دجہ سے پہلا تیرانداز شکار کا مالک بن چکا تھا۔اور بیشکار پہلے آ دمی کی جانب عیب زوہ بھی بن گیا ہے اور تلف كرنے والے پرا تلاف والے دن كى قيمت كا اعتبار كياجائے گا۔

اورمصنف رضی الله عندنے اس کی میتو جید کی ہے کہ جس وفت میہ پہلا جائے کہ وہ دوسرے کے تیرے مراہے کیونکہ پہلا

تیراس کواس طرح کانگاہے جس سے شکار کانگ جانا تمکن ہے اور دومرا تیراس حالت میں اس کونگایا گیا ہے کہ جس سے اس کا بچناممکن نہیں ہے۔ پس سارا مارنا دومرے کی جانب منسوب کردیا جائے گا۔ اور بیاس طرح کا تھم بن جائے گا کہ دومرے نے پہلے آ دمی کے مملوک سارے حیوان کوئل کیا ہے جبکہ وہ زخم سے صرف عیب والا بنا تھا پس دوسر ایخف سارے حیوان کا ضامن نہ ہے گا جس طرح بیاس مورت کا تھم ہے کہ کی بندے نے بیارغلام کوئل کردیا ہے۔

اور جب کسی آدمی کواس ہات کا پتہ جلا ہے کہ اس کی موت دونوں کے زخموں کے سبب واقع ہوئی ہے یا پھراس کا پتہ نہ چل سکے تو زیادت میں امام محمد علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دوسرااس چیز کا ضامن سنے گا جس کواس کے زخم نے نقصان دیا ہے اور بہ شکار کی صافت اس طرح سے ہوئی ہے کہ دودونوں نخموں کے ساتھ زخمی ہوا ہو۔اس کے بعدوواس کے گوشت کی آدھی قیمت کا ضامن بن جائے گا۔

ىثرح

اور جب ایک شخص نے شکار کو تیر مارا اور دکا گا ایب نہیں لگاہے کہ جماگ نہ سے بلکہ بھاگ سکتا ہے اور پکڑنے میں نہیں آسکا

اس کے بعد دوسرے شخص نے تیر ماردیا اور وہ مرگیا یہ کھایا جائے گا اور دوسرے کی ملک ہوگا اور اگر پہلے نے کاری زخم لگایا ہے کہ

بھاگ نہیں سکتا پھر دوسرے نے تیر مارا اور مرگیا تو پہلے شخص کی ملک ہے اور کھایا نہ جائے کیونکہ اس کو ذری کرستے تھے ایسے کو تیر مار کر

بلاک کرنے ہوئی رحم ہوجا تا ہے لیتنی سے تھم اُس وقت ہے کہ پہلے کے تیر مار نے کے بعد اس بیس اتنی جان تھی کہ ذری افتیاری

ہوسکے اور اگر اتنی ہی جان باتی تھی جتنی نہ ہوتی ہیں ہوتی ہے تو دوسر ۔ اس کے تیر مار نے سے حرام نہیں ہوا ، اور دوسرے کے مار نے

ہوسکے اور اگر اتنی ہی جان باتی تھی جتنی نہ ہوتی ہیں جوتی ہو وہ مرافر کی قیست تا وال دے کہ اس کی ملک کو ضا تع کیا ہے

ادر اگر یہ معلوم ہے کہ جانور کی موت دونوں زخموں سے ہوئی یا معلوم نہ ہو دوسر اشخص جانور کے ذخی کرنے کا تا وال دے پھر جس

جانور کو دوز خم کے جیں اُس کے نصف قیمت کا جو ہو وہ تا وال دے پھر گوشت کی نصف قیمت تا وال دے لیتی اس صورت میں سے جانور کو دوز خم کے جیں اُس کے نصف قیمت کا دوال دیا تھی ہوں گے۔

## مملوكه شكار بين نقص كے سبب صمان ہوئے كابيان

أَمَّا الْأَوَّلُ فِلْأَنَّهُ جَرَحَ حَسَوانًا مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ وَقَدْ نَقَصَهُ فَيَضُمَنُ مَا نَقَصَهُ أَوَّلَا وَأَمَّا النَّانِي فَيَكُونُ هُوَ مُتَلِفًا نِصْفَهُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِغَيْرِهِ الشَّانِي فَيَكُونُ هُوَ مُتَلِفًا نِصْفَهُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِغَيْرِهِ الشَّانِي فَيَكُونُ هُوَ مُتَلِفًا نِصْفَهُ وَهُو مَمْلُوكٌ لِغَيْرِهِ الشَّانِي فَيَكُونُ هُو مُتَلِفًا نِصْفَهُ وَهُو مَمْلُوكٌ لِغَيْرِهِ فَيَضَمِّنُ فِي النَّانِي فَي فَي مَعْرُوحًا بِالْجَرَاحَتِينِ وَلَانَ اللَّولَى مَا كَانَتُ بِصَنْعِهِ ، وَالتَّانِيةُ فَي ضَمِّنَهُ النَّالِيَ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ مِن الثَّانِي وَالتَّانِي وَالثَّانِيةُ فَلَا يَصْفَعُهُ وَاللَّهُ فَي النَّالِثُ فَلَا يَعْمَى النَّانِي وَأَمَّا النَّالِثُ فَلَانَ بِالرَّمْي الثَّانِي اللَّهُ مِن التَّانِي اللَّهُ مِن التَّانِي اللَّهُ مِن التَّانِي وَلَى اللَّهُ مِن التَّانِي اللَّهُ مَن التَّانِي ، فَهذَا بِالرَّمْي الثَّانِي أَفْسَدَ عَلَيْهِ نِصَفَ اللَّهُمِ فَيَضَمَنهُ ، وَلَا النَّالِي مُن الثَّانِي ، فَهذَا بِالرَّمْي الثَّانِي أَفْسَدَ عَلَيْهِ نِصَفَ اللَّهُمِ فَيَصْمَنهُ ، وَلَا

يَضُمَنُ النَّصُفَ الْآخَرَ ؛ لِأَنَّهُ صَمِنَهُ مَرَّةً فَدَخَلَ صَمَانُ اللَّحْمِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ رَمَاهُ الْآوَلُ ثَانِيًا فَالْجَوَابُ فِي حُكْمِ الْإِبَاحَةِ كَالْجَوَابِ فِيمَا إِذَا كَانَ الرَّامِي غَيْرَهُ ، وَيَصِيرُ كَمَا إِذَا رَمَى صَيْدًا عَلَى قِمَّةِ جَبَلٍ فَأَنْخَنَهُ ثُمَّ رَمَاهُ ثَانِيًا فَأَنْزَلَهُ لَا يَحِلُ ؛ لِلَّنَ الثَّانِيَ مُحَرَّمٌ ، كَذَا هَذَا .

#### ترجمه

اوراس سئلہ میں پہلا ضان اس ولیل ہے واجب ہوا ہے کہ اس نے دوسر سے کی ملکیت والے شکار کوزخی کرتے ہوئے اس میں عیب پیدا کر دیا ہے ہی پہلے تو وہ چیز کا ضان دے گا جس کواس نے عیب زوہ کیا ہے اوراس پر دوسر اضان اس لئے واجب ہوا ہے کہ موت اس پر دونوں زخموں کے سبب واقع ہوئی ہے۔ ہیں دوسر ااس شکار کے آ دھے جھے کو ضائع کر دینے والا ہے۔ جبکہ وہ شکار کسی دوسر سے کی ملکیت میں ہے۔ ہیں دوسر ابندہ دوزخموں سے زخمی ہونے والے شکار کی آ دھی قیمت کا ضامن بن جائے گا۔ کیونکہ پہلازخم اس کے سبب سے نہیں ہے جبکہ دوسر سے زخم میں ایک بارکا ضامن ہے ہیں دوبار واس کو ضامی نہ بنایا جائے گا۔

اوراس پرتیسراضان اس کئے واجب ہے کہ پہلے تیرانگ جانے کی وجہ سے شکار کی بیرحالت تھی کہ وہ ذرخ اختیاری کی وجہ سے
طلال ہوجاتا جب دوسرابندہ اس کو تیرنہ مارتا۔ جبکہ دوسرے بندے نے اس کو تیر مار کر پہلے آ دی ہے آ دھا گوشت فاسد کر دیا ہے
لہذاوہ آ دھے گوشت کا ضامن ہوگا۔ اور دوسرے آ وسطے کا ضامن نہ وگا کیونکہ اس کا ضان وہ ایک بارا واکر چکا ہے اوراس ضان میں
سی کوشت کا ضان بھی شائل ہے۔

اور جب پہلے بند نے بی دوبارہ تیر چلاکراس کوشکارکو مارا ہے تواس میں اباحت کا تھم اس تھم کے جواب کی طرح ہوگا کہ جب تیرانداز پہلے کا غیر ہوا در بیاس طرح ہوجائے گا کہ جس طرح اس نے بہاڑ کی چوٹی پرکسی شکارکو تیر مارا ہے اوراس نے سخت ضرب لگائی ہے۔ اوراس کے بعد کسی دوہر ہے شخص نے تیر مارکراس کو شیچ گرادیا ہے۔ تو وہ طلال نہ ہوگا کیونکہ دوسرا تیراس کو حرام کردیۓ والا ہے۔ اوراس کے بعد کسی دوہر ہے شخص نے تیر مارکراس کو شیچ گرادیا ہے۔ تو وہ طلال نہ ہوگا کیونکہ دوسرا تیراس کو حرام کردیۓ والا ہے۔ انس طرح یہ بھی حرام ہوگا۔

### گوشت کھانے والے اور نہ کھانے والے حیوانوں کے شکار میں جواز کا بیان

قَالَ (وَيَجُوزُ اصْطِيَادُ مَا يُؤْكُلُ لَحُمُهُ مِنُ الْتَحَيَوَانِ وَمَا لَا يُؤْكُلُ) لِإِطْلَاقِ مَا تَلُونَا وَالطَّيْدُ لَا يَخْتَصُّ بِمَأْكُولِ اللَّحْمِ قَالَ قَائِلُهُمْ: صَيْدُ الْمُلُوكِ أَرَانِب وَثَعَالِب وَإِذَا رَكِبْتُ فَصَيْدِى الْأَبْطَالُ وَلَأَنَّ صَيْدَهُ سَبَبٌ لِلانْتِفَاعِ بِحِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيشَةِ أَوْ لِاسْتِذْفَاعِ شَرِّهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَشُرُوعٌ.

ترجمه

فرمایا کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جن جانوروں کا گوشت نہیں کیا جاتا ان کا شکار کرنا جائز ہے کیونکہ ہماری

تلاوت کردہ آیت میں تھم مطلق ہے۔ اور شکار کرنا ہے گوشت کھائے جانے والے جانوروں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کیونکہ قائلین

نے یہ تھی کہا ہے کہ بادشا ہوں کا شکار شرگوش اور لومڑیاں ہے۔ چگر جب میں سوار ہوتا ہوں تو میرا شکار بہا درلوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ

جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے شکار سے ان کی کھال ، بال یا ان کے پروں سے فائدہ حاصل کرنے کا سبب ماتا ہے۔ یا

پھران کے فساد کو دور کرنے کا سبب ہے اور ان میں سے ہر بات مشروع ہے۔

پھران کے فساد کو دور کرنے کا سبب ہے اور ان میں سے ہر بات مشروع ہے۔

شرح

علامه علا والدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ شکار کرنا ایک مباح نعل ہے گرحرم یااحرام میں خشکی کا جانور شکار کرناحرام ہے اس طرح اگر شکار کھن گھو کے طور پر ہوتو وہ مباح نہیں۔( درمختار ، کہا ہے میر ، بیروت )

اکثر اس فعل سے مقصود ہی کھیل اور تفریخ ہوتی ہے ای لیے عرف عام میں شکار کھیلنا بولا جاتا ہے جتنا وقت اور پیدشکار میں خرج کیا جاتا ہے اگر اس سے بہت کم داموں میں گھر بیٹھے ان اوگول کو وہ جانور ٹل تجایا کرے تو ہرگز راضی نہ ہوں گے وہ یہی چاہیں گئے کہ جو بچھ ہو ہم تو خود اپنے ہاتھ سے شکار کرنا جائز دمباح اُس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصد کھیل اور کھو ہی ہے ، شکار کرنا جائز دمباح اُس وقت ہے کہ اس کا تسیح مقصد ہو مثلاً کھانا یا بچتا یا دوست احباب کو جدیہ کرنا یا اُس کے چڑے کو کام میں لانا یا اُس جانور سے اذبت کا اندیشہ ہے اس نے تی کرنا وغیرہ ذلک۔

جس جانورکا گوشت حلال ہے اُس کے شکار سے پڑا تقصود کھانا ہے اور حرام جانور کو بھی کسی غرض سیجے سے شکار کرنا جائز ہے مثلاً اس کی کھال یابال کو کام میں لانا تقصود ہے یاوہ موذی جانور ہے اُس کے ایڈ اسے بچنا تقصود ہے۔ (ہلبیہ) بعض آ دمی جنگلی خنز مرکا شکار کرتے ہیں یا شیرو خیرہ کا جنگلوں میں جا کرشکار کرتے ہیں اس غرض سے نہیں کہ لوگوں کو اُن کی اذیت سے بچا کمیں بلکہ تھن تفریح خاطر اور اپنی بہادری کے لیے اس قسم کے شکار کھیلے جاتے ہیں یہ شکار مباح نہیں۔



# ﴿ بِيكَابِ رَبِن كے بيان ميں ہے﴾

ستاب ربن كي مقهي مطابقت كابيان

علامهابن محمود بابرتی حنفی علیدالرحمد کلصتے ہیں کہ صنف علیدالرحمد بہاں ہے کتاب رہن کو بیان کررہے ہیں جبکداس سے پہلے انہوں نے کہا ب صید کو بیان کیا ہے۔اوران دونوں کتب میں فقہی مطابقت یہ ہے کہ بیدونوں حصول مال کوسب ہیں۔ لیس سب میں متی ہونے کیلیے ان دونوں کمابوں کواکیک ساتھ بیان کیا ہے۔اور کماب صید کومقدم کرنے کی وجہ رہے کہ اس کا نفع عام اور ممل ہے پس اس کئے اس کومقدم ذکر کیا ہے۔ (عنامیشرح البدامیہ کتاب رہن میروت)

رہن کے لغوی وشرعی مفہوم کا بیان

اس کے لغوی معنی ﷺ بت اور قائم رہے کے ہیں اور اصطلاع شرق میں رئین میہ ہے کہ کی الیمی شے کوجوشر عا مالیت کی حامل ہو، حسول قرض کے لیے ضانت بنایا جائے تا کہ اس شے کے اعتاد پر قرض کا حصول ممکن ہو۔ عرف عام میں اسے گروی رکھنا کہتے ہیں۔ الله تعالی فرما تا ہے" :اگرتم سفر کی حالت میں ہواور دستاویز لکھنے والامیسر نہیں تو رہن بالقبض پر معاملہ کرلو")سورہ بگرہ)۔ رہن بالقبن كامطلب بيه به كد قرض دينے والے كواپنے قرض كى واپسى كااظمينان ہوجائے۔رئن كى شرعى حيثيت بيہ ہے كہ وہ بھى خربيد و فرونت کی طرح نعل جائز ہے کیونکہ (چنداشٹنائی صورتوں کے علاوہ) ہروہ شے جس کی بچے جائز ہے اس کورہن رکھنا بھی جائز ہے۔ ر ہن کامعاملہ کرنا کتاب وسنت اور اجماع ہے ثابت ہے۔اس سلسلہ میں لکھا پڑھی بہتر ہے تا کہ شرطیں سامنے رہیں۔

## رئن کے ارکان کا بیان

ر بن کے تین ارکان ہیں۔(۱) فریقین لینی را بن اور مرتبن (شے ہر ہوند کے مالک یاد بن کرنے والے کورا بن کہتے ہیں اور مرتبن جور ہن رکھ کر قرض دے)۔

(۲)اشیامعالمه،اس میں دوچیزیں شامل ہیں۔ایک توشے مرجوندر بن رکھی ہوئی چیز اور دوسرے وہ رقم قرض جور بن کے مقابلہ میں دی گئی۔الفاظ معاملہ (جولین دین کے لیے استعمال کیے جائیں)۔

(٣) معالمه رئن کے درست ہونے کی اہم ترین شرط میہ ہے کہ رائن اور مرتبن دونوں معالمہ بینے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ یعنی كونى مجنون وديوانه ما بيشعور نابالغ لز كانه بو ان كاكيابوامعامله رئن درست نه بوگا- راہن کو ہال مرہونہ ہے۔ استفادہ کا تن بیس ہے جب تک کہ مرتبن اس کی اجازت شدد ہے۔ چنا نچہ جب تک کوئی مال رہن ہے مرتبن کی اجازت کے بغیر راہمن کا رہن ہے کئی بھی طرح کا فاکدہ حاصل کرنا (مثلًا رہن شدہ مکان میں رہنا یا کیٹر ارہن ہوتو اسے پہنناوغیرہ) جائز و درست نہیں ہے البتہ اگر مرتبن اس کی اجازت و ہے دیے تو رہن شدہ شے کے استعال میں کوئی مضا کتہ نہیں ورنہ قرض پر براہ راست سود لینے اور رہن رکھی ہوئی چیز ہے فاکدہ اٹھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تا ہم بیواضح رہے کہ مال مرہونہ سے جو بھی فاکدہ ونقع حاصل ہوگان سب کا حقد اررا ہی ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور رہن رکھا گیا ہوتو اس کا دودھ استعال کیا جا سکتا ہے اور اس سے سواری یا مال برداری کی خدمت کی جاسکتی ہے کوئکہ بیاس چارے کا معاوضہ ہے جو مرتبن اس جانورکو کھلاتا ہے اور یہ بات معاملہ کے وقت را بن کو بتادی جاتی ہے۔

### رہن کے شرعی وفقہی ما خذ کابیان

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهِنْ مَقْبُوْطَةٌ .(البقره،٢٨٣) اوراگرتم سفر میں بوادر لکھنے والانہ پاؤ تو گر د(ربن) ہوتبضہ میں دیا ہوا۔ (کنز الا یمان)

حافظ ابن کیر شافعی لکھتے ہیں کہ یعنی بحالت سفراً گرادھ ارکالین دین ہوا درکوئی لکھنے والا نہ طے یا ہے گرقام ودوات یا کاغذ نہ ہو
تو رہن رکھ لیا کروا درجس چیز کورہن رکھنا ہوا ہے حقد ارکے قبضے ہیں وے دو مقبوضہ کے لفظ سے استدلال کیا گیا ہے کہ رہن جب
تک قبضہ میں نہ آجائے لازم نہیں ہوتا ، جیسا کہ امام شافعی اور جمہور کا غذہ ہب ہے اور دوسری جماعت نے استدلال کیا ہے کہ رہن کا
مرتبن کے ہاتھ میں مقبوض ہونا ضروری ہے۔ امام احمد اور ایک دوسری جماعت میں یہی منقول ہے ، ایک اور جماعت کا قول ہے کہ
رئین صرف میں ہی مشروع ہے ، جیسے حضرت مجاہد وغیرہ کیل صحیح بخاری صحیح مسلم شافعی میں ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سے مونا سنہ ہوئے ایک یہودی ابواجم کے پاستمیں وہ تو کے بدلے گروی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وہ مسلم سافعی میں ہے کہ دسول اور کھی جو آپ صلی اللہ علیہ وہ سام اللہ علیہ وہ سام اللہ علیہ وہ اور کھانے کیلئے لئے بتھے۔ (تفسیر ابن کھی)

## ربهن كالغوى وفقهى مفهوم كابيان

الرَّهُنُ لُغَةً: حَبْسُ الشَّيْء بِأَى سَبَبٍ كَانَ وَفِي الشَّرِيعَةِ: جَعْلُ الشَّيْء مَحُبُوسًا بِحَقَّ يُسمُكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنُ الرَّهُنِ كَاللَّيُونِ، وَهُوَ مَشُرُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) يُسمُكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الرَّهُنِ كَاللَّيُونِ، وَهُو مَشُرُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) وَقَدُ وَبِسَمَا رُوىَ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهَنَهُ بِهِ دِرْعَهُ) وَقَدُ الْبَصَارُ وَي وَلَي السَّينَاء وَي السَّينَة بِهِ وَرَعَهُ وَلَيْ الْمُعْرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهَنَهُ بِهِ دِرْعَهُ وَقَدُ السَّكُومُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الشَّوَى مِنْ يَهُودِي السَّينَاء وَيُعْتَبَرُ بِالْوَلِيقَةِ فِي النَّالَة عَلَى فَلِكَ الْإِجْمَاعُ ، وَلَا لَنَّهُ عَلَمُ وَثِيقَةٍ لِجَانِبِ الِاسْتِيفَاء فَيُعْتَبَرُ بِالْوَلِيقَةِ فِي طَرَفِ الْوَهُ مِنْ الْمُولِيقَةِ فِي الْمَالِمُ اللهُ الْمُؤْمِنِ وَهِيَ الْكَفَالَةُ ،

ترجمه

لغت میں کی چیز کومجوں کر لینے کا نام رہ ان ہے۔ اگر چہاں کا سب کوئی بھی ہو۔ اور شرعی اعتبارے کی چیز کومجوں کرناا یسے بن کے بدلے میں کہ جس کو وصول کرنا رہ ان ہے ممکن ہو۔ جس طرح قرض ہیں۔ اور رہ ایک سشروع عمل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان اقدی ہے۔ پی مقبوضہ رہان ہے۔ اور اس کی مشروعیت کی دلیل ہے بھی ہے کہ نبی کر پیمان ہے۔ کہ آپ اللہ ہے نے ایک میں مقبوضہ رہان ہے۔ اور اس کی مشروعیت کی دلیل ہے بھی ہے کہ نبی کر پیمان کی انعقاد بھی ہو چکا۔ ایک میں موری سے غلہ خرید ااور اس کے بدلے میں اپنی ڈرع کواس کے پاس گروی رکھا دیا اور جواز رہ ان پراجماع کا انعقاد بھی ہو چکا۔ ہے۔ اور اس کی دلیل ہے بھی ہے کہ رہ ان وصول کرنے کا پکا عقد ہے لہذا اس کو وجوب کی مضبوطی پر قیاس کریں گے اور وہ مضبوطی کا انتقاد ہے۔ کو ان وہ مضبوطی

ثرح

علامہ ابن محمود ہا برتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ لفت میں رہن کے معنی روکنا ہیں اس کا سبب کچھ بھی ہوا و را صطلاح شرع میں روہ رہے کے مال کواپنے حق میں اس لئے روکنا کہ اس کے ذریعہ ہے اپنے کو گانا یا جز وُصول کرنا تمکن ہو مشافا کسی ذریعہ ورہرے کے مال کو اپنے کے لئے ذریعہ وین ہے اس مدیون نے اپنی کوئی چیز دائن کے پاس اس لئے رکھ دی ہے کہ اُس کواپنے ذین کی وصول پانے کے لئے ذریعہ بنے ، رہن کوار دوزبان میں گروی رکھنا ہو لئے ہیں ، بھی اُس چیز کو بھی رہن کہتے ہیں جور کھی گئی ہے اس کا دومرانا م مربون ہے، چیز کے دائے دوئے ہیں ، عقدر آن بالا جماع جائز ہے ۔ قرآن مجیداور حدیث شریف کے اس کا جواز خابت ہے ، رہن میں خو ٹی ہے کہ دائن و مدیون وٹول کا اس میں بھلا ہے کہ بھن مرتبہ بغیر رہن رکھے کوئی دیتا نہیں مہیں ہوا کہ ذین کی گیا اور دائن کا بھلا خاہرے کہ اُس کوا طیمنان ہوتا ہے کہ اب میرارو پیہا دانہ جائے گا۔

(عناميشرح الهدامية كتاب رئن ، بيروت)

## ایجاب و تبول ہے رہن کے منعقد ہونے کا بیان

قَالَ (الرَّهُنُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ) قَالُوا: الرُّكُنُ الْإِيجَابُ بِمُجَرَّدِهِ الْمَالَةُ عَقُدُ تَبُرُع فَيَتِمُّ بِالْمُتَبَرَّعِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَبْضُ شَرْطُ اللَّزُومِ عَلَى مَا نَبَيْنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ مَالِكٌ: يَلُزُمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ اللَّهَ يَخْتَصُّ بِالْمَالِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَسَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ مَالِكٌ: يَلُزُمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ اللَّهَ يَخْتَصُّ بِالْمَالِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ ، وَلَاّنَهُ عَقْدُ وَثِيقَةٍ فَأَشْبَهَ الْكَفَالَةَ وَلَنَا مَا تَلُونَا ، وَالْمَصْدَرُ الْمَقُرُونُ لَكَ الْبَيْعِ ، وَلَاّنَهُ عَقْدُ تَبُرُع لِمَا أَنَّ الرَّاهِنَ لَا بِحَرُفِ الْفَاءِ فِي مَحَلُ الْجَزَاءِ يُوادُ بِهِ الْأَمْرُ ، وَلَاّنَّهُ عَقْدُ تَبُرُع لِمَا أَنَّ الرَّاهِنَ لَا بِحَرُفِ الْفَاءِ فِي مَحَلُ الْجَزَاءِ يُوادُ لِهِ الْأَمْرُ ، وَلَاّنَةُ عَقْدُ تَبَرُع لِمَا أَنَّ الرَّاهِنَ لَا بِحَرُفِ الْفَاءِ فِي مَحَلُ الْمُوتَهِنِ شَيْئًا وَلِهَذَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ فَلَا بُدَ مِنْ إِمْضَائِهِ كَمَا فِي يَسْتَوْجِبُ بِمُقَابَلَتِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا وَلِهَذَا لَا يُخْبَرُ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهِ كَمَا فِي الْمُوتِيةِ وَذَلِكَ بِالْقَبْضِ ، ثُمَّ يَكْتَفِى فِيهِ بِالتَّخَلِيةِ فِي ظَاهِرِ الرُّوالِةِ ؛ لِلَّانَهُ فَبْضُ بِحُكْمِ الْمُوتِيةِ وَذَلِكَ بِالْقَبْضِ ، ثُمَّ يَكْتَفِى فِيهِ بِالتَّخَلِيةِ فِي ظَاهِرِ الرُّوالِةِ ؛ لِلَّانَهُ قَبْضُ بِحُكْمِ

عَفْدٍ مَشْرُوعٍ فَأَشْبَهَ قَبْضَ الْمَبِيعِ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الْمَنْقُولِ اللَّهِ مَشْرُوعِ فَأَشْبَهَ قَبْضَ الْمَبِيعِ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الْمَنْقُولِ الشَّرَاءِ ؟ إِلَّا بِالنَّهُ فَلِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَ

#### 7. جمه

فرمایا کہ ایجاب وقبول سے رہمن منقعد ہوجاتی ہے اور یہ قبضہ سے کمل ہوجاتی ہے۔ جبکہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ رہمن کارکن صرف ایجاب ہے۔ کیونکہ بیاحسان کا عقد ہے پس بیاحسان سے کمل ہوجائے گا۔ جس طرح صدقہ اور ہبہ میں ہوتا ہے جبکہ قبضہ لازم ہونے کی شرط ہے جس طرح ہم ان شاءاللہ اس کو بیان کردیں گے۔

حضرت امام ما لک علیدالرحمہ نے کہا ہے کہ رہن محض عقد کرنے سے لازم ہوجاتی ہے کیونکہ دونوں اجانب سے مال کو خاص کرنا ہے پس بیان کی طرح ہوجائے گا۔ اور بیھی دلیل ہے کہ اس کی وجہ سے عقد میں مضبوطیٰ کا ہونا ہے۔ تو بید کفالہ کے مشابہ ہو جائے گی۔

ہماری دلیل وہ تلاوت کردہ آیت ہے اور وہ مصدر ہے جو حرف فاء کے ساتھ کمی ہوئی ہے اور اس کامحل جزاء امر مراد ہے۔ کیونکہ رہن ایک احسان کا عقد ہے۔ کیونکہ رائس کے مقالیلے جس مرتبن پر کسی چیز جس حقدار نبیل ہے۔ کیونکہ اس پرزیادتی نبیل کی جائے گی۔ پس رہن کو نافذ کرنالازم ہے۔ جس طرح وصیت جس ہے۔ پس جیج کے قبضہ کے مشابہ ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے نقل کیا حمیا ہے کہ منقول چیز دن کیشقل کرنے سواان میں قبضہ ثابت نہ ہوگا کیونکہ غصب کی طرح ابتدائی طور پر بہی قبضہ منان کو واجب کرتا ہے۔ جبکہ بھے میں ایسانہیں ہے کیونکہ وہ خریدار کی جانب بالنع کی طرف سے صان کونشقل کرتا ہے اور وہ ابتدائی طور پر واجب کرنے والانہیں ہے۔ جبکہ پہلا تول زیادہ سے ہے۔

#### شرح

عقد رہن ایجاب و تبول ہے منعقد ہوتا ہے مثلاً مدیون نے کہا کہ تمہارا جو پھھ میرے ڈمہ ہے اُس کے مقابلہ میں یہ چیز تمہارے پاس رہن رکھی یا بیہ کیجاس چیز کور ہن رکھ لو دوسرا کیے میں نے قبول کیا، بغیر ایجاب وقبول کے الفاظ ہو لئے کے بھی بطور تعاطی رہن ہوسکتا ہے جس طرح بھے تعاطی ہے ہوجاتی ہے۔ (فناوی شامی، کتاب رہن ، بیروت)

لفظ ربن بولناضر ورئیس بلکہ کوئی دومرالقظ جس ہے معنی ربن سمجھے جاتے ہوں تو ربن ہوگیا مثلاً ایک رو پدی کوئی چیز قریدی اور ہائع کواپنا کپڑایا کوئی چیز دے دی اور کہدیا کہ اسے رکھے رہو جب تک پس دام نددے دول بیر بن ہوگیا یو نبی ایک خفس پر دَین ہے اُس نے دائن کواپنا کپڑا دے کرکہا کہ اسے رکھے رہو جب تک دین ادانہ کردول بیر بن بھی سیجے ہے۔ ایجاب وقبول سے عقد رہن ہوجا تا ہے گر لازم نیں ہوتا جب تک مرتهن شے مرہون پر قبصنہ نہ کر لے لہذا قبصنہ سے پہلے راہمن کواختیار رہتا ہے کہ چیز و سے یانہ و سے اور جب مرتبن نے قبصنہ کرلیا تو پگا معاملہ ہو گیا اب راہمن کو بغیر اُس کاحق ادا کئے چیز واپس لیز کاحق نہیں رہتا۔

بیات سے معالیہ میں فرمایا کہ بیدعامہ کتب کے مخالف ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ کی تصریح کے بغیر قبضہ رہمن جائز ہی نہیں امام علم شہید نے کافی میں اور امام جعفر طحاوی وامام کرخی نے اپنے مختصر میں اس کی تصریح کی اور در مختار ، کتاب رہن ، ہیروت میں مجتبے سے ہے کہ قبضہ شرط جواز ہے نہ کہ شرط لزوم۔

بضه کے سبب عقدر ہن کے کمل ہونے کابیان

قَالَ (وَإِذَا قَبَطَ الْمُرْتَهِنُ مَحُوزًا مُفَرَّغًا مُتَمَيِّزًا تَمَّ الْعَقْدُ فِيهِ) لِوُجُودِ الْقَبْضِ بِكَمَالِهِ فَلَوْمَ الْعَقْدُ (وَمَا لَمْ يَقْبِضُهُ فَالرَّاهِنُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَنْ الرَّهْنِ) لِمَا ذَكَرُنَا أَنَّ اللَّزُومَ بِالْقَبْضِ إِذْ الْمَقْصُودُ لَا يَحْصُلُ قَبْلَهُ.

2.7

فرمایا کہ جب مرتبن نے رہن والی چیز پر قبضہ کرلیا ہے اور وہ اس حالت بیں ہو کہ وہ تقشیم کردی گئی ہے اور الگ کردی گئی ہے اور اس مرہونہ چیز بین قبضہ، و نے کے سبب سے رہن کا عقد کھل ہوجائے گا۔ کیونکہ قبضہ کھل طور پر پایا گیا ہے۔ پس عقد لازم ہو جائے گا۔ اور جب مرتبن نے رہن پر قبضہ ہیں کیا تو اس وقت تک را بہن کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو اس کو حوالے کردے اور آگر وہ چاہے تو رہن رکھ نے رہان پر قبضہ ہیں ہے جو ہم نے بیان کردی ہے۔ کیونکہ اس کالازم ہونا قبضہ کے سبب سے ہوتا جا ہے۔ کیونکہ اس کالازم ہونا قبضہ کے سبب سے ہوتا ہے۔ کیونکہ قبضہ سے بہلے کوئی مقصد حاصل ہونے والانہیں ہے۔

څرح

ر علامہ ابن عابدین شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھنے ہیں کہ قبضہ کے لئے اجازت را بمن ضروری ہے، صراحة قبضہ کی اجازت دے یا دلالة دونوں صورتوں میں قبضہ ہوجائے گا، اُس مجلس میں قبضہ ہوجس میں ایجاب وقبول ہوا ہے یا بعد میں خود قبضہ کرے یا اُس کا نائب قبضہ کر ہے ہے اُس کا نائب قبضہ کر ہے۔ (ردالحممتار، کتاب رئین، بیروت)

مر ہونہ کا مرتبن کے ضمان میں داخل ہوجانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ فَقَهَضَهُ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ ، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنُ الدَّيْنِ بِهَلاكِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا يُغْلَقُ الرَّهُنُ ، يَالِهِ ، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنُ الدَّيْنِ بِهَلاكِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا يُغْلَقُ الرَّهُنُ ، يَدِهِ ، وَلا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ ، وَلا نَا لَهُ اللهُ الله الرّهْنَ وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ فَيِهَلاكِهِ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ اعْتِبَارًا بِهَلاكِ الصَّكَ، وَهَذَا؛ لَأَنَ بَعْدَ الْوَثِيفَةِ يَوْدَادُ مَعْنَى الصِّيَانَةِ ، وَالسُّقُوطُ بِالْهَلاكِ يُضَادُّ مَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ إِذَا لَحِقَ بِهِ الْوَثِيفَةِ يَوْنِ الْهَلاكِ وَهُوَ ضِدُّ الصَّيَانَةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ مَا نَفَقَ فَرَسُ الرَّهْنِ عِنْدَهُ (ذَهَبَ حَقُّك) وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (إِذَا عَمَى الرَّهْنَ مَا نَفَقَ فَرَسُ الرَّهْنِ عِنْدَهُ (ذَهبَ حَقُّك) وَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (إِذَا عَمَى الرَّهْنَ الرَّهْنَ فَلَى الرَّهْنِ بَعْدَ مَا هَلَكَ وَإِجْمَاعُ فَهُ وَالسَّلامُ (إِذَا عَمَى الرَّهْنَ الرَّهْنَ الرَّهْنَ الرَّهْنِ بَعْدَ مَا هَلَكَ وَإِجْمَاعُ السَّعَامُ اللهُ عَنْهُ مَعْ الْوَيْفِ مُ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّكَاةُ وَالسَّلامُ (لا يُعْلَقُ الرَّهُنُ ) السَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ مَضْمُونٌ مَعَ اخْتِلافِهِمْ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّكَاةُ وَالسَّلامُ (لَا يُعْلَقُ الرَّهُنُ ) وَالْمُوادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا يُعْلَقُ الرَّهُنُ ) وَالْمُوادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا يُعْلَقُ الرَّهُنُ ) وَالتَّمَكُنُ بِأَنْ يَصِيرَ مَمُلُوكًا لَهُ كَذَا ذَكُو الْكُونِ فِي عَلَى السَّكُونَ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّلامُ (لَا يُعْلَقُ الرَّهُنُ عَلَى السَّكُونَ عَلَى اللَّهُ وَالسَّلَامُ الْكُونُ عِنْ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ الطَّكَادُ وَالسَّلَامُ الْكُونُ عِي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَاقُ الرَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْكُونُ عِلَى اللللْكُونُ وَالْمَالُولُ اللْعُلَى اللْعَلَيْ الْعَلَى الللْعُلَى الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ

#### 2.7

اور جب را بن نے مربونہ چیز کومرتبن کے حوالے کر دیا ہے تو وہ مرتبن کے ضان میں داخل ہو جائے گی۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ مربونہ مرتبن کے بصر پیلے ہی سے المورا مانت ہے۔ اوراس کی ہلاکت کے سبب قرض میں پیجے بھی ساقط نہ ہوگا کیونکہ نبی کر پیم اللہ تا کے سبب قرض میں پیجے بھی ساقط نہ ہوگا کیونکہ نبی کر پیم اللہ تا کہ میں گائے گئے نے ارشاد فر مایا ہے کہ ربین مختل نبیس ہے۔ اور آ ب علیا ہے ۔ یارشاد گرائی تین بار فر مایا ہے اس کے بعد فر مایا کہ ربین والے کیا ہے اس کے بعد فر مایا کہ ربین والے کیلئے اس کا نفع ہے۔ اور تا وال بھی اسی پر ہوگا۔

قر مایا کہ اس کامعنی ہے ہے کہ دئن قرض کے سبب سے مضمون نہیں ہے کیونکہ رئین قرض کو مضبوط کرنے والی ہے۔ پس اس کے
ہلاک ہونے کے سبب سے دین ساقط نہ ہوگا۔ اور اس کو دستاویز کی ہلاکت پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ مضبوطی
کے بعد اس کو محفوظ کرنے کے محانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ہلاکت کے سبب قرض کا ساقط ہونا بھی تقاضہ عقد کے
خلاف ہے۔ کیونکہ ساقط ہونے کی صورت میں مقصد کا حق ہلاک ہوجائے گا۔ حالانکہ ہلاکت صیانت کی ضد ہے۔

ہماری دلیل میں کہ مرتبن کے پاس سے ایک گھوڑ ہے کی ہلاکت کے بعد نی کر پیم الیک نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیراحق فتم ہو چکا ہے۔ اور میر بھی آپ علیہ فضح کا ارشاد ہے کہ جب ربی مشتبہ ہوجائے تو وہ ای کے مقابلے میں ہوگی جس کے بدلے میں تھی۔ اور مشاکخ فقہاء نے اس معنی کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب ربین کی ہلاکت کے بعداس کی قبمت مشتبہ ہوجائے اور سی بہر کرام اور تابعین کرام وضی الله عنہم نے اس معاملہ پر اجماع کی جائے کہ دبین مضمون ہے۔ جبکہ ربین کے طریقہ میں ان کے در میان اختلاف بھی ہے۔ بس امانت کہدویتا ہے اجماع کی مخالفت ہے۔ اور نبی کریم اللہ کا ارشادگرامی کہ رہن مخلق تبیں ہے اس سے مراد کی طور پرمجبوں کرنا ہے۔ جس طرح مشائخ نے کہا ہے کیونکہ ، بن مرتبن کی مملوک ہے اور اُما م سرتھی علیہ الرحمہ نے اسلاف سے ای طرح روایت کیا ہے ۔

رہن میں غلق نہ ہونے کا بیان

معزت امام مالک علید الرحمد نے کہا ہے کہ جو تخص باغ رئان کرے ایک میعاد معین پارتو جو پیل اس باغ میں رہن سے بہلے نکل کے تنے وہ رہن نہ ہوں گے مگر جس صورت میں مرتبن نے شرط کرلی ہوتو وہ پھل بھی رہن رہیں گے ادر جو کوئی محض حاملہ لونڈی کو ر ہن رکھے یا بعد رہن کے وہ حاملہ ہوجائے تو اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ رہن رہے گا یہی فرق ہے بھیل اور بچے ہیں اس و سطے کہ کھل نیج میں بھی داخل نہیں ہوتے قر مایارسول الله سلی الله علیہ وسلم نے جس شخص نے تھجور کے در حت بیجے تو کھل یا آنع کومکیں سے تھر جب مشتری شرط کر لے ۔ سعید بن میتب سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ روکی جائے گی رہن -

(موطالهام ما لك: جلداول: حديث نبر 1318)

مرہون چیز مرتبن کے صان میں ہوتی ہے لیتن مرہون کی مالیت اُس کے صان میں ہوتی ہے اور خود عین بطورا مانت ہے اس کا فرق ہوں طاہر ہوگا کہ اگر مرہون کومرتبن نے را ہن ہے خرید لیا توبیہ قبینہ جومرتبن کا ہے۔ قبصنہ وخریداری کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ کہ بر تبضه امانت ہے اور مشتری کے لیے قبضہ صان در کار ہے اور خودوہ چیز امانت ہے۔ لہذا مر ہون کا نفقہ را بمن کے ذمہ ہے مرتبن کے ذمه نبیں اور غلام مرہون تھاوہ مرکمیا تو کفن را ہن کے ذمدہ۔ (ورمختار ، کتاب رہن ، بیروت ، فقاد کی شامی ، کتاب رہن ، بیروت ) مرتبن کے پاس اگر مربون بلاک ہوجائے تو وین اوراس کی قیت میں جو کم ہے اُس کے مقابلہ میں بلاک ہوگا مثلاً سورو پے ذین ہیں اور مرہون کی تیمت دوسو ۲۰۰ ہے تو سو ۰۰ کے مقابل میں ہلاک ہوا کینی اس کا ذین ساقط ہو گیا اور مرجمن را ہمن کو پھھ ہیں دے گااورا گرصورت مفرد ضد میں مرجون کی قیمت بچاس روپے ہے تو دین میں سے بچاس ساقط ہو گئے اور بچاس باتی ہیں اوراگر دونوں برابر ہیں تو نہ دینا ہے نہ لینا۔ ( در مختار ، کتاب رئن ، بیروت )

، مرہون کی قیمت اس روز کی معتبر ہے جس دن رئین رکھا ہے لیتنی جس دن مرتبن کا قیصنہ ہوا ہے جس دن بلاک ہوا أس دن کی تیت کا عتبار نہیں لینی رہن رکھنے کے بعد چیز کی قیمت گھٹ بڑھ گی اس کا اعتبار نہیں گرا گردوسرے شخص نے مرہون کو ہلاک کر دیا تو اس سے تاوان میں وہ قیمت لی جائے گی جو ہلاک کرنے کے دن ہے اور یہ قیمت مرتبن کے پاس اُس مرہون کی جگہر ہن ہے لیعنی اب پیمر ہون ہے۔ ( درمختار ، کتاب رئن ، ہیروت ، فقاو کی شامی ، کتاب رئن ، ہیروت )

مرجن كيلئة وصولى كاقتصد ثابت مون كابيان

وَلَأَنَّ النَّابِتَ لِللَّمُرْتَهِنِ يَدُ الْاسْتِيغَاء وَهُوَ مِلْكُ الْيَدِ وَالْحَبْسِ لِلَّانَّ الرَّهُنَ يُنْبِءُ عَنْ الْحَبْسِ الدَّائِمِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ) وَقَالَ قَائِلُهُم : وَفَارَقْتُك

بِسرَهُنِ لَا فِكَاكَ لَهُ يَوْمَ الْوَدَاعِ فَأَمْسَى الرَّهُنَ قَدْ غَلِقَا وَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ تَنْعَطِفُ عَلَى الْأَلْفَاظِ عَلَى وَفَقِ الْأَنْبَاءِ ، وَلَأَنَّ الرَّهُنَ وَثِيقَةٌ لِجَانِبِ الِاسْتِيفَاءِ وَهُو أَنْ تَكُونَ مُوصِلَةً اللَّهُ فَا ظَلَى وَفَقِ الْأَنْبَاءِ ، وَلَأَنَّ الرَّهُنَ وَيُقَةٌ لِجَانِبِ الِاسْتِيفَاءِ وَهُو أَنْ تَكُونَ مُوصِلَةً اللَّهُ فَا فِي اللَّهُ مِنْ الْجُحُودِ مَخَافَةَ اللَّهُ فَا فِي اللَّهُ مِنْ الْجُحُودِ مَخَافَةَ اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالَةُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### 2.7

ادر یہ بھی دنیل ہے کہ مرتبن کیلئے وصولی کا قبضہ بنابت ہے اور قبضہ کرنے اور محبول کرنے کا مالک ہونا ہے۔ کیونکہ رہن وائی قیر
کی خبر دینے والا ہے۔ انگذ تعالیٰ کا فر مان اقد س ہے کہ ہرتس اپنے انگال کے بدلے بیل محبول ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ
اے محبوبہ! بیں ایسی رہن کے ساتھ تجھ سے الگ ہوا ہوں جس کیلئے رضتی کے دن نجا سے نہوگی۔ پس رہن محبوس ہو چکی ہے۔ اور
احکام شرعیہ خبر دینے والے الفاظ کے مطابق مائل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ رہن کی وصولی مضبوط ہے۔ کیونکہ بیر ہی وصولی
تک مہنچانے والی ہے۔

اوراییا قبضہ ہاتھ بیں ملکیت کے ہونے اور قید میں ہونے سے تابت ہوگا۔ تاکہ انکاری ہونے سے ما مون ہوجائے۔اور مربن کاربن سے انکار کرنے کا خوف بھی اس کی دلیل ہے کہ اور بیھی دلیل ہے کہ رائبن مربونہ چیز سے فائدہ اٹھانے میں ب کردیا گیا ہے،اوروہ اپنی ضرورت اور تنگدی کے سبب قرض کی ادائیگی کیلئے جلد بازی کرےگا۔

اور بیصورت مسئلہ اس طرح ہے تو ایک طرح بیدوصول کرنا ثابت ہوجائے گا۔ اور ہلاکت کے سبب تو بیدوصولی اور مضبوط ہو جائے گی۔ اور جب مرتبن دوبارہ اس سے وصول کرے گا تو بیسود بن جائے گا۔ ببرخلاف اس صورت مسئلہ کے کہ جب رہن موجود ہو کیونکہ اب را بہن کو واپس کرنے میں وصولی ختم ہوجائے گی۔ لہذا وصول کرنا مکر رنہ ہوگا۔ جبکہ قبضہ کے سوابقیہ کو وصول کرنے کی کیفیت نہیں بتی ۔ کیونکہ اس کا تصوری نہیں ہے۔

` شرح

ادر جب مرہون دمرتین مے درمیان رائی نے تخلیہ کر دیا۔ کہ مرتین اگر قبضہ کرنا جائے کرسکتا ہے رہی قبضہ ہی کے عظم میں ہے جس طرح نیج میں بائع نے بیجے اور مشتری کے درمیان تخلیہ کر دیا قبضہ ہی کے عظم میں ہے۔

### رہن کی وصولی کا مالیت میں سے ہونے کا بیان

وَالِاسْتِيفَاء يُقِعُ بِالْمَالِيَةِ أَمَّا الْعَيْنُ فَأَمَانَةٌ حَتَّى كَانَتُ نَفَقَةُ الْمَوْهُونِ عَلَى الرَّاهِنِ فِى حَيَاتِهِ وَكَفَيتِهِ بَعُدَ مَمَاتِهِ ، وَكَذَا قَبْضُ الرَّهْنِ لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الشِّوَاء إِذَا اشْتَرَاهُ الشُّتَرَاهُ الشُّتَرَاء إِلَّالْ الشَّيَانَةُ وَلَا تَنُوبُ عَنْ قَبْضِ ضَمَانٍ ، وَمُوجِبُ الْعَقْدِ ثُبُوتُ يَدِ الشُّتَرَاهُ الشَّتَرَاهُ الشَّتَرَاهُ اللَّهُ وَلَا تَنُوبُ عَنْ قَبْضِ ضَمَانٍ ، وَمُوجِبُ الْعَقْدِ ثُبُوتُ يَدِ اللهُ اللهُ

ترجمه

اور رہن کی وصولی مالیت کے واسطے سے ہوجائے گی جبکہ اس کا عین امانت ہے۔ یہاں تک کہ مرہون کا نفقہ اس کی زندگی میں راہن کی ذمہ داری پر ہے۔ اور اس کے فوت ہوجائے کے بعد اس کا کفن بھی اس راہن کی ذمہ داری پر ہوگا۔ اور رہن کا قبضہ بیشراء کے قبضہ کے قائم مقام نہ ہوگا۔

ثرح

علامہ علا کالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مرہون چیز مرتبن کے مثان میں ہوتی ہے بعنی مرہون کی مالیت اُس کے مثمان میں ہوتی ہے اورخو دعین بطور امانت ہے اس کا فرق بول ظاہر ہوگا کہ اگر مرہون کو مرتبن نے رائن سے خرید لیا توبیہ بقضہ جو مرتبن کا ہے۔ بقضہ خر بداری کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ کہ یہ قبضہ امانت ہے اور مشتری کے لیے قبضہ مثمان درکار ہے اورخودوہ چیز امانت ہے۔ بقضہ خریداری کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ کہ یہ قبضہ امانت ہے اور مشتری کے لیے قبضہ مثمان درکار ہے اورخودوہ چیز امانت ہے۔ اللہ امر ہون کا نفقہ رائین کے ذمہ ہے مرتبن کے ذمہ ہے مرتبن کے ذمہ ہے۔ اور علام مربون تفاوہ مرکبیا تو کفن رائین کے ذمہ ہے۔ اور میں اور غلام مربون تفاوہ مرکبیا تو کفن رائین کے ذمہ ہے۔ (در مختار ، روائحتار ، کماب رئین ، چروت)

## فقهاءاحناف كے فزد كيد رئن كے علم كابيان

فَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَنَا حُكُمَ الرَّهُنِ صَيْرُورَةُ الرَّهْنِ مُحْتَبِسًا بِدَيْنِهِ بِإِثْبَاتِ يَلِ الاسْتِفَاءِ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ تَعَلَّقُ اللَّيْنِ بِالْعَيْنِ اسْتِيفَاءً مِنْهُ عَيْنًا بِالْبَيْعِ ، فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ تَعَلَّقُ اللَّيْنِ بِالْعَيْنِ اسْتِيفَاءً مِنْهُ عَيْنًا بِالْبَيْعِ ، فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ تَعَلَّقُ اللَّيْنِ بِالْعَيْنِ اسْتِيفَاءً مِنْهُ عَدَدُنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى جُمُلَةً : مِنْهَا عِنَدُهُ الْمُنتَولُونِ فَي السِّيورُ وَالْمُنتَاقُ وَبَيْنَا وَبَيْنَهُ عَدَدُنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى جُمُلَةً : مِنْهَا عِنَا السِّيورُ وَالْمُنتِورُ وَالْمُنتَورُ وَالْمُنتَاقُ عَنْ اللَّالِيقِ السِّيورُ وَالْمُنتَورُ وَالْمُنتِورُ وَالْمُنتَورُ وَالْمُنتَورُ وَالْمُنتَورُ وَالْمُنتَاقِعُ عَنْ اللَّالِيقِ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَ

الدَّوَامِ، وَعِنْدَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِى مُوجِبَهُ وَهُوَ تَعَيِّنُهُ لِلْبَيْعِ وَسَيَأْتِيك الْبَوَاقِي فِي أَثْنَاءِ الْمَسَائِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

#### ترجمه

ندکورہ عبارت سے حاصل میہ واہے کہ نقتہاءا حناف کے نزد یک رئن کا تھٹم میہ ہے کہ رئن مرتبن کے پاس قرض کے بدیلے میں \*\* مقید ہوتی ہے۔اوراس پر مرتبن کا قبصنہ وصولی کو ثابت کرتا ہے۔

حضرت اہام شافعی علیہ الرحمہ کے نز دیک رہن کا تھم وصولی کی غرض سے قرض کے عین سے متعلق ہے اور وصولی عین سے بنج کے سبب سے ہوگی۔اوران دونوں تو انین کے مطابق بہت سارے مسائل کی جزئیات کی تخر تنج کی گئی ہے۔ جو فقہا واحناف وشوافع کے درمیان اختلافی ہیں۔ ہم نے کفا پہنتہی میں ان تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔اوران ہیں سے ایک مسئلہ بیہ ہے۔ دائمن کو مرجو نہ چیز کو واپس کیکر اس سے فع اٹھا نے سے منع کر دیا جائے گا کیونکہ موجب رہمن کے خلاف ہے۔اور وہ موجب

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نز دیک رائن کوشع نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ موجب عقد جو ہے یہ رہن کے منافی نہیں ہے۔ اور مربونہ کو واجب کرنے والے کا تیج کے ساتھ معین ہوتا ہے۔اور بقیہ جز ئیات بھی دوران مسائل ان شاء اللہ آپ دیکے لیس مے۔ شرح

علامه ابن عابدین شامی دفی علیه الرحمه کھتے ہیں کہ مرتبن کے لیے اگر دائن نے اِنتفاع کی اجازت دے دی ہے اس کی دو
صورتیں ہیں۔ بیاجازت رئن میں شرط ہے بینی قرض ہی اس طرح دیا ہے کہ دوا پی چیز اس کے پاس رئن در کھے اور بیاس سے نفع
الٹھائے جیسا کہ مو ما اس زمانہ میں مکان یاز مین اس طور پر رکھتے ہیں بینا جائز اور سود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شرط نہ ہولیجنی عقد
رئن ہوجانے کے بعد دائین نے اجازت دی ہے کہ مرتبی نفع اٹھائے یہ صورت جائز ہے۔ اصل تھم بہی ہے جس کا ذکر ہوا مگر آج
کل عام حالت یہ ہے کہ دو پریترض دے کرا ہے تا ہی چیز اس مقصد ہے دئین رکھتے ہیں کہ نفع اُٹھا ہیں اور یہ اس درجہ معروف و
مشہور ہے کہ شروط کی حدیث داخل ہے البندا اس سے بچتا ہی جا ہی جائے۔ (فاوئی شامی ، کتاب دئین ، بیروت)

اور جس طرح مرہون ہے مرتبن تفع نہیں اُٹھا سکتا را ہن کے لیے بھی اسے انتقاع جائز نہیں گر اس صورت میں کہ مرتبن اُ ہے اجازت دیدے۔( درمختار ، کتاب رہن ، بیروت )

## ر بن كادين مضمونه كے بدلے ميں سچيح ہونے كابيان

قَالَ (وَلَا يَسِتُ الرَّهُنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ عَنَّهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ ثُبُوتُ يَا الاسْتِيفَاء ، وَالْاسْتِيفَاء ، وَالْاسْتِيفَاء مُ اللَّهُ عَنَّهُ : وَيَدْخُلُ عَلَى هَذَا اللَّفُظِ الرَّهُنُ

بِ الْآغَيَانِ الْمَضَمُ وَنَهِ بِأَنْفُسِهَا ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهَا وَلَا دَيْنَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْمَشَايِحِ وَهُوَ الْوَاجِبَ الْآصُلِيَّ فِيهَا هُوَ الْقِيمَةُ وَرَدُّ الْعَيْنِ مُخَلِّصٌ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِحِ وَهُوَ وَيُنْ وَلِهِ لَمَ الْعَبْنِ وَلَكِنَّةُ يَجِبُ عِنْدَ وَيُنْ وَلِهَ لَمَا اللَّهِ فِي اللَّهُ ا

#### ترجمه

فرمایا که رئین دین مضموند کے بدلے بیل سی میں گئی کیونکہ رئین کا تھم وصولی کو ٹابت کرنے والا ہے۔اوراس کا پورا ہوتا ہے و جوب کے بعد آتا ہے۔مصنف رضی انتدعنہ نے کہا ہے کہ اس لفظ پر ان اعیان کے مطابق اشکال وار دہونے والا ہے جوخود بہ خورمضمون ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے بدلے میں رئین سیجے ہے۔ حالا نکہ وہ دین ہیں ہے۔

اور ممکن ہے کہ اس کا جواب اس طرح دیا جائے کہ ندکورہ اعیان ٹی ایسٹی موجب ان کی قیمت ہے۔ اور عین کو واپس کرنے میں نجات ہوگی ای تفصیل کے مطابق جس کو اکثر مشائخ نے بیان کیا ہے۔ اور قیمت دین ہے۔ کیونکہ انہی اعیان کا کفالہ بھی درست ہے۔ اور قیمت اگر چہ مفصو بہ چیز کی ہلاکت کے بعد داجب ہوا کرتی ہے مگر ہلاکت کے وقت وہ گذشتہ قبضہ کی وجہ سے واجب ہے۔ کیونکہ مفصو ہیں قبضہ والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس وہ وجوب کے سبب کے بحد وجود پائے کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی حالت میں رہن ہوگی۔ اور وہ رہن درست ہوگی جس طرح کفالہ ہے اور اس دلیل کے سبب سے عین مفصو ہہ کے ساتھ مقید کے گئے حوالہ اس کی ہلاکت ہونے دے باطل نہ ہوگا جبکہ ود ایجت میں ایسانہیں ہے۔

#### څره

علام معلا و الدین خفی علیہ الرحمہ کھتے ہیں کہ دبمن کوجس تن کے مقابلہ میں رکھا جاتا ہے وہ وَین (لینی واجب فی الذمہ) ہوجین کے مقابل رائن رکھنا صحیح نہیں، فلا ہرا و باطنا دونوں طرح واجب ہوجیسے میں کا ثمن اور قرض یا فلا ہرا واجب ہوجیسے غلام کو بیچا اور وہ حقیقت میں آزادتھا یا سرکہ بیچا اور وہ شراب تھا اور ان کے ٹمن کے مقابل میں کوئی چیز رہمن رکھی، بیٹمن بظاہر واجب ہے مگر واقع میں نہ نتا ہے نہ شن ،اگر حقیقۂ وَین نہ وہ حکما وَین ہوتو اس کے مقابل میں بھی رہمن سمجے ہے جیسے اعمیان صفحونہ بنفسہا لیعنی جہاں شل یا تیمت سے تاوان دینا پڑے جیسے مفصوب شے کہ غاصب پر واجب سے ہے کہ جو چیز غصب کی ہے بعینہ وہ تی چیز مالک کو وے اور وہ نہ ہوتو مثل یا قبہت تاوان دینا پڑے جیسے مفصوب شرحی میں ہوجی وہ بعیت اور امانت کی دوسری صورتیں ان میں رہمن درست نہیں اس طرح مثل یا قبہت تاوان دے ، جہاں صفحان واجب نہ ہوجیے وہ بعیت اور امانت کی دوسری صورتیں ان میں رہمن درست نہیں اس طرح مثل یا قبہت تاوان دے ، جہاں صفحان واجب نہ ہوجیے وہ بعیت اور امانت کی دوسری صورتیں ان میں رہمن ورست نہیں اس طرح مقابل میں جو بھی رہمن حجے نہیں جیسے ہی کہ جب تک رہم یا تع کے قبضہ میں ہوگا آلاک ہوگئی تو اس کے مقابل میں اس مقابل میں جس کے مقابل میں ہی رہمن حجے نہیں جیسے ہی کہ جب تک رہم یا تع کے قبضہ میں ہوئی آلاک ہوگئی تو اس کے مقابل

میں مشتری سے بائع کائمن سما قط ہوجائے گا ہشتری کے پاس بائع کوئی چیزر ہن رکھے میچے نہیں۔

( درمختار،ردامحتار، کمتاب ربمن، بیروت)

## مر ہونہ کار ہن کی قیمت سے تھوڑ اصان ہونے کا بیان

قَالَ (وَهُوَ مَضُمُونٌ بِالْآقَلِ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ اللَّيْنِ ، فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، وَقِيمَتُهُ وَالسَلَيْنُ سَوَاءٌ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِلدَيْدِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكُورَ فَالْفَصْلُ وَالسَّيْفَاءُ وَذَاكَ بِقَدْرِ اللَّيْنِ ، (وَإِنْ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ) ؛ لِأَنَّ السَمَعُمُونَ بِقَدْرِهِ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَصْلِ) ؛ لِأَنَّ الاسْتِيفَاء بِهَدُرِهُ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَصْلِ) ؛ لِأَنَّ الاسْتِيفَاء بِهَدُرِهُ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَصْلِ) ؛ لَأَنَّ الاسْتِيفَاء بَهَدُرِهُ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَصْلِ) ؛ لَأَنَّ السَّيْفَاء بَهَدُرِهُ وَرَجَعَ الرَّاهِنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِخَمْسِمِانَةٍ لَهُ حَدِيثُ عَلَى الْمُالِيَّةِ وَقَالَ زُفَرُ : الرَّهُنُ مَصْمُونٌ بِالْقِيمَةِ ، حَتَّى لَوْ هَلَكَ الرَّهُنُ ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الرَّهُنِ الْمُرْتَهِنِ بِخَمْسِمِانَةٍ لَهُ حَدِيثُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِخَمْسِمِانَةٍ لَهُ حَدِيثُ عَلَى الْمَالِيَّةِ وَقَالَ زُفَرُ : الرَّهُنُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " يَتَواقَ إِنْ الْفَصْلُ فِي الرَّهُنِ " وَلَأَنَّ الرَّيُهِ نِ يَكَمُ لِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " يَتَواقَ إِنَّ الْفَصْلُ فِي الرَّهُنِ " وَلَأَنَّ الرَّيْنَ وَمَذْهُبُنَا مَرُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ قَالَ " يَتَواقَ إِللهُ عَنْهُمُ ، وَلَأَنَّ يَدَ الْمُزْتَهِنِ يَدُ السَّيْفَاءُ وَمَالُ اللَّهُ عَلْهُ عُولِكُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ مَوْلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الْفَصَلُ وَالْمُولَةُ فِي الْفَصَلُ وَاللّهُ عَلَى الْفَصَلُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ فِي الْفَصَلُ وَالْمُولَةُ فِي الْفَصَلُ اللّهُ عَلَى الْفَالَ الللّهُ عَلَى الْفَصَلِ الللّهُ عَلَى الْفَصَلَى وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَى الْفَصَلَى الْفَصَلُ اللّهُ عَلَى الْفَصَلُ اللّهُ عَلَى الْفَصَلُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الْفَصَلُ اللّهُ عَلَى الْفَصَلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْفَالُ اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الْفَالُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

#### ترجمه

فرمایا کے مربونہ رہمن کی قیمت اور قرض کی قیمت سے ساتھ مضمون ہوگا۔ کیونکہ جب مربونہ مرتبن کے قبصنہ میں ہلاک ہوجائے اور اس قیمت اور قرض برابر ہو۔ تو مرتبن اپنے قرض کو وصول کرنے والا ہوگا۔ اور جب ربمن کی قیمت زیادہ ہے تو وہ زیادتی امانت ہے۔ کیونکہ مضمون اس مقدار میں ہوگا۔ جس مقدار میں پوراواقع ہوا ہے۔ اور وہ مقدار قرض کے برابر ہوگی۔

ادر جب رہن کی قیت قرض ہے کم ہے تو ای مقدار کے مطابق قرض ساقط ہوجائے گا۔ادر مرتبن را بہن ہے زائد کو دانیں لائے گا۔ کیونکہاس کو بورا کرنا ہیمال کے برابر ہوگا۔

حضرت المام زفرعلیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ رئین مضمون بہ قیمت ہے۔ حتیٰ کہ جب رئین ہلاک ہوجائے اور اس کی قیمت رئین کے دن بیندرہ سوتھی۔ اور قرض ایک ہزار ہے تو مرتبن رائین سے پانچے سووالیس لے گا۔ان کی دلیل حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ ک حدیث ہے۔ انہوں نے فر مایا ہے کہ را بن مرتبن میں زیادتی کوایک دوسرے سے واپس لیں گے۔ کیونکہ قرض پر زیادتی مرہون ہے اور اسلے بھی زیادتی قرض کے بدلے میں مقید کی ہوئی ہے۔ پس قرض پر قیاس کرتے ہوئے وہ بھی قابل صان ہوگی۔

ہمارا ند ہب حضرت عمر ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کیونکہ مرتبن کا قبصنہ وصولی کیلئے قبصنہ کر دہ مقدار میں ہی صفان کو واجب کرنے والا ہوگا۔ جس طرح حقیقی طور پر پورا کرنا ہے۔

حضرت امام زفرعلیدالرحمد کی بیان کردہ حدیث لفظ''تراؤ' ہے تیج کی کیفیت مراد ہے کیونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے 'روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ مرتبن زائد کے تن میں امانت والا ہے۔

شرح

اور جب رائن نے مرتبن کواستعال کی اجازت دے دی تھی اُس نے استعال کی تو مرتبن پر ضان نہیں بیعنی مکان ہیں سکونت یا باغ کے پھل کھانے یا جانور کے دودھ استعال کرنے کے مقابل میں وین کا پچھ حصہ ساقط نہیں ہوگا۔

( در مختاره کماب رئن ، بیروت )

### مرتبن كيلئة مطالبة قرض كاحق ہونے كابيان

قَالَ (وَلِللَّهُ رُبَهِنِ أَنْ يُكَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبِسَهُ بِهِ) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ بَاقِ بَعُدَ الرَّهُنِ وَالرَّهُنُ لِذِيَادَةِ الصَّيَانَةِ فَلَا تَمْتَنِعُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ ، وَالْحَبْسُ جَزَاءُ الظَّلْمِ ، فَإِذَا ظَهَرَ مَطُلُهُ وَالرَّهُنُ لِزِيَادَةِ الطَّلْمِ ، فَإِذَا ظَهَرَ مَطُلُهُ عِنْدَ الْقَاضِي يَحْبِسُهُ كَمَا بَيَنَاهُ عَلَى التَّفْصِيلِ فِيمَا تَقَدَّمَ ،

(وَإِذَا طَلَبَ الْمُرُتَهِنُ دَيْنَهُ يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِ الرَّهُنِ) ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضُ اسْتِيفَاء فَلا يَحُورُ أَنْ يَقْبِضَ مَالَهُ مَعَ قِيَامٍ يَدِ الاسْتِيفَاء ؛ لِأَنَّهُ يَتَكُرَّرُ الاسْتِيفَاء عَلَى اعْتِبَارِ الْهَلاكِ يَحُورُ أَنْ يَقْبِضَ مَالَهُ مَعَ قِيَامٍ يَدِ الاسْتِيفَاء ؛ لِأَنَّهُ يَتَكُرَّرُ الاسْتِيفَاء عَلَى اعْتِبَارِ الْهَلاكِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ مُحْتَمَلُ

(وَإِذَا أَحْسِسَ أَمِسَ السَّاهِنُ بِتَسَلِيمِ الذَّيْنِ إِلَيْهِ أُوَّلًا) لِيَتَعَيَّنَ حَقَّهُ كَمَا تَعَيَّنَ حَقُ الرَّاهِنِ تَحْقِيقًا لِلتَّسُوِيَةِ كَمَا فِي تَسُلِيمِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ يُخْضَرُ الْمَبِيعُ ثُمَّ يُسَلَّمُ الثَّمَنُ أُوَّلًا ،

#### 2.7

ای تفصیل کے ساتھ جس کوہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔

اور جب مرتبن نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا ہے تو اس کور بن کو حاضر کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ کیونکہ ربین کا قبضہ یہ وصولی کا قبضہ ہوتا ہے۔ پس مکمل قبضہ ہوتے ہوئے مرتبن کیلئے اپنے مال پر قبضہ کرنا جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ اس طرح کرنے ہے وصولی میں تحراراً جائے گا۔ اور جب مرتبن ربین کو حاضر میں تکراراً جائے گا۔ اور جب مرتبن ربین کو حاضر کردے ۔ تو سب سے پہلے رابین کو قرض حوالے کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ کے مرتبن کا حق معین ہوجائے جس طرح رابین کا حق معین ہوجائے ۔ اور اس کے ہوچکا ہے۔ اس لئے بھی مساوات قائم ہوجائے ۔ جس طرح بھے اور شن کو حوالے کرنے کیلئے جسے کو حاضر کر دیا جا تا ہے۔ اور اس کے بعد پہلے شن کو حوالے کر دیا جا تا ہے۔ اور اس کے بعد پہلے شن کو حوالے کر دیا جا تا ہے۔

## قرض دیے سے بہلے کی چیز کورئن میں رکھ دینے کابیان

اور جب اس نے قرض دینے کا دعدہ کیا تھا اور قرض مانگنے والے نے قرض لینے سے پہلے کو کی چیز رہمن رکھ دی اور مرتہن نے پچھ قرض دیا اور پچھ باتی ہے تو باتی کا جبر آاس سے مطالب نہیں ہوسکتا ہے کم اُس وفت ہے کہ مرہون موجود ہواور ہلاک ہوگیا تو اُس کا تھم وہ ہے جو پہلے بیان ہوا۔ ( درمختار ، روالحتار ، کتاب رہن ، ہیروٹ)

اور دائن نے مدیون سے اپنے ذین کے مقابل جب کوئی چیز رہن رکھوالی توبید تہمتا جا ہے کہ اب وہ ذین کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتا خاموش بیٹھارہے بلکہ اب بھی مطالبہ کرسکتا ہے قاضی کے پاس ذین کا دعویٰ کرسکتا ہے اور قاضی کو آگر ٹابت ہوجائے کہ مدیون ادائے ذین میں ڈھیل ڈال رہا ہے۔ تو اسے قید بھی کرسکتا ہے کہ ایسے کی بہی سزا ہے۔

## شهرعقد کے سوارائن سے دین کا مطالبہ کرنے کابیان

(وَإِنْ طَالَبَهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِى وَقَعَ الْعَقْدُ فِيهِ ، إِنْ كَانَ الرَّهُنُ مِمَّا لَا حَمُلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةً ، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ كُلَّهَا فِي حَقِّ التَّسْلِيمِ كَمَكَانِ وَاحِدٍ فِيمَا لَيْ مُؤْنَةً ، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ كُلَّهَا فِي حَقِّ التَّسْلِيمِ كَمَكَانِ وَاحِدٍ فِيمَا لَيْسَرَ لَلهُ حَمُلٌ وَمُؤْنَةٌ ، وَلِهَ ذَا لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاء فِيهِ فِي بَابِ السَّلَمِ لِيَسَرَ لَلهُ حَمُلٌ وَمُؤْنَةٌ يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ وَلَا يُكَلَّفُ إِخْضَارَ الرَّهُنِ ) ؛ لِأَنَّ بِالْإِنْ كَانَ لَهُ حَمُلٌ وَمُؤْنَةٌ يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ وَلَا يُكَلَّفُ إِخْضَارَ الرَّهُنِ ) ؛ لِأَنَّ بِالْإِنْ عَلَى مَكَانِ إِلَى مَكَانِ ؛ لِلْآنَةُ لَا مَنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ ؛ لِلْآنَهُ مَنْ التَّغُلِيةِ ، لَا النَّقُلُ مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ ؛ لِلْآنَهُ مَنْ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ بِمَعْنَى التَّخْلِيةِ ، لَا النَّقُلُ مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ ؛ لِلْآنَهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ التَسْلِيمُ بِمَعْنَى التَّخْلِيةِ ، لَا النَّقُلُ مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ ؛ لِلْآنَهُ يَتَوْمُهُ . وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ التَسْلِيمُ بِمَعْنَى التَّخْلِيةِ ، لَا النَّقُلُ مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ ؛ لِلْآنَهُ لَا يَتَقَلَ رَبِهِ زِيَادَةَ الطَّرِ وَلَهُ يَلْتَوْمُهُ .

#### ترجمه

الیں چیزوں میں سے ہے جن کا بوجھ یا مشقت نہیں ہے تو وہی تھم ہوگا۔ کیونکہ جن چیزوں کواٹھانے میں مدد کی ضر درت نہیں ہوتی تو ان کوحوالے کرنا ہر جگہ پر ایک مقام کی طرح ہوتا ہے۔ای دلیل کےسبب باب سلم میں ایسی چیز کواد اکرنے میں مکان کی شرط تبیل

اور جسب رہن کیانے اٹھانے اور مدد کی ضرورت لازم ہوتو مرجن اپنا قرض وصول کر لے گا اور اس کور ہن حاضر کرنے کی تکلیف ندوی جائے گی۔ کیونکہ بیقل ہے جبکہ مرتبن پرواجب یہ ہے کہ وہ محض خالی طریقے سے مال سیر دکروائے۔جبکہ ایک مقام سے ووسرے پر منتقل کرنا واجب نبیں ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے مرتبن کو نقصان زیادہ چکنچنے والا ہے۔ جبکہ نقصان کو برداشت کرنے کولازم نہیں کیا گیاہے۔

علامه علاق الدين حقى عليه الرحمه لكهيت بين اور جب مرتبن في را بن سنة دين كامطالبه دومر سيشهر بين كيا المرود جيز السي سے كه و ہاں تک لے جانے میں بار برداری صرف کرنی نہیں ہوگی جب بھی وہی تھم ہے کہ وہ مرجون کو پہلے حاضر کرے پھراس سے ادائے دَین کوکہا جائے گا اور بار برداری صرف کرنی پڑے تو وہاں لانے کی تکلیف نددی جائے بلکہ بغیر چیز لائے ہوئے بھی دَین ادا

اور بیکم کے مرتبن کومر ہون کے حاضر لانے کو کہا جائے گا اُس وقت ہے کہ را بمن مید کہتا ہو کہ مرہون مرتبن کے پاس ہلاک ہو چکا ہے، لہذا میں ذین کیوں ادا کروں اور مرتبن کہتا ہے کہ مرجون موجود ہے اور اگر را بن بھی مرجون کوموجود ہونا کہتا ہوتو اس کی کیا ضرورت کہ یہاں حاضر لائے جب ہی دین اوا کرنے کوکہا جائے گا کداگروہ چیڑالی ہے جس جی بار برداری صرف ہوگی اس وجہ ہے حاضر لانے کوئیں کہا گیا گرراہن اس کے تلف ہوجانے کا مدگی ہے تو راہن سے کہا جائے گا کہ اگر مرتبن کی بات کا تمہیں اطمینان ہیں ہے تو اس سے تھم کھلالو کے مرہون ہلاک نہیں ہوا۔ (ورمختار، کماب ربن، بیروت)

اورا گرةین ایبا ہے کہ قسط داراً داکیا جائے گا قسط ادا کرنے کا وقت آ گیا اس کا بھی وہی تھم ہے کہ اگر را بمن مربون کا ہلاک ہونا بتا تا ہے اور مرتبن اس سے انکاری ہے تو مرتبن ہے کہا جائے گا کہ چیز حاضر لائے اور بار برداری وائی چیز ہوتو مرتبن سے تم کھلا سكتاب كه بلاك نبيس بوئي \_ (درمختار، كماب ربن، بيروت)

را ہن کا مرہونہ کی بیتے پر کسی عادل کومسلط کرنے کا بیان

(وَلَوْ سَلَّطَ الرَّاهِنُ الْعَدُلَ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ فَبَاعَهُ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ جَازَ) لِإِطْلاقِ الْأَمْرِ ﴿ فَلَوْ طَالَبَ الْمُرْتَهِنُ بِالذَّيْنِ لَا يُكَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ إِخْضَارَ الرَّهْنِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا قُدُرَةَ لَهُ عَلَى الْإِحْضَارِ (وَكَذَا إِذَا أَمَرَ الْمُرْتَهِنُ بِبَيْعِهِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضُ النَّمَنَ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا بِالْبَيْعِ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ، فَصَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ رَهَنَهُ وَهُو دَيْنٌ ، (وَلَوْ قَبَضَهُ يُكَلَّفُ إِحْضَارَهُ لِقِيَامِ الْبَدَلِ مَقَامَ الْمُرتَهِنُ ؛ لِأَنَّهُ هُو الْعَاقِدُ الْبَدَلِ مَقَامَ الْمُرتَهِنُ ؛ لِأَنَّهُ هُو الْعَاقِدُ الْبَدَلِ مَقَامَ الْمُرتَهِنُ ؛ لِأَنَّهُ هُو الْعَاقِدُ فَتَرْجِعُ الْمُحَقُوقُ إِلَيْهِ ، وَكَمَا يُكَلَّفُ إِحْضَارَ الرَّهْنِ الاسْتِيفَاء كُلِّ الدَّيْنِ يُكَلَّفُ السَّتِيفَاء نَجْمِ فَدُ حَلَّ الاحْتِمَالِ الْهَلاكِ ، ثُمَّ إِذَا قَبَصَ الشَّمَنَ يُؤُمَّرُ بِإِحْصَارِهِ السَّتِيفَاء السَّيْنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَبْنِ ، وَهَذَا بِخِلافِ مَا إِذَا قَبَصَ النَّمَنَ يُؤُمِّرُ بِإِحْصَارِهِ السَّتِيفَاء السَّيْنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَبْنِ ، وَهَذَا بِخِلافِ مَا إِذَا قَبْلَ رَجُلْ الْعَبْدَ الرَّهُنَ خَتَى قَضَى السَّيْنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَبْنِ ، وَهَذَا بِخِلافِ مَا إِذَا قَتَلَ رَجُلْ الْعَبْدَ الرَّهُنَ خَتَى يُحْضِرَ السَّيْنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَبْنِ ، وَهَذَا بِخِلافِ مَا إِذَا قَتَلَ رَجُلْ الْعَبْدَ الرَّهُنَ خَتَى يُحْضِلَ السَّيْنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَبْنِ ، وَهَذَا بِخِلافِ مَا إِذَا قَتَلَ رَجُلْ الْعَبْدَ اللَّهُنِ خَتَى يُحْضِلُ السَّيْنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَبْنِ وَمَا صَارَتُ فِيمَة بِعُمْ الرَّاهِنُ عَلَى السَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَبْلُهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي عَلَى عَلَى الرَّهُ فِي عَلَى الرَّهُ فِي السَّيْفِي الرَّاهِنَ عَلَى الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي اللَّهُ الْمَالُولُ الْهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الرَّاهِنَ الْمُعْرَالُ الْعَبْرَالُ الْعَبْرَالُ الْعَبْرَالُ الْعَبْرَالُ الْعَرَقَ الْمُعْرَالُ الْعَبْرَالُ الْعَلَى الرَّاهُ الْمَالِقُلَى الْمُعْرَالُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الرَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِلَ الْعَالَ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلَى الرَّاهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلَى اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلِي اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### 2.7

اور جب را بن کسی عدل کرنے والے بندے کومر ہونہ چیز کی تھے پر مسلط کر دیا ہے اور اس نے اس کونفذی یا ادھار کے ساتھ تھے دیا ہے۔ توبیہ جا کز ہے۔ کیونکہ یہاں امر مطلق طور پر ہے۔ اور اس کے بعد جب مرتبان نے قرض کا مطالبہ کر دیا ہے تو اس کور بن حاضر کرنے پر مکلف نہ کیا جائے گا کیونکہ اب ربمن کو حاضر کرنے پر قدرت نہ رہی ہے۔

اوراس طرح جبرائن نے مرتبن کوم ہوتہ چیزی کے کا تھم دیا ہے۔اوراس نے اس کونے ویا ہے۔نین اس نے قیمت پت بھنے بند نہیں کیا ہے کے ونکہ رائبن کے تھم سے بیچنے کے سبب مرہونہ دین بن گیا ہے۔اور بیائی طرح ہوجائے گا کہ جب رائبن نے اس کو اس حال میں رئبن رکھا ہے۔ کہ وہ دین تھا۔اور جب مرتبن نے قیمت پر قبضہ کرلیا ہے تو اس کو حاضر کرنے کا مکلف جبیں کیا جائے گا کے ونکہ بدل منہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔جبکہ قیمت پر قبضہ کرنے کا متولی مرتبن بی بنے گا کے ونکہ عقد کرنے والا وہی ہے۔ پس کی کونکہ بدل منہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔جبکہ قیمت پر قبضہ کرنے کا متولی مرتبن بی بنے گا کے ونکہ عقد کرنے والا وہی ہے۔ پس نے حقوق اس کی جانب لوٹے والے ہیں۔جس طرح سارا قرض وصول کرنے کیلئے مرتبن کورئن حاضر کرنے کا مکلف بنایا جاتا ہے۔ بس اس طرح اس ایک قرام وصول کرنے کیلئے تھم دیا جائے گا۔ کیونکہ شن میں سے قائم مقام ہوتا ہے۔ بس اس طرح اس ایک قدم کو وصول کرنے کیلئے تھم دیا جائے گا۔ کیونکہ شن میں سے قائم مقام

ادر بید مسئلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے جب کی بندے مرہون غلام کو خلطی سے قل کر دیا ہے جی کہ اس کی عاقلہ پر تین سال تک قیمت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تو را بن کو قرض کی اوائیگی پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ جب تک مرجن ساری قیمت ادانہ کر وے۔اس کے کہ یہی قیمت را بن کا بدلہ ہے۔ بس ساری قیمت کو حاضر کرنالازم ہے۔ جس طرح پورے عین را بن کو فا نالازم ہے۔ جبکہ یہاں ربن کے عین سے قیمت نہیں بنی بلکہ اس سے قبل بیان کر دو مسئلہ میں را بن کے فعل سے دین را بن بنا ہے ہیں بید دونوں مسائل ایک

دوسرے۔۔الگ الگ ہوجائیں گے۔

## میعادی دین کوعاول کے پاس رکھنے کا بیان

اور رئین میں بیٹر طائقی کہ مرتبن کا قبضہ ہوگا کچر دونوں نے باتفاق رائے عادل کے پاس رکھ دیا بیہ صورت بھی جائز ہے۔اور جب زین میعا دی تھا اور معتبر شخص کو یہ کہ دیا تھا کہ جب میعاد پوری ہوجائے رئین کوئٹے کرڈالے اور میعاد پوری ہوگئی گراہمی تک چیز پراس کا قبضہ ہی نہیں تو رئین باطل ہو گیا گریج کی و کا است اس کے لیے بدستور باتی ہے اب بھی بھے کرسکتا ہے۔ (ردا کھیا رئی ابیروت)

### راہن کاعاول کے پاس رہن رکھنے کابیان

(وَلَوْ وَضَعَ الرَّهُنَ عَلَى يَدِ الْعَدُلِ وَأُمِرَ أَنْ يُودِعَهُ غَيْرَهُ فَفَعَلَ فُمْ جَاءَ الْمُرْتَهِنُ يَطُلُبُ كَيْنَهُ لَا يُكُلُّ وَضَعَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ وَيَنَهُ لَا يُكَلَّفُ إِحْضَارَ الرَّهُنِ ) وَلَا تُعَدُّلُ فِي يَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَغَابَ وَطَلَبَ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ تَسُلِيمُهُ فِي قُدْرَتِهِ (وَلَوْ وَضَعَهُ الْعَدُلُ فِي يَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَغَابَ وَطَلَبَ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ وَاللَّهُ يَهُ فَى يَدِهِ يَقُولُ أَوْدَعِنِي فُلانٌ وَلَا أَدْرِي لِمَنْ هُوَ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاء الذَّيْنِ) وَاللَّهُ لَمْ يَقْبِصُ شَيْنًا . (وَكَذَلِكَ إِذَا غَابَ الْعَدُلُ بِالرَّهُنِ وَلَا يُدْرَى إِمَا قُلْنَا ،

#### ترجمه

اور جب اس عادل بندے نے ربین کوکسی ایسے تخص کے پاس دکھا ہے۔ جواس کی کفالت میں ہے۔ اور خودوہ عادل غائب ہو چکا ہے۔ اور مرتبن نے اپنے قرض کوطلب کر لیا ہے۔ اور جس بندے کے پاس ربن ہے وہ اس طرح کہتا ہے کہ فلاں آ دمی نے اس کو میرے پاس دد بعت رکھا ہے۔ اور مجھے پہتے ہیں ہے کہ یہ کس کا ہے۔ تو اب را بمن کوقرض کی ادا بھی پر مجبور کیا جائے گا۔ کیونکہ ربین کو عاضر کرنا پر مرتبن کے ذمہ داری پڑ ہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو کسی چیز پر قبضہ کرنے والا بی نہیں ہے۔

ی سر رہا ہیں درائی طرح جب عادل رمن کو لے کرعا ئب ہو گیا ہے اور پنتہ بھی نہیں ہے کہ دہ کہاں ہے تو اس دلیل کے مطابق تھم ہوگا جس کوہم نے بیان کر دیا ہے۔

ترح

علامہ علا والدین فٹی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب عاریت کی صورت میں مرتبن کے واپس لینے ہے آبل اگر رائین مرگیا تو
دوسرے قرض خواہوں سے مرتبن زیادہ حقد ارہے لین دوسرے اس مربون سے اپنے ذین وصول نہیں کر سکتے جب تک مرتبن اپنا
وی وصول نہ کر لے اس کے وصول کرنے کے بعد اگر کچھ نیچ تو وہ لوگ لے سکتے ہیں در شہیں۔ (درمختار، کما برائن، ہیردت)
رائین و مرتبن میں سے ایک نے دوسرے کی اجازت سے مربون شے کسی اجنبی کو پیلور عاریت دے دی یا اجنبی کے پاس
ود بعت رکھ دی تو مربون صفان سے نکل گیا اور دونوں میں سے ہرایک کو یہ اختیار ہے کہ اُسے پھر صفان میں لائے لیمن اُسے اُسی بنا

اور مرتبن نے را بمن سے مربون کو استعمال کرنے کے لیے عاریت لیا یہ عاریت صحیح ہے گر استعمال سے پہلے یا استعمال کے بعد مربون ہلاک ہونے میں ہوتا ہے اور اگر حالت استعمال میں ہوا تو مرتبن ضامن ہے بعنی وہی تھم ہے جو مرتبن کے پاس مربون کے ہلاک ہونے میں ہوتا ہے اور اگر حالت استعمال میں ہوا تو مرتبن کے ذمہ بچھ صنمان نہیں۔ اسی طرح اگر مرتبن کو را بمن نے استعمال کی اجازت دے دی ہے تو حالت استعمال میں ہلاک ہونے میں صنمان نہیں ہے اور قبل یا بعد میں ہلاک ہونا تو صنمان ہے۔

## عادل كى ود بعت كرده رئهن كاا تكار بهوجائے كابيان

(وَلَوْ أَنَّ الَّذِى أَوْدَعَهُ الْعَدُلُ جَحَدَ الرَّهُنَ وَقَالَ هُوَ مَالِىٌ لَمْ يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى السَّاهِنِ اللَّهُ لَمَّا جَحَدَ الرَّهُنَ فَقَدْ تَوَى الْمَالُ وَالْتَوَى الرَّهُنَ فَقَدْ تَوَى الْمَالُ وَالْتَوَى عَلَى الْمُولَةِ فِي الْمُالُ وَالْتَوَى عَلَى الْمُولَةِ فِي الْمُالُ وَالْتَوَى عَلَى الْمُولَةِ فِي الْمُلَالُةَ بِهِ،

#### 2.7

اورجس بندے کے پاس عادل نے رئی کوبطور و دیعت رکھا ہے وہ شخص رئی کا اٹکار کر دے اور وہ اس طرح کہتا ہے کہ بید میرا مال ہے۔ تو مرتبی رائی سے واپس کچھند لے گاہتی کہ وہ اس کا رئی ہونا ٹابت کر دے۔ کیونکہ جب مودع نے انکار کر دیا ہے تو وہ مال ہلاک ہو چکا ہے۔ اور دہ ہلاکت مرتبی کے ذمہ پر ہوتی ہے۔ پس قرض کی وصولی ٹابت ہو جائے گی۔ اور وہ مرتبی دین کوطلب کرنے کا حقد ارندرے گا۔

ترر

علامہ علاؤالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جب مرتبن کے پاس اگر مرہون ہلاک ہوجائے تو دَین اور اس کی قیت میں جو کم ہے اُس کے مقابلہ میں بلاک ہوگا مثلاً سورو بے دَین ہیں اور مرہون کی قیمت دوسوہ ۱۰ ہے مقابل میں ہلاک ہوا یعنی اس کا دَین سماقط ہوگیا اور مرتبن را بمن کو پچھیس دے گا اور اگر صورت مفروضہ میں مربون کی قیمت پچاس رو بے ہے تو دَین میں ے بیاں ساقط ہو گئے اور بیجاں باتی ہیں اوراگر دونوں برابر ہیں تو نہ دینا ہے نہ لیما۔ ( درمختار ، کتاب رہن ، بیروت ) مرتہن کا مرہونہ کو بیچنے کا اختیار را بمن کو نہ دینے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ كَانَ الرَّهُنُ فِي يَدِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ الْبَيْعِ حَتَى يَقْضِيهُ الدَّيْنَ) ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ الْحَبْسُ الدَّائِمُ إِلَى أَنْ يَقْضِى الدَّيْنَ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ (وَلَوْ قَضَاهُ الْبَعْضَ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ كُلَّ الرَّهُنِ حَتَى يَسْتَوْفِى الْبَقِيَّةَ) اعْتِبَارًا بِحَبْسِ الْمَبِيعِ (فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيْنَ قِيلَ يَحْبِسَ كُلَّ الرَّهُنِ حَتَى يَسْتَوْفِى الْبَقِيَّةَ) اعْتِبَارًا بِحَبْسِ الْمَبِيعِ (فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيْنَ قِيلَ لَهُ سَلِّمُ الرَّهُنَ إِلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ زَالَ الْمَانِعُ مِنُ التَّسْلِيمِ لُوصُولِ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِهِ (فَلَوُ لَهُ سَلِّمُ الرَّهُنَ إِلَى مُسْتَحِقِهِ (فَلَوُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمَانِعُ مِنُ التَّسْلِيمِ لُوصُولِ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِهِ (فَلَوُ السَّيْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلْقَالُولُ إِلَا الشَّابِقِ ، فَكَانَ الثَّانِي النِيقَاء بَعُدَ السَّيْفَاء فَيَجِبُ رَدُّهُ ،

#### 2.7

اور جب رہن مرتبن کے قبضہ بیس ہے تو مرتبن پر بیلازم نہ ہوگا کہ وہ را بمن کو بیچنے کا اختیار دے۔ جب تک را بمن اس کا قرض ادا نہ کر دے۔ کیونکہ قرض کی ادا نیگی تک رہن کو قید میں رکھنے کا تھم دائمی طور پر ہے۔ اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم بیان کر آ ہے ہیں۔

اور جب رائن نے مرتبن کو پعض رئن اوا کردی ہے تو اس کیلئے بیش ہوگا کدہ ابقیہ کی وصو کی تک سماری رئن کوروک دے اور
اس کو پیچ کو قید میں رکو ، پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب رائن نے مرتبن کو سارا قرض اوا کردیا ہے تو اب مرتبن سے کہا
جائے گا۔ کدرئن کو حوالے کرو۔ کیونکہ پر وکر نے سے مافع ہونے والی چیز تو ختم ہوچکی ہے۔ کیونکہ حق اپ حقد ارتک پہنچ گیا ہے۔
اورا گر حوالے کرنے سے پہلے ہی رئن ہلاک ہوگئی ہے تو رائن مرتبن سے وہی چیز لینے والا بنے گا جس اس نے مرتبن کو دی ہے۔
کیونکہ ہلاکت کے سب گزشتہ قبضہ کے سب سے مرتبن نے اپناخت وصول کرلیا ہے۔ جبکہ دوبارہ وصول کرنا یہ وصولی کے بعد وصولی کے جد وصولی کے اور اس کا واپس کرنا لا ذم ہوگا۔

ترح

اور دبن ننخ ہونے کے بعد بھی مرتبن کو یہ اختیار ہے کہ جب تک اپنا مطالبہ وصول نہ کرلے یا معاف نہ کر وے مرہون شے
اپ بتضہ میں رکھے را بن کو واپس نہ دے یعنی محض زبان ہے کہ دینے ہے کہ دبن فنخ کیا ربن فنخ نہیں ہوتا بلکہ باتی رہتا ہے جب
تک مرہون کو واپس نہ کر دے جب ربن فنخ نہیں ہوا تو اب بھی چیز کو دوک سکتا ہے، ہاں دَین یا قبضہ دونوں میں ایک جاتا رہے مثلاً
دَین وصول پایا، یا معاف کر دیا کہ اب دَین باتی نہ د مهایا را بن کے قبضہ میں و سے دیا تو اب ربن جاتا رہے گا۔

( درمخار ، کماب رئن ، بیروت ، فمآوی شامی ، کماب رئن ، بیروت )

## را ہن ومرتبن کار ہن کوننج کرنے کا بیان

(وَكَلَوْكُ لَوْ لَكُ لَوُ تَفَاسَحَا الرَّهُنَ لَهُ حَبُسُهُ مَا لَمُ يَقْبِضُ الدَّيْنَ أَوْ يُبُونُهُ ، وَلا يَبُطُلُ الرَّهُنُ إِلَّا بِالرَّدُ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى وَجُهِ الْفَسُخِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَبُقَى مَضْمُونًا مَا بَقِى الْقَبْضُ وَالدَّيُنُ (وَلَوُ بِالرَّدُ عَلَى اللَّهُنُ وَالدَّيُنُ (وَلَوُ عَلَى يَدِهِ مَنَقَطَ الدَّيُنُ إِذَا كَانَ بِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ) لِبَقَاءِ الرَّهُنِ ،

#### 2.7

ادرای طرح جب رائن اور مرتبن نے رہن کوئے کردیا ہے قو مرتبن کوئی حاصل ہوگا کہ دہ رہن کو تبضہ میں رکھے تی کہ وہ قرض پر قبضہ کر لے یا رائبن کواس سے بری کردے۔اور رہن رائبن کے بطور شنے دالیس کرنے سے باطل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب تک قبضہ اور قرض باقی رہتا ہے اس وقت تک رہن کا منہان باقی رہتا ہے۔ جب رہن مرتبن کے قبضہ میں ہلاک ہو جائے تو قرض ساقط ہو جائے گا۔ بال البتہ شرط یہ ہے کہ اس سے قرض کواوا کرناممکن ہو۔

### خرح

اور شخ رہن کے بعد چیز مرتبن کے پاس ہلاک ہوگئی اب بھی وہی احکام ہیں جوشخ نہ ہونے کی صورت میں تھے کہ دَین اور قیمت مرہون میں جوکم ہےاس کے مقابل میں چیز ہلاک ہوگئی۔

مرتبن نے اگر رائن کووہ چیز دے دی مگر بطور شخر ہن تیں بلکہ بطور عامیت تواب بھی رئبن باتی ہے بینی اس سے واپس نہیں سلسکتا ہے۔ (عنامیشر ح) البداریہ، کتاب رئبن، ہیروت)

## مرتبن كيليح ربن سينفع المعاني كيممانعت كابيان

(وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ لَا بِاسْتِخْدَامٍ ، وَلا بِسُكُنَى وَلَا لُبُسٍ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمَالِكُ ؛ لِلَّانَ لَهُ حَقَّ الْحَبْسِ دُونَ الانْتِفَاعِ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِعَ إِلَّا بِتَسْلِيطٍ مِنُ الرَّاهِنِ الْمَالِكُ ؛ لِلَّانَّ لَهُ حَقَّ الْحَبْسِ دُونَ الانْتِفَاعِ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِعَ إِلَّا بِتَسْلِيطٍ مِنُ الرَّاهِنِ ، وَلَيْسَ لَهُ وَلايَةُ الانْتِفَاعِ بِنَفْسِهِ فَلا يَمُلِكُ تَسُلِيطَ ، وَلَا يَتُطُلُ عَقْدُ الرَّهُنِ بِالتَّعَدَى .

#### ترجمه

ادر مرتبن کیلئے جائز نہیں ہے کہ دہ ربین سے فائدہ اٹھائے خواہ بیرفائدہ لبطور خدمت ہویار ہے کیلئے یا پہننے کے طور پر ہو۔ ہاں البتہ جب مالک اس کی اجازت دے دیتا ہے کیونکہ مرتبن کاصرف قید میں رکھنے کاحق ہے فائدہ اٹھائے کاحق نہیں ہے۔ کیونکہ جب اس کوخو داس پر دلایت حاصل نہیں ہے تو اس کیلئے کسی دوسرے کواس پر مسلط کر دینے کاحق بھی نہ ہوگا۔ اور اگر اس نے اس طرح کیا ہے تو وہ زیادتی کرنے والا ہے ہاں البنة اس کے طلم کے سبب رہن کا عقد باطل شہوگا۔ شرح

مرہون چیز سے کسی تھم کا نفع اُٹھانا جا ترنہیں ہے مثلاً لونڈی غلام ہوتو اس سے خدمت لیتا یا اجارہ پر دیٹا مکان ہمسکونت کرنا یا کرایہ پراُٹھانا یا عاریت پر دیٹا، کپڑے اور زیورکو پہننا یا اجارہ و عاریت پر دینا الغرض نفع کی سب صور تبل نا جائز ہیں اور جس طرح مرتبن کونفع اُٹھانا نا جا تز ہے را بمن کوبھی نا جا تز ہے۔ ( درمختار ، کتاب رئین ، ہیروت )

مرتبن کے لیے اگر رائبن نے اِنفاع کی اجازت دے دی ہے اس کی دوصور تیں ہیں۔ یہ اجازت رہن ہیں شرط ہے لینی قرض ہیں اس طرح ویا ہے کہ وہ اپنی چیز اس کے پاس رہن رکھے اور یہ اس سے نقع اٹھائے جیسا کہ عمو با اس زمانہ ہیں مکان یا زمین اس طور پر رکھتے ہیں بینا جائز اور سود ہے۔ دوسری صودت بہ ہے کہ شرط نہ ہولیتی عقد رہن ہوجانے کے بعد رائبن نے اجازت دی ہے کہ مرتبی نفع اٹھائے بیصورت جائز ہے۔ اصل تھم بہی ہے جس کا ذکر ہوا گر آج کل عام حالت بہ ہے کہ دو پہی قرض دے کراپنے پاس چیز اس مقصد سے رئین رکھتے ہیں کہ نفع اٹھائی میں اور بیاس درجہ معروف و مشہور ہے کہ شروط کی حدیث داخل ہے لہذا اس سے بچٹائی جائے۔ (درمختار، کتاب رئین ، ہیروت، فناوئل شامی، کتاب رئین ، ہیروت)

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر سواری کی جائے تو اس پر جو پھے فرج کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں اس پر سواری کی جاسکتی ہے اور اگر دودھ والا جا نورگر دی ہوتو اس پر جو پھے فرج کیا جاتا ہے اس کے بدلے اس کا دودھ پیا جائے اور جو تف سواری کرے اور دودھ ہے وہی اس کے مصارف کا ذمہ دار ہے۔

( بخاری مشکوة شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 111 )

حدیث کے ہے۔ زوکی وضاحت کے شمن میں ملاعلی قاری نے جو مسئلہ لکھا ہے اور اس کامغہوم میہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کوئی جانور کس کے پاس رہن رکھے تو اس جانور کے مصارف مثلاً دانہ و جارہ وغیرہ کا بارچو تکہ رائین پر ہوتا ہے اسے بار برداری کے کام میں لائے چنانچے حضرت المام اعظم ابوصنیفہ اور حضرت المام شافعی رحم ہما اللہ کا یہی مسلک ہے۔

لیکن حفرت شخ عبدالحق نے حدیث کے آخری جملہ (وعلی الذی برکب دیشرب النفقۃ) (اور جو محض سواری کرے اور دودھ ہے وہ ان مصارف کا ذمہ دارہ ہے کہ جو محض کے آخری جملہ (وعلی الذی برکب دیشرب النفقۃ) (اور جو محض سواری کا دورہ ہے گا وہ اس کے مصارف کا ذمہ دارہ دوگا ہوں ہو یا مرتبی گو یا مطلب ہے ہوا کہ اگر مرتبین اپنے یاس کر دی رکھے ہوئے جانور کا گھاس دانہ کرتا ہے اوراس کے مصارف برداشت کرتا ہے تو وہ اس جانور کو اپنے مصرف بیس لاسکتا ہے اوراس کا دورہ پی سکت ہے اورا کر دائی اس جانور کا (کہ جے اس نے مرتبین کے پاس کروی رکھا ہے) گھاس دانہ کرتا ہے اوراس کے مصارف برداشت کرتا ہے تو پھر اس کے سازور کا (کہ جے اس نے مرتبین کے پاس کروی رکھا ہے) گھاس دانہ کرتا ہے اوراس کے مصارف برداشت کرتا ہے تو پھر اس کے سازور کا رکھا ہے اوراس کا دورہ ہے۔

حضرت شیخ کی اس وضاحت کی روشی میں حدیث کا میرمطلب ہوگا کہ مرتبن کوگروی رسکھے ہوئے جانور سے نفع اٹھا نا اور اس

ے مصارف برداشت کرنا جائز ہے حالا نکہ اکثر علماءاس کے برخلاف ہیں چنا نچہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ مرتبن کے لئے بیقط فا جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرے اور رید کہ گروی رکھی ہوئی چیز کا نفقہ (جیے جانو رکا گھاس دانہ ) را ہن کے و مدہے مرتبن کے لئے رہن سے نفع حاصل کرنا اس لئے ناجا تزہے کہ رہیا لکل کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ جوقرض نفع لائے وہ حرام ہے اس کے علماء نے لکھا ہے کہ بیرحد بیث آ گے آنیوالی حدیث کے ذریعی مفسوخ ہے۔

## مرتهن كامر مونه كى حفاظت خودكرنے ياكرانے كابيان

هَالَ ﴿ وَلِلْمُوْتَهِنِ أَنُ يَحْفَظُ الرَّهُنَ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ ﴾ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ فِي عِيَالِهِ أَيْضًا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَـصَارَ كَالُوَدِيعَةِ (وَإِنْ حَفِظُهُ بِغَيْرِ مَنْ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ ضَمِنَ) هَلْ يَضْمَنُ الثَّانِي فَهُوَ عَـلَى الْمِحَلافِ، وَقَدْ بَيَّنَا جَمِيعَ ذَلِكَ بِدَلَائِلِهِ فِي الْوَدِيعَةِ (وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهُنِ ضَسِمَنَهُ ضَمَانَ الْعَصْبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ) ؛ إِلَّانَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مِقْدَارِ الدَّيْنِ أَمَانَةٌ ، وَالْأَمَانَاتُ تُضْمَنُ بِالنَّعَدِّي ،

اور مرتبن کا مرہونہ کی حفاظت کرناخوداس کیلئے جائز ہےاورای الرج اس کی بیوی الرکا یا غلام یا جوبھی اس کی تربیت میں ہے اس سے دہ حفاظت کرائے توبیجی جائز ہے۔

مصنف رضی الله عند نے کہا ہے کہ اس کامعنی میر ہے لڑکا بھی اس کی تربیت میں ہے۔ اور میکم اس دلیل کے سبب سے ہے کہ ر بهن کا عین مرتبن کے قبصہ بیں امانت ہے۔ پس میدود ایعت کی طرح ہوجائے گا۔اور جب کسی ایسے بندے نے رہن کی حفاظت کی ہے جومرتبن کے عمیال میں سے بیس ہے یا مرتبن نے اس کے ہاں بطور دو بعت رکھی ہے تو وہ ضامن ہوگا۔اور کیاوہ دوسرابندہ بھی ضامن ہوگا یا ہیں ہوگا تو اس میں اختلاف ہے۔ اور ہم نے اس مسئلہ کوسارے ادلہ کے ساتھ کتاب و دیعت میں بیان کر دیا ہے۔ اور جب مرتبن نے رہن کے اندرزیادتی کی تو مرتبن غصب والے عنمان کی طرح اس کی ساری قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ قرض کی مقدار پرجوزیادتی ہےوہ امانت ہے۔اورظلم کے سبب امانات بھی قابل ضان ہوجاتی ہیں۔

علامه علاؤالدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مرتبن کے ذمہ مرہون کی حفاظت لازم ہے اور یہاں حفاظت کا وہی تھم ہے جس کا بیان ود نعت میں گزرچکا کہ خود حفاظت کرے یا اسپے اہل وعیال کی حفاظت میں دے دے یہاں عیال سے مرادوہ لوگ ہیں جواس کے ساتھ رہتے سہتے ہوں جیسے نی نی بچے خادم اور اجبر خاص معنی نوکرجس کی ماہوار پاششمای پاسالانہ تنخواہ دی جاتی ہو۔ مزدور جو

روزانہ پر کام کرتا ہو مثلاً ایک ون کی اُسے اتنی اُجرت دی جائے گی اس کی جفاظت بیں نہیں دے سکتا عورت مرتبن ہے تو شوہر ک حفاظت میں دے سکتی ہے۔ بی بی اور اولا دا گرعیال میں نہ ہوں جب بھی اُن کی حفاظت میں دے سکتا ہے جن دو شخصوں کے مامین شرکت مفاوضہ یا شرکت عمان ہے ان میں ایک کے پاس کوئی چیزر کھی گئی تو شریک کی حفاظت میں دے سکتا ہے۔

( در مختار ، کتاب رئن ، بیروت ، فناوی شامی ، کتاب رئن ، بیروت )

ان اوگوں کے سواکسی اور کی حفاظت میں چیز و ہے دی یا کسی کے پاس ود بعت رکھی یا جارہ یا عاریت کے طور پر دے دی یا کسی اور طرح اس میں تعدّ کی کی مثلاً کتاب رہن تھی اُس کو پڑھا، یا جانور پر سوار ہوا غرض یہ کہ کسی صورت سے بلاا جانرت را بہن استعمال میں لائے بہر صورت پوری قیمت کا تاوان اُس کے ذمہ واجب ہے اور مرتبین ان سب صورتوں میں عاصب کے تھم میں ہے اسی وجہ ہے لوری قیمت کا تاوان واجب ہوتا ہے۔ (درمختار، کتاب رہن، بیروت، فتاوی شامی، کتاب رہن، بیروت)

رائن کا مرتبن کے پاس انگوشی رکھنے کابیان

(وَلَوْ رَهَنَهُ خَاتَمًا فَجَعَلَهُ فِي خِنْصِرِهِ فَهُوَ صَامِنٌ) ؟ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ بِالاَسْتِعْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا أَذُونِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْإِذْنُ بِالْحِفْظِ وَالْيُمْنَى وَالْيُسُرَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيهِ مَنْ ذُونِ فِيهِ ، وَإِنَّمَ الْإِذْنُ بِالْحِفْظِ وَالْيُمُنَى وَالْيُسُرَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ لا يُلْبَسُ كَذَلِكَ عَادَةً مُحْتَدِلِفَةٌ ، (وَلَوْ جَعَلَهُ فِي بَقِيَّةِ الْأَصَابِعِ كَانَ رَهْنًا بِمَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لا يُلْبَسُ كَذَلِكَ عَادَةً فَكَانَ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ ، وَكَذَا الطَّيْلَسَانُ إِنْ لَبِسَهُ لَبُسًا مُعْتَادًا صَمِنَ ، وَإِنْ وَصَعَهُ عَلَى عَاتِيقِهِ لَمْ يَضْمَنُ فِي الثَّلاثَةِ وَصَعِنَ فِي السَّيْفَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ الْعَادَة جَرَتْ بَيْنَ الشَّجْعَانِ بِتَقَلَّدِ السَّيْفَيْنِ فِي الْحَرْبِ وَلَمْ تَجُو بِتَقَلَّدِ السَّيْفَيْنِ فِي الْحَرْبِ وَلَمْ تَجُو بِتَقَلَّدِ السَّيْفَيْنِ فِي الْحَرْبِ وَلَمْ تَجُو بِتَقَلَّدِ السَّيْفَيْنِ فِي الْحَرُبِ وَلَمْ تَحْوِ بِتَقَلَّدِ السَّيْفَيْنِ فِي الْحَرْبِ وَلَمْ تَجُو اللَّهُ اللَّذَالُ اللَّيْفِي مَا اللَّكُونَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُولَ عَلَى اللَّالَةُ وَاللَّهُ اللْهُ الْمُعْرَالِ السَّيْفِ الْمَصْونَ ، وَإِنْ لَكِسَ خَلَى اللْهُ وَلَا يَضُمَلُ مِنْ اللْهُ وَلَا يَصْمَلُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْتَالِقُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِقُولُ اللْمُ اللْمُعَلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُ اللِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ

ترجمه

اور جب رائن نے مرتبن کے پاس انگوشی کورئن کے طور پر رکھ دیا ہے اور مرتبن نے اس کوا پی خضر انگی میں ڈال لیا ہے تو وہ ضامن ہوگا۔ کیونکہ استعمال کی اجازت نہ تھی۔ اور اجازت صرف ضامن ہوگا۔ کیونکہ استعمال کی اجازت نہ تھی۔ اور اجازت صرف مفاظت کے طور پر دی جاتی ہے۔ اور اس بارے میں دایاں اور بایاں ہاتھ بید دنوں ایک تھم میں ہیں۔ کیونکہ انگوشی کو پہنے کے اعتبار سے لوگوں میں دواج مختلف ہے۔

اور جب اس نے دوسری انگلیوں میں انگوشی کر بیہنا ہے تو وہ اس مقدار کے ساتھ رہن ہوگی۔ جس میں وہ ہے۔ کیونکہ عام طور

پراس طرح انگونٹی کوئیں پہنا جاتا۔ پس بیتفاظت کے تھم میں ہوگی۔اورای طرح جب اس نے ایک حدے مطابق جا در کو پہن ایا ہے تو دو صامن ہوگا۔اوراگراس نے اس پر کا ندھے پرد کھ لیاہے تو وہ ضامن نہیں ہے گا۔

اور جب رائن فخص نے دو مگواریں یا تین مگواریں رئین میں رکھ دی ہیں اور مرتبن نے ان کو گلے میں اٹکا لیا ہے تو تین کی صورت میں تو و مشائن نہ بن سکے گا جبکہ دو مگواروں میں وہ ضائن بن جائے گا۔ کیونکہ جنگ کے دوران دو مگواروں کو اٹکا نامہ بہادر لوگوں کی نشانی ہے۔ تین میں کوئی علامت نہیں ہے۔

اور جب مرتبن نے انگوشی پرانگوشی کو پی کتالیا ہے اور جب مرتبن ایسے لوگوں میں سے ہے جن کی زینت اختیار کرنا دوانگوشیوں کو پی کن کر ہوتی ہے تو وہ ضامن بن جائے گا اور جب ایسے زینت اختیار کرنے والے بندوں میں سے بیں ہے وہ ضامن نہ ہے گا۔ شرح

اورانگوشی رہن رکھی مرتبن نے چھنگلیا میں پہن کی پوری قیمت کا ضامن ہوگیا کہ بیم ہون کو بلاا جازت استعال کرنا ہے د ہاتھ کی چھنگلیا میں پہنے یا با نمیں ہاتھ میں، دونوں کا ایک تھم ہے کہ انگوشی دونوں طرح عادۃ پہنی جاتی ہے اور چھنگلیا کے سواکسی دوسری اُنگی میں ڈال ٹی تو ضامی نہیں کہ عادۃ اس طرح پہنی نہیں جاتی للبذااس کو پہنزانہ کہیں کے بلکہ تھا ظت کے لئے اُنگی میں ڈال لیزا ہے۔ یہ کم اُس وقت ہے کہ مرتبین مرد ہواور اگر عورت کے پاس انگوشی رہی رکھی تو جس کسی انگلی میں ڈالے بہنزاہی کہا جائے گا کہ عورتیں سب میں بہنا کرتی ہیں۔ (غدیۃ ذوی الاحکام)

سر تے کو کندھے پرڈال لیا لیعنی جو چیز جس طرح استعال کی جاتی ہے اُس کے سواد دسر سے طریق پر بدن پرڈال لی اس میں گل قیمت کا تاوان نہیں۔ مرتبی خودانگوشی پہنے ہوئے تھا اس کے پاس انگوشی رائیں رکھی گئی اپنی انگوشی پررائی والی انگوشی کہیں بہن لیا یا انگوشی اس نے دونوں ایک سماتھ یہیں لیس، یہاں بید یکھا جائے گا کہ بیخص اگر اُن لوگوں ایک سماتھ یہیں لیس، یہاں بید یکھا جائے گا کہ بیخص اگر اُن لوگوں میں ہے جو بقصد زینت دوانگو ٹھیاں بہنتے ہیں (اگر چہ بیٹر عاُنا جائز ہے) تو پورا تاوان واجب اوراگر دونوں انگوٹھیاں بہننے والوں میں نہیں تھا جائے گا۔

اور جب دو آلمواریں رئین رکھیں مرتبی نے دونوں کوا یک ساتھ با ندھ لیاضائن ہے کہ بہا در دو آلمواریں ایک ساتھ لگایا کرتے میں ادر تین آلمواریں رئین رکھیں اور نتینوں کولگا لیا تو ضائمن نہیں کہ آلموار کے استعمال کا پیطر بیتے نہیں۔ پہلی صورت میں اُس وقت ضامن ہے کہ خود مرتبی بھی دو آلمواریں ایک ساتھ لگانے والوں میں ہو۔ (فاوی شامی ، کماب رئین ، بیروت)

ر بن دالے گھر کی حفاظت کی مزدوری مرتبن پر ہوئے کا بیان

قَالَ (وَأَجُرَةُ الْبَيْتِ الَّذِى يَسَحُفَظُ فِيهِ الرَّهُنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَكَذَلِكَ أُجُرَةُ الْحَافِظِ وَأَجْرَةَ الرَّاعِي وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ) وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهُنِ وَدَّ فِيَسِهِ فَهُوْ عُلَى الرَّاهِنِ سَوَّاءٌ كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضُلُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ بَافِي عَلَى مِ لَـكِهِ ، وَكَـذَلِكَ مَنَافِعُهُ مَمُلُوكَةً لَهُ فَيَكُونُ إِصْلَاحُهُ وَتَبْقِيَتُهُ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ مُؤْنَةً مِلْكِهِ كَــنَـا فِــى الْـوَدِيعَةِ ، وَذَلِكَ مِثُلُ النَّفَقَةِ فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ ، وَأَجْرَةُ الرَّاعِى فِي مَغْنَاهُ ؟ إِلَّانَـهُ عَلَفُ الْحَيَوَانِ ، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ كِمُوَّةُ الرَّقِيقِ وَأَجْرَةُ ظِنْرِ وَلَدِ الرَّهْنِ ، وَسَفَى الْهِسْتَانِ ، وَكُرُى النَّهُرِ وَتَلْقِيحُ نَخِيلِهِ وَجُذَاذُهُ ، وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ ،

فر مایا کہ جس کھر میں رہن ہے اس کی مزدوری جو حفاظت رہن کی ہے وہ مرتبن پر ہوگی۔اور ای طرح سیکورتی والے کی سخواہ مجی ای پر ہوگی ۔ جبکہ چراو ہے کی مزدوری اور رہن کا نفقہ را بن پر ہوگا۔اور قانون میہ ہے کہ رہن کی اصلاح اور اس کو باتی رکھنے کیلئے جو چیز کی ضرورت موگی اس کی اجرت را بهن پر موگی۔اگر چهر بهن بیس کوئی زیادتی مویاشه مو۔ کیونکه ربهن کاعین سیرا بهن کی ملکیت پر باتی ہے۔اوراس کے منافع بھی اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ اس کو بھے کرنا اوراس کو باقی رکھنا بھی اس کی ذ مدداری پر ہے۔ كونكهدواتك مكيت كى بيربس طرح ووايعت مين مواكرتاب، اوراس كمان بين اورنفقه كى طرح ب- اورج وابكى مردوری کا تھم بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ حیوان کا چارہ ہے۔ اور غلام کا کیڑا بھی اس جنس بی سے ہے۔ اور مربون کے بیچے کیلئے دود و پلانے والی کی مزدوری ہے اور باغ کوسیر اب کرتا ہے اور نہر کی کھدوائی ہے۔ اور باغ کے بودوں میں پیوند کاری کرنا ہے۔ اور اس کا پھل توڑ نا ہے اور اس طرح دوسر مصلحت کے کامول کوسر انجام دیتا ہے۔

اورمر ہون کی حفاظت میں جو پیچے صرف ہو گا وہ سب مرتبن کے ذمہ ہے کہ حفاظت خود اُسی کے ذمہ ہے لہذا جس مکان میں مر ہون کور کھے اُس کا کرا ہیاور حفاظت کرنے والے کی تخواہ مرتبن اپنے پاس ہے خرج کرےاورا گر جانورکور بمن رکھا ہے تو اس کے چرانے کی اُجرت اور مربون کا نفقہ مثلاً اُس کا کھانا جینا اور لوغری غلام کور بن رکھا ہے توان کا لباس بھی اور باغ رہن رکھا ہے تو ورختوں کو یانی دینے پھل تو ڑنے اور دوسرے کاموں کی اُجرت رائن کے ذمہے ای طرح زمین کاعشریا کراج بھی رائن تی کے ذمه المناصديد كر مون كي بقاء يا أس كمصالح من حوفر جيد ووورا من كذمه الم

مرہوند کے بعض کاموں کامرجہن کے ذمہ داری پر ہونے کابیان

وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ أَوْ لِرَدْهِ إِلَى يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ لِرَدَّ جُزْءٍ مِنْهُ فَهُوَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ مِثُلُ أُجْرَةِ الْحَافِظِ ؛ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ حَقٌّ لَهُ وَالْحِفْظُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ بَذَلُهُ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ أَجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ الرَّهُنَّ فِيهِ ، وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ كِرَاءَ

الْمَأْوَى عَلَى الرَّاهِنِ بِمَنْزِلَةِ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ سَعَى فِي تَيْقِيَتِهِ ، وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ جُعْلُ الْآبِقِ فَإِنَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى إعَادَةِ الاسْتِيفَاءِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ لِيَرُدَّهُ فَكَانَتْ مُؤْنَةُ الرَّدُ فَيَلُزَمُهُ ، وَهَذَا إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ وَاللَّايْنِ سَوَاءً ،

اور ہروہ کام جس کوحفاظت مرہون کیلئے کیا جائے یا وہ کام مرتبن کے پاس دالیں کرنے کیلئے ہو یا وہ مرہون کے کسی جھے کو واپس کرنے کیلئے ہے تو وہ مرتبن کے ذمہ پر ہوگا۔ جس طرح تگرانی کرنے والے کی مزدوری ہے۔ کیونکہ اس کاروک رکھنا بیمر تبن کا حق ہے۔اور حفاظت کرتا بھی اس پرلازم ہے۔ پس حفاظت کابدلہ بھی اس پر ہوگا۔اور اس طرح اس مکان کا کرایہ بھی اس مرتبن پر ہے جس میں مرہون کی خفاظت کی جاتی ہے۔اور ظاہر الروایت کے مطابق ای طرح ہے۔

حضرت امام ابو پوسف علیدالرحمه سے دوایت ہے کہ مکان کا کرایہ رائن پر ہوگا۔ کیونکہ وہ نفقہ کے تکم میں ہے اور بیمر ہون کا باتی رکھنے میں کوشش ہے۔ اور آبق کا انعام بھی ای تئم میں سے ہے۔ کیونکہ وہ مرتبن پر واجب ہے۔ کیونکہ استیفائی قبضہ میں مرتبن ہی لوٹانے کا ضرورت مند ہے۔ جواس کواس سے پہلے حاصل تھا۔ کہوہ مر بیون کو واپس کر سکے۔ پس بیلوٹانے کی مدد میں ہوگا۔ کیونکه مرتبن پرلازم ہے اور میتھم اس وقت دیا جائے گاجب رہن اور قرض میددونوں قیمت میں مساوی ہیں۔

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكصة بيل كه جب مرتبن كے ذمه مرجون كى حفاظت لازم ہے اور يها ل حفاظت كا وہى تكم ہے جس کا بیان و دیعت میں گزر چکا کہ خود حقاظت کرے یا اپنے اہل وعیال کی حفاظت میں دے دے یہاں عیال سے مراد و ولوگ ہیں جواس کے اتھ رہے سہتے ہوں جیسے لی بی بی خادم اور اجیر خاص مینی نوکر جس کی ماہوار یا ششمای یا سالانہ تخواہ دی جاتی ہو۔ مزدور جوروزانه پرکام کرتا ہومثلاً ایک دن کی اُسے اتن اُجرت دی جائے گی اس کی حفاظت میں نہیں دے سکتا۔

اور جب عورت مرتبن ہے تو شو ہر کی حفاظت میں و ہے سکتی ہے۔ بی بی اور اولا دا گرعمیال میں ندہوں جب بھی اُن کی حفاظت میں دے سکتا ہے جن دو شخصوں کے مابین شرکت مفاوضہ یا شرکت عنان ہے ان میں ایک کے پاس کوئی چیز رکھی گئی تو شریک کی حفاظت میں دے سکتا ہے۔ ( درمختار ، ردامختار ، کتاب رئن ، ہیروت)

# رہن کی قیمت کا دین سے زیادہ ہونے پر جعل مرتبن پر ہونے کا بیان

وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ الْمَصْمُونِ وَعَلَى الرَّاهِنِ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَالرَّدُّ لِإِعَادَةِ الْيَدِ ، وَيَدُهُ فِي الزِّيَادَةِ يَدُ الْمَالِكِ إِذُ هُوَ كَالُمُودِعِ فِيهَا فَلِهَ ذَا يَكُونُ عَلَى الْمَالِكِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ أَجْرَةِ الْبَيْتِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ فَإِنَّ كُلَّهَا تَجِبُ

عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الرَّهُنِ فَصُلَ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ بِسَبِ الْحَبْسِ ، وَكَنَّ الْحُبْسِ الْحَبْسِ ، وَحَقُ الْحَبْسِ فِي الْكُلُّ ثَابِتَ لَهُ فَأَمَّا الْجُعُلُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ لِأَجُلِ الضَّمَانِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمَصْمُونِ ، الْكُلُّ ثَابِتَ لَهُ فَأَمَّا الْجُعُلُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ لِأَجُلِ الضَّمَانِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمَصْمُونِ ،

ترجمه

آور جب رئی کی قیمت دین سے زائد ہے قو مرتبن پر منان کی مقدار کے برابر چعل ہوگا۔اور زیادتی کی مقدار را بہن پر واجب
ہوگی۔ کیونکہ ذیادتی مرتبن کے قبضہ میں امانت ہے۔اور قبضہ کا ردلوٹانے کیلئے ہے۔اور زیادتی مرتبن کا قبضہ ہے۔ کیونکہ
ووزیادتی میں مودع کی طرح ہے۔اس لئے کے زیادتی کا انعام مالک پر ہوگا۔اور بیاس مکان کی مزدوری کے سواہے جس کوہم بیان
کرآئے ہیں۔ کیونکہ اس کی ساری مزدوری مرتبن پر لازم ہوا گرچہ رئین کی قبت میں زیادتی ہے۔ کیونکہ اس کا وجوب قید کے سبب
سے اور قید کاحق مرتبن کیلئے ساری رئین میں ہے۔ جبکہ انعام بیضان کے سبب مرتبن پر لازم ہوا تھا۔ پس وہ مضمون کی مقدار کے
صاب ہوگا۔

شرح

اورمرتهن کے پاس اگر مربون بلاک ہوجائے تو ذین اور اس کی قیت بیں جو کم ہے اُس کے مقابلہ بیں بلاک ہوگا مثلاً سو روپے ذین بیں اور مربون کی قیت دوسو ۱۹۰۰ہے تو سو ۱۰۰ کے مقابل بیں بلاک ہوالیتی اس کا ذین سما قط ہوگیا اور مرتبن را ہمن کو پچھ نیں دے گا اور اگر صورت مفروضہ بیں مربون کی قیت بچاس روپے ہے تو ذین بیں سے پچاس سما قط ہو گئے اور بچاس باتی نیں اوراگر دولوں برابر بیں تو نددینا ہےنہ لینا۔ (ورمی ارتراب رئین ، بیروت)

### مربون كےعلاج معالجه كے صمال كابيان

وَمُلَاوَالَةُ الْحِرَاحَةِ وَالْفُرُوحِ وَمُعَالَجَةُ الْأَمُواضِ وَالْفِلَاءُ مِنْ الْجِنَايَةِ تَنْقَسِمُ عَلَى السَّمَضُمُ وَنَ الْفِلْكِ ، وَالْعُشُرُ الْمَصْمُ وَنَ وَالْمُلْكِ ، وَالْعُشُرُ الْمَصْمُ وَنَ وَالْمَلْكِ ، وَالْعُشُرُ الْمَصْمُ وَنَ وَالْمَلْكِ ، وَالْعُشُرُ الْمَصْمُ وَنَ وَالْمَلْكِ ، وَالْعُشُرُ فِي الْمَاتِقِي ؛ لِآنَ فِي الْمَاتِقِي ؛ لِآنَ فِي الْمَاتِقِي ؛ لِآنَ فِي الْمَاتِقِي ؛ لِآنَ وَلَا يَبْطُلُ الرَّهُنُ فِي الْمَاتِقِي ؛ لِآنَ وَلَا يَبْطُلُ الرَّهُنُ فِي الْمَاتِقِي ؛ لِآنَ وَلَا يَعْمُ وَمَا أَذَاهُ أَحَلُهُمَا مِمَّا وَجَبَ عَلَى وَالْمَوْمِ الْمَاتِي وَمَا أَذَاهُ أَحَلُهُمَا مِمَّا وَجَبَ عَلَى الْمَاتِي وَمَا أَذَاهُ أَحَلُهُ مَا مِمَّا وَجَبَ عَلَى الْمَاتِي وَمَا أَذَاهُ أَحَلُهُ مِنْ الْقَاضِي وَجَعَ عَلَيْهِ وَمَا أَذَاهُ أَحَلُهُ مِنْ الْقَاضِي وَعَالُ أَبُو يُوسُفَ إِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَهِي صَاحِبُهُ مَامِرًا وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَهِي صَاحِبُهُ خَاصِرًا وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَهِي

# فَرْعُ مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ا

اوركسى زخم كى دوا، پھوڑ ہے پہنسى جيسى بيار يول كاعلاج اور جنائيت كا فدريدامانت اور مضمون برتقسيم موگا۔ جبكه خراج تو خهمومي طور پررائن پرلازم ہوگا۔ کیونکہ ملکیت کا بوجھائ پر ہے۔اور پیداوار کاعشر مرتبن کے تق پرمقدم ہوگا کیونکہ دور ہن کے عین سے متعلق ہونے والا ہے۔اور بقید میں رہن باطل ندہوگی۔ کیونکہ وجوب عشر پید کمکیت را ہن کے منافی نہیں ہے۔ جبکہ حقدار ہونے میں اليانيس ب-اورو وخرچ جورائن اور مرتبن مل سے كى پرانا زم تھا۔اوركى نے اداكر ديا ہے توا داكر نے والا احسان كرنے والا ہوكا اور دوسرے پرانا زم ہونے والانفقہ جوان ہیں سے سی نے قاضی کے تھم کے مطابق خرج کیا ہے دہ دوسرے سے واپس لے گا۔اورب اس طرح ہوجائے گا۔ کہ جس طرح اس کے دوست نے اس کوخرج کرنے کا تھم دے دیا ہو۔اس لئے ولایت قاضی عام ہے۔ حضرت المام اعظم رضى الله عندسے روایت ہے كہ جب خرج كرنے والاسائتى موجود ہے تو و واس سے والى نبيس لے سكتا خواہ بى خرج كرنا قاضى كے تھم سے بى ہے۔ جبكدامام ابو بوسف عليدالرحمد نے كہا ہے كدونون صورتوں ميں واپس لے سكتا ہے۔ اورب مستلد جروا في المستلحى فرع ها

اور مربون کومرتبن کے پاس واپس لانے میں جوسرقہ ہوشٹلا وہ بھاگ کمیا اُس کو پکڑلانے میں پھیٹر ہے کرنا ہوگا یا مربون کے كسى عضويس زخم بوكيايا أس كى آئكوسيبير برين ياكس من بيارى بالاست الدين على جو يحدمرفه جوده مضمون والانت يرتقبيم كيا جائے لیمن اگر مرجون کی قیمت دین سے زائد ہوتو اس صورت میں بتایا جاچکا ہے کہ بقد ردین مرتبن کے منان میں ہےاور جو پجھ ذین سے زائد ہے ≡امانت ہے لہٰڈا میصرفہ دونوں پرتقتیم ہو جو حقیہ مرتبن کے منان کے مقابل میں آئے وہ مرتبن کے ذمہ ہے اور جو امانت کے مقابل ہود ورا بمن کے ذمہ اور اگر مرجون کی قیت وین سے زائد ند ہوتو بیرسارے مصارف مرتبن کے ذمہ ہوں کے (ورمخار، كاب ربن ميردت)

# المالية والتهاية والمالية والمالية

# ﴿برباب ارتهان كے جواز وعدم جواز كے بيان مل ہے ﴾

باب ارتبان كي فقهي مطابقت كابيان

علامدابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے رہن سے متعلق مقد ماتی مسائل کو ذکر کرنے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے بیال سے ان مسائل کو تفصیل کو شروع کیا ہے۔ اور بیاصول ہے کہ تفصیل اجمال کے بعد آیا کرتی ہے۔ لہذا ان مسائل کومؤ خرذ کر کیا ہے۔ (عنامیشرح الہدامیہ کمآب رہن ، ہیروت)

## مشتركه چيزكور بهن ركفي مين فقهي اختلاف كابيان

قَالَ (وَلَا يَجُورُ رَهُنُ الْمُشَاعِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ ، وَلَنَا فِيهِ وَجُهَانِ : أَحَدُهُمَا يَبْنَاوَلُهُ يَبْنِى عَلَى حُكْمِ الرَّهُنِ ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا بُهُوتُ يَدِ الاسْتِيفَاءِ ، وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ وَهُو النَّمُشَاعُ وَعُدَا الْمُشَاعُ يَقْبَلُ مَا هُوَ الْمُحُكُمُ عِنْدَهُ وَهُو تَعَيَّنُهُ لِلْبَيْعِ وَالنَّانِي الْعَقْدُ وَهُو الْمُشَاعُ وَعُندَهُ الْمُشَاعُ يَقْبَلُ مَا هُوَ الْمُحُكُمُ عِنْدَهُ وَهُو تَعَيَّنُهُ لِلْبَيْعِ وَالنَّالِي الْعَقْدِ فِي الْمُشَاعُ اللَّوْمِ اللَّائِمُ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّوْمِ ، أَوْ بِالنَّقِ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ وَهُو الاسْتِيعَاقُ مِنْ الْوَجْدِ الَّذِى بَيَّنَاهُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِاللَّوَامِ ، وَلَا يُعْفِي الْمُشَاعِ يَقُوتُ الذَّوَامُ ، إِلَّا لَهُ إِلَا اللَّوَامِ ، وَلَوْ جَوَّزُنَاهُ فِي الْمُشَاعِ يَقُوتُ الذَّوَامُ ، إِلَّا لَهُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّ

2.7

كرنے والا ہے۔جوان كنزو يكرين كاتكم ہے اوروہ يہ كرائ ع كيلي معين بوجائے۔

ہماری دوسری دلیل میرے کردان کا موجب دائی قبضہ ہے۔ کیونکہ دان قبضہ من آکر مشروع ہونے دائی ہے۔ اور یفس کے سبب سے ہے یادان کے مقصد کی دعایت کرتے ہوئے ہے۔ اوراس کے ساتھ مضبوطی عاصل کرنا ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ اور بیتمام معاملات بیستی کے ساتھ والسطہ ہیں۔ اور دائی قبضے کی جانب جس کا حق لے جانے والا ہے۔ اور جب ہم مشاع کوران رکھنا جائز قرار وے دیں تو دوام ختم ہوجائے گا۔ کیونکہ منافع کی تقسیم ضروری ہے۔ تو بیاس طرح ہوجائے گا کہ داہن نے اس طرح کہنا جائز قرار وے دیں تو دوام ختم ہوجائے گا۔ کیونکہ منافع کی تقسیم ضروری ہے۔ تو بیاس طرح کہنا جائز قرار وے دی تو دوام ختم ہوجائے گا۔ کیونکہ منافع کی تقسیم ضروری ہے۔ تو بیاس طرح کہنا ہے کہا ہے کہ ایک دن تمہارے پاس میں نے اس کوران رکھ دیا ہے اورا کی۔ دن ٹیس رکھا کیونکہ ان اشیاء میں رائن جائز نہیں ہیں۔ کیونکہ بیقسیم ہونے کا احتمال رکھنے والی ہیں۔ اوران میں بھی رائن جائز نہیں ہے جو تقسیم کا احتمال رکھنے والی ہیں۔ اوران میں بھی رائن جائز نہیں ہے جو تقسیم کا احتمال رکھنے والی ہیں۔ اوران میں بھی رائن جائز نہیں ہے جو تقسیم کا احتمال رکھنے والی ہیں۔ اوران میں بھی رائن جائز نہیں ہے جو تقسیم کا احتمال رکھنے والی ہیں۔ اوران میں بھی رائن جائز نہیں ہیں۔ کی میان ان انہوں کی جائے اس کر اوران میں بھی رائن جائز نہیں ہے جو تقسیم کا احتمال رکھنے والی ہیں۔ اوران میں بھی رائن جائز نہیں ہیں۔

جبکہ ہبہ میں ایساننیں ہے کیونکہ جواشیا تقتیم کا حمّال نہیں رکھتی ہیں ان میں مشاع کا ہبہ جائز ہے۔ کیونکہ تقتیم کا جر مانہ ہبہہہے روکنے والا ہے۔اوران چیز وں میں ہوسکتا ہے جو تقتیم کی جاسکتی ہوں۔

ثرن

اورمشاع کوربن رکھنا فاسدہے یا باطل صحیح بہ ہے کہ باطل نہیں بلکہ فاسدہے للبذا مربون پر مرتبن کا اگر قبصہ ہوگیا تو یہ قبضہ قبضهٔ نضمان ہے کہ مربون اگر ہلاک ہوجائے تو وہی تھم ہے جورابن سمجے کا تھا۔ ( درمخار ، کماب رابن ، ہیروت ) رابن باطل و فاسد میں فرق کا بیان

اور رئین فاسد و باطن میں فرق بیہ ہے کہ باطل وہ ہے جس میں رئین کی احقیقت بی نہ پائی جائے کہ جس چیز کور ئین رکھا وہ مال ہی نہ ہو یا جس کے مقال میں سے کوئی شرط نہ ہوا وہ فاسد وہ ہے کہ رئین کی حقیقت پائی جائے گر جواز کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقو د ہو جس طرح نیچ میں فاسد و باطل کا فرق ہے یہاں بھی ہے۔ (شرنبلالی)

# تعلم مبه كامشاع كوقبول كرنے كابيان

أُمَّا حُكُمُ الْهِبَةِ الْمِلْكُ وَالْمُشَاعُ يَقْبُلُهُ، وَهَا هُنَا الْعُكُمُ أَبُوتُ يَدِ الاسْتِنِفَاءِ وَالْمُشَاعُ لَا يَقْبُلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ، وَلَا يَجُوزُ مِنْ شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ حُكُمُهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّانِي يَسْكُنُ يَوْمًا بِحُكُم الْمِلْكِ وَيَوْمًا بِحُكُم الرَّهُنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ اللللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللِمُ

، وَاعْتِبَارُ الْقَبُضِ فِي الابْتِدَاء لِنَفْيِ الْغَرَامَةِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى اغْتِبَادِهِ فِي الْعَقِبَارُ الْفَقُدِ فِي الْعَضِ الْهِيَةِ ، وَلَا يَجُوزُ فَسَخُ الْعَقْدِ فِي بَعْضِ الرَّهُنِ، الرَّهُنِ،

2.7

اورا پی شریک کے ہاتھ سے بھی مشاع کار بن جائز نہیں ہے کیونکہ دلیل اول کے مطابق مشاع اس کو قبول نہ کرے گا۔اور ومری دلیل کے مطابق وہ ایک مالک کے تھم کی وجہ سے محبوس ہے گی اور دوسرے دن ربین کے تھم سے محبوس ہوگی تو بیاس طرح ہو جائے گا کہ اس نے ایک دن رہن رکھی ہے اور ایک دن رہن نہیں رکھی۔اور مبسوط کے مطابق جو طاری ہونے والے شیوع ہیں وہ بقائے رہن کوروکنے والے ہیں۔

حضرت امام ابو یوسف علیدالرحمہ سے تقل کیا گیا ہے کڑیں روکتے کیونکہ باتی رکھنے کا تھم بیابتداء کے تھم سے آسان ہے۔ پس بیہ ہدے مشابہ وجائے گا۔

اور پہلے تول کی دلیل ہے ہے کہ رہن کامشاع اس کے منع ہے کہ اس کا گل ہیں ہے اور جو چیز اس کل کی جانب لے جانے والی ہے وہ بھی نہیں ہے۔ پس ابتداء و بقایہ دونوں برابر ہو چی ہیں۔ جس طرح اُگاح کے باب ہی حرمت کا مسئلہ ہے۔ جبکہ بہد ہیں ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ مشاع اسکے تھم کو قبول کرنے والا ہے۔ اور وہ ملکیت ہے۔ اور ابتداء ہیں قبضے کو اعتبار کرنا ہے تا وال کو دور کرنے کی بات ہے۔ اس وضاحت کے مطابق جو ہم نے بیان کردی ہے۔ جبکہ بقاء کی حالت میں قبضہ کرنے کی کوئی ضرورت بی نہیں ہے کیونکہ بعض بہد ہیں رجوع کرنا درست ہے جبکہ بعض رہن ہی عقد کوئے کرنا جائز بیں ہے۔

ٹرح

اور مربون شے پر بینداس طرح ہو کہ وہ اکھٹی ہو متفرق نہ ہو مثلاً درخت پر پھل ہیں یا کھیت میں زراعت ہے صرف پھلوں یا زراعت کور ہن رکھا درخت اور کھیت کوئیں رکھا یہ فیضر جھی نہیں اور یہ بھی ضرور ہے کہ مربون شے بق را ہن کے ساتھ مشغول نہ ہو مثلاً درخت پر پھل ہیں اور صرف درخت کور ہن رکھا اور یہ بھی ضرور ہے کہ تمیز ہولینی مشاع نہ ہو۔ (در مختار ، کتاب رہن ، ہیروت) درختوں کے سوامچلوں کی رہن کے عدم جواز کا بیان

قَالَ (وَلَا رَهُنُ ثَمَرَةٍ عَلَى رُء وُسِ النَّخِيلِ ، وَلَا زَرْعِ الْأَرْضِ دُونَ الْأَرْضِ ، وَلَا رَهْنُ النَّخِيلِ فِي الْأَرْضِ دُونَهَا) ؛ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ مُتَصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَرَّهُونِ خِلْقَةً فَكَانَ فِي مَعْنَى الشَّائِعِ (وَكَلَا إِذَا رَهَنَ الْأَرْضَ دُونَ النَّحِيلِ أَوْ دُونَ الزَّرْعِ أَوْ النَّخِيلِ دُونَ النَّمَرِ) ؛ لِأَنَّ الِاتَصَالَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيْنِ ، فَصَارَ الْأَصُلُ أَنَّ الْمَرْهُونَ إِذَا كَانَ مُتَصِلًا بِمَا لَنَّ مَرَهُونِ وَحْدَهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ رَهْنَ لَيْسَ بِمَرْهُونِ لَمْ يَجُزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَبْصُ الْمَرْهُونِ وَحْدَهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ رَهْنَ لَيْسَ بِمَرْهُونِ لَمْ يَجُزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَبْصُ الْمَرْهُونِ وَحْدَهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ رَهْنَ اللَّهُ وَلَى الْمَدْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَا لَهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

### ترجمه

فرمایا کہ درختوں پر پھلوں کو درختوں کے سوار ہمن رکھنا جائز ٹیس ہے اور زراعت کوز مین کے سوار ہمن رکھنا بھی جائز نہیں ہے اور زمین کے بغیرا سکے درختوں کورہن رکھنا جائز نیس ہے۔ کیونکہ مرہون اس چیز سے کی ہوئی ہوتی ہے۔ جونخلیق کے اعتبار سے مرہون نہ ہو۔ ہس بیٹناکٹے کے تھم میں ہوجائے گا۔

اورائ طرح جنب کی مخف نے درختوں کے سواز مین کورجمن رکھ دیا ہے یا زراعت کوز بین کے سوار بمن رکھ دیا ہے یا مجراس نے مجلول کو چھوڑ کوکر دہمن رکھا ہے کیونکہ وہ ملے ہوئے ہیں۔ تو اس بارے بین فقتی قانون بیہ ہے کہ جب مربون ایسی چیز سے ملاہوا ہے جومر بون نہ ہوتو بیہ جائز نہ ہوگا کیونکہ اکمیل مربون پر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ درختوں کے سوابھی زبین کارائن جائز ہے کیونکہ درخت اگنے والی چیز کانام ہے۔ پس درخت کا اس کے مقام کے سمیت استثناء ہوجائے گا۔ بہ خلاف اس کے کہ جب کی شخص نے تمارت کے سوامکان کورائن رکھا ہے تو یہ جائز نہ ہوگا کیونکہ تمارت بناء کا نام ہے۔ اور یہ ساری زبین کورائن رکھنے والا ہوگا۔ کیونکہ وہ را ائن کی ملکبت کے ساتھ مصروف ہونے والا ہے۔ اور جب درختوں کو ان کی جگہ سمیت رائن رکھا ہے تو میہ جائز ہے۔ کیونکہ یہ پاس ہونے والا ہے اور پاس ہونا بیرائن کی درختی کورد کنے والانہیں ہے۔

#### ثرح

حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اس میں پچھاختلاف نہیں ہے اگر کوئی لونڈی یا جانوریجے اوراس کے بہٹ میں بچہ ہوتو وہ بچہ مشتری کا ہوگا خواہ مشتری اس کی شرط لگائے یا نہ لگائے تو تھجور کا درخت جانور کی مانندہیں نہ پھل تھجور کے بچے کے مانند ہیں۔

حضرت امام ما لک علیدالرحمہ نے کہا ہے کہ میر مجی اس کی دلیل ہے کہ آ دمی درخت کے پپلوں کور بہن کرسکتا ہے بغیر درختوں

ے اور مینیں ہوسکتا کہ پیٹ کے بیچ کور بن کر مے بغیراس کی مال کے آ دمی ہویا جانور ہو۔ (موطاامام مالك: جلداول: عديث تمبر 1319)

## محوروں كا درخت كى رئن ميں شامل ہونے كابيان

(وَلُوْ كَانَ فِيهِ تَدَمَّرُ يَدُخُلُ فِي الرَّهُنِ) ؛ إِلَّنَهُ تَابِعُ لِاتِّصَالِهِ بِهِ فَيَدُخُلُ تَبَعَا تَصْحِبتُ لِلْعَقْدِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ النَّخِيلِ بِدُونِ النَّمَرِ جَائِزٌ ، وَلَا ضَرُورَةَ إلَى إذْ خَالِهِ مِنْ غَيْرٍ ذِكْرٍ ، وَبِخِكَافِ الْمَتَاعِ فِي اللَّارِ حَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي رَهْنِ اللَّادِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ ؛ لِآنَهُ لَيْسَ بِتَابِعِ بِوَجُهِ مَا ، وَكَذَا يَدُخُلُ الزَّرْعُ وَالرَّطْبَةُ فِي رَهْنِ الْآرْضِ وَلَا يَدُخُلُ فِي الْبَيْعِ لِـمَا ذَكَرُنَا فِي الثَّمَوَةِ (وَيَدُخُلُ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ فِي رَهْنِ الْآرْضِ وَالْذَارِ وَالْقَرْبَةِ) لِمَا ذَكُرُنَا ،

اور جب درخت بین مجوریں بیں تو وہ می رائن میں شامل موں گی۔ کیونکہ دو تانع بیں۔اور درخت ان سے طا ہوا ہے۔ اس محت عقد کے بطوراتیا تا مجوریں اس میں شامل ہوں گی۔ جبکہ بیچ میں نہیں کیونکہ بیچ مجوروں کے سوابھی درختوں کی جائز ہے۔اور تے میں صراحت کے بغیر داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ کھر کے سامان میں ایبانہیں ہے۔ پس صراحت کے مکان کا سامان بھی تھے میں شامل نہ ہوگا کیونکہ سامان تالیے نہیں ہوتا۔اور ای طرح زمین کورئن رکھنے میں اس کی کھیتی اور برسیم شامل ہوجائے کی لیکن بیج میں شامل ندہوگی ای دلیل کے سبب سے جس کوہم نے بیان کرویا ہے۔

اورز مین ،مکان اور دیہات کوریمن رکھنے ہیں ممارت اور در خبت شامل ہوں مے۔ای ولیل کے سبب سے جس کوہم نے بیان كرديا ب\_ أورجب سامان سميت كمركور بن ركدديا بي توجائز ب-

منتخ نظام الدين حنفي عليدالرحمد لكصة بين اور جب مرجون شفر پر قبضه اس لخرج جو كه وه الحكي بومتفرق نه بومثلاً ورخت پر پيل ہیں یا کھیت میں ذراعت ہے مرف میلوں یا زراعت کور<sup>ہ</sup>ن رکھا درخت اور کھیت کوہیں رکھا یہ قبضہ جے نہیں اور یہ بھی ضرور ہے کہ مرہون ہے جن رائن کے ساتھ مشغول ندہومثلاً درخت پر پھل بیں اور صرف درخت کورئن رکھااور بیجی ضرور ہے کہ تمیز ہوئین

اور جب السي چېزر بمن رکمي جودومري چیز کے ساتھ متصل ہے مثلاً در خت ميں پيل لگے بيں صرف پيلوں کور بمن رکھا اور مرتبن نے جدا کر کے مثلا بچلوں کونو ڈکر قبعنہ کرلیا اگر رہی بغیرا جازت را بن ہے تو ناجائز ہے خواہ ای مجلس میں قبعنہ کیا ہویا بعد میں اور اگراجازت رائن ہے ہے توجائز ہے۔ (عالمگیری، کمّاب رئن، بیروت) مر ہونہ چیز میں حقد ارتکل آنے کا بیان

(وَلَوْ رَهَنَ الذَّارَ بِمَا فِيهَا جَازَ وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ ، إِنْ كَانَ الْبَاقِي يَجُوزُ ايْتِذَاء الرَّهْنِ عَـلَيْـهِ وَحْدَهُ بَقِى رَهْنَا بِحِصَّتِهِ وَإِلَّا بَعَلَلَ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ الرَّهُنَ جُعِلَ كَأَنَّهُ مَا وَرَدَ إِلَّا عَلَى الْبَاقِي، وَيَسْمُنُعُ التَّسْلِيمَ كُونُ الرَّاهِنِ أَوْ مَتَاعِهِ فِي الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ ، وَكَذَا مَتَاعُهُ فِي الُوِعَاءِ الْمَرُهُونِ ۗ وَيَمْنَعُ تَسْلِيمَ الدَّابَّةِ الْمَرَّهُونَةِ الْحَمْلُ عَلَيْهَا فَلَا يَتِمْ حَتَى يُلْقِيَ الْحِمْلَ ؛ إِلَّانَهُ شَاغِلُ لَهَا ، بِنِحَلافِ مَا إِذَا رَهَنَ الْحِمْلَ دُونَهَا حَيْثُ يَكُونُ رَهُنَا تَامًّا إِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ ؛ إِلَّانَ الدَّابَّةَ مَشْغُولَةً بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَهَنَ مَتَاعًا فِي ذَارٍ أَوْ فِي وِعَاء دُونَ اللَّذَارِ وَالْهِ عَاءِ، بِيَحَلَافِ مَا إِذَا رَهَنَ سَرِّجًا عَلَى دَابَّةٍ أَوْ لِجَامًا فِي رَأْسِهَا وَدَفَعَ الدَّابَّةَ مَعَ السَّرْجِ وَاللَّهَامِ حَيْثُ لَا يَكُونُ رَهُنَّا حَتَى يَنْزِعَهُ مِنْهَا ثُمَّ يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ ؛ إِلَّانَهُ مِنْ تُوَابِعِ الذَّابَةِ بِمَنْزِلَةِ النَّمَرَةِ لِلنَّخِيلِ حَتَى قَالُوا يَدْخُلُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ.

۔ اور جب مربونہ چیز میں کوئی حقدارنکل آیا ہے تو اب اگر بقیداس طرح کا ہے کداس پرا کیلے بی ربن کی ابتداء جائز ہوتو اس ائے مصے کے مطابق رہن باتی رہ جائے کی ورند ساری رہن باطل ہوجائے کی۔ کیونکہ اب رہن کااس طرح سمجھا جائے گا کہ جس طرح و وبقيه جعے پر ہوئی ہے۔

اور جب مرہونہ کھر بیں راہن یا اس کے سامان کا ہونا میرد کرنے سے مانع ہوجائے اور ای طرح جب مرہون برتن میں کس کے سامان کوئیر دکرنا مانع ہو،اورسواری پر بوجھ لاونا بھی میرد کرنے کے مانع ہولبذا جب تک وہ بوجھ کوا تارے کا نیس اس وقت تک پردكرنا كمن ندبوگار كيونكد يوجه جانوركومعروف كرسنے والا ہے۔اور بيمنتلها س صورت سكے خلاف ہے كہ جسب مرف سامان كو ر بن رکھ دیا جائے اور جانورکورین ندر کھا جائے۔ لیس رہن کھل ہو جائے گی۔اور جب جانور مرتبن کورا بن کو دے دیتا ہے کونکہ جانور بوجھے کے ساتھ مصروف رہے گا۔اور بیای طرح ہوجائے گا کہ جس طرح کمر میں سامان کور بمن رکھاہے یا برتن میں سامان کو ران رکھ دیا ہے۔ اور کھر اور برتن کوران بین رکھا۔

اور مید مسکله اس معورت کے خلاف ہے کہ جب اس نے سواری پر موجود سامان کور بن رکھا ہے یا اس کے سر پر موجود لگام کور بن ر کھاہے۔ اور زین اور لگام کوسواری کے ساتھ دے دیا ہے تو وور بمن نہوں گی۔ یہاں تک کررا بمن زین کوسواری سے الگ کردے ۔ اوراس کومرتبن کے حوالے کردے۔ کیونکہ رہی جانور کے تالع ہے۔ جس طرح کیل درخت کے تالع ہے۔ لہذا اس بارے میں مشاکح فغنهاءنے کہاہے کہ تالع مراحت کے بغیر منبوع میں شامل ہوجائے گا۔

علامه علاؤالدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں اور جب مرتبن کے پاس مرہونہ چیز ہلاک ہوگئی ہے۔اس کے بعداس میں استحقاق ہوا۔اور ستی نے رائن سے منمان لیا تو دین ساقط ہوگیا۔اوراگر مرتبن سے قیمت کا منان لیا تو جو پھیتا وان دیا۔ہورائن سے واپس لے گااورا پنا ؤین بھی ومعول کر ایگا۔ ( درمختار ، کتاب رئن ، ہیروت )

## امانات کے بدیے میں رہی کے بچے نہ ہونے کابیان

قَالَ (وَلَا يَصِحُ الرَّهُنُ بِالْآمَانَاتِ) كَالْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِيّ وَالْمُضَارَبَاتِ (وَمَالِ الشّركةِ) ؛ إِلَّانَّ الْقَبْسَضَ فِي بَابِ الرَّهُ نِ قَبْسَ مَضْمُونٌ فَلَا بُدَّ مِنْ ضَمَانِ ثَابِتٍ لِيَقَعَ الْقَبْضُ مَنْ مُونَا وَيَتَحَقَّقَ اسْتِيفَاء الدَّيْنِ مِنْهُ (وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُ بِالْأَعْيَانِ الْمَصْمُونَةِ بِغَيْرِهَا كَالْمَبِيعِ فِي يَذِ الْبَائِعِ) ؛ إِلَّانَّ الطَّمَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا هَلَكَ الْعَيْنُ لَمُ يَضْمَنُ الْبَائِعُ شَيْئًا لَكِنَّهُ يَسْقُظُ النَّمَنُ وَهُوَ حَتَّى الْبَائِعِ فَلَا يَصِحُ الرَّهُنُ فَأَمَّا الْأَعْيَانُ الْمَصْمُونَةُ بِعَيْنِهَا وَهُوَ إِنْ يَكُونَ مَضْمُونًا بِالْمِثْلِ أَوْ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ هَلَاكِهِ مِثْلَ الْمَغْصُوبِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالْمَهْدِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهَا ؛ لِأَنَّ الصَّمَانَ مُتَقَرَّرٌ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَانِم وَجَبَ تَسْلِيمُهُ \* وَإِنْ كَانَ هَالِكًا تَجِبُ قِيمَتُهُ فَكَانَ رَهْنًا بِمَا هُوَ مَضْمُونٌ

فرمایا کدامانق ،ودبیعوں ،عاریات ،مضاربات اورشرکت والے مال کے بدلے میں رہن رکھنا سی نہیں ہے۔ کیونکہ رہن کے احکام میں جو قبضہ ہوتا ہے وہ قابل ضمان ہوا کرتا ہے لیس ضمان کو ثابت کرتا واجب ہے۔ تا کہ ضمون قبضہ واقع ہو جائے۔ اوراس سے ترض کو دصول کیا جا سکے۔اورای طرح ان اعیان میں بھی رہن درست نہ ہوگی جس غیر کیلئے مضمون ہوں گی۔جس طرح وہ بیج ہے جو باکع کے قبضہ میں ہو۔ پس منمان واجب نہ ہوگا لیس جب مجتبع ہلاک ہوجائے تو اس پر باکع کسی چیز کا ضامن نہ ہے گا ہاں البت جب حمن ساقط موجائے كيونكدو وبائع كاحق بيلبذار من درست مدموكى \_

اور جہاں تک ان اعمان کاتعلق ہے جوخود یہ خود قابل صان ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ اپنی ہلاکت کے وقت مثل یا قیمت کے

بدلے میں مضمون ہوجس طرح منصوبہ بدل خلع ، مہراور دم عمد کابدل ملح ان تمام اشیاء کے بدلے میں رئین رکھنا درست ہے۔ کیونکہ ان میں منمان ٹابت ہے۔ لیس جب ان میں سے کوئی چیز پائی جائے تو اس کوحوالے کرتا واجب ہے۔ اور جب ہائک ہو جائے تو اس کی قیمت لازم ہوگی ہیں ایس چیز کے بدلے میں رئین درست ہے جوضان والی ہے۔ اس لئے رئین درست ہو گی۔

ثرح

علامہ علاؤالدین جنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امائنوں کے مقابل میں کوئی چیز رہی ہیں رکھی جاسکتی مثلاً وکیل یا مضارب کو جو مال
دیا جاتا ہے وہ امانت ہے یا موق علے پاس ود بعت امانت ہے ان لوگوں سے مال والا کوئی چیز رہی کے طور پر نے بہیں ہوسکتی اگر
سلے گا تو بیر ہمن نہیں ، شاس پر رہی کے احکام جاری ہوں کے لہذا اگر کسی نے کتابیں وقف کی جیں اور بیشر طاکر دی ہے کہ جوخص
کتب خانہ سے کوئی کتاب لے جائے تو اس کے مقائل میں کوئی چیز رہی رکھ جائے بیشر طباطل ہے کہ مستعمر کے پاس عاریت
امانت ہاس کے تلف ہونے پر صال نہیں پھراس کے مقائل میں رہی رکھنا کے وکر مجھے ہوگا۔

( در مختار ، کماب رئن ، بیروت ، فهآوی شامی ، کماب رئن ، بیروت )

اورونف والی کتابوں کا خاص کراس لیے ذکر کیا گیا کہ پہال واقف کی شرط کا بھی اعتبار دیس ورزیم ہے کہ کوئی چیز عاریت دی جائے اُس کے مقابل میں رہن دیس موسکتا۔

## رہن ہدرک کے بطلان اور کفالہ بدورک کے جواز کابیان

قَالَ (وَالرَّهُنُ بِاللَّرَكِ بَاطِلٌ وَالْكَفَالَةُ بِاللَّرَكِ جَائِزَةٌ) وَالْفَرُقِ أَنَّ الرَّهُنَ لِلاسْتِيفَاء وَلا السِّينِفَاء وَلَا أَنْ الْمُسْتَقْبَلِ لا تَجُوزُ أَمَّا الْكَفَالَةُ السِّينِفَاء وَلَيْ الْمُسْتَقْبَلِ لا تَجُوزُ أَمَّا الْكَفَالَةُ السِّينِفَاء وَلَا يَصِحُ مُضَافًا إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ لا تَجُوزُ أَمَّا الْكَفَالَةُ فَلالْتِوَامِ الْمُطَالِيةِ ، وَالْتِوَامُ الْأَفْعَالِ يَصِحُ مُضَافًا إِلَى الْمُآلِ كَمَا فِى الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ ، فَلالْتِوامِ الْمُسْتَقْبَلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه

حضرت اما مجمع علید الرحمہ نے جامع صغیر میں کہا ہے کہ دہن ہورک سی جبکہ کفالہ بددرک جائز ہے۔ اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رہن وصولی کو پانے کیلئے ہوا کرتی ہے اور وجوب سے قبل وصولی ممکن نہیں ہے اور ذمانے کی جانب تملیک ک اضافت جائز نہیں ہے جبکہ کفالہ مطالبہ کو لازم کرنے کیلئے ہوتا ہے۔ اور مال کی جانب اضافت کرتے ہوئے ایسا کاموں کو لازم کرنا درست ہے۔ جس طرح نماز روزہ میں ہے۔ اس دلیل کے سبب اس چیز میں بھی کفالت درست ہے جومکفول لہ کی فلال پر ثابت ہے جبکہ اس کے بدلے میں رئین حرب اور وہ رئی خربدار نے وجوب سے قبل ہی رئین پر قبضہ کرلیا ہے اور وہ رئین خربدار کے وجوب سے قبل ہی رئین پر قبضہ کرلیا ہے اور وہ رئین خربدار کے مواس ہے ہاں ہے ہاں ہے بالک ہوگئی ہے تو وہ لورا ان انت بلاک ہوجائے گی۔ کونکہ برزئیس ہے کونکہ اس کا دقوع باطل ہے۔

اس بیدستلداس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جورہ ن موجود قرض کے بدلے ہیں ہواور وہ بہہے کہ را ہمن نے اس طرح کہا کہ ہی نے تیرے پاس بیہ چیز رہمن رکھی ہے کہ تو بچھ کوا کی جزار درہم لبطور قرض دیدے۔ اور مرتبن کے قبضہ ہیں وہ چیز ہلاک ہو پھی ہے تو وہ اس مال کے بدلے بین ہلاک ہوگئ ہے۔ اور جس مرجون کو متفا بلے بیل محین کیا گیا ہے کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے موجود کو مود دکی طرح سمجھ لیا ہے کیونکہ ایسی مرجون جہت رہمن سے قبضے ہیں آئی ہے جوابے وجود کے اعتبار سے درست ہے ایس اس کور ہمن کا تھم دے دیا جائے گا۔ جس طرح ایسا سمامان کہ جس کو بھاؤ کرنے کیلئے قبضہ ہیں لیا جائے ، پس مرتبن اس کا ضامن ہوگا۔

درك كے مقابل ميں رہن ندہونے كابيان

قاضی جمہ بن فراسوز حقی لکھتے ہیں کہ درک کے مقابل میں رہی ٹیس ہوسکتا بینی ایک چیز خریدی شمن اواکر دیا اور مہیج پر قبضہ کرلیا گرمشتری کوڈر ہے کہ ہے جیزا کرکسی دوسرے کی ہوئی اور اس نے جھے سے لیا تو بائع سے شمن کی واپسی کیونکر ہوگی اس اطمینان کی خاطر ہائع کی کوئی چیز اپنے پاس رہی رکھنا چاہتا ہے بیر ہمن سی خیز بین مشتری کے پاس اگر بید چیز بلاک ہوگئ تو صان نہیں کہ بید ہمن نہیں ہے بلکہ امانت ہے اور مشتری کوئی کارو کنا جائز نہیں بینی بائع اگر مشتری سے چیز مائے تو منع نہیں کرسکتا و بینا ہوگا۔

( در رالا حکام ، کتاب رئن ، بیروت )

اور چونکہ یہ چیزمشتری کے پاس امانت ہے اور اس کورو کئے کاختی نہیں ہے لہٰڈا با لُع کی طلب کے بعد اگر نہ دے گا اور ہلاک ہو منگی تواب تا وان دینا ہوگا۔اب دہ غاصب ہے۔

## بع ملم كرأس المال كے بدلے ميں رہن كے درست ہونے كابيان

قَالَ (وَيَصِحُ الرَّهُنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبِثَمَنِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ) وَقَالَ زُفَرُ : لا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ الاستِيفَاءُ ، وَهَذَا اسْتِبْدَالٌ لِعَدَمِ الْمُجَانِسَةِ ، وَبَابُ الاسْتِبُدَالِ فِيهَا مَسْدُودٌ وَلَنَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْمَالِيَّةِ فَيَتَحَقَّقُ الاسْتِيفَاءُ مِنْ حَيْثُ الْمَالُ وَهُوَ الْمَضُمُونُ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ (وَالرَّهُنُ بِالْمَبِيعِ بَاطِلٌ) لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ غَيْرُ مَضُمُون بِسَفْسِهِ (فَإِنْ هَلَكَ ذَهَبَ بِغَيْرِ شَىءَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا اغْتِبَارَ لِلْبَاطِلِ فَبَقِى قَبْضًا بِإِذْنِهِ (وَإِنَّ هَلَكَ الرَّهُنُ بِنَمَنِ الصَّرُفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ تَمَّ الصَّرُفُ وَالسَّلَم وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِلَيْنِهِ مُحُكِمًا) لِتَحَقِّقِ الْقَبْضِ مُحُكِمًا (وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ هَلَالِهِ الرَّهُنِ بَطَكَا) لِفَوَاتِ الْقَبْضِ حَقِيقَةً وَمُحُكِمًا

7.5

فرمایا کہ بچسلم کے راک المال اور بچے صرف کی قیمت اور سلم فید کے بدلے بیں رئین رکھٹا درست ہے جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ رئین کا تھم استیفاء ہے اور یہاں عدم مجانست کی وجہ سے اس کو بدل دینا ہے۔ اور ان احکام میں بدلنے کا تھم بند کیا عمیا ہے۔

ہماری دلیل بہ ہے مجانست مالیت میں ثابت ہے۔ پس مال ہونے کے اعتبارے مال کا استیفاء ثابت ہوجائے گا۔اور مالیت قابل صان ہوا کرتی ہے۔ جس طرح اس کابیان ابھی گزراہے۔

فرمایا کہ بیتے کے بدلے بیں رہمن رکھنا ہاطل ہے اس دلیل کے سب سے جس کوہم نے بیان کردیا ہے۔ کیونکہ خود ذات کے اعتبار سے قابل صان نہیں ہے۔ اور جنب مرہونہ ہلاک ہو جائے تو وہ بغیر کسی بدلے ہلاک ہونے والی ہے گی۔ پس باطل کا کوئی اعتبار نہ ہوگا پس مرہون بائع کی اجازت کے سبب مغیوض ہوجائے گا۔

اور جب مجلس عقد بین سے صرف کی قیمت اور ہے سلم کے راک المال کے بدلے کی رئین ہلاک ہو پھی ہے تو ہے صرف وسلم کمل ہوجائے گی۔ اور مرتبین اپنے قرض کو وصول کرنے والا بن جائے گا۔ کیونکہ تھی طور پر قبضہ ثابت ہو چکا ہے۔ اور جب رئین کی ہلاکت سے قبل بی دونوں الگ ہو گئے ہیں۔ نو دونوں عقد ختم ہو چکا ہے۔
سے قبل بی دونوں الگ ہو گئے ہیں۔ نو دونوں عقد ختم ہوجا کیں گے۔ کیونکہ بطور حقیقت وتھم دونوں طرح کا قبضہ ختم ہو چکا ہے۔
تیجے سلم کے راکس المال کے مقابل رئین کی چند صور توں کا بیان

علامہ علاؤالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور ہے سلم کے راس المال کے مقابل میں رہی سے مہاؤ دسلم فیہ کے مقابل میں ہمی صحیح ہے۔ ای طرح ہے صرف کے ثمن کے مقابل میں رہی سے مہاؤ سورت میں ہمی کہ میں میں اور پے میں سلم کیا اور ان روپوں کے مقابل میں کوئی چیز رہی رکھودی۔ دوسرے کی بیصورت ہے کہ دیں ایمن گیہوں میں سلم کیا اور روپ دے دیا اور مسلم الیہ سے کوئی چیز رہی لے ہے۔

تیسرے کی بیصورت ہے کہ روپے ہے سوناخریدااور روپے کی جگہ پرکوئی چیزسونے والے کودے دی۔ پہلی اور تیسری صورت میں اگر مرہون ای مجلس میں ہلاک ہوجائے تو عقد سلم وصَرف تمام ہو گئے اور مرتبن نے اپنا مال وصول پالیا لیمیٰ بیچ سلم میں راس المال سلم الدکول محیاا ورزیخ مکر ف میں ذریمن وصول ہو گیا گریاس وقت ہے کہ حربون کی قیت راس المال اور تمنِ مُرف ہے کم نہ ہوا دراگر قیت کم ہے تو بقدر قیت میں ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوا دراگر مربون اُس مجلس میں ہددیا تو اُس کے مقابل میں سیح ندرہا اوراگر مربون اُس مجلس میں ہوا اور عاقدین جدا ہو گئے اور راس المال وثمنِ مَرف اُس مجلس میں نہ دیا تو عقد سلم و صَرف باطل ہو گئے کہ ان ووقوں مقدوں میں ای مجلس میں ویٹا ضروری تھا جو پایانہ گیا۔اور اس صورت میں جو تکہ عقد باطل ہو گئے لہٰذا سرتبن را بن کو مربون واپس رے۔ اور فرض کروم تبن نے ایجی واپس نہیں دیا تھا اور مربون ہلاک ہوگیا تو راس المال وشمن صَرف کے مقابل میں ہلاک ہونا مانا جائے گا مگر وہ دونوں عقد اب جائز ہیں جو اسے کا مگر وہ دونوں عقد اب جائز ہیں ہوں گئے۔

ووسری صورت بعنی مسلم نید کے مقابل میں رب اسلم نے اپ پاس کوئی چیز رہن رکھی اس میں عقد سلم مطلقاً سی عجم مہون ای مجلس میں ہلاک ہو یا نہ ہودونوں کے جدا ہونے کے بعد ہویا نہ ہوکہ داس المال پر قبضہ جو بخلس عقد میں ضروری تھا وہ ہو چکا اور سلم نید کے ضرورت تھی ہی ہیں ہیڈا اس صورت میں اگر مرہون ہلاک ہوجائے بلس میں یا بعد مجلس ہم صورت عقد سلم تمام ہے۔ اور رب اسلم کو ہویا مسلم فید وصول ہو گیا بینی مرہون کے ہلاک ہونے کے بعد اب مسلم فید کا مطالبہ ہیں کر سکتا ہاں اگر مرہون کی اور رب اسلم کو ہویا مسلم فید کا مطالبہ ہیں کر سکتا ہاں اگر مرہون کی تین کم ہوتو بقت در قیت وصول ہو گیا جی آتی ہے۔ (ورمخار ، کماب رہیں ، بیروت ، فقادی شامی ، کماب رہیں ، بیروت )

مسلم فيه كے بديلے والى رئين كے ہلاك بوجانے كابيان

(وَإِنْ هَلَكَ الرَّهُنُ بِالْمُسُلَمِ فِيهِ بَطَلَ السَّلَمُ بِهَلاكِهِ) وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلْمُسُلَمِ فِيهِ وَهُنْ يَكُونُ ذَلِكَ رَهُنَا لِلْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُنْ يَكُونُ ذَلِكَ رَهُنَا بِرَأْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُنْ يَكُونُ ذَلِكَ رَهُنَا بِرَأْسِ الْمُسَلَمِ فِيهِ وَهُنْ يَكُونُ رَهُنَا بِوَاللهُ الرَّهُنُ بَعُدَ التَّفَاسُخِ يَهُلِكُ بِالطَّعَامِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ) ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ بِهِ رَهُنَ يَكُونُ ، وَإِنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِغَيْرِهِ كَمَنْ بَاعَ عَبُدًا وَمَلَّمَ الْمَسِيعَ وَأَخَذَ بِالتَّمَنِ رَهُنَا ثُمَ تَقَايَلا ، وَإِنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِغَيْرِهِ كَمَنْ بَاعَ عَبُدًا وَمَلَّمَ الْمَسِيعَ وَأَخَذَ بِالتَّمَنِ رَهُنَا ثُمَ تَقَايَلا ، وَإِنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِغَيْرِهِ كَمَنْ بَاعَ عَبُدًا وَمَلَّمَ الْمَسِيعَ وَأَخَذَ بِالتَّمَنِ رَهُنَا ثُمَ تَقَايَلا الْبُسْعَ لَلهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لِلْمُ فِي يَا الْمُشَوى يَهُ لِكُ بِالشَّمَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لِيَسْتَوْفِى النَّمَنَ ، وَلَوْ هَلَكَ الْمُومُونُ يَهْلِكُ بِالشَّمَ لِهُ اللهُ اللهُ مُن يَعْدَلِكُ اللَّهُ اللهُ الْمُؤْمُونُ يَهُ لِكُ بِالشَّمَ لَى اللهُ ا

رجمہ اور جب مسلم فید سے بدلے والی رئین ہلاک ہوجائے تواس کی ہلاکت کی وجہ سے نظام بھی باطل ہوجائے گی۔اوراس کامعنی یہ ہے کہ رب سلم مسلم فیہ کو وصول کرنے والا بن جائے گا لیس ملم کاعقد باقی ندر ہے گا۔ اور جب دونوں عقد کرنے والوں نے تیج سلم کو تھ کردیا ہے اور سلم فید کے بدلے بی جور ہی تقی تو وہ راس المال کے بدلے میں جور ہی تقی کرنے وہ راس المال کے بدلے میں رہی بن جائے گی۔ یہاں تک کہ جب رب سلم مرجون کو تجوی کر لے۔ یہونکہ راس المال میسلم فیہ کا بدلہ ہے ہیں بیای طرح ہوجائے اور اس کے بدلے میں رہی ہے تو وہ اس کی قیمت کے بدلے میں رہی بن جائے گی۔

اور جب سنم کے عقد کے فتم کرنے کے بعد مر ہونہ چیز ہلاک ہوئی ہے تو اس کے بدلے بیں غلہ ہلاک ہوا ہے جو مسلم نیہ ہے

کے ونکہ مر ہونہ کا بدلہ یہی ہے۔ خواہ کے سوابدل کو حجوں کیا ہوا ہے۔ جس طرح وہ بندہ کہ جس نے غلام کو بیچ دیا ہے اور جیج کو حوالے

کرکے قیمت کے بدلے بیں رئی لے لی ہے۔ اور اس کے بعد دونوں عقد کرنے والوں نے اقالہ کر لیا ہے تو با نع کو بہت حاصل ہو

گا۔ کیونکہ وہ بیچ لینے کیلئے مر ہونہ چیز کوروک دے۔ کیونکہ قیمت اس کا بدلہ ہے اور جب مر ہونہ چیز ہلاک ہو چی ہے اور وہ قیمت کے
بدلے بیں ہلاک ہوئی ہے۔ اس دلیل کے سبب سے جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔

اورائ طرح جب بنے فاسد کے طور پر کسی نے غلام کوٹر بیرا ہے اوراس کی قیمت کوا داکر دیا ہے اور ٹر بدار کو بیش ہوگا کہ وہ قیمت وصول کرنے کے مقصد کیلئے ہیے کو روک دے۔ اور اس کے بعدوہ ٹریدی ہوئی چیز مشتری کے ہاں سے ہلاک ہوگئی ہے تو وہ اپنی قیمت کے بدلے میں ہلاک ہونے والی ہے۔

ىثرح

رب السلم نے مسلم فیہ کے مقابل میں اپنے پاس چیز رہماں کھائی اور دونوں نے معتبر سلم کوئے کردیا تو جب تک راس المال وصول نہ ہوجائے یہ چیز راس المال کے مقابل ہے یعنی مسلم الیہ بیٹیں کہ سکما کہ سلم منٹے ہوگیا البندا مر ہون واپس دو۔ ہاں جب مسلم الیہ راس المال واپس کردے تو مرہون کو واپس لے باس وہ چیز البندان المال واپس کیوں دیا اور رب السلم کے پاس وہ چیز المال المال واپس کردے مقابل میں اس کا ہلاک ہوئی تو مسلم فیہ کے مقابل میں اس کا ہلاک ہوئا ہم جا جائے گا بعنی رب المال مسلم فیہ کی مشل مسلم الیہ کود اور اپنا راس المال واپس کے اس کوراس المال کے قائم مقام فرض کر کے داس المال کی وصولی قرار دیں۔

آزاد، مد براور مكاتب كورى ركنے كىدم جواز كابيان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْحُرِّ وَالْمُكَانِّ وَالْمُكَانِّ وَأَمُّ الْوَلَدِ) ؛ لِآنَ حُكُمَ الرَّهْنِ ثُبُوتُ يَدِ الاسْتِيفَاء مِنْ هَوُلَاء لِعَلَمِ الْمَالِيَةِ فِي الْحُرِّ وَقِيَامِ الْمَانِعِ فِي السَّتِيفَاء مِنْ هَوُلَاء لِعَلَمِ الْمَالِيَةِ فِي الْحُرِّ وَقِيَامِ الْمَانِعِ فِي السَّفِيفَاء ، وَلَا يَجُوزُ الرَّهُنُ بِالنَّفَالَةِ بِالنَّفْسِ ، وَكَذَا بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا) الْبَاقِينَ ، (وَلَا يَجُوزُ الرَّهُنُ بِالنَّكُفَالَةِ بِالنَّفْسِ ، وَكَذَا بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا) لِلسَّاقِينَ ، (وَلَا يَجُوزُ الرَّهُنُ بِالْكُفَالَةِ بِالنَّفْسِ ، وَكَذَا بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا) لِلسَّاقِينَ ، (وَلَا يَجُوزُ الرَّهُنُ بِالْكُفَالَةِ بِالنَّفْسِ ، وَكَذَا بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا) لِلسَّاقِينَ ، (وَلَا يَجُوزُ الرَّهُنُ بِالْكُفَالَةِ بِالنَّفْسِ ، وَكَذَا بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا) لِلسَّاقِينَ ، (وَلَا يَجُوزُ الرَّهُنُ بِالْكُفَالَةِ بِالنَّفْسِ ، وَكَذَا بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا) لِلسَّانِينَا أَلْهُ مِنْ الرَّهُ الْوَلَالِ اللَّهُ مَا الْمُنْ الْوَالْمِنَا لَهُ مِنَا الْمُعَلِقَ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْفَي اللَّهُ مِنَا الْوَالْمُنَا الْوَلَالِيَالُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَا اللَّهُ الْمُعَلِينَا اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللْمُ الْمُعَلِيْ الْمُنْ الْمُعَلِي اللْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَا اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِيْ اللْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللْمُلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُعَلِيْ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُعَلِيقُ الْمُؤْمِنَا اللْمُعَلِيقِ اللْمُعَلِيقِ اللْمُؤْمِنَ الْمُعِلَالِي اللْمُعَلِيقِهُ الْمُؤْمِنَا الْمُعَلِيقِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُعَلِيقِ اللَّهُ اللْمُعَلِيقِ اللللْمُعَالِقُومِ اللللْمُعِلَى اللْمُعَلِيقِ الللْمُعِلَقِيمِ اللْمُعَلِيقِ اللْمُعَلِيقِ الللْمُعِلَقِيمِ اللْمُعَلِيقِ اللْمُعَلِيقِ اللْمُعَلِيقِ اللْمُعِلَّ اللْمُعَلِيقِ اللْمُعَلِيقِ اللْمُعِلَّةِ اللْمُعَلِيقِ ال

فر مایا که آزاو، مدیر، مکاتب اورام دلد کورین میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ رئین کا تھم قبضہ استیفاء ہے جو آزاد کے حق میں عدم مالیت کی وجہ سے تابت نہ ہوگا۔ای طرح قیام مانع کے سبب باتیوں کے تن میں استیفاء قبضہ ثابت نہ ہوگا۔ اور کفالہ بنس کے بدیا ہے میں بھی رہن رکھنا جائز جیس ہے۔اورای طرح نفس اورسوائے نفس بیل بھی رہن جائز جیس ہے۔ جبكه بيمسكلهاس صورت مسكله كےخلاف ہے كه جب بطور طئ جزايت ہوئى ہے۔ كيونكدر بن كے سبب ارش كى دصولى مكن ہے۔

اس مسئلہ کی دلیل واضح ہے کہ پہاں استیفاء لین جھیل قبضہ کے نہ ہونے کے سبب ندکورہ انسانوں کورہن میں رکھنا جائز ہیں

شفعہ کے بدلے میں رہن کے عدم جواز کا بیان

﴿ وَلَا يَسَجُوزُ الرَّهُ مُ بِالشَّفَعَةِ ﴾ ؛ إِلَّانَ الْمَبِيعَ غَيْرُ مَصْمُونِ عَلَى الْمُشْتَرِى ﴿ وَلَا بِالْعَبُدِ الْسَجَانِي وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمَدْيُونِ) ؛ إِلَّانَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْمَوْلَى ، فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ (وَلَا بِأَجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيةِ ، حَتَّى لَوْ ضَاعَ لَمْ يَكُنُ مَضْمُونًا) ؛ لِلْآنَهُ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مَضْمُونٌ

اور شفعہ کے بدلے میں رئن رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں مجھے خربدار پر قالمل صابن نہیں ہے۔جبکہ جنابت والے غلام ، ماذون فلام اور بدیون کے بدلے میں رہن رکھٹا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بیٹ کیلئے قائل منان نہیں ہیں۔ کیونکہ جب یہ ہلاک ہو جائیں تو آقا پر پھے واجب نہ ہوگا۔اورای طرح رونے والی اور گانے والی مورت کے بدلے میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے جی کہ جب مرہون ضائع ہو۔ ایئے تو وہ قابل صال نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بھی مرہون چیزاس کے بدلے میں نہیں ہے۔

علامه علاؤالدين حنفي عليه الرحمه لكعتة بين كه جب خربيرار برشفعه بوااور شفيع كين بين فيصله ببوا كمسليم عبيتي مشترى برواجب بهو می شفیع بیر چا ہے کہ مشتری کی کوئی چیز رہن رکھانوں میں ہوسکتا جس طرح بائع سے مشتری مین کے مقابل میں رہن نہیں لےسکتا مشتری ہے شفیج بھی نہیں لے سکتا۔ (در مختار ، کتاب رہن ، ہیروت)

ملمان كيليح شراب كورئن ركفته برعدم جواز كابيان

(وَلَا يَهُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرْهَنَ خَمْرًا أَوْ يَرْتَهِنَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمْيٌ) لِتَعَذَّرِ الْإِيفَاء

وَالْاسْتِيهُ فَاعْرِفِي حَقَّ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ الرَّاهِنُ إِذَا كَانَ ذِمْيًّا فَالْخَمُرُ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ لِللَّهُمْ كَسَمَا إِذَا غَصَبَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ ذِمْيًّا لَمْ يَضْمَنُهَا لِلْمُسْلِمِ كَمَا لَا يَضْمَنُهَا بِالْغَصْبِ مِنْهُ ، بِخِكَافِ مَا إِذَا جَرَى ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ فِي حَقَّهِمْ ، أَمَّا الْمَيْنَةُ فَلَيْسَتْ بِمَالٍ عِنْدَهُمْ فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهَا وَارْتِهَانُهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ ، كَمَا لَا يَجُوزُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِلِينَ بىخال ،

اور کسی مسلمان کیلئے شراب کورہن میں رکھنا جائز نہیں ہے اور کسی مسلمان یا ذمی سے شراب کورہن میں لینا بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان کے حق میں شراب کالین دین ممکن تیں ہے۔ اور اگر را بن ذمی ہے تو ذمی کیلئے مسلمان پرشراب قابل منان ہوجائے گی۔ جس طرح بیمسکد ہے کہ جب مسلمان نے ذمی سے شراب کوغصب کرنیا ہو۔ اور جب مرتبن ذمی ہے تووہ مسلمان کیلئے شراب کا ضامن ندہوگا۔ جس طرح اس مسئلہ پیل ضامن نہ ہوگا کہ جب اس نے مسلمان کی شراب کو غصب کرلیا

جبكه مرداراال دمه كوت ميں بھى مال نبيس ہے كيونكدان كے درميان مرداركالين دين جائز نبيس ہے جس طرح مسلمانوں کے درمیان مردار کالین وین جائز نہیں ہے۔

اورمسلمان کے حق میں شراب وخنز ری سے نہیں ہو سکتی کہ مال متقوم نیں۔ زمین میں جو کھاس کی ہوئی ہے اُس کی ہے نہیں ہوستی اگر چہز مین اپنی ملک ہو کہ دہ گھاس مملوک نہیں۔اس طرح نہریا کوئیں کا پانی، جنگل کی ککڑی اور پیزکار کہ جنب تک ان کو قبضہ میں نہ کیا جائے مملوک نہیں \_

# غلام كى قيمت كے بدلے ميں غلام كور أن ركھنے كابيان

(وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَرَهَنَ بِضَمَنِهِ عَبْدًا أَوْ خَلًّا أَوْ ضَاةً مَذْبُوحَةً ثُمَّ ظَهَرَ الْعَبُدُ حُرًّا أَوْ الْخَلُّ خَمَرًا أَوْ الشَّاةُ مَيْتَةً فَالرَّهُنُ مَضْمُونٌ) ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ بِلَيْنِ وَاجِبِ ظَاهِرًا (وَكَذَا إِذَا قَسَلَ عَبُدًا وَرَهَنَ بِقِيمَتِهِ رَهُنَّا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ حُنَّ وَهَذَا كُلَّهُ عَلَى ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ (وَكَذَا إِذَا صَالِحَ عَلَى إِنْكَارٍ وَرَهَنَ بِمَا صَالَحَ عَلَيْهِ رَهُنًا ثُمَّ تَصَادَقًا أَنْ لَا دَيْنَ فَالرَّهَنُ مَضْمُونٌ) . وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ خِلَافُهُ ، وَكَذَا قِيَاسُهُ فِيمَا تَقَلَّمَ مِنْ جِنْسِهِ .

ترجمه

اورای طرح جب انکار کے بدلے میں مصالحت کی اور جس چیز پرمصالحت ہوئی ہے اس کے بدلے میں رہن رکھ دی ہے اور اس کے بعد دونوں قرض کے نہ ہونے پرمتفق ہوجا کیں تب بھی رہن قابل ضان ہے۔

حضرت امام ابو نوسف علید الرحمہ سے اس کے خلاف روایت کیا گیا ہے اور ای جنس کے مطابق پہلے مسائل ہیں ان کے مؤتف کو قیاس کیا جائے گا۔

شرح

علامہ ابن عابدین خابدین حنفی شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ رہان جس حق کے مقابلہ میں رکھا جاتا ہے وہ وَین (لیحنی واجب فی الذمہ) ہوئیں کے مقابل رہاں رکھنا سے خیس ملام اور اور حقیقت میں آزاد تھا یاسر کہ بیچا اور وہ حقیقت میں آزاد تھا یاسر کہ بیچا اور وہ حقیقت میں آزاد تھا یاسر کہ بیچا اور وہ حقیقت میں آزاد تھا یاسر کہ بیچا اور وہ حکما وَین ہوتو اس کے مقابل میں کوئی چیز رہاں رکھی ، میٹن بطاہر واجب ہے میں نہ تھے ہے نہ شن ، اگر حقیقة وَین نہ ہو حکما وَین ہوتو اس کے مقابل میں بھی رہاں سے جیے اعمیان صفحونہ بنفسہا یعنی جہاں مثل یا قیمت سے تا وان دینا پڑے جیسے مقصوب شے کہ غاصب پر واجب ہے کہ جو چیز غصب کی ہے بعیشہ وہ بی جہاں مثان واجب نہ ہوجیسے ود ایعت اور امانت کی دوسر کی صور تیں ان میں رہان ورست نہیں اسی طرح اعیان مضمونہ بغیر ہا کے مقابل میں بھی رہاں تھے تھی کہ جب تک ید یا لئے کے قبضہ میں ہے آگر ہلاک ہوگی توا سے مقابل میں بھی رہاں ماقط ہوجائے گا مشتری کے پاس بائع کوئی چیز رہاں رکھے میچے نہیں ۔

مقابل میں مشتری سے بافع کا تمن ساقط ہوجائے گا مشتری کے پاس بائع کوئی چیز رہاں رکھے میچے نہیں۔

مقابل میں مشتری سے بافع کا تمن ساقط ہوجائے گا مشتری کے پاس بائع کوئی چیز رہاں رکھے میچے نہیں۔

(در مختار بردا کہتاں بردا گیار برائی بردا تی بردا ہو بائے کہتاں بیروت)

# قرض کے بدلے چھوٹے بچے کے غلام کورئن میں رکھنے کا بیان

قَالَ (وَيَجُورُ لِلْآبِ أَنْ يَرُهَنَ بِدَيْنِ عَلَيْهِ عَبُدًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ) ؛ لِأَنَّهُ يَمُلِكُ الْإِيدَاعَ ، وَهَذَا أَنْظُرُ فِي حَقِّ الصَّبِي مِنْهُ ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْمُرْتَهِنِ بِحِفْظِهِ أَبُلَغُ خِيفَةَ الْغَرَامَةِ (وَلَوَ وَهَذَا أَنْظُرُ فِي حَقِّ الصَّبِي مِنْهُ ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْمُرْتَهِنِ بِحِفْظِهِ أَبُلَغُ خِيفَةَ الْغَرَامَةِ (وَلَوَ هَلَا أَنْظُرُ فِي عَذَا الْبَابِ لِمَا هَلَكَ يَهُ لِكُ مَضْمُونًا ، الْوَدِيعَةُ تَهُلِكُ أَمَانَةً وَالْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ) فِي هَذَا الْبَابِ لِمَا يَتَهُ لِكَ يَهُ لِكُ مَنْهُمَا ، وَهُوَ الْقِيَاسُ اعْتِبَارًا بِنَحَقِيقَةِ بَيْنَا وَعَنْ أَبِي يُنُوسُفَ وَزُفَوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْهُمَا ، وَهُوَ الْقِيَاسُ اعْتِبَارًا بِنَحَقِيقَةِ

الْإِيفَاء ، وَوَجُهُ الْفَرُقِ عَلَى الظَّاهِرِ وَهُوَ الاستِحْسَانُ أَنَّ فِي حَقِيقَةِ الْإِيفَاء إِزَالَةَ مِلْكِ السَّغِيرِ مِنْ غَيْرِ عِوَصٍ يُقَابِلُهُ فِي الْحَالِ ، وَفِي هَذَا نَصْبٌ حَافِظٌ لِمَالِهِ نَاجِزًا مَعَ بَقَاء مِلْكِهِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ ،

#### 2.7

فرمایا کہ جب باپ نے اپنے چھوٹے بچے کے غلام کوقرض کے بدلے میں رہمن رکھ دیا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ باپ دو ایعت رکھنے کا مالک ہے۔ جبکہ رہمن رکھنا ہیں بچے کے تق میں ایداع سے زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ جرمانے کی وجہ سے مرتبین مر ہونہ کی تفاظت اجھے طریقے سے کرتا ہے۔ اور جب وہ ہلاک ہواتو وہ ضمون بن کر ہلاک ہونے والا ہے۔ اور و دیعت امانت بن کر ہلاک ہوتی ہ اوران احکام میں وسی باپ کے تھم میں ہوتا ہے۔ اس دلیل کے سبب سے جس کوہم نے بیان کر دیا ہے۔

حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ ہے روایت کیا ہے کہ باپ اور وصی کی جانب سے رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔اور ایفاء کی حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے قیاس کا تقاضہ بھی اس طرح ہے۔

اور ظاہر الروایت کے مطابق فرق ہیہ کہ حقیقت میں دینے کے بدلے میں بغیر صغیر کی ملکیت کے از الدہ اور اس حالت میں اس کی ملکیت کے مقابل میں ہے۔ اور رہن رکھتے میں اس کی ملکیت کی بقا کے ساتھ سماتھ اس کوفوری پر گرانی کی ضرورت بھی ہے۔ پس ود بعت اور رہن میں فرق ہوجائے گا۔

### شرح

علامہ علاؤالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب باپ کے ذمہ ذین ہے اور وہ اپنے نابالغ لڑکے کی چیز دائن کے پاس رہن رکھ سکتا ہے اس طرح وصی بھی نابالغ کی چیز کواپنے ذین کے مقائل میں رہن رکھ سکتا ہے پھراگر نیہ چیز مرتبن کے پاس ہلاک ہوگئ تو یہ دونوں بفذر ذین نابالغ کو تاوان دیں اور مقدار ذین سے مرہون کی قیمت زائد ہوتو زیادتی کا تادان ہیں کہ بیامانت تھی جو ہلاک ہو گئی۔ (درمختار، کتاب رہن ، ہیردت)

اور جب باپ یا وصی نے نابالغ کی چیز اپنے دائن کے پاس رکھی تھی پھراُس دائن کوانہوں نے چیز بھے ڈالنے کے لیے کہد دیا اُس نے نکچ کراپنا ذین وصول کرلیا یہ بھی جائز ہے گر بفقد رِثمن نابالغ کو دینا ہوگا ای طرح اگران دونوں نے نابالغ کی چیز اپنے ذین کے بدلے میں خود بھے کر دی یہ بھی جائز ہے اور اس ثمن اور ذین میں مقاصہ (ادلا بدلا) ہوجائے گا پھر نابالغ کو اپنے پاس سے بفتر ر

## ہلاکت مرہونہ کے سبب وین کے وصول ہوجائے کابیان

(وَإِذَا جَازَ الرَّهُنُ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًّا دَيْنَهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ وَيَصِيرُ الْأَبُ) أَوْ

الْوَصِيُّ (مُولِيًّا لَهُ وَيَصْمَنُهُ لِلصَّبِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ قَصَى دَيْنَهُ بِمَالِهِ ، وَكَلَا لُوْ سَلَّطَا الْهُوْتَهِنَ عَلَى بَيْعِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالْبَيْعِ وَهُمَا يَمُلِكَانِهِ قَالُوا : أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْبَيْعُ ، فَإِنَّ الْآبَ أَوْ الْوَصِيِّ إِذَا بَاعَ مَالَ الصَّبِيِّ مِنْ غَرِيمٍ نَفُسِهِ جَازَ وَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَيَضمَنهُ لِللصَّبِيِّ عِنْدَهُ مَنَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ ، وَكَذَا وَكِبلُ الْبَانِعِ بِالْبَيْعِ ، وَالرَّهُمُّ ، نَظِيرُ الْبَيْعِ نَظَرًا إِلَى عَاقِيَتِهِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الصَّمَانِ (وَإِذَا رَهَنَ الْأَبُ مَتَاعَ المُصْغِيسِ مِنْ نَفُسِهِ أَوُ مِنْ ابْنِ لَهُ صَغِيرٍ أَوْ عَبْدٍ لَهُ تَاجِرٍ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ جَازَ) ؛ لِأَنَّ الْأَبّ لِـ وُهُـ ورِ شَـ فَقَتِهِ أُنْزِلَ مَنْزِلَةَ شَخْصَيْنِ وَأَقِيمَتْ عِبَارَتُهُ مَقَامَ عِبَارَتَيْنِ فِي هَذَا الْعَفْدِ كَمَا فِي بَيْعِهِ مَالَ الصَّغِيرِ مِنُ نَفْسِهِ فَتَوَلَّى طَرَفِي الْعَقْدِ ،

اور جب رہن جائز ہوجائے تو اب اگر مرہونہ چیز مرتبن کے قبضہ میں ہلاک ہوجائے تو مرتبن اپنے قرض کو وصول کرنے والا ہے۔اور باپ یاوسی اس کوادا کرنے والے ہوں سے۔اوروہ بیچے کیلیے اس مال بیں ضامن بن جائیں ہے۔ کیونکہ ان بیس ہے کسی ا کے مخص نے اس بیچ کی جانب سے اس کا قرض اوا کرویا ہے۔اورائی طرح جب باپ یاوسی نے مرتبن کومر ہونہ چیز کی بیچ کرنے پرمسلط کردیا ہے کیونکہ اس میں تیج کی و کالت ہے اور میں دونوں اس کے مالک ہیں۔

مشائخ فقہاءنے کہا ہے کہاس مسلد کی اصل ہے ہے۔ پس جب باب اوروسی اس بچے کا مال اپنے قرض خواہ کود سے دیں توبیہ جائز ہے۔اور مقاصدوا تع ہوجائے گا۔

جبکہ طرفین کے نز دیک بیماں باپ اور وکیل میدونوں اس بیچے کے مال کے ضامن بن جائیں گے۔جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزد کیا مقاصد ندہوگا۔ اور ای طرح جب تھے کے بارے میں کوئی مخص وکیل ہے اور رہن بھی بیچے ایک مثال ہے۔ کیونکہ وجوب صنان کے بارے میں اس کی انتہاء کی جانب دیکھاجاتا ہے۔

اور جب باب نے اپنے پاس رہن رکھ لی ہے یا اپنے جھوٹے نے کے ہاں رہن کور کھا ہے یا اس نے کسی ایسے تا جز غلام کے پار ہن رکھ ہے جس پر قرض نہ ہو۔ تو بیہ جائز ہوگا۔ کیونکہ مہریانی کے کمال کے سبب باپ کودوآ دمیوں کے تھم میں سمجھا جاتا ہے۔ اوراس تکم میں باپ کی عبارت دو ہندوں کی عبارتوں کے لیتنی رعایتوں کے قائم مقام ہوگی۔جس طرح چھوٹے بیچے کے مال کو بیچنے میں ہوتی ہے۔ پس باپ عقد کی دولوں اجانب کا وارث ہوگا۔

علامه علاؤالدين حنى عليه الرحمه لكعيم بين اور مرتبن نے اگر مر ہون میں کوئی ایسافعل کیا جس کی وجہ سے وہ چیز ہلاک ہوگئی یا اُس

سیں نقصان پیدا ہوگیا تو ضامن ہے پینی اس کا تاوان ویٹا ہوگا، مثلا ایک گیڑا ہیں ، ۲ روپے کی قیمت کا دی اردیے ہیں رہ بن رکھا مرتمن نے باجازت را بن ایک مرتبدا سے پیٹا اس کے پیٹنے سے چھرو پے قیمت گھٹ گی اب وہ چود ہردیے کا ہوگیا اس کے بعد اس کو لینیر اجازت استعمال کیا اس استعمال سے چار روپے اور کم ہوگئے اب اس کی قیمت دی روپے ہوگئی اس کے بعد وہ گیڑا ضائع ہو گیا اس صورت میں مرتبین را بن سے صرف ایک روپیہ وصول کر سکتا ہے اور ٹور دیپ ساقط ہو گئے کو نکر ربان کے دن جب اس کی قیمت ہیں ، ۲ روپے تھی اور قرض کے دی ہو جو تو نصف کا متمان ہے اور ٹور دوپ ہما تو اس کی کی کے چار روپے اس کو اجازت سے پہنا ہما ہو تھے تو تھر دوپ کی جو کی ہے اس کا تاوال نہیں کہ یہ کی با جازت مالک ہے گر دوبارہ جو پہنا تو اس کی گی کے چار روپے اس پر تاوان ہو تھے تو تھی دوم بھی با چار مول ہوگئے تھے باتی ہیں پھر جس دن وہ کیڑا اضائع ہوا چونکہ دیں اس کا تھا لہٰذا نصف قیمت کے پانچ اور روپے بین ، امانت ہے اور فصول ہوگئے تھے باتی ہیں پھر جس دن وہ کیڑا اضائع ہوا چونکہ دیں اس کا تھا لہٰذا نصف قیمت کے پانچ اور روپے بین ، امانت ہے اور فصول ہوگئے تھے باتی ہیں پھر جس دن وہ کیڑا اضائع ہوا چونکہ دیں اس کا تھا لہٰذا نصف قیمت کے پانچ اور بہلے کول نو وصول ہوگئے ، ایک باقی رہ گیا ہے وہ را بہن سے لیک ہونے سے نصف دوم بھی وصول بو تھے ایک باقی رہ گیا ہے وہ را بہن سے لیک ہونے دور قار مرد آگیا رہ رہ نا کی ان کیا ہو اپنے یاس رہی رکھنے کا بیان

(وَلَوُ ارْتَهَنَهُ الْوَصِيُّ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ هَذَيْنِ أَوْ رَهْنَا عَيْنَا لَهُ مِنْ الْيَتِيمِ بِحَقِّ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ لَمُ يَجُولُ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مَحْضٌ ، وَالْوَاحِدُ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَى الْعَقْدِ فِي الرَّهْنِ كَمَا لَا لَمْ يَجُولُ هُمَا فِي الْبَيْعِ ، وَهُو قَاصِرُ الشَّفَقَةِ فَلَا يَعْدِلُ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّهِ الْحَاقًا لَهُ بِالْأَبِ يَتَوَلَّاهُمَا فِي الْبَيْعِ ، وَهُو قَاصِرُ الشَّفَقَةِ فَلا يَعْدِلُ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّهِ الْحَاقًا لَهُ بِالْأَبِ ، وَالرَّهْنِ مِنْ البِيهِ الصَّغِيرِ وَعَبْدِهِ التَّاجِرِ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَالرَّهْنِ مِنْ البِيهِ الصَّغِيرِ وَعَبْدِهِ التَّاجِرِ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَالرَّهْنِ مِنْ البِيهِ الْمَعْنِ وَعَبْدِهِ النَّاجِرِ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَالرَّهْنِ مِنْ البِيهِ السَّعْلِ وَالْمَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مُنَا اللهُ لَا وَلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمُ ، بِخِكَانِ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ إِلَا لَهُ مُنَا اللهُ عَلَيْهِمْ ، بِخِلَافِ الْمَالِي الْبَيْعِ إِذَا بَاعَ مِنْ هَوُلًاء ؛ إِلَّانَةُ مُتَهُمْ فِيهِ وَلَا تُهُمَةَ فِي الرَّهْنِ ؛ لِلَّانَ لَهُ حُكْمًا الْمُولِي الْبَيْعِ إِذَا بَاعَ مِنْ هَوُلًاء ؛ إِلَّانَةُ مُتَهُمْ فِيهِ وَلَا تُهُمَةَ فِي الرَّهْنِ ؛ لِلَّانَ لَهُ حُكْمًا

(وَإِنُ اسْتَدَانَ الْوَصِى لِلْيَتِيمِ فِى كِسُوتِهِ وَطَعَامِهِ فَرَهَنَ بِهِ مَتَاعًا لِلْيَتِيمِ جَازَ) ؛ لأَنَّ الاسْتِدَانَةَ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ وَالرَّهُنُ يَقَعُ إِيفَاء لِلْحَقِّ فَيَجُوزُ (وَكَذَلِكَ لَوُ اتَّجَرَ لِلْيَتِيمِ فَارْتَهَنَ أَوْ رَهَنَ) ؛ لِأَنَّ الْأُولَى لَهُ التِّجَارَةُ تَثْمِيرًا لِمَالِ الْيَتِيمِ فَلَا يَجِدُ بُدًّا مِنُ الِارْتِهَانِ وَالرَّهُنِ ؛ لِأَنَّهُ إِيفَاء وَالرَّهُنِ ؛ لِأَنَّهُ إِيفَاء وَالرَّهُنِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ التَّجَارَةُ تَثْمِيرًا لِمَالِ الْيَتِيمِ فَلَا يَجِدُ بُدًّا مِنُ الِارْتِهَانِ وَالرَّهُنِ ؛ لِأَنَّهُ إِيفَاء وَاسْتِيفَاء "

ترجمه

اور جب وسی نے چھوٹے بچے کے مال کواپنے پاس بطور رہن رکھ لیا ہے بیاس نے بیٹیم کے سی مال کے بدلے میں بیٹیم کے

ہاں وصی نے رئین رکھی ہے تو ریہ جائز تہیں ہے۔ کیونکہ وصی صرف وکیل ہوتا ہے۔ اور ایک ہی مختص عقد رئین میں دونوں اجانب کو وارث ہونے والائمیں ہے جس طرح بھے میں دونوں اجانب کا مالک نہیں بن سکتا۔ جبکہ وصی کی مہر بانی بھی تاقص ہوتی ہے۔ پس اس ے جن میں حقیقت سے مندنہ پھیرا جائے گا۔اورا بے چھوٹے بچے اورا بے اس تاجر غلام کے پاس رہن رکھنا ایسے ہی ہے جس طرح سمى تخفس كالهيه ياس دىمن ركھناہے۔

اور بید مسئلہ اس صورت مسئلہ ہے خلاف ہے۔ کہ جب وہ اسپنے باپ ، بروے اڑے یا قرض والے غلام کے پاس رہمن رکھتا ہے كيونكهان پروسى كى كوئى ولايت نبيس ہے۔جبكہ وكل برتيج من ايبانيس ہے۔جب اس نے مرہونہ چيز كونتج ديا ہے۔ كيونكه وه مجتم ميں تہمت زوہ ہے۔اوررائن میں کوئی تہمت نہیں ہے۔ کیونکدرائن ایک بی تکم ہے۔

اور جب وصی نے کسی پیٹیم کے کیڑے اور اس کے کھانے کیلئے قرض لیا ہے اور اس کے بدیے بیس پیٹیم کا سامان رہن میں رکھ د يا بي توبيه ائز بيكونكه ضرورت كي وجد يقرض ليما جائز ب- اورر بن فق دين كيلي مواكرتى ب- البذا جائز ب- اوراى طرح جب وسی نے بیٹیم کیلئے تنجارت کی ہے اور اس نے رہن کالین دین کیا ہے تو بیہ جائز ہے کیونکہ بیٹیم کے مال میں اضافہ کرنے کیلئے تجارت کرنا بہتر ہے۔ پس وہ رہن کے لین دین سے نجات نہ پائے گا۔ کیونکہ بیان وین ہے۔

اور جب وسی نے بتیم کے کھانے اور لباس کے لیے اُدھار خریدااوراس کے مقابل میں بتیم کی چیز رہن رکھوی ہے جا تزہاس طرح اگریتیم کے مال کو تنجارت میں لگایا اور اُس کی چیز دوسرے کے پاس رکھ دی یا دوسرے کی چیز اس کے لیے رہن میں لی میکسی

## مال صغیر کے رہن ہونے پر باپ کے انتقال کا بیان

(وَإِذَا رَهَنَ الْآبُ مَنَاعَ الصَّغِيرِ فَأَدْرَكَ الِابُنُ وَمَاتَ الْآبُ لَيْسَ لِلابُنِ أَنْ يَرُدَّهُ حَتَّى يَقُضِى الدَّيْنَ) لِوُقُوعِهِ لَازِمَّا مِنْ جَانِيهِ ؛ إِذْ تَصَرُّفُ الْآبِ بِمَنْزِلَةِ تَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ بَعُدَ الْبُلُوغِ لِقِيَامِدِ مَقَامَهُ (وَلَوْ كَانَ الْآَبُ رَهَنَهُ لِنَفُسِهِ فَقَضَاهُ الِابْنُ رَجَعَ بِهِ فِي مَالِ الْآبِ) ؛ إِلَّانَهُ مُ صَٰ طَرَّ فِيهِ لِحَاجَتِهِ إِلَى إِحْيَاءِ مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ مُعِيرَ الرَّهُنِ (وَكَذَا إِذَا هَلَكَ قَبُلَ أَنُ يَفْتَكُمهُ ؛ لِأَنَّ الْآبَ يَصِيرُ قَاضِيًّا دَيْنَهُ بِمَالِهِ فَلَهُ أَنْ يَرُجِعَ عَلَيْهِ (وَلَوْ رَهَنَهُ بِدَيْنِ عَلَى نَـفُسِـهِ وَبِدَيْنِ عَلَى الصَّغِيرِ جَازَ) لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَمْرَيْنِ جَائِزَيْنِ (فَإِنْ هَلَكَ ضَمِنَ الْأَبُ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ، لِإِيفَائِهِ دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ ، وَكَذَلِكَ الْوَصِي ، وَكَذَلِكَ الْجَدَدُ أَبُ الْآبِ إِذَا لَهُمْ يَكُنُ الْآبُ أَوْ وَصِى الْآبِ (وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِى مَتَاعًا لِلْيَتِيمِ فِي

دَيْنِ اسْتَدَانَهُ عَلَيْهِ وَقَبَعْ الْمُرْتَهِنُ ثُمَّ اسْتَعَارَهُ الْوَصِيُّ لِحَاجَةِ الْبَيْبِمِ فَطَاع فِي بَدِ الْوَصِى فَإِنَّهُ حَرَجَهِ مِنَ الرَّهُنِ وَهَلَكَ مِنْ مَالِ الْبَيْبِمِ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَصِى كَفِعْلِهِ بِنَفْسِهِ الْوَصِى فَإِنَّهُ حَرَجَهِ مِنَ الرَّهُنِ وَهَلَكَ مِنْ مَالِ الْبَيْبِمِ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَصِى كَفِعْلِهِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُلُوعِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعَارَهُ لِحَاجَةِ الصَّبِى وَالْحُكُمُ فِيهِ هَذَا عَلَى مَا نَبَيْنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

#### 7.جمه

اور جب باپ نے مچھوٹے بچے کے سامان کورئن شی رکھا ہوا ہے اور وہ مچھوٹا بچہ بالنے ہوگیا ہے اوراس کے بعداس کے باب
کا انقال ہوگیا ہے تو وہ جھوٹا بچہ قرض اوا کے بغیر مر ہونہ سامان کو واپس نہ لےگا۔ کونکہ اس کی جانب سے رہن واقع ہوکر لازم ہو چکی
ہے۔ کیونکہ باپ کا تصرف بچے کے بالغ ہونے کے بعد باپ والے تھم میں ہوجا تا ہے۔ کیونکہ باپ بچ کا قائم مقام ہے۔
اور جب باپ نے چھوٹے بچے کا مال کوخو واپ پاس قرض میں رہن رکھا ہوا ہے اور جیٹے نے اس کا قرض اوا کر دیا ہے تو وہ
اس کو باپ کے مال سے واپس لےگا۔ کیونکہ بچوا پی ملکیت کو باتی رکھنے کیلئے اس کی اوا کیگی پر مجبور ہے۔ پس میں میں رئین کے مشابہ
ہوجائے گا۔ اور اس طرح جب جیٹے کا اس سے مال چیٹر وائے سے قبل وہ ہلاک ہوگئی ہے تو باپ جیٹے کے مال سے قرضہ اوا کرنے والا بن جائے گا پس جیٹے کے مال سے قرضہ اوا کرنے والا بن جائے گا پس جیٹے کو باپ سے واپسی کاحق ہوگا۔

اور جنب باپ نے اپنے اوپر لازم ہونے والے قرض اور چھوٹے بچے پرلازم ہونے والے قرض کے بدلے میں چھوٹے بچے کے مال کور بمن رکھا ہے۔ تو بیر جائز ہے کیونکہ دومعاملات کوشامل ہے۔ اور جب اس کے بعد مر ہونہ چیز ہلاک ہوگئ تو باپ اس میں سے اپنے حصے کی مقدار کے برابر ضامن بن جائے گا اور کیونکہ اس نے اتنی مقدار میں مال سے اپنا قرض ادا کیا ہے۔ اور اس طرح وصی کا تھم ہے۔ اور اس طرح دادر اس میں دادر اس طرح دادر اس طرح دادر اس میں جب دیے کا باپ یا وصی نہ ہو۔

اور جب وصی نے بیتیم کے سامان کو کئی قرض کے بدلے میں رئین رکھ دیا ہے جوقرض اس نے بیتیم سے لیا تھا۔ اور سرتہن نے مرہونہ چیز پر قبضہ کرلیا ہے۔ ادراس کے بعد بیتیم کی ضرورت کیلئے اس نے مرہونہ چیز کو سرتہن سے بطور ادھار لیا ہے۔ ادروہ چیز وصی کے قبضہ میں ضائع ہوگئی ہے۔ تو وہ رئین سے خارج ہوکر پیتیم کے مال سے ہلاک ہونے والی ہوگ ۔ کیونکہ وصی کافعل بلوغت کے بعد فعل بیتیم کی طرح ہے۔ کیونکہ وصی نے مرہونہ کو بیچے کی حاجت کیلئے ادھا رایا تھا۔ اور اس میں تھم کیمی ہے۔ اس تفصیل کے مطابق جس کو ہم ان شاء اللہ بیان کر دیں گے۔

برر

شیخ نظام الدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جب را بمن مر گیا تو اس کا دصی رہن کو نتج کر دَین اوا کرسکتا ہے۔ اور را بن کا وصی کوئی نہیں ہے تو قاضی کسی کوائی کا وصی مقرر کر ہے اور اُسے تھم دے گا کہ چیز نج کر دَین اوا کر ہے۔

(عالمگیری، کتاب رئن، بیروت)

وصی پر مال کے قرض ہونے کا بیان

وَالْمَالُ دَيْنٌ عَلَى الْوَصِى مَعْنَاهُ هُوَ الْمُطَالِبُ بِهِ (ثُمَّ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْصَّبِى) ؛ لِأَنَّهُ عَبُرُ الْمَالُ دَيْنٌ عَلَى الْوَصِى) ؛ لِأَنَّهُ عَبُرُ مُتَعَدِّ فِي هَذِهِ الْاسْتِعَارَةِ ؛ إذْ هِي لِحَاجَةِ الصَّبِي (وَلَوْ اسْتَعَارَهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ ضَمِنَهُ عَبُرُ مُتَعَدِّ فِي هَذِهِ الْاسْتِعَارَةِ ؛ إذْ لَيْسَ لَهُ وَلَايَةُ الاسْتِعْمَالِ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ، لِلصَّبِي ؛ إِلاَّنَهُ مُتَعَدِّ ؛ إذْ لَيْسَ لَهُ وَلَايَةُ الاسْتِعْمَالِ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ،

ترجمه

شرح

شیخ نظام الدین فی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب وسی نے ورثہ کے خرج اور حاجت کے لیے چیز اُدھار لی اور ان کی چیز رہن رکھ وی اگر یہ سب ورثہ بالغ ہیں تو نا جائز ہے اور سب نابالغ ہیں تو جائز ہے اور بعض بالغ بعض نابالغ ہیں تو بالغ کے حق میں ناجائز اور نابالغ کے بارے میں جائز ہے۔ (عالمگیری، کتاب رہن ، ہیروت)

رہن رکھنے کے بعدوسی کامر ہونہ چیز کوغصب کرنے کابیان

(وَلَوْ غَصَبَهُ الْوَصِيُّ بَعْدَ مَا رَهَنَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ حَتَّى هَلَكَ عِنْدَهُ فَالُوصِيُّ ضَامِنْ لِقِيمَتِهِ) ؟ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّفِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالْغَصْبِ وَالِاسْتِعْمَالِ ، وَفِي حَقِّ الصَّبِيِّ الصَّبِيِّ الْمَسْتِعُمَالِ ، وَفِي حَقِّ الصَّبِيِّ السَّيْمَ اللَّهِ اللَّيْنُ إِنْ كَانَ قَدْ حَلَّ (فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ بِالسَّتِعْمَالِ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ، فَيُقْضَى بِهِ الدَّيْنُ إِنْ كَانَ قَدْ حَلَّ (فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ اللَّيْنِ أَذَاهُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَرُجِعُ عَلَى الْيَتِيمِ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا وَجَبَ اللَّيْنِ أَذَى الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَرُجِعُ عَلَى الْيَتِيمِ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا وَجَبَ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا وَجَبَ لَلْيَتِيمِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا وَجَبَ لَلْيَتِيمِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا وَجَبَ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا وَجَبَ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا وَجَبَ لَلْيَتِيمِ عَلَيْهِ مَنْ مَا لَيْتِيمِ عَلَيْهِ وَقَلَ اللَّيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَأَذَى اللَّيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ إِلَى الْمُوْتَهِنِ ، وَالْفَضُلُ لِلْيَتِيمِ كَانَتُ قِيمَةُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَالْفَصُلُ لِلْيَتِيمِ، وَالْمَالُ لِلْيَتِيمِ وَأَذَى اللَّيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ إِلَى الْمُوتَهِنِ ، وَالْفَصُلُ لِلْيَتِيمِ،

2.7

۔ اور جب دسی نے رہن رکھنے کے بعد مرہونہ چیز کوغصب کرلیا ہے اور اس کواپی ضرورت کیلئے استعمال کیا ہے جی کہ وہ مرہونہ چیزوسی کے پاس سے ہلاک ہوگئی ہے۔ تو وسی اس کی قیمت کا ضامن بن جائے گا۔ کیونکہ وہ مرتبن کے حق میں فصب اور استعال کرنے کی وجہ سے ظلم کرنے والا ہے۔ لیس اس کرنے کی وجہ سے ظلم کرنے والا ہے۔ لیس اس کرنے کی وجہ سے ظلم کرنے والا ہے۔ لیس اس سے قرض اوا کروایا جائے گا۔ اور جب قرض کی اوائیگی کا وقت آگیا ہے اور اس مرہونہ چیز کی قیمت قرض کے برابر ہے تو وصی اس کو مرتبن کو دے گا۔ اور بیتیم سے تجھ والیس نہ لے گا کیونکہ بیتیم کیلئے وصی پر اتنا ہی لازم ہے جس قدر بیتیم کیلئے وسی پر لازم ہے وان وونوں میں مقاصہ وجائے گا۔

اور جب رہن کی قیت قرض ہے کم ہوتو وصی مقدار قیت کو مرتبن کے پر دکرے گا اور جوزیادہ ہے اس کو مال بیتیم سے ادا کرے گا۔ کیونکہ وصی پر مر ہونہ چیز کی قیمت کے حساب سے صان لازم ہے جبکہ اس سے زیادہ لازم ہیں ہے۔ اور جب رہن کی قیمت قرض سے زیادہ ہے۔ تو وصی قرض کی مقدار مرتبن کوادا کرے گا اور جوز اکد ہے وہ بیتیم کیلئے ہے۔ شرر 7

اور جب وصی نے بیٹیم کی چیز رئین رکھ دی پھر مرتبان کے پاس سے غصب کرلا یا اوراپنے کام بیس استعال کی اور چیز ہلاک ہوگئی اگر اس چیز کی قیمت بفتر رؤین ہو اپنے پاس سے قرین اوا کر سے اور بیٹیم کے مال سے وصول نہیں کرسکٹا اورا گرؤین سے اس کی قیمت کم ہے تو بھندر قیمت آپ یاس سے مرتبین کو دے اور ماتھی بیٹیم کے مال سے اوا کر سے اورا گرقیت و بین سے زیادہ ہے تو زین سے زیادہ ہے تو باس سے اوا کر سے اور جو پچھے چیز کی قیمت و بین سے زائد ہے بیزیادتی بیٹیم کو دے کیونکہ اس نے دونوں کے جق میں تعدی زیادتی کی اورا گرفصب کر کے بیٹیم کے استعمال میں لا یا اور ہلاک ہوئی تو مرتبان کے مقابل میں ضامن ہے بیٹیم کے مقابل میں نہیں زیادتی کی اورا گرفیصب کر کے بیٹیم کے استعمال میں لا یا اور ہلاک ہوئی تو مرتبان کے مقابل میں ضامن ہے بیٹیم کے مقابل میں نہیں بینی اگر چیز کی قیمت و بین سے زائد ہے تو اس زیادتی کا تا وان اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔

# دین کی اوائیگی کے وقت کے نہ آنے تک قیمت رہن کا بیان

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ الذَّيْنُ فَالْقِيمَةُ رَهُنَ ؛ لِأَنَّهُ صَامِنٌ لِلْمُرْتَهِنِ بِتَفُويتِ حَقِّهِ الْمُحْتَرَمِ فَسَلُناهُ (وَلَوُ اللَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِى فَصَلْناهُ (وَلَوُ اللَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِى فَصَلْناهُ (وَلَوُ اللَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِى فَصَلْناهُ (وَلَوُ اللَّهُ عَصَبَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ حَتَّى هَلَكَ فِي يَدِهِ يَصْمَنهُ لِحَقِ الْمُرْتَهِنِ ، وَلا اللَّهُ عَلَى السَّغِيرِ لَيْسَ بِتَعَدِّ ، وَكَذَا الْأَحُدُ ، لِأَنَّ يَصْمَنهُ لِحَقِ الصَّغِيرِ ) وَلَا السَّغِيرِ ) وَلَا السَّغِيرِ ) وَلَا السَّغِيرِ اللَّهُ لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ لَيْسَ بِتَعَدِّ ، وَكَذَا الْأَحُدُ ، إِلَّنَ السَّعِعْمَالَهُ لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ لَيْسَ بِتَعَدِّ ، وَكَذَا الْأَحُدُ ، إِلَّى لَلْمُ اللَّهُ وَلَا يَعَلَى اللَّهُ وَلَا يَهُ اللَّهُ وَلَا يَهُ اللَّهُ وَلَا يَعَلَى اللَّهُ وَلَا يَعَلَى اللَّهُ وَلا يَعَلَى الْمُوتِي اللَّهُ وَلا يَعَلَى اللَّهُ وَلا يَعَلَى الْمُوتِي عَلَى السَّغِيرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ إِلَّانَّهُ لا يُتَصَوَّرُ عَصِيهُ لِمَا أَنَّ لَهُ وَلاَيَةَ الْأَحُدُ ، فَإِذَا لَمُوتِ عَلَى السَّغِيرِ ؛ إِلَانَهُ لَيْسَ بِمُتَعَدِّ بَلْ هُو عَامِلْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ يَكُونُ رَهُنَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ الصَّغِيرِ ؛ إِلَّانَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَدِّ بَلْ هُو عَامِلْ لَلهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ يَكُونُ رَهُنَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ السَّغِيرِ ؛ إِلَانَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَدِّ بَلْ هُو عَامِلْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ يَكُونُ رَهُنَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ الصَّغِيرِ ؛ إِلَّانَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَدِّ بَلْ هُو عَامِلْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ يَكُونُ رَهُنَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ

نيومنات رمنويه (جنرچارديم) ﴿ ١٥٥٥﴾ الشيق المسترية المائة وَاللهُ اللهُ اللهُ

اور جب قرض کی ادائیگی کاوفت نیس آیا ہے تو وہ قیمت رئن ہوگی کیونکہ مرتبن کے تن میں وسی ایک محترم چیز کومفقو د کرنے کی وجہ ہے ضامن بنا ہے۔ لیس رئین کی قیمت اس کے پاس ہوگی۔اوراس کے بعد جب ادا سینگی کا وقت آچکا ہے تو ہماری بیان کردہ وضاحت کے مطابق تھم دیا جائے گا۔

اور جب وصى نے مر موند چیز کوغصب کرتے ہوئے چھوٹے بچے کی ضرورت کیلئے اس کواستعال کیا ہے جی کے مرمونہ چیزوصی کے قبضہ سے ہلاک ہوگئی ہے تو مرتبن کے حق کیلئے اس کا ضامن ہوگا۔لیکن چھوٹے بچے کے حق کیلئے ضامن نہ ہے گا۔ کیونکہ چھو نے بچے کی ضرورت میں وصی ظلم کرنے والانہیں ہے۔اوراس کالین ظلم نہیں ہے۔ کیونکہ وصی کویٹیم کے مال پرولا بہت حاصل ہے حضرت امام محمطید الرحمد فے مبسوط کی کتاب اقرار میں کہاہے کہ جب باپ یادسی چھوٹے بچے کے مال کوغصب کرے اقرار كرين توان پر پچھالازم نه ہوگا۔ كيونكه ان كى جانب خصب كاتصورتين كيا جاتا كيونكه ان ميں سے ہرا يك كو مال صغير كولينے ولايت

اوراس کے بعد جب مر ہونہ چیز وسی کے قبضے میں ہلاک ہو چکی ہے تو مرتبن کیلئے وسی ضامن بن جائے گا جس کومرتبن اسپنے قرض کے بدلے میں لینے والا ہے۔ اور جب قرض کی اوا یکی کا وقت آچکا ہے تو وصی جھوٹے بے سے مال واپس لے گا کیونکہ وصی ظلم كرنے والانبيں يه بلكه وہ تو يجے كيلي كل كرنے والا ب-اور جب تك ادائيكى كا ونت ندآئے تواس وقت تك وہ مرتبان كے یاس رہن ہوگا۔اوراسکے بعد جب اوالیک کا وقت آجائے تو مرتبن اس میں سے اپنا قرض وصول کرلے گا اوروسی اس کے بارے مں بے سے رجوں رے گا۔ای دلیل کے سب سے جس کوہم نے بیان کردیا ہے۔

علامہ ابن عابدین حنفی شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جب شے مرجون کو کسی نے غصب کرلیا تو اس کا وی حکم ہے جو ہلاک ہونے، ضائع ہونے کا ہے کہ قیمت اور دین میں جو کم ہے اُس کا ضامن ہے بینی اگر دین اُس کی قیمت کے برابر یا کم ہے تو دین ساقط ہوگیا اور تیمت کم ہے تو بعذر قیمت ساقط باقی وین مدیون سے وصول کرے۔ اور اگرخود مرتبن علی نے خصب کیا لیعنی بلا اجازت را بن چيز كواستعال كيااور بلاك بوئي تو يوري قيمت كاضامن الرحيه قيمت وَين عن زياده بو-( درمختار ، ردانحمار ، کماب رئن ، بیروت )

دراہم ودیناروں کورہن میں رکھنے کے جواز کابیان

قَـالَ (وَيَـجُـوزُ رَّهُنُ اللَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ) ؛ ِلَّانَّهُ يَتَحَقَّقُ الامُـتِيفَاءُ

مِنْهُ فَكَانَ مَنْحَلَّا لِلرَّهُنِ (فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا فَهَلَكَتْ هَلَكَتْ بِمِثْلِهَا مِنْ الدَّيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ) ؛ لِلْآنَهُ لَا مُعْتَبَرَ بِالْجَوْدَةِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَـنِيفَةَ ؛ ِلْأَنَّ عِنْدَهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا بِاعْتِبَارِ الْوَزُنِ دُونَ الْقِيمَةِ ، وَعِنْدَهُمَا يَضُمَنُ الْقِيمَةِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَيَكُونُ رَهُنَّا مَكَانَهُ ،

فر مایا که دراجم دویناراور کیل والی اورموز ونی چیز دل کورئن میں رکھنا جائز ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک چیز میں استیفاء ٹابت ہے۔ پس ان میں سے ہر چیز رہن کا کل ہوگا۔

اوراس کے بعداس نے مذکورہ چیزوں کواپی جنس چیز کے بدلے میں رہن پررکھا ہےاور مرہونہ چیز ہلاک ہوگئی ہے تو وہ اپنے مثلی قرض کے بدلے میں ہلاک ہونے والی ہے۔خواہ دونوں میں اچھا ہونے کا اختلاف ہو۔ کیونکہ ایک جنس ہونے کی وجہ سے عمدہ ہونے کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا۔ اور میتھم حصرت امام اعظم مرضی اللہ عنہ کے نز دیک ہے۔ کیونکہ ان کے نز دیک مرتبان وزن کے اعتبارے اے قرض کووصول کرنے والا ہے۔ ہاں قیمت کا کوئی اعتبار ندجوگا۔

صاحبین نے کہاہے مرتبن مرہونہ چیز کی خلاف جنس میں اس کی قیت کا ضامن بن جائے گا اور وہ قیمت مرہونہ چیز کی جگہ پر رہن بن جائے گی۔

غلامه علا والدين حنفي عليه الرحمه لكصتي بين اورسونا جإندي روبييا شرفي اور كميل وموزون كوربن ركهنا جائز ہے پھران كوربن ر کھنے کی دوصور تنیں ہیں۔ دوسری جنس کے مقابل میں رئین رکھایا خودا پی بی جنس کے مقابل میں رکھا۔ پہلی صورت میں یعنی غیر جنس کے مقابل میں اگر ہومثلاً کیڑے کے مقابل روپیہ اشرافی بابھ گیہوں کور بمن رکھا اور بیمر ہون ہلاک ہوجائے تو اس کی تیمت کا اعتبار ہوگا اور اس صورت میں کھرے کھوٹے کا لحاظ ہوگا لینی اگر اس کی قیمت دّین کی برابریاز اکد ہے تو دّین وصول سمجما جائے گا اور اگر پچھ کی ہے تو جو کی ہے اتنی را بن سے لے سکتا ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے بینی اپنی ہم جنس کے مقابل میں ر بن ہے مثلاً جا ندی کور دیبیہ کے مقابل میں یا سونے کواشر فی کے مقابل میں یا گیہوں کو گیہوں کے مقابل رہن رکھااور مرہون ہلاک ہو گیا تو وزن وکیل ( ناپ ) کا اعتبار ہو گا۔اور اس صورت میں کھرے کھوٹے کا اعتبار نہیں ہو گامثلا سو• • روپے قرض کئے اور چاندی رہن رکھی اور میرضا کتے ہوگئی اور بیر جاندی سورو پے بھریا زائد تھی تو دَین وصول سمجھا جائے بیز ہیں کہا جاسک کہ سود و اروپے بھرچاندی کی مالیت سود و روپے سے کم ہےاور سود وار و پے بھر سے بچھے کی ہے تو اتنی کی وصول کرسکتا ہے۔

## جاندی کے لوٹے کارئن میں ہونے کا بیان

(وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : فَإِنْ رَهَنَ إِبْرِيقَ فِضَّةٍ وَزُنْهُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَضَاعَ فَهُو بِمَا فِيهِ)
قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ : مَعْنَاهُ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مِثْلَ وَزُنِهِ أَوْ أَكْثَرَ هَذَا الْجَوَابُ فِي الْوَجْهَيْنِ بِالاَّشَفَاقِ ؛ لِأَنَّ الاسْتِيفَاء عِنْدَهُ بِاعْتِبَارِ الْوَزْنِ وَعِنْدَهُمَا بِاغْتِبَارِ الْقِيمَةِ ، وَهِي مِثْلُ اللَّيْنِ فَي الْآيْنِ فَي يَصِيرُ بِقَدْرِ اللَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا ، اللَّيْنِ فَي عَلَى الْعَلَيْنِ فَي عَلَى الْعَلَيْنِ مُسْتَوْفِيًا ، اللَّيْنِ فَي النَّانِي فَي عَلَى الْعَلَيْنِ مُسْتَوْفِيًا ، اللَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا ، اللَّيْنِ عَلَى اللَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا ، اللَّيْنِ فَي عَلَى الْعَلَيْنِ مُسْتَوْفِيًا ، اللَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا ، اللَّيْنِ فَي النَّانِي فَي عَلَى الْعَلَيْنِ اللَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا ، اللَّيْنِ فَي مِنْ الطَّرِدِ بِالْمُرْتِهِنِ ، وَلَا إِلَى اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ ؛ لِلَّانَهُ لَا وَجُهَ إِلَى السِّيقِقَ اللَّهُ اللللِي اللللْ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْ اللَّهُ الللِي الللَّهُ ال

2.7

اور جامع صغہ کے جب رہن بیل جاندی کا لوٹار کھا گیا ہے جس کا وزن دیں دراہم ہا اوراس کودی دراہم کے بدلے بیں رکھا گیا ہے۔ اوراگر وہ ضائع ہوجا کیں تو دہاس کے بدلے بیں ضائع ہوئے ہیں جن کے بدلے بیں رہما گیا ہے۔ اوراگر وہ ضائع ہوجا کیں تو دہاس کے بدلے بیں ضائع ہوئے ہیں جن کے بدلے بیس رہمی تقی ۔ مصنف رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ جنب لوٹے کی قیمت دی دراہم کے برابر ہو۔ یا اس سے زائد ہوا ور ہے جواب دونوں صورتوں میں بدا تفاق ہے۔

حضرت اہام اعظم منی اللہ عنہ کے نزدیک استیفاءوزن کے اعتبارے ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک قیمت کے اعتبارے ہے اور صول اور میں قیمت قرض کے برابر ہے جبکہ صورت ٹائی میں اس سے زیادہ ہے۔ پس مرتبن قرض کی مقدار کے برابر وصول کرنے والا ہوگا۔ گر جب اس کی قیمت قرض سے تھوڑی ہے تو یہ مسئلہ ای ذکر کردہ اختلاف کے مطابق ہے۔ صاحبین کی دلیل ہیہ کہ استیفاء بدوزن کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس میں مرتبن کیلئے نقصان ہے اور یہاں قیمت کا عتبار کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سود کی جانب صان سے کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سود کی جانب صان سے کرنے دائی ہے۔ پس ہم نے خلاف جس کے جانب صان سے درجوع کیا ہے۔ کہ بصد ختم ہو سکے۔ اور اس کوم ہونہ کی جائب ہے ہیں۔ اس کے بعدرا بمن اس کاما لک بمن جائے گا۔

0

حضرت امام اعظم رضی اللہ عند کی دلیل میہ ہے کہ جنس کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت سودان کے اچھا ہونے کی وجہ سے ساقط مونے والا ہے۔ کیونکہ ردی کے بدلے میں ایجھے کو وصول کرنا جائز ہوتا ہے جس طرح میصورت بمسئلہ ہے کہ جب اس سے چٹم پیٹی سے کام لیا جائے۔ اور استیقاء براجماع حاصل ہوئے والا ہے۔ کیونکہ اس کوتو ڑنے کی ضرورت پیٹن آئی ہے۔ جبکہ صان کو واجب کرتے ہوئے اس کوتو ڑنا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ صان کیلئے مطالب اور مطالب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس طرح انسان اپنی ملکیت کا ضامن ہیں بنرآ بلکہ تعذر صان کے سبب استیفاء کوتو ڑنا ممکن نہیں ہے۔

شرح

علامہ ابن جیم مصری حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ونے چاندی کی کوئی چیز مثلاً برتن یا زیور کواپئی ہم جنس کے مقابل میں رہن رکھا اور چیز توٹ کئی اگر اس کی قیمت کور ہن قر اردیا جائے اور ٹوٹی فی اگر اس کی قیمت کور ہن قر اردیا جائے اور ٹوٹی ہوئی چیز کا مرتبن بالک ہو گیا اور را ہن کو افتتیار ہے کہ دّین اواکر کے وہ چیز لے لے اور اگر اس کی قیمت وزن کی ہذہبست زیادہ ہوئی چیز کا مرتبن بالک ہوگیا اور مرتبن بوری قیمت کا ضامن ہے اور یہ قیمت اُس کے پاس رہن ہوگی اور مرتبن اس ٹوٹی ہوئی چیز کا مرتبن کو بیا فتیار ہوگا کہ پورا دّین اواکر کے فک رہن کرا لے۔

(تبیین انحقائق ، کتاب رہن ، بیروت)

# قرض خواہ كا كھر بے درا ہم كى جگہ كھوئے درا ہم كودصول كرنے كابيان

وَقِيلَ: هَــلِهِ فُرِيْعَةُ مَا إِذَا اسْتُوْفَى الزُّيُوفَ مَكَانَ الْجِيَادِ فَهَلَكَتْ ثُمَّ عَلِمَ بِالزِّيَافَةِ يُمْنَعُ الْاسْتِيفَاءُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ ، غَيْرَ أَنَّ الْبِنَاء لَا يَصِحُ مَا هُوَ الْمَشْهُورُ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا فِيهَا مَعَ أَبِى يُوسُفَ وَالْفَرُقُ لِمُحَمَّدِ أَنَّهُ قَبَضَ الزُّيُوفَ لِيَسْتَوُفِي مِنُ أَبِى عَنِينَهَا ، وَالْفَرُقُ لِمُحَمَّدِ أَنَّهُ قَبَضَ الزُّيُوفَ لِيَسْتَوُفِي مِنُ عَمَلًا عَيْنِهَا ، وَالْزِيَافَةُ لَا تَمْنَعُ الاسْتِيفَاء ، وَقَدْ تَمَّ بِالْهَلَاكِ وَقَبْضِ الرَّهُنِ لِيَسْتَوُفِي مِنْ مَحَلً آخَرَ فَلَا بُدَ مِنْ نَقْضِ الْقَبْضِ ، وَقَدْ أَمُكُنَ عِنْدَهُ بِالنَّصَّمِين ،

تزجمه

اور یکی کہا گیا ہے کہ یہ منکہ فرع ہے اور جب قرض لینے والے نے کھرے درا ہم کی جگہ کھوٹے درا ہم کووصول کر لیا ہے اور اس کے بعداس نے بعداس نے بعداس نے بعداس نے بعداس کے بعداس کو پہتہ چلا کہ وہ کھوٹے تھے۔ اور بیمشہور مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلہ کو پہلے مسئلہ پر تفریع بھانا درست نہیں ہے جس طرح بیمشہور ہے۔ امام مسئلہ بیں امام محمد علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں۔ جبکہ رہن والے مسئلہ بیں وہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں۔

حضرت امام محمرعليه الرحمه كيلية فرق اس طرح موكار كه قرض لينے والے كھوٹے دراہم پر قبضه كيا ہے تا كہ وہ ان كاعين وصول

ے۔اوران کا کھوٹا ہوٹا بیدوسول کرنے سے مانع نہ ہے۔اور ہلا کت کےسب ہستیفا عکمل ہو چکا ہے۔ جبکہ رہن پر قیصنداس کئے لازم ہے کہ وہ دوسرے کل سے وصول کرے ہیں قبضہ کوتوڑ نالازم ہے امام محد علیہ الرحمہ کے زد یک بھی مرتبن کوضائن بنا کر قبضہ کو

كھوٹ ملے دراہم پر قیاس كيا جائے والامسئلہ

اگر سونا اور جاندي ميں ڪھوٹ ملا ہوا ہوتو اس کی تغصيل ہے ہے کہ اگر جاندي ميں ڪھوٹ ملا ہوا ہواور جاندي غالب ہوتو وہ جاندي سے تھم میں ہے اور سونے میں کھوٹ ملا ہوا ہوا ورسونا غالب ہوتو سونے کے تھم میں ہے اورا گران دونوں میں ملا ہوا کھوٹ غالب ہوتو ید دانوں اسباب متجارت کی مانند میں پس اگر ان میں تجارت کی نبیت کی ہوتو قیمت کے لیاظ سے زکوۃ واجب ہوگی اور اگر تنجارت کی نيت نه كى موتوان ميں زكوة واجب نبيس موگى۔ درجموں اور روپوں ميں كھوٹ ملاموا ہوتو اگر جاندى غالب ہے تو وہ خالص درجموں اوررو پیوں لینی جا ندی کے علم میں ہیں،اورا گر کھوٹ اور جاندی برابر برابر ہوں تب بھی مختار یہ ہے کہ ذکو ہ واجب ہوگی اورا گر کھوٹ غالب ہوتو وہ جاندی کے علم میں نہیں ہے ہیں اگر وہ سکہ رائج الوقت ہیں یا سکہ تو اب ندر ہے لیکن ان میں تنجارت کی نیب کی ہوتو ان کی قیمت کے اعتبار سے ذکوۃ دی جائے گی ،اوراگران درہموں کارواج نہیں رہا ہوتوان میں ذکوۃ واجب نہیں کیکن اگر بہت ہوں اور ملاوث سے چاندی الگ ہوسکتی ہواور ان میں اتن چاند يہوكدوسوورجم كى مقدار ہوجائے ياسى دوسرے مال، جاندى سونا با اسبا بتجارت کے ساتھ مل کرنصاب ہوجائے تب بھی زکوۃ وابسب ہوگی ،اور اگر جاندی اس سے جدانہ ہوسکتی ہوتو اس پرزکوۃ واجسب نہیں ہے کھوٹے درہموں میں جواس وفت سکہ رائج ہوں ہر حال میں زکوۃ واجب ہوگی خواہ ان میں جائدی مغلوب ہی ہواورا لگ نہ ہوسکتی ہواورخواہ ان میں تنجارت کی نبیت کی ہو باند کی ہو کیونکہ ان میں نبیت تنجارت کا ہوتا شرط نبیل ہے ملاوٹ کے سونے کا بھی وہی مم ہے جوملاوٹ کی جاندی کابیان ہواہے۔

را ہن کور ہن چھڑوانے پر مجبور نہ کرنے کا بیان

وَلَوْ انْكَسَبِرَ الْإِبْرِيقُ فَفِي الْوَجْهِ الْأُوَّلِ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتُ قِيمَتُهُ مِثُلَ وَزُنِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ لَا يُعْجَبُرُ عَلَى الْفِكَاكِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجُهَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ شَيْءٌ مِنُ اللَّذَيْنِ ؛ إِلَّانَـهُ يَصِيرُ قَاضِيًّا دَيْنَهُ بِالْجَوْدَةِ عَلَى الانْفِرَادِ ، وَلَا إِلَىٰ أَنْ يَفْتَكُّهُ مَعَ النَّقْصَانِ لِمَا فِيهِ مِنُ الضَّرَرِ فَخَيَّرُنَاهُ ، إِنَّ شَاءَ افْتَكُهُ بِمَا فِيهِ وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ جِنُسِهِ أَوْ خِلَافِ حِنْسِهِ ، وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ ، وَالْمَكْسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالضَّمَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إِنْ شَاءَ افْتَكُهُ نَاقِطًا ، وَإِنْ شَاء جَعَلَهُ بِالذَّيْنِ اعْتِبَارًا لِحَالَةِ الإنْكِسَارِ بِحَالَةِ الْهَلاكِ ، وَهَـذَا ؛ لِأَنَّهُ لَـمَّا تَعَـذُرَ الْفِكَاكُ مَجَّانًا صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ ، وَفِي الْهَلَاكِ الْحَقِيقِي

مَنْ مُونَ بِالدَّيْنِ بِالْإِجْمَاعِ فَكَذَا فِيمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ قُلْنَا: الاسْتِيفَاء عِنْدَ الْهَالاكِ بِالْمَالِيَّةِ، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ ثُمَّ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ، وَفِي جَعْلِهِ بِالدَّيْنِ إِعْلَاقُ الرَّهُنِ وَهُوَ حُكُمٌ جَاهِلِيَّ فَكَانَ التَّضْمِينُ بِالْقِيمَةِ أَوْلَى،

#### ترجمه

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک جب رائین چاہے تو وہ نقصان کی حالت میں لوٹے کو چیڑوائے اوراس کو قرض کا بدلہ ینائے۔ کیونکہ ٹوٹنے کی حالت کو ہلاکت کی حالت پر قیاس کیا جائے گا۔اور بیٹکم اس دلیل کے مطابق ہے کہ فری میں چیڑوانا ممکن نہ ہو۔ تو اس کا ٹوٹ جانا ہے ہلاکت کے تھم میں ہوگا جبکہ حقیقت میں ہلاکت مرہونہ قرض کے بدلے میں ہا جماع مضمون ہے۔ ہیں وہ اس صورت میں بھی مرہون قرض کے بدلے میں مضمون ہوگا جو ہلاکت کے تھم میں ہے۔

ہم نے اس کے جواب کہاہے کہ وقت ہلاکت مالیت سے استیفا وہو چکا ہے۔اوراس کا طریقہ یہ ہے کہ مرہون صان قیت کے ساتھ ہوتا ہے۔اس کے بعد مقاصہ ہوتا ہے اور مرہونہ چیز کوقرض کا بدلہ قرار دینے میں رہن کو بند کرنا ہے۔ بیز مانہ جا ہلیت کا تھم ہے۔ کیونکہ مرتبن کوضامن قیمت بناتا افضل ہے۔

### خرح

ادرمرہون چیز مرتبن کے ضان میں ہوتی ہے یعنی مر ہون کی مالیت اُس کے ضان میں ہوتی ہے اور خود عین بطور امانت ہے اس کا فرق بول طاہر ہوگا کہ اگر مر ہون کو مرتبن نے را ہن سے خرید لیا تو سے قبضہ جو مرتبن کا ہے۔ قبضہ خرید اری کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ کہ سید قبضہ امانت ہے اور مشتری کے لیے قبضہ ضمان ورکار ہے اور خودوہ چیز امانت ہے۔ لہٰذا مر ہون کا نفقہ را ہن کے ذہہے مرتبن کے ذہبیس اور غلام مرجون تھا وہ مرگیا تو کفن را ہمن کے ذہہے۔ (ور مقار ، کتاب رہن ، ہیردت ، فقاد کی ٹائی ، کتاب رہن ، ہیردت) لو نے کی ٹوٹی جو کی حالت کو ہلا کت برقیاس کرنے کا فقہی بیان

وَفِى الْوَجْهِ النَّالِثِ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ وَزُنِهِ ثَمَانِيَةً يَضُمَنُ قِيمَتَهُ جَيُدًا مِنْ خِلافِ جِنْسِيهِ أَوْ رَدِيتًا مِنْ جِنْسِهِ وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ ، وَهَذَا بِالِاتْفَاقِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لَأَنَّهُ يَعْتَبُرُ حَالَةَ الإنْكِسَارِ بِحَالَةِ الْهَلَاكِ ، وَالْهَلاكُ عِنْدَهُ بِ الْمَقِيمَةِ وَفِى الْوَجُهِ النَّانِي وَهُو مَا إِذَا كَانَتْ فِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ اثْنَى عَشَرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيهَةَ يَضْمَ مَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَتَكُونُ رَهْنَا عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْوَزْنِ عِنْدَهُ لَا لِلْجَوْدَةِ وَالسَّرَدَاء مَةِ فَإِنْ كَانَ بِاغْتِبَارِ الْوَزْنِ كُلِّهِ مَضْمُونًا يُعْتَعَلُ كُلُّهُ مَضْمُونًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ وَالسَّرَدَاء مَةِ فَإِنْ كَانَ بِاغْتِبَارِ الْوَزْنِ كُلِّهِ مَضْمُونًا يُعْتَعَلُ كُلُّهُ مَضْمُونًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ فَيَعْمُ لِكُلُّهُ مَضَمُونًا وَالْمَعْتَ لَلْهَاتِ ، وَمَتَى صَارَ الْآصُلُ مَضْمُونًا السَّتَحَالَ أَنْ فَيَعْمُ لَهُ وَهُ مَنْ السَّيَحَالَ أَنْ يَكُونُ التَّابِعُ أَمَانَةً وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَضْمَنُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ قِيمَتِهِ ، وَيَكُونُ حَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْإِبْرِيقِ لَهُ بِالضَّعَانِ وَسُدُسُهُ يُقُرُزُ حَتَى لَا يَتْقَى الرَّهُنُ شَائِعًا ، وَيَكُونُ حَمْسَةُ أَسُدَاسِ الْإِبْرِيقِ لَهُ بِالضَّعَانِ وَسُدُسُهُ يُقُرُزُ حَتَى لَا يَتْقَى الرَّهُنُ شَائِعًا ، وَيَكُونُ مَعَ اللَّهُ اللَّالِي الْعَوْدَةُ وَالرَّدَاء تُهُ ، وَتُجْعَلُ زِيَادَةُ أَسُدَاسِ الْمِالِي الْمَالِقِ مِنْ الْمَعْرِقِ وَلَى مُعَمِيعِ شُعَيقِ اللَّهُودَةُ وَالْمُ مُعَمَّدٍ لَوْعُ طُولٍ يُعْرَفُ فَي الْمُعَامِلُهُ بِعِنْ الْمُعَامِلُهُ عَلَى الْمُعْرَفِ الْمُعَامِلُةِ بِجنُسِهَا مَسَمَّةً فَامُكُنَ اغْتِبَارُهَا ، وَفِى تَصَرُّفِ الْمُولِي مُعْرِقِ مُنُ الْمُعْرَفِ وَالرَّيَادَاتِ مَعَ جَمِيعِ شُعَيهَا،

ترجمه

ر بہتے اوراس مسئلہ کی تئیسری صورت ہیہ ہے کہ اس لوٹے کی قیمت اس کے وزن سے تھوڑی ہے لینی آٹھ دراہم ہے تو اب مرتبن خلاف جنس ہونے کی وجہ سے اچھی کی قیمت اور ہم جنس ہونے کی وجہ سے ردی کی قیمت کا ضامن بن جائے گا۔اوروہ قیمت اس کے پاس رئین بن جائے گی۔اور بیتھم تنفق علیہ ہے۔

پاں رہن ہیں جائے۔ ں۔ ارسیر اس سیست جبکہ تنجین کے نزدیک بھی اسی طرح ظاہر ہے۔اورامام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی اسی طرح ہے۔ کیونکہ وہ انکساری حالت کوہلا کت دالی حالت پر قیاس کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک ہلا کت مضمون بہ قیمت ہواکر تی ہے۔

وہلاست وہ مات پر ہیں اور ہے۔ ہوں۔ یہ جب او نے کی قیمت اس کے وزن سے زیادہ ہے لینی بارہ دراہم ہے تو امام اعظم رضی
اوراس متلد کی دوسری صورت ہے کہ جب او نے کی قیمت اس کے وزن سے زیادہ ہے لینی بارہ دراہم ہے تو امام اعظم رضی
اللہ عنہ کے نزدیک مرتبن لو نے کی ساری قیمت کا ضامت بن جائے گا اوروہ قیمت مرتبن کے بیاس رہن کے طور پر رہے گی ۔ کیونکہ
امام صاحب کے نزدیک ہموال رہو ہے اندروزن کا اعتبار کیا جاتا ہے ان کی عمد گی کا یاردی ہونے کا کوئی اعتبار نیس ہے۔ بہ جب
وزن کے اعتبار ساری مرہونہ چیز قابل ضمان ہے تو ساری قیمت کے اعتبار سے وہ صنان والی ہوگی۔
اور جب بعض مرہونہ مضمون ہے تو وہ بعض کی حیثیت سے ضمون ہوگی۔ اور اس دلیل کی وجہ سے سی تھم ہے کہ عمد گی ہید نہ سے کے عمد گی ہید نہ سے کہ عمل کی ہید نہ سے کہ عمد گی ہیا ہونا ہے کہ عمد گی ہی کہ عمد کی ہی کہ عمد گی ہیا ہیں کی سے کہ عمد گی ہیا ہے کہ عمد کی ہونہ سے کہ عمل کی ہے کہ عمد گی ہیت ہے کہ عمد کی ہونے کی معرف سے کہ عمد کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہے کہ عمد گی ہونے کی ہو

تابع ہے۔ اور جب بصل قابل صان بن می تو تابع کا امانت ہونا محال بن کہا ہے۔

حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ مرتبن لوٹے کی قیمت میں چھے میں سے پانچے حصوں کا ضامن ہوگا۔ اور صان اوا کرنے کے سبب لوٹے کا چھے میں سے پانچ مصے مرتبن کیلئے ہوں مے۔اوراس کے چھٹے جھے کوا لگ کردیا جائے گا کہ رہن شائع باتی ندر ہے۔اور یہ چھٹاحصہ ٹوٹے ہوئے لوٹے کے جھے میں سے پانچ حصوں کے ساتھ رہن ہے۔ پس امام ابو یوسف علیہ الرحمه کے نزدیک عمد کی اور روی کا اعتبار کیا جائے گا۔ جبکہ قیمت کوزیا دتی کے شکل قرار دیں گے۔ کہ ٹوٹے ہوئے کا وزن بارہ دراہم ہے۔ اور بیاس ولیل کے سبب سے ہے کہ عمر کی ریہ بدؤات خود متقوم ہے جی کہ اس میں خلاف جنس سے مقالبے کے وقت اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔اورمریض کے تصرف میں بھی اعتبار ہوتا ہے۔خوا ہائی جنس کے مقابلہ کرنے کے وقت شرعی ساع کے سبب عمری کا اعتبار نہیں ہے۔ پس عمد کی کا اعتبار تمکن ہو چکا ہے۔

حضرت امام محمد علیه الرحمه کا قول بیان کرنے میں بحث طویل ہوجائے گی جس کو بھینا ہوتو اس کی تمام فروعات سمیت آپ مبسوط میں پڑھ سکتے ہیں۔

ت نظام الدین منفی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ ایک مخص سے دی درہم قرض لئے اور انگوشی رئین رکھدی جس میں ایک درہم جاندی ہے اور نو درہم کا تکبینہ ہے اور مرتبن کے پاس سے انگوشی ضائع ہوگئی تو گویا قرین وصول ہو گیا اور اگر تکبیز ٹوٹ کیا تو اس کی وجہ سے انگوشی کی قیمت میں جو پچھ کی ہوئی اتنازین ساقط اور اگر انگوشی ٹوٹ تن اور اُس کی قیمت ایک درہم سے زیادہ ہے تو پوری قیمت کا منهان ہے مگر بیر صنمان دوسری جنس مثلاً سونے سے لیا جائے۔ (فآویٰ ہندیہ کاب دہن، ہیروت)

اور پیسے رہمن رکھے بتھے اور ان کا چلن بند ہو گیا ہے بمنزلہ ہلاک ہے اور اگر پیپوں کا نرخ سستا ہو گیا اس کا اعتبار نہیں ۔ طشت لوٹا یا کوئی اور برتن رہن رکھااوروہ ٹوٹ گیا اگر دہوزن ہے مکنے کی چیز ندہوتو جو پچھنتصان ہواا تناؤین ساقط اور اگر وہوزن ہے بکے تو رائن کوا فقیارے کہ ذین ادا کر کے اپنی چیز والی لے یا اُس کی جو چھے قیمت ہوائے میں مرتبن کے پاس چھوڑ دے۔

( قَاوِيُ ہندیہ؛ کمّاب رہن ، بیروت )

# ربهن كى شرط پرغلام كوفروخت كرين كابيان

قَى الَ (وَمَنْ بَاعَ عَبُدًا عَلَى أَنْ يَرُهَنَهُ الْمُشْتَرِى شَيْنًا بِعَيْنِهِ جَازَ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ أَنُ لَا يَسْجُوزَ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ إِذَا بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ كَفِيلًا مُعَيْنًا حَاطِسرًا فِي الْمَجْلِسِ فَقُبِلَ وَجُهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُ صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَلَأَنَّهُ شَرُطُ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةً لِأَحَدِهِمَا ، وَمِثْلُهُ يُفْسِدُ الْبَيْعَ وَجَهُ الاسْتِحْسَان أَنَّهُ شَـرُطٌ مُلَاثِـمٌ لِـلُـعَقَدِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ وَالرَّهْنَ لِلامْتِيتَاقِ وَأَنَّهُ يُلاثِمُ الْوُجُوبَ ، فَإِذَا كَانَ

الُكَفِيلُ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ وَالرَّهْنُ مُعَيَّنًا اعْتَبُرُنَا فِيهِ الْمَعْنَى وَهُوَ مُلاَئِمٌ فَصَحَ الْعَقْدُ ، وَإِذَا لَهُ يَكُنُ الرَّهُنُ وَلَا الْكَفِيلُ مُعَيَّنًا أَوْ كَانَ الْكَفِيلُ غَائِبًا حَتَى افْتَرَقَا لَمْ يَبْقَ مَعْنَى الْكَفَالَةِ وَالرَّهُ نِ لِللْجَهَالَةِ فَبَقِى الاعْتِبَارُ لِعَيْنِهِ فَيَفُسُدُ ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا فَحَضَرَ فِي الْمَجُلِسِ وَقَبِلَ صَحَّى ،

ترجمنه

اور جب کی شخص نے اس شرط کے مطابق غلام کو بیچا ہے کہ خریدار اس کے پاس کوئی معین چیز کور بن میں رکھے گا تو بطور
استسان یہ جائز ہے۔ جبکہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اور قیاس واستسان کے مطابق اس کی صورت یہ ہوگ کہ جس
بندے اس شرط کے مطابق کسی چیز کو بیچا ہے کہ بائع کو خریدار کوئی معین کفیل دے گا جو مجلس میں ہوا وروہ کفیل کفالت کو قبول کرے
تواس میں قیاس کی ولیل یہ ہے عقد در عقد ہے جبکہ اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک شرط ہے جو تقاضہ عقد کے خلاف ہے۔ اگر چہ
اس میں عاقدین میں کسی ایک کیلئے فائدہ مجمی ہے اور اس طرح کی شرط تھے کا فاسد کرنیوالی ہے۔

اوراستحسان کی دلیل رہے کہ بیشر طعقد کے مناسب ہے کیونکہ کفالہ اور رہن بیددونوں مضبوطی کیلئے ہوا کرتے ہیں اور جبکہ ان کا پختہ ہوجانا ہے قیمت کیلئے مناسب ہے۔

اوراس کے بعد جب کفیل مجلس میں آیا اور رہی معین ہوچک ہوتو ہم نے اس میں تھم کا اعتبار کیا ہے جوعقد کیلئے مناسب ہے

کو ککہ عقد درست ہے۔ بس جب رہن اور کفیل معین نہ ہوں یا پھر کفیل غائب ہوجائے حتی کہ عقد کرنے والوں میں سے ایک
دوسرے سے الگ ہوجائے تو اس جہالت کے سبب کفالت اور رہن کا معتی باقی ندر ہے گا۔ پس عین شرط کا اعتبار ہاتی رہ جائے گا۔
لہذا عقد فاسد ہوجائے گا۔ اور جب کفیل غائب تھا اور اس کے بعدوہ مجلس میں آگیا اور اس نے کفالت کو تیول کررہا ہے تو اس کا عقد

ىثرح

علامہ علا کالدین حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی چیزی کی اور مشتری سے میشرط کرلی کہ فلال معین چیزشن کے مقابل میں رہن رکھے یہ جائز ہے اور اگر بائع نے یہ شرط کی کہ فلال شخص جمن کا فیل ہوجائے اور وہ شخص وہاں حاضر ہے آپ نے تبول کرلیا یہ بھی جائز ہے اور اگر بائع نے فیل کو معین نہیں کیا ہے یا معین کر دیا ہے گر وہ وہاں موجود نہیں ہے اور اس کے آ نے اور قبول کرنے یہ بھی جائز ہے اور اگر بائع و مشتری جدا ہو گئے تو بھے فاسد ہوگئی ای طرح آگر رہن کے لیے کوئی چیز معین نہیں کی ہے تو بھے فاسد ہوگئی گر جبکہ اس میں دونوں نے رہن کو معین کرایا یا ای مجلس میں مشتری نے شمن اوا کر دیا تو بھے جو گئی مجلس بدل جانے کے بعد معین رہن یا اور شمن سے بھے کا فیاد و فع نہیں ہوگا۔ (در محتار ، تن میں وہوں نے رہن کو معین کرایا یا ای مجلس میں مشتری نے شمن اوا کر دیا تو بھے جو گئی مجلس بدل جانے کے بعد معین رہن یا اور شمن سے بھے کا فیاد و فع نہیں ہوگا۔ (در محتار ، تن میں وہوں ۔

## خريداركوم مونه حوالے كرنے يرججورنه كرنے كابيان

(وَلَوُ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِى عَنُ تَسُلِيمِ الرَّهُنِ لَمْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ) وَقَالَ زُفَوُ : يُجْبَرُ ؟ لَأَنَّ الرَّهُنَ إِذَا شُوطَ فِي الْبَيْعِ صَارَ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ كَالُوكَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الرَّهْنِ فَيَلْزَمُهُ بِلُزُومِهِ إِذَا شُوطَ فِي الْبَيْعِ صَارَ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ كَالُوكَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الرَّهْنِ وَلَا جَبُرَ عَلَى النَّبَرُّعَاتِ وَنَحْنُ نَقُولُ : الرَّهُنُ عَقُدُ تَبَرُّعٍ مِنْ جَانِبِ الرَّاهِنِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ وَلَا جَبُرَ عَلَى النَّبَرُّعَاتِ وَنَحْنُ نَقُولُ : الرَّهُنُ عَقَدُ تَبَرُّعٍ مِنْ جَانِبِ الرَّاهِنِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ وَلَا جَبُرَ عَلَى النَّبَرُّعَاتِ (وَلَيْحَنَ مَا يَكُنُ مِنْ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ) ؛ لِلْآنَةُ وَصُفْ (وَلَكِ لَا لَهُ فَعَ الْمُشْتَرِى الثَّمَنَ حَالًا) لِحُصُولِ مَرْعُوبٌ فِيهِ وَمَا رَضِى إِلَّا يِهِ فَيَتَعَيَّرُ بِفُواتِهِ (إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِى الثَّمَنَ حَالًا) لِحُصُولِ الْمُقْصُودِ (أَوْ يَنْفَعَ قِيمَةَ الرَّهُنِ رَهُنَا) ؛ لِأَنَّ يَدَ الاسْتِيفَاءِ تَثَبُتُ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ الْقِيمَةُ الْمُشْتَدِى الْمَعْنَى وَهُوَ الْقِيمَةُ الْمُشْتَدِى الْمُقْتَى عَلَى الْمَعْنَى وَهُو الْقِيمَةُ الْمُشْتَوى الْمَعْنَى وَهُو الْقِيمَةُ الْمُشْتِونَ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ الْقِيمَةُ الْمُشْتِيفَاءِ تَثَبُتُ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ الْقِيمَةُ الْمُشْتِونِ وَالْالْمَيْتِيفَاء وَتَثَبُتُ عَلَى الْمَعْنَى وَهُو الْقِيمَةُ الْمُتَافِقِ وَالْمُؤْتِلُولُ الْمُعْنَى وَالْمُ وَالْمُؤْتِهِ الْمُعْنَى وَهُو الْقِيمَةُ الْمُؤْتِولِهُ الْمُعْنَى وَالْمُؤْتِهُ وَالْمُؤْتِهُ وَلَالْمُؤْتِهُ وَلِي الْمُعْنَى وَهُو الْقِيمَةُ الْمُعْنَى وَهُو الْقِيمَةُ الْمُعْنَى وَلَا الْمُؤْتِ الْوَالِمُولِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُعْلَى الْمَعْنَى وَلَا الْمُؤْتَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْوَالْمُؤْتُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُعْلَى الْمُؤْتِهِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْمُعْلَى الْمُؤْتَمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُعْلَى الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِولِ الْمُعْلَى الْمُؤْتِي الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِ الْمُعَ

#### 27

اور جب خریدارم ہونہ چیز کوحوالے کرنے ہے رک جائے تو اس کومجبور نہ کیا جائے گا جبکہ امام ذفر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس کومجبور کیا جائے گا۔ کیونکہ بھے میں رہن مشروط ہو چکی ہے اسلئے کہ وہ حقوق بھے میں سے ایک حق ہے۔ جس طرح وہ و کالت ہوتی ہے جورہن میں مشروط ہو ہیں بھے کے لازم ہونے کے سبب ہے رہن بھی خریدار پرلازم ہوجائے گی۔

ہم نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ رہن بیراہن کی جانب سے اصان کا عقد ہے جس طرح ہم بیان کرآئے ہیں اور احسانات میں کسی کوئی مجبور نہیں کیا جاتا ہاں البتہ بائع کو اختیار ہوگا کہ: • پندیکر بے تو رہن کوچھوڑ دیا وراگر پند کر بے تو بیخ کوشم کردے۔ کیونکہ رہن تھے کا بہترین وصف ہے۔ اور بائع بھی اسی پر راضی ہونے والا ہے۔ کیونکہ اسی وصف کے فتم ہوجائے کے سبب اس کو اختیار ملا ہے بال البتہ جب خریدار فوری طور پر قیمت اواکر دے۔ تو اب اختیار مذہوگا کیونکہ مقصد تو حاصل ہو چکا ہے۔ اور اس خریدار مرہونہ چیزی قیمت اواکر دے۔ تو اب اختیار منہ وہان کی قیمت ہے۔ اور اس کا خریدار مرہونہ چیزی قیمت اواکر دے کیونکہ وصولی کا قبضہ میں سے ثابت ہوجا تا ہے۔ اور وہ اس کی قیمت ہے۔ مشر ح

علامه علا والدین فی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اور جب رائی یہ گہتا ہے کہ مرہون چیز جھے دے دوش اسے بھی کرتمہاراؤین اوا
کرد ال گا مربین کواس پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ مرہون کو دیدے۔ یو ہیں اگر پکھ حصہ وین کا اوا کر دیا ہے پکھ باتی ہے یا مربین نے
پکھ و تین معاف کر دیا ہے پکھ باتی ہے وائین یہ کہتا ہے کہ مرہون کا ایک جز جھے دے دیا جائے کیونکہ میرے دیدگل وین باتی نہ رہا
اس صورت میں بھی مربین پر بیضرور نہیں کہ مرہون کا جز واپس کرے جب تک پوراؤین اوا نہ ہو جائے یا مربین معاف نہ کر دے
واپس کرنے پر مجبور نہیں ہاں آگر دو چیزیں رئین رکھی ہیں اور ہرایک کے مقابل میں وین کا حصہ مقرر کر دیا ہے مثلاً سو وہ روپے قرض
انے اور دو چیزیں رئین کیس کے دیا کہ سراٹھ دو مقابل میں بیہ ہاور جالیس کے مقابل میں وہ تو اس صورت میں جس کے
مقابل کا ذین اوا کیا اُسے چھوڑ اسکتا ہے کہ یہاں حقیقہ وہ وعقد ہیں۔ (دری رہ درانی رئین میں دوروں)

### كير \_ كوخريد كرر بن ميس د كددين كابيان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى ثُوبًا بِدَرَاهِمَ فَقَالَ لِلْبَائِعِ أَمْسِكُ هَذَا الثَّوْبَ حَتَّى أَعْطِيَك التَّمَنَ فَى النَّوْبُ رَهَنَ ﴾ إِلَّانَهُ أَتَى بِمَا يُنْبِءُ عَنْ مَعْنَى الرَّهْنِ وَهُوَ الْحَبْسُ إِلَى وَقْتِ الْإِعْطَاءِ ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُقُودِ لِللَّمَعَانِي حَتَّى كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِشَرْطِ بَرَاءَ وَ الْأَصِيلِ حَوَالَةً ، وَالْـحَوَالَةُ فِي ضِلَّهُ ذَلِكَ كَفَالَةٌ وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَكُونُ رَهْنًا ، وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِلْأَنَّ قَوْلَهُ : أَمْسِنكُ يَحْتَمِلُ الرَّهُنَ وَيَحْتَمِلُ الْإِيدَاعَ ، وَالنَّانِي أَفَلُّهُمَا فَيَقْضِي بِثُبُوتِهِ بِخِلَافِ مَا إِذًا قَالَ: أَمْسِكُهُ بِدَيْنِكَ أَوْ بِمَالِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَابَلَهُ بِاللَّايْنِ فَقَدْ عَيَّنَ جِهَةَ الرَّهُنِ قُلْنَا: لَمَّا مَدَّهُ إِلَى الْإِعْطَاءِ عَلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ الرَّهُنَّ .

فر مایا کہ جب سی مخص نے دراہم کے بدلے میں گیڑے کو خرید کریا گئے سے کہا ہے کہم اس گیڑے کورائن رکھ لوحتی کہ میں تم کو اس کیڑے کی قیمت اوا کردوں۔ تووہ کیڑارہن میں رہےگا۔ کیونکہ ٹربیرار نے رہن کے معنی کوا داکرنے والاجملہ بول دیا ہے۔ اردا ہ تیت دینے تک کیڑے کوروک لینا ہے۔ اور عقو دہیں معانی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ (قاعدہ فلیمیہ) کیونکہ برأت اصل کی شرط ک ساتھ کفالہ حوالہ بن جاتا ہے۔ جبکہ اس کی ضد میں حوالہ کفالت ہے۔

حضرت امام زفرعلید الرحمدنے کہا ہے کہ وہ کیڑار اس ندہوگا اور امام ایو بوسف علید الرحمدے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ كيونكه خريدار كوقول رك جائے والا بير بهن كا اختال بهى ركھتا ہے اور قبضے كا اختال بهى ركھتا ہے اور قبضه ان دونوں ميں ملكا ہے۔ پس اس کوڑا بت کرنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بیستلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب خریدارنے کہا''اس قرض کویا مال کوروک لو " كيونكهاب اس نے كپڑے كودين كامد مقابل بنايا ہے تواس ہے جہت رئين معين ہوجائے كی۔ اور ہم نے بھی كہا ہے كہ جب اس نے رو کنے کو لینے تک امبا کردیا ہے تواس کی مرادر جن ہے۔

علامه علا والدين منفى عليه الرحمه لكھتے بيل كه جب مديون نے دائن كودوكيڑے ديے اور بيكها كه ان ميں سے جس كو حيامور بن ر کھلواً س نے دونوں رکھ لئے کوئی بھی رہن نہ ہوا جب تک ایک کو عین نہ کر لے اور وہ ضامن نہیں ہو گا اور ضائع ہونے سے ذین ساقط نیں ہوگا۔ ای طرح اگر بیں روپے ہاتی تھے دائن نے مائلے مدیون نے اس کے پاس سوروپے ڈال دیے کہم ان میں سے ا ہے ہیں لے لواور ابھی اس نے لئے ہیں کہ ریسب روپے ضائع ہو گئے تو مدیون کے گئے ، دائن کا دین بحالہ باتی ہے۔ (ورعنار، كماب رئن ميروت مغاوي شاي ، كماب رئن ميروت)

# فَصْلَ

# ﴿ میں امور رہن کے بیان میں ہے ﴾

فصل امورربن كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بایر تی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں سے رہن سے متعلق ان امور کوذکر کیا ہے جن میں تعدد ہے اور تعدد کا افراد سے مؤخر ہونا واضح ہے۔ (عنامیشرح البدایہ، کتاب رہن، بیروت)

# ایک ہزار کے بدیے میں دوغلاموں کورہن میں رکھنے کا بیان

(وَمَنُ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ فَقَضَى حِصَّةَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ حَتَّى يُؤَدِّى بَاقِي السَّدَيْنِ) وَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ إِذَا قُسْمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ السَّهْنِ وَحَصَّةُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ إِذَا قُسْمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ السَّهْنَ مَحْبُوسًا بِكُلِّ جُزُء مِنْ أَجُزَائِهِ مُبَالَغَةً فِى حَمْلِهِ السَّهُ مِن مَحْبُوسًا بِكُلِّ جُزُء مِنْ أَجُزَائِهِ مُبَالَغَةً فِى حَمْلِهِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ وَصَارَ كَالْمَبِيعِ فِى يَدِ الْبَاتِعِ ، فَإِنْ سَمَّى لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِ الرَّهُنِ شَعْمَ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِ الرَّهُنِ الْمُنْ الْمَالِ اللَّذِي وَهَنَهُ بِهِ ، فَكُذَا الْجَوَابُ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ : وَفِي الزِّيَادَاتِ : لَهُ أَنْ الْعَقْدَ مُتَّحِدٌ لَا يَتَفَرَّقُ بِعَفَرُقِ التَّسْمِيةِ كَمَا يَتُهُ لِلْ وَجُهُ الْأَوْلِ أَنَّ الْعَقْدَ مُتَّحِدٌ لَا يَتَفَرَقُ بِعَفَرُقِ التَسْمِيةِ كَمَا يَعْنَ لِللَّهُ مِن الْمَالِ الزَّيْنِ أَنَّهُ لَوْ قَبِلَ الرَّهُنَ فِى أَحَدِهِمَا جَازَ .

#### ترجمه

اورجس بندے نے ایک ہزار کے بدلے بیل دوغلاموں کورہن میں دکھ دیا ہے اوراس کے بعد ان میں سے ایک کا حصد ادا کر دیا ہے تو بقیہ قرض ادا کر دیا ہے تو بقیہ قرض ادا کر نے سے پہلے اس کیلئے غلام پر قبضہ کرنے کا حق شہوگا۔ اوران میں سے ہرایک کیلئے مصد دہ ہے جو قرض کو ان کی قیمت پر تقسیم کرنے کے بعد جھے میں آئے۔ اور میں تھم اس دلیل کے سبب سے ہے کہ دہن کا قید میں ہونا یہ کل قرض کے بدلے میں رہی مجبوں ہوگا۔ اس لئے کہ قرض کی ادا نیگ کیلئے رہن کو بدلے میں رہی مجبوں ہوگا۔ اس لئے کہ قرض کی ادا نیگ کیلئے رہن کو برا مجبونہ کیا جائے۔ اور میای طرح ہوجائے گا کہ جس طرح میں جائع کیلئے مقصد ہوتا ہے۔

اور جب رائن نے اعمیان مر ہونہ میں کی ایک کیلئے ہال کو معین کر دیا ہے جن کے بدلے میں رجن رکھی ہوئی ہے۔ تب ہمی مسوط کی روایت کے مطابق تھم اسی طرح ہوگا جبکہ ذیاوات میں ہے جب رائن نے مر ہونہ کا معین کر دہ حصدا اللہ یہ بت اس کو اس مورنہ پر قبضہ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پہلے تھم کی دلیل ہے کہ عقد متحد ہے لیں وہ متفرق ذکر کرنے کے سبب سے اللہ نہ ہوتا ہی طرح تیج میں ہوتا ہے اور دوسرے تھم کی دلیل ہے کہ یہاں اشحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دونوں عقد ول میں سے کوئی فرورت نہیں ہے کیونکہ دونوں عقد ول میں سے کوئی فرور میں ہوتا ہے اور دوسرے کیم کی دلیل ہے کہ یہاں اشحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دونوں میں ہے کوئی اس لیتا ہے تو یہ اس کے کہا کہ کور ہمن میں تبول کر ایتا ہے تو یہ اس کیلئے جائز ہے۔

شرح

علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ہزارروپے قرض لئے اور دو چیزیں رہن رکھیں تو دونوں چیزیں پورے ذین کے مقابل میں 1) رہن ہیں بینیں ہوسکٹا کہ ایک کے حصہ کا ذین اوا کر کے فک رہن کرالے جب تک پورا ذین اوا نہ کر لے ایک کوبھی خبیں چھوڑ اسکتا۔ ہاں اگر رہن رکھتے وقت ہرایک کے مقابل میں ذمین حصہ نا مزد کر دیا ہو مثلاً میہ کہد یا ہو کہ چھرسوں کے مقابل میں میں ہیں جسوڑ اسکتا۔ ہاں اگر رہن رکھتے وقت ہرایک کے مقابل میں ذری حصہ نا مزد کر دیا ہو مثلاً میہ کہد ویا ہوں تو اس کا فک رہن ہو سکتا ہے کہ بیا ایک رہن نہیں بلکہ دوعقد ہیں۔ ( درمختار مکتاب رہن ، بیروت )

۔ اوراگر دوچیزیں رہن رکھیں اور ہے کہد یا کہ اتنے ؤین کے مقابل میں ایک اورائے کے مقابل میں دوسری مگر ہے میں نہیں کیا کہس کے مقابل میں کون ہے تو رہن تھے نہیں۔ ( فاوی شامی ، کتاب رہن ، ہیروت )

### مقروض کا دو بندوں کے پاس کسی چیز کور بن رکھنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُكِيْنِ بِدَيْنِ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَازَ ، وَجَمِيعُهَا وَهُنَّ عِنْدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) ؛ لِأَنَّ الرَّهُنَ أَضِيفَ إلَى جَمِيعِ الْعَيْنِ فِى صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا شَيُوعَ فِيدٍ ، وَمُوجِبُهُ صَيْرُورَتُهُ مُحْتَبِسًا بِاللَّيْنِ ، وَهَذَا مِنَّا لا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَرِّي شُيُوعَ فِيدٍ ، وَمُوجَبُهُ صَيْرُورَتُهُ مُحْتَبِسًا بِاللَّيْنِ ، وَهَذَا مِنَّا لا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَرِّي فَلَ فَصَارَ مَحْبُوسًا بِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْهِيَةِ مِنْ رَجُلَيْنِ حَيْثُ لا تَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (فَإِنْ تَهَايَةَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْهِيَةِ مِنْ رَجُلَيْنِ حَيْثَ لا تَجُوزُ عِنْدَ أَلِي مَعْنِيفَةَ (فَإِنْ تَهَايَةَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِى نَوْيَتِهِ كَالْعَدُلِ فِى حَقِّ الْآخَوِ) قَالَ (وَالْمَصْمُونُ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهُ مِنْ الدَّيْنِ) ؛ لِأَنَّ عِنْدَ الْهَلَاكِ يَصِيرُ كُلُّ (وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوفِيًا حِصَّتَهُ ؛ إذَ الِاسْتِيفَاء مُمَّا يَتَحَزَّأُ قَالَ (فَإِنْ أَعْطَى أَحَدُهُمَا مَنْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوفِيًا حِصَّتَهُ ؛ إذَ الِاسْتِيفَاء مُمَّا يَتَحَزَّأُ قَالَ (فَإِنْ أَعْطَى أَحَدُهُمَا مُنْ عَلَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ عَيْنِ وَهُنَ فِى يَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ عَيْرِ كَاللَّهُ فِى يَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ عَيْرِ وَعَلَى هَذَا حَبُسُ الْمَبِيعِ إذَا أَدَى أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ النَّمَنِ.

7.جمه

فرمایا کہ جب کسی مقروض آ دی نے دو بندول کے پاس ایسے قرض کے بدلے میں کوئی چیز رہین ہیں رکھ دی ہے جوقرض ان دونول کا اس کے ذمہ پر ہے تو ہے جائز ہے۔ اور دہ چیز ساری کی ساری ان ہیں سے ہر آیک کے پاس رہی ہوگی۔ کیونکہ ایک ہی معاملہ میں پوری چیز کی جائب رہی کوئم اشر آ کئیس ہے۔ اور رہی کا تھم ہیں ہے قرض کے بدلے معاملہ میں بوری چیز کی جائب رہی کوئسوپ کیا گیا ہے۔ اور اس میں کوئی اشر آ کئیس ہے۔ اور رہی کا تھم ہیں ۔ پس مرہون ان میں میں مرہون کا محبول ہوتا ہے۔ اور اس میں ہے جو اجز اء کے وصف کو قبول کرنے والی نہیں ہیں ۔ پس مرہون ان میں میں مرہون کا محبول ہوجائے گی ۔ جبکہ یہی دو بندول میں بہہ کرنے کے خلاف ہے پس امام اعظم رضی اللہ عنہ کرنے کے خلاف ہے پس امام اعظم رضی اللہ عنہ کرنے کے خلاف ہے پس امام اعظم رضی اللہ عنہ کرنے کے جو این نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جب دونوں قرض والون نے آپس میں مہایات کرلی ہے تو ان میں سے ہرایک شخص دوسرے کے تی میں اپنی باری پرعدل کرنے والے بندے کی طرح ہوجائے گا۔

اور جب قرض خواہوں میں سے ہرایک پرقرض میں سے ایک حصداس کیلیے مضمون ہے کیونکہ ہلا کت کے وفت ان میں سے ہرایک اپنا حصہ دصول کرنے والا ہے گا۔ کیونکہ دصولی میں حصے ہوسکتے ہیں۔

علامہ علا والدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دو شخصوں کے پاس ایک چیز رہی رکھی اس کی کئی صور تیں ہیں۔ اگر یہ کہ دیا کہ
آ دھی اس کے پاس رہی ہے اور آ دھی اُس کے پاس سینا جائز کہ مشاع کا رہی نا جائز ہے اور اگر اس شم کی تفصیل نہیں کی ہے اور
ایک نے قبول کیا دوسر سے نے نامنظور کیا جب بھی سی نیس اور دونوں نے قبول کرلیا تو وہ چیز پوری پوری دونوں کے پاس رہی ہے
اس کی ضرورت نہیں کہ دونوں نے اس شخص کو مشتر ک طور پر ذین دیا ہو دونوں میں شرکت ہویا نہ ہو بہر حال وہ چیز دونوں کے پاس
رئین ہے رائی اپنی چیز ای وقت نے اس شخص کی مشتر ک طور پر ذین دیا ہو دونوں میں شرکت ہویا نہ ہو بہر حال وہ چیز دونوں کے پاس
رئین ہے رائی اپنی چیز ای وقت نے سکتا ہے کہ دونوں کا پورا پورا ذین اوا کر دے اور ایک کا پورا ذین اوا کر دیا تو پوری چیز اُس کے
پاس رئین ہے جس کا ذین باتی ہے۔ (در مختار ، کما ب رئی ، ہیروت)

# دو بندوں کا قرض کے بدلے میں کسی چیز کور بن میں رکھنے کا بیان

قَالٌ (وَإِنْ رَهَنَ رَجُلانِ بِلدَيْنِ عَلَيْهِمَا رَجُلارَهُنَا وَاحِدًا فَهُوَ جَائِزٌ وَالرَّهُنُ رَهُنَّ بِكُلُ اللَّذِيْنِ ، وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُمْسِكُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِى جَمِيعَ اللَّيْنِ) ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهُنِ يَحْصُلُ فِي الْكُلِّ مِنْ غَيْرِ شُيُوعٍ (فَإِنْ أَقَامَ الرَّجُلانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ رَهَنَهُ

عَبُدَهُ الَّذِي فِي يَدِهِ وَقَبَضَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلَّبَتَ بِبَيْنَتِهِ أَنَّهُ رَهَنَّهُ كُلُّ الْعَبُدِ، وَلَا وَجُهُ إِلَى الْقَضَاء لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْعَبُدَ الْوَاحِدَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ كُلَّهُ رَهْنًا لِهَذَا وَكُلَّهُ رَهْنًا لِلَالِكَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا إِلَى الْقَضَاء بِكُلِّهِ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ الْأُولُوِيَّةِ ، وَلَا إِلَى الْقَضَاء لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنَّصْفِ ؛ لِلْآنَّهُ يُؤَدِّى إِلَى الشَّهُوعِ فَتَعَلَّدَ الْعَمَلُ بِهِمَا وَتَعَيَّنَ النَّهَاتُرُ وَلَا يُقَالُ : إِنَّـهُ يَكُونُ رَهْنًا لَهُمَا كَأَنَّهُمَا ارْتَهَنَاهُ مَعًا إِذَا جُهِلَ التَّارِيخُ بَيْنَهُمَا ،

وَجُعِلَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ هَذَا وَجُهُ اللسِّيحُسَانِ لِأَنَّا نَقُولُ : هَذَا عَمَلْ عَلَى خِلَافِ مَا اقْتَطَتُهُ الْحُجَّةُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَنْبَتَ بِبَيْنَتِهِ حَبْسًا يَكُونُ وَسِيلَةً إلَى مِثْلِهِ فِي الاسْتِيفَاء ، وَبِهَذَا الْقَضَاء يَتُبُتُ حَبْسٌ يَكُونُ وَسِيلَةً إلَى شَطْرِهِ فِي الِاسْتِيفَاء ، وَلَيْسَ هَذَا عَمَلًا عَلَى وَفُقِ الْحُجَّةِ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنَّ كَانَ قِيَاسًا لَكِنَّ مُحَمَّدًا أَخَذَ بِهِ لِقُوَّتِهِ ،

فر ما یا کہ جب بندوں نے اپنے اوپر ہونے والے قرض کے بدلے جس کسی مخص کے پاس کوئی چیز رہن میں رکھ دی ہے تو وہ جائز ہے۔اوروہ رہن سارے قرض کے بدلے میں رہن ہوجائے گی۔اور مرتبن کیلئے بین حاصل ہوگا۔کہوہ سارا قرض وصول ہونے تک اس رہن کوروک کرر کھے۔ کیونکہ رہن کا قبضہ سارے شیوع کے سواداخل ہونے والا ہے۔

اور جب دونوں بندوں میں سے ہرایک نے اس کے خلاف گوائی قائم کرلی ہے کہ اس بندے کے قبعنہ میں جوغلام ہے اس نے اس مدی کے ہاں رہن میں رکھا تھا۔اوراس مدی نے اس پر قبضہ می کرایا تھا تو سد باطل ہوگا۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ہرا کی نے اپنی کوائی کوٹا بت کردیا ہے۔ کدرائن نے ساراغلام اس کے پاس دیمن میں رکھا ہوا تھا۔ جبکدان میں سے ہرایک کیلئے سارے غلام کو قبصنہ میں کرنے کی کوئی صورت ندہوگی۔ کیونکہ ایک غلام کا ایک حالت میں کلی طور پررئن ہونا اور اس کے را بن ہونا سیدونوں مال ہے۔اوران میں سے ان کیلئے کی ایک معین غلام کیلئے بھی سارے غلام کا فیصلہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں ے کی ایک کواول قرار دینانہیں ہے۔اور نہ بی نصف نصف غلام ان بیں سے ہرایک کیلئے فیصلہ کر دینے کا کوئی کل ہے کیونکہ میہ شیوع کی جانب لے جانے والا ہوگا۔ پس دونوں شہادتوں پر مل نامکن ہونے کے سبب سے سقوط معین ہوچا ہے۔

اوریہ جی نہیں کہا جاسکنا کہ غلام ان دونوں کیلئے رہن بن جائے گا۔ کیونکہ ان دونوں نے اکتھے ہی اس کورہن میں لیا ہے اور دونوں کواہیوں کے درمیان تاریخ بھی شمعلوم ہے۔ حضرت امام محد علیہ الرحمہ نے مبسوط کی کتاب شبادات میں اس کو استحسان قرار دیا ہے۔ جبکہ ہم اس کے جواب میں کہیں گ کہ یہ دلیل کے تقافد کے خلاف ہے کیونکہ ان میں سے ہرایک اپنی شہادت سے ابیا محبوں ہوتا ٹابت کر گیا ہے جواستیفا ، میں اس جیسی قید کا ذرایعہ ہے۔ پڑی اس فیصلہ ہے ایسی قید ٹابت ہوجائے گی جواستیفا ، میں اس کے نصف کا ذرایعہ ہے گی جبکہ یہ ممل موافق دلیل نہیں ہے۔ اور جو ہم نے اب تک بیان کیا ہے میہ قیاس ہے گرا مام تحر علیہ الرحمہ نے ای کوافقیار کیا ہے کیونکہ میہ مضبوط ہے۔ دلیل نہیں ہے۔ اور جو ہم نے اب تک بیان کیا ہے میہ قیاس ہے گرا مام تحر علیہ الرحمہ نے ای کوافقیار کیا ہے کیونکہ میہ مضبوط ہے۔

اور جب دوخصوں کے پاس ایک چیز رہی رکھی اور دو چیز قابل تقسیم ہے دونوں تقسیم کر کے آدھی آدھی ایخ بہند میں کرلیں اور اس صورت میں اگر پوری چیز ایک ہی کے قبضہ میں دے دی توجس نے دی وہ ضامن ہے۔ اور اگر چیز نا قابل تقسیم ہے تو دونوں باریاں مقرر کرلیں اپنی اپنی باری میں ہر ایک پوری چیز اپنے قبضہ میں رکھے اس صورت میں وہ چیز جس کے پاس اُس کی باری میں ہے تو دوسرے کی طرف سے اُس کا تھی ہیے کہ جیسے کی معتبر آدی کے پاس شے مرہون ہوتی ہے۔ ( زیاعی )

# رائهن کے فوت جانے اور غلام کے دومدعیان ہونے کا بیان

وَإِذَا وَقَعَ بَاطِلًا فَلُوْ هَلَكَ يَهُلِكُ أَمَانَةً ؛ لَآنَ الْبَاطِلَ لَا مُحُمَّ لَهُ قَالَ (وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ وَالْحَبُهُ فِى أَيْدِيهِمَا فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِى يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِى يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ فِى يَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُنْ الْمُعْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ترجمه

اور جب رہن کا دقوع باطل ہوجائے تو اب اگر مرہونہ چیز ہلاک ہوجائے تو وہ امانت بن کرضائع ہونے والی ہے کیونکہ باطل کیلئے کوئی تھم ہیں ہوا کرتا۔ ( قاعدہ فقہیہ )

فر مایا کہ جب را بمن فوت ہوجائے اور اس کا غلام دونوں مرعمیان کے قبضہ میں ہے اور ان میں سے ہرا کیا نے ہمارے بیان سر دہ اصول کے مطابق گوائی پیش کردی ہے۔ تو بطوراسخسان غلام کانصف ان بیں ہے ہرایک کے قبضہ بیس رہن ہو گا جس کوا پنے حن میں بیج سکتا ہے۔ اور طرفین کا قول بھی ای طرح ہے۔

جبكه قياس كے مطابق ميہ باطل ہے۔ اور امام ابو پوسف عليه الرحمہ كا قول بھى اسى طرح ہے۔ كيونكه جب كا استيفا وجو جانا مير ہان ے تھم کیلئے اصل ہے۔( قاعد وفقہیہ ) پس استیفاء کیلئے جس کا فیصلہ عقد رہن کا فیصلہ بن جائے گا حالا نکہ شیوع کے سبب حقد رہن کا نصلہ باطل ہے جس طرح را بن کی زندگی میں باطل ہے۔

اوراستحسان کی دلیل میہ ہے کہ رتبن کاعقد میخود مقصود نبیں ہوا کرتا بلکہ مقصوداس کا تھم ہوتا ہےاور را بن کی زندگی میں رہن کا تھم تید ہے۔ جبکہ شیوع قید کیلئے نقصان وہ ہے۔ اور را بن کے فوت ہوجانے کے بعدر بن کا تھم مربون کی بیچ کے ذریعے قرش کووسول کرنا ہے۔لہذااب شیوع بیچ کیلئے نقصان دہ نہ ہوگا اور بیائ طرح ہوجائے گا کہ جب دوبندوں نے کسی عورت ہے نکاح کا دعویٰ كيا ہے۔ يا چردو بہنوں نے كسى بندے سے نكاح كا دعوى كرديا ہے اورسب نے كواہى قائم كردى ہے۔ تو زندكى ميس بيكواميال ساقط ہوجا ئیں گی۔لیکن موت کے بعدان کے درمیان میراث کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیونکہ میراث تغییم کوقبول کرنے والی ہے۔

علامه علاؤالدین حفی علیدالرحمه لکھتے ہیں کہ دو مخصوں کے پاس چیزر جن رکھی اوروہ ہلاک جو گئ تو ہرا یک اپنے حصہ کے مطابق ضامن ہے مثلاً ایک شخص کے دی و رویے متھے دوسرے کے پانچ تھے اور دونوں کے پاس ایک چیز تمیں و رویے کی رہن رکھ دی اُس چزے دو حصے ضائع ہو گئے ایک حصہ باتی ہے تو بیرحصہ جو باتی رہ گیا ہے دونوں پڑھسیم ہوگا۔لیعنی دوتہا ئیاں دس اوالے کی اور ایک تہائی یا نجے والے کی اور الے کی دوتہائیاں ساقط مو کئیں ایک تہائی باقی ہے یعنی تین رویے یا نیج آنے حیار یا نی اور یا نیج والے ك دوتهائيال ساقط موسي ايك تهائى باقى ج يعنى ايك روبيدال آف أخصيائى -

( در مختار ، کماب ربن ، بیروت ، فهاوی شامی ، کماب ربن ، بیروت )

دو فخصوں برایک مخض کا ذین ہے دونوں نے ایک چیز دائن کے ٹاس بہن رکھی بیر بہن سیجے ہے اور بورے دین کے مقابل میں چیز مروی ہے دونوں نے ایک ساتھ اس ہے ذین لیا ہویا الگ الگ دونوں صورتوں کا ایک علم ہے۔ پھرا گرایک نے اپنا ذین اداکر ریا تو چیز کوواپس نبیس لے سکتا جب تک دوسر ابھی اینے ذمہ کا وین ادانہ کردے۔

# ﴿ یہ باب عادل کے پاس رکھی جانے والی رہن کے بیان میں ہے ﴾

باب رئن ارجاع الى نائب كى فقىي مطابقت كابيان

علامدابن محود ہابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب وہ مسائل جونٹس را بہن اور مرتبن کی جا ب سے
لوٹنے تنصان کو بیان کر دیا ہے تو اب یہال سے ان کے تائب کی جانب لوٹے والے مسائل کو بیان کر دہے ہیں۔اور کا نائب عادل
مختص ہے۔اور بیاصول ہے کہ نائب کا تھم اصل کے تھم پر موقو ف ہوتا ہے۔(عنامیشر می البدایہ، کتاب رہن، بیروت)
رئین رکھتے ہیں را بمن و مرتبین کے رضا مند ہوجائے کا بیان

(قَالَ وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضِعِ الرَّهُنِ عَلَى يَدِ الْعَدْلِ جَازَ وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُونُ ذَكَرَ قَوْلَهُ فِي بَعْضِ النَّسَخِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْعَدْلِ يَدُ الْمَالِكِ وَلِهَذَا يَرْجِعُ الْعَدْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ فِي بَعْضِ النَّسَخِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى الصُّورَةِ يَدُ الْمَالِكِ فِي لُحِفْظِ ؛ إِذْ الْعَيْنُ أَمَانَةٌ ، وَفِي فَانْعَدَمَ الْقَبْضُ وَلَنَا أَنَّ يَدَهُ عَلَى الصُّورَةِ يَدُ الْمَالِكِ فِي لُحِفْظِ ؛ إِذْ الْعَيْنُ أَمَانَةٌ ، وَفِي خَلِقُ النَّعَلَمُ الْقَيْنُ أَمَانَةٌ ، وَفِي حَقْ النَّمَالِيَةِ يَدُ الْمَالِيَةِ قَدُرُلَ مَنْ لَهُ مَنْ الرَّهُنِ وَالْمَصْمُونُ هُوَ الْمَالِيَةُ فَنُزُلَ مَنْ لِلَهُ اللَّهُ مَنْ الرَّهُنِ ، وَإِنَّمَا يَرُجِعُ الْعَدُلُ عَلَى الْمَالِكِ فِي السَّخَصَيْنِ تَحْقِيقًا لِمَا قَصَدَاهُ مِنْ الرَّهُنِ ، وَإِنَّمَا يَرُجِعُ الْعَدُلُ عَلَى الْمَالِكِ فِي اللهُ مَنْ الرَّهُنِ ، وَإِنَّمَا يَرُجِعُ الْعَدُلُ عَلَى الْمَالِكِ فِي اللهُ مِنْ الرَّهُنِ ، وَإِنَّمَا يَرُجِعُ الْعَدُلُ عَلَى الْمَالِكِ فِي اللهُ مُنْ الرَّهُنِ ، وَإِنَّمَا يَرُجِعُ الْعَدُلُ عَلَى الْمَالِكِ فِي اللهُ مِنْ كَالُمُودَ عِ ،

#### تزجر

قرمایا کہ جب را بمن اور مرتبن دونوں کی عادل شخص کے دبمن رکھنے پر شفق ہوجا کیں تو جا کڑ ہے جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جا کڑ جیس ہے اور ان کا بیقول بعض شخوں بیل ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ عادل کا قبضہ مالک کا قبضہ ہوتا ہے اس لئے ہماری دلیل بیہ ہے کہ اگر چدم ہوند کی حفاظت کے چیش نظر عادل کا قبضہ ایک کے قبضے کی شک ہے مگر عین مرہونہ تو امانت ہے۔ اور اس کی مالیت پر مرتبن کا قبضہ ہے۔ کیو کہ مرتبن کا قبضہ بی ضان کا قبضہ ہے۔ اور مالیت مضمون ہوا کرتی ہے۔ اور بیمی ولیل ہے کہ را بن اور مرتبن کے مقصد ربین کو ثابت کرتے ہوئے عادل شخص کو دو بندول کے تھم بیل سمجھا جائے گا۔ اور حقد ار ہونے کی وجہ سے عادل مالک سے رجوع اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ بین مرہونہ کی حقاظت میں دو مالکوں کے قائم مقام ہوتا ہے جس طرح موذع ہوتا ہے۔ مالک سے رجوع اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ بین مرہونہ کی حقاظت میں دو مالکوں کے قائم مقام ہوتا ہے جس طرح موذع ہوتا ہے۔

شرر

علامہ علاؤالدین حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ عقد رئن میں رائن و مرتبن دونوں نے بیشر ط کی کہ مربون چیز فلال مخف کے پاس سے رکھ دی جائے گا ہے۔ گا اس کے باس سے رکھ دی جائے گا ہے۔ گا اس کے باس سے رکھ دی جائے گا ہوئے گا ہیں کے باس سے جیز ضائع ہوگئی تو وہی احکام ہیں جو مرتبن کے پاس الماک ہونے میں ہوتے ہیں ایے معتبر شخص کوعدل کہتے ہیں کیونکہ رائن و مرتبن چیز ضائع ہوگئی تو وہی احکام ہیں جو مرتبن کے پاس الماک ہونے میں ہوتے ہیں ایے معتبر شخص کوعدل کہتے ہیں کیونکہ رائن و مرتبن کے اُسے عادل و معتبر سمجھ رکھا ہے۔ (درمخار مرکبار مرکبار

اور رہن میں بیشر طاقی کے مرتبن کا قبضہ ہوگا گھر دونوں نے با تفاق رائے عادل کے پاس رکھ دیا بیصورت بھی جائز ہے۔ آئن میعادی تفااور معتبر محض کو بیہ کہدریا تھا کہ جب میعاد پوری ہوجائے رہن کو بھے کرڈالے اور میعاد پوری ہوگئی مگرا بھی تک چیز پراس کا قبضہ بی ٹیس تو رہن باطل ہو حمیا تھر بھے کی و کالت اس کے لیے بدستور باتی ہے اب بھی بھے کرسکتا ہے۔ قبضہ بی ٹیس تو رہن باطل ہو حمیا تھر بھے کی و کالت اس کے لیے بدستور باتی ہے اب بھی بھے کرسکتا ہے۔

را بن ومرتبن كاعادل مخص يدبن لين كاحق نه بون كابيان

قَالَ (وَلَيْسَ لِلْمُوْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ أَنْ يَأْخُلَهُ مِنْهُ) لِتَعَلَّقِ حَقِّ الرَّاهِنِ فِي الْحِفْظِ بِيدِهِ وَأَمَالَتِيهِ وَتَعَلَّقِ حَقِّ الْمُوْتَهِنِ بِهِ اسْتِيفَاء قَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا إِبْطَالَ حَقِّ الْمُوتَهِنِ بِهِ اسْتِيفَاء قَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا إِبْطَالَ حَقِّ الْآخِو (فَلَوُ وَأَمَالَتِهِ وَتَعَلَّقِ فِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُوتَهِنِ وَهِي هَلَكَ فِي يَدِهِ الْمُوتَهِنِ الْمُوتَهِنِ الْمُوتَةِينِ وَهِي الْمَلَكَ فِي يَدِهُ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ وَهِي الْمَلَكَ فِي يَدِهُ الْمُلَوِيةِ فَي حَقِي الْمُوتَةِينِ فَي عَلَى الرَّاهِنِ أَوْ الْمُوتَهِنِ ضَمِينَ } وَلَا اللَّهُ مُودَعُ الرَّاهِنِ فِي اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

ترجمه

ہے۔ اور جب عادل نے وہ مرہونہ چیز رائن یا مرتبن کودے دی ہے تو وہ ضائن ہوگا کیونکہ عین مرہونہ کے حق میں عادل شخص مودّع کی طرح ہے۔اور ہالیت کے اعتبار سے وہ مرتبن کا مودّع ہے اور رائن ومرتبن سیدونوں ایک ووسرے کے غیر ہیں۔اور

مودَ ع اجنبی شخص کود بینے کا ضامن ہوتا ہے۔ (اصول فقد) شرح

اور دائن نے مرتبن کو یا عادل کو یا کسی اور شخص کوئے کا دکیل کر دیا تھا کہ دویا تھا کہ جب ذین کی میعاد بوری ہوجائے تو اس کو بچ ڈالنا یا مطلقاً وکیل کر دیا ہے۔ میعاد بوری ہونے کی قید نہیں لگائی ہے بیتو کیل صحیح ہے اس دکیل کا بیچنا جائز ہے۔ بشر طیکہ جس دنت اسے دکیل کیا ہے اس وقت اس میں تھے کی اہلیت ہوا دراگر اہلیت نہ ہوتو بیتو کیل صحیح نہیں مثلاً ایک جھوٹے بچہ کوئے مر ہون کا دکیل کیا وہ بچہ اب بالغ ہوگیا اور بیچنا جا بتا ہے تھے نہیں کرسکتا کہ وہ دکیل ہی نہیں ہوا۔ (در مختار ، کتاب رہیں ، بیروت)

# مدفوع اليه كامر بهونه كااستعمال كرك بلاك كرف كابيان

رَوْإِذَا صَمِنَ الْعَدُلُ قِيمَةَ الرَّهُنِ بَعُدَ مَا دَفَعَ إِلَى أَحَدِهِمَا وَقَدُ اسْتَهُلَكُهُ الْمَدُفُوعُ عَلَيْهِ أَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ كَلَيْ يَشِيهُ لَأَنْ يَجْعَلَ الْقِيمَةَ رَهُنّا فِي يَدِهِ ) وَلَا نَهُ يَصِيرُ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا وَبَيْنَهُ مَا تَنَافِ ، لَكِنُ يَتَفِقَانِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَاهَا مِنْهُ وَيَجْعَلاهَا رَهْبًا عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ وَلَوْ تَعَذَّرَ اجْتِمَاعُهُمَا يَرُفَعُ آخَدُهُمَا إِلَى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَلَوْ تَعَنَّرَ اجْتِمَاعُهُمَا يَرُفَعُ آخَدُهُمَا إِلَى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَلَوْ تَعَنَّرَ اجْتِمَاعُهُمَا يَرُفَعُ آخَدُهُمَا إِلَى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَلَوْ تَعَنَّرَ اجْتِمَاعُهُمَا يَرُفَعُ آخَدُهُمَا إِلَى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَلَوْ لَكُ مُ اللّهُ عَلَى الرَّاهِنِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ اللّهُ فَعَلَ ذَلِكَ الرَّاهِنُ وَالْمَاعُلُولُ وَالْمُهُ لَلُهُ وَاحِدٍ (وَإِنْ كَانَ ضَعِنَهَا بِاللَّهُ عِ إِلَى الْمُوتَهِنِ وَالْالَهُ فِي وَلَا يَجْتَمِعُ الْبَدَلُ وَالْمُبُدُلُ الْقِيمَةُ مِنْهُ ) ؛ لِأَنْ لَوْ كَانَتُ قَافِمَةً فِي يَدِهِ يَأْخُذُهُمَا إِذَا أَذَى الدَّيْنَ ، فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ مَا قَامَ مَقَامَهَا ، وَلَا الْعَيْنَ لَوْ كَانَتُ قَافِمَةً فِي يَدِهِ يَلُولُ الْمُرْتَهِنِ وَلَاكَ يَأْخُذُ مَا قَامَ مَقَامَهَا ، وَلَا الْعَيْنَ لَوْ كَانَتُ قَافِمَةً فِي يَدِهِ يَئِنَ الْبَدَلِ وَ الْمُبْدَلِ

ترجمه

اور جب رابن ومرتبن نے کسی ایک شخص کومر بونہ چیز دی ہے اور اس کے بعد وہ عادل آوی اس کا ضامن بن گیا ہے اور جس کو
وہ مربونہ چیز دی گئی ہے اس نے اس کو استعال کر کے ہلاک کر دیا ہے ۔ یا پھر مربونہ چیز اس کے قبضہ سے ہلاک بہوگئی ہے تو وہ عادل
آ دمی اس قیمت کو اپنے پاس کھنے پر قد رت دکھنے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ دبی لینے دینے والا ہے ۔ چبکہ دونوں کے درمیان فرق ہے ہاں
البتہ جب وہ اس بات پر متفق ہو جا کیں کہ دونوں عادل سے قیمت وصول کرلیں اور اس کو اس کے پاس یا کی دوسرے کے پاس
رئین رکھ دیں اور جب وہ متفق نہ ہوں تو ان میں سے کوئی ایک قاضی کے پاس فیصلہ کے دے۔ اور
جب قاضی نے اس طرح فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے بعد را بمن نے قرض ادا کر دیا ہے جبکہ را بمن مربونہ کو دینے کے سبب عادل شخص

ی قیمت کا ضامن بنا تھا تو عاول کیلئے قیمت سلامتی میں روجائے گی۔ کیونکہ مرہونہ چیز رائن تک پہنچ گئی ہے اور قرض مرتبن تک پہنچ کیا ہے۔ بس ایک بی بندے کی ملکیت میں بدل اور مبدل مندا کھے نہ ہوں گے۔

اور جب مرتبن کودیے کے سبب سے عاول قیمت کا ضائی بناہے تو رائن اس سے قیمت وصول کرے گا کیونکہ جب عادل کے پاس عین مرہونہ ہوتی تو رائن قرض کی اوائیگی کے وقت اس کو لینے والا ہوجا تا ۔ پس وہ تین مرہونہ کے تائب کوجھی لینے والا بن بائے گا۔ کیونکہ اس میں بھی بدل اور مبدل منہ کواکھا کرنالا زم نیس آئے گا۔

شرح

علامہ ابن مجمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں کہ عادل سے قیت کا تاوان نے کر پھرائی کے پاس یا دوسرے کے پاس رہمن رکھا میا اور فرض کرو کہ اس نے مربون را بہن کو دیا تھا اور اس کے پاس ہلاک ہوا اس صورت بیس را بہن جب رقین اوا کر دے گاتو وہ تاوان عادل کو واپس لل جائے گا کہ مربہان کو وقیل ہو گیا لہذا ہے اوان کے کاستی نہیں اور را بہن کو خود اس کی مربون شے وصول ہو چہاتھی پھراس تا وان کو کیونگر لے سکتا ہے۔ اور اگر عادل سے مربہان نے لیا تھا تو ذین ادا کرنے کے بعد ہے تا وان کی رقم را بہن کو سلے کی کیونگر را بہن کی چیز نہیں ملی اور ہلاک ہو گئی تو تا وان جو اس کے قائم مقام ہے اُسے سلے گا۔ ربی ہدبات کہ عادل کی مربہان کو برخوں نے مرتبان کو دیا تھا اور اس کے پاس ہلاک ہوائو مرتبان کے باس ہلاک ہو گیا ہواس نے خود ہلاک نہ کیا ہوا ورا گر مرتبان کو بطور عار بیت یا ود بعت دیا ہے تو رجوع نہیں کر سکتا جبکہ مرتبان کے پاس ہلاک ہو گیا ہواس نے خود ہلاک نہ کیا ہوا ورا گر مرتبان کو بطور میں بیرون سے منان واپس لے گا۔ (عنامیشرح الہدایہ کی آب دبی ہو کہ تبہا دا چوتن ہواس میں لے جاؤ تو اس صورت میں ہیروال مرتبان سے منان واپس لے گا۔ (عنامیشرح الہدایہ کی آب دبین ہیروت)

را بن كامرتهن ياكسى دوسر مصحف كو بيجية ميس وكيل بنانے كابيان

قَالُ (وَإِذَا وَكُلَ الرَّاهِ مُ الْمُوتِهِنَ أَوْ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الذَّيْنِ فَالُو كَالَةُ جَائِزَةٌ) ؟ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِبَيْعِ مَالِهِ (وَإِنْ شُرِطَتْ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلَ ، وَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلُ) ؟ لِأَنَّهَا لَمَّا شُرِطَتُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الرَّهْنِ صَارَ وَصُفًا مِنْ أَوْصَافِهِ وَحَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ ؟ أَلا تَرَى أَنَّهُ لِزِيَادَةِ الْوَقِيقَةِ فَيَلْزَمُ بِلُزُومِ أَصُلِهِ ، وَلَانَّهُ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْمُرْتَهِنِ وَفِي الْعَزْلِ التُواء تَحَقِّهِ وَصَارَ كَالُوكِيلِ بِالْخَصُومَةِ بِطَلَبِ وَلَانَّهُ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ الْمُرْتَهِنِ وَفِي الْعَزْلِ التُواء تَحَقِّهِ وَصَارَ كَالُوكِيلِ بِالْخَصُومَةِ بِطَلَبِ وَلَا لَمْ يَعْفِلُ اللّهِ فَي الْعَزْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

# إِلَّانَّ الرَّهُنَ لَا يَبُطُلُ بِمَوْتِهِ وَلَأَنَّهُ لَوْ بَطَلَ إِنَّمَا يَبُطُلُ لِحَقِّ الْوَرَقَةِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ

اور جب را بن نے مرتبن یا عادل یا کسی دوسرے بندے کو قرض کی ادا میکی کے دفت مرہونہ چیز کو بیچنے میں وکیل بنادیا ہے تو الی و کالت جائز ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے مال کو بیچے میں وکیل بنایا ہے۔اور جنب و کالت رہن کے عقد کے ساتھ مشر وط ہوتو پیق را بن کا نہ ہوگا کہ وہ وکیل کومعزول کرے اور اگر را بن نے وکیل کومعزول کر بھی دیا تو وہ معزول نہ ہوگا۔ کیونکہ جب عقد رہن کے ضمن میں وکا لت بطور شرط ہے تو وہ بھی اوصاف رہن میں ہے ایک وصف بن جائے گا اور اس کے حقوق میں ہے ایک حق بن جائے گا۔ کیا آپ خوروفکرنہیں کرتے ہیں کہ وکالت کا عقد مضبوط کرنے میں مبالغہ کیلئے ہوتا ہے۔ کیونکہ اپنی اصل کے لازم ہونے کے سبب وہ بھی لازم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ و کالت کے عقد کے ساتھ مرتبن کا بیتن متعلق ہو چکا ہے۔ جبکہ اس کوختم کرنے کی ہوجہ سے اس كے حق كو ہلاك كرنالا زم ہوگا۔اور بيطلب مدى پر دكيل بيخصومت والے مسئلے كی طرح بن جائے گا۔

اور جب رائن نے مطلق بھے پر کسی کووکیل بتایا ہے جی کہ وہ وکیل نقذوا دھار دونوں طرح کی بھے کا ما لک بن گیا ہے اوراس کے بعدرا ہن نے اس کوادھار کیے گرنے سے منع کردیا ہے۔ تو وہ منع نہ ہوگا۔ کیونکہ د کالت کے عقد اپنی اصل کے ساتھ لازم ہوا ہے پس وہ وصف کے ساتھ بھی لا زم رہے گا۔اس دلیل کے سبب سے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اوراس طرح جب مرتبن وکیل کومعزول کردے تب بھی وہ معزول نہ ہوگا کیونکہ مرتبن نے اس کووکیل بنایانہیں ہے بلکہ اس کو وكيل بنانے والاتو كوكى اور ہے۔

اور جب را بن فوت ہو گیا ہے تب بھی وکیل معزول نہ ہوگا کیونکہ را بن کے فوت ہوجانے کی وجہ سے رہن باطل نہیں ہوئی تو ال طرح وكالت بھى باطل ندہوگى۔ كيونكدا كروہ باطل ہوتى تو دارثوں كے تن ميں باطل ہوتى جبكہ تن مرتبن مقدم ہے۔

علامه علا والدين منفى عليه الرحمه لكعية بين كدراجن ف غربهن كوياعاول كوياكس اور من كاويل كرديا تفاكهه ديا تفاكه جب وین کی میعاد بوری ہوجائے تو اس کو چ والنا یا مطلقاً وکیل کردیا ہے۔میعاد بوری ہونے کی قید نہیں لگائی ہے بیرتو کیل سیجے ہے اس وكيل كابيخا جائز ہے۔ بشرطيكه جس وقت اسے وكيل كياہے اس وقت اس بي انتے كى الميت ہواور اگر الميت نه ہوتو بيتو كيل صحيح نبيں مثلًا ایک چھوٹے بچہ کوئیج مرہون کاوکیل کیاوہ بچہاب ہالغ ہوگیااور بیجنا چاہتا ہے بچے نہیں کرسکنا کہ وہ وکیل ہی نہیں ہوا۔

(ورمختار، کماب ربن، بیروت)

وكيل كيك مربون كودراناء كى عدم موجودگى ش يجيخ كى ممانعت كابيان قَالَ (وَلِلُوكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْوَرَقَةِ كَمَا يَبِيعُهُ فِى حَالِ حَيَاتِهِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ

مِنهُ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُورَّةِ فِي قَالُوكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ ) ؛ لأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْظُلُ بِمَوْتِهِمَا وَلَا يَمُونِ أَحَدِهِمَا فَيَنْقَى بِحُقُوقِهِ وَأَوْصَافِهِ (وَإِنْ مَاتَ الْوَكِيلُ انْتَقَضَتُ الْوَكَالَةُ وَلَا يَقُومُ وَاللَّهُ وَلَا وَصِينَّهُ مَقَامَهُ ) ؛ لأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا يَجْوِى فِيهَا الْإِرْثُ ، وَلأَنَّ الْمُوكُلَ رَضِى وَإِنْ مَا لَا يَمُلِكُ بَيْعَهُ ؛ لأَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ رَضِى بِرَأْيِهِ لَا بِرَأْي عَيْرِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إِنَّ وَصِيَّ الْوَكِيلِ يَمْلِكُ بَيْعَهُ ؛ لأَنَّ الْوَكَالَةُ لاَزِمَ لَي مُلِكُ وَصِي الْوَكِيلِ يَمْلِكُ بَيْعَهُ ؛ لأَنَّ الْوَكَالَةُ لاَرْمَةٌ فَي الْمُولِي إِنَّا مَاتَ بَعْلَمَا صَارَ رَأْسُ الْمَالِ أَعْبَانًا يَمْلِكُ وَصِي الْمُطَارِبِ بَيْعِهُ لِللهُ وَصِي الْمُعَارِبِ بَيْعَهَا لِمَا أَلَّهُ لاَزِمْ بَعْدَ مَا صَارَ أَعْيَانًا قُلْنَا : التَّوْكِيلُ حَقْ لاَيْمُ لَكُنُ عَلَيْهِ ، الْمُضَارِبِ بَيْعَهَا لِمَا أَلَّهُ لاَزِمْ بَعْدَ مَا صَارَ أَعْيَانًا قُلْنَا : التَّوْكِيلُ حَقْ لاَيْمُ لَكُنُ عَلَيْهِ ، الْمُضَارِبِ بَيْعِهِ لِمَا الرَّاهِ فِي المُعْلَقِ الْمُضَارِبِ وَلَيْسَ لِلْمُونِ وَلَيْسَ لِلْمُونِ الْمُونِ الْمُضَارِيةِ ، لِلْأَنَّةَ الْمُضَارِبِ (وَلَيْسَ لِلْمُونِ أَنْ يَبِعَهُ إِلَا بِرِضَا الرَّاهِ فِي المُعْلَى المُصَارِيَةِ هِمِنْ الرَّاهِ فِي قَلايَقُورُ الرَّاهِ فَى عَلَى تَسْلِيمِهِ اللَّهُ وَمَا رَضِى بَيْتِعِهِ (وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ قَلا يَقْلِدُ الرَّاهِ فَى عَلَى تَسْلِيمِهِ اللْمُونَ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ فَي الْوَاهِنَ عَلَى تَسْلِيمِهِ اللَّهُ عِنْ الرَّاهِنِ قَلا يَقْدِرُ الرَّاهِنَ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِللَّهُ مِنْ المُعْلَى وَلَى اللْمُ الْمُنْعَلَى اللْمُ الْمُنْ عَلَى اللْمُ الْمُعْلَى اللَّولِي اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُنْ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِللْهُ إِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُنْ عَلَى اللْعُمُونَ اللْوَاهِنَ عَلَى اللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْ

2.7

قر مایا کہ وکیل کیلئے یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ وارثوں کی غیر موجودگی ہیں مر ہونہ چیز کونگا دے جس طرح وہ را ہمن کی زندگی ہیں اس
کی عدم موجودگی ہیں وہ نیج سکتا ہے۔ اور جب مرتبی فوت ہوجائے تو وکیل تب بھی اپنی وکالت پر باتی رہےگا۔ کیونکہ عقدان دونوں
یاان دونوں میں سے کسی ایک فوت ہوجائے کے سبب باطل نہ ہوگا۔ پس وہ اپنے حقوق اوصاف کے ساتھ باتی رہنے والا ہے۔
یاان دونوں میں سے کسی ایک فوت ہوجائے تو وکالت ختم ہوجائے گی۔ اور وصی کا وارث اور اس کا وسی اس کے قائم مقام نہ ہوگا۔ کیونکہ
وکالت میں ورافت جاری ہونے والی نہیں ہے۔ کیونکہ مؤکل وکیل کی رائے پر دضامند ہے جبکہ وہ اس کے مرضی کے سوا پر راضی نہیں

معنرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ وکیل کا وص اس کو بیچنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کیونکہ وکالت لازم ہے۔ پس وصی اس کا مالک بن جائے گا۔ جس طرح مضارب ہے۔ جب وہ رأس المال کے اعیان کے بعد فوت ہوجائے تو اس کا وصی ان اعیان کو بیچنے کا مالک ہوگا۔ اور اسکی دلیل ہے کہ راس المال کے اعیان ہوجائے کے بعد اس پر مضاربت لازم ہوتی ہے۔ ہم اس کا جواب دیں گے کہ وکالت لازی تق ہے۔ لیکن وہ وکیل پر جاری ہوتا ہے جبکہ میراث ان چیز وں میں جاری ہوا کرتی ہے جواس کیلئے ہو جبکہ مضاربت میں ایسانیس ہے کیونکہ وہ مضارب کا تق ہے۔ اور مرتبن کو بھی بیچن حاصل نہ ہوگا کہ وہ مرہونہ چیز کو رائین کی اجازت کے بغیر بیچ ڈالے کیونکہ وہ رائین کی ملکبت ہے۔ اور را بن آل کو بیجنے پر داختی نہیں ہے۔اور را بن کیلئے بھی مرہونہ چیز کی تیج کرنا مرتبن کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مرتبن را بن سے بھی زیادہ مرہونہ کی مالیت کا حقدار ہے۔ پس تیج کے سبب را بن مرہونہ کو خوالے کرنے پرفند ریت رکھنے والانہ ہوگا۔ نثر ح

علامہ علاؤالدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور وکیل کے مرجانے ہے وکالت باطل ہوجائے گی اُس کا دارث یا وصی اس کا قائم مقام نہیں ہوگا کہ وکالت اس کے دَم کے ساتھ وابستہ تھی ہے وکیل دوسر نے تخص کو بھتے کرنے کا وصی نہیں بنا سکتا مگر جبکہ وکالت میں اس کی شرط ہوتو وصی بنا سکتا ہے۔ ( درمختار ، کتاب رہن ، ہیروت )

# را ہن کے غائب ہوجانے پروکیل کو بیچنے پرمجبور کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَأَبَى الْوَكِيلُ الَّذِى فِي يَدِهِ الرَّهْنُ أَنْ يَبِيعَهُ وَالرَّاهِنُ غَائِبٌ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ) لِمَا ذَكُرْنَا مِنْ الْوَجْهَيْنِ فِي لُزُومِهِ (وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يُوكُلُ غَيْرَهُ بِالْخُصُومَةِ وَغَابَ الْمُوكِلُ فَأْبَى أَنْ يُخَاصِمَ أُجْبِرَ عَلَى الْخُصُومَةِ) لِلْوَجْهِ النَّانِي وَهُو أَنَّ فِيهِ إِنُواءَ وَغَابَ الْمُوكِلُ فَأْبَى أَنْ يُخَاصِمَ أُجْبِرَ عَلَى الْخُصُومَةِ) لِلْوَجْهِ النَّانِي وَهُو أَنَّ فِيهِ إِنُواءَ الْمَحَقِّ ، بِخَلافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ ؟ لِآنَّ الْمُوكِلُ يَبِيعُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَتُوى حَقَّهُ ، أَمَّا الْمُدَّعِي الْمَوْكُلُ بَيْعَهُ بِنَفْسِهِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنُ التَّوْكِيلُ مَشُرُوطًا لَلْ يَقْدِدُ عَلَى الدَّعُوى وَالْمُونَّ بَهِنَ لَا يَجْبَرُ اعْتِبَارًا بِالُوجِهِ الْأَوْلِ ، وَقِيلَ يُجْبَرُ وَعَلَى لَا يُجْبَرُ اعْتِبَارًا بِالُوجْهِ الْأَوْلِ ، وَقِيلَ يُجْبَرُ فَعِلَ لَا يُجْبَرُ اعْتِبَارًا بِالُوجْهِ الْأَوْلِ ، وَقِيلَ يُجْبَرُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ وَإِنْ مَا شُرِطَ بَعْدَهُ قِيلَ لَا يُجْبَرُ اعْتِبَارًا بِالُوجْهِ اللَّهُ أَنَّ الْجَوَابِ فِي مُنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْجَوَابِ فِي الْفَصَلِينِ وَاحِدٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ إِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَفِي الْآصُلِ

#### ترجمه

فرمایا کہ جب قرض کوادا کرنے کا وقت آ چکا ہے اور وہ وکیل جس کے پاس مربونہ چیز ہے وہ اس کو بیجنے ہے اٹکار کرنے والا بہ جبکہ را بن غائب ہو چکا ہے تو اس چیز کو بیچنے کیلئے وکیل کومجبور کیا جائے گا۔ بید سکلہ انہی دودلاکل کے مطابق ہے جس کو وکالت کولازم: وجانے میں بیان کرا ہے ہیں۔

ادرای طرح جب کی خفس نے دوسرے آدمی کو وکیل بہ خصوصت بنایا ہے۔اور مؤکل غائب ہو چکا ہے اور وکیل نے ناصمت سے انکار کردیا ہے تو دوسری دلیل کے مطابق و کیل کوخصوصت پرمجبور کیا جائے گا اور دلیل یہ ہے کہ اس میں حق کو باطل کر دینا ہے۔ اور مسئلہ و کیل ہے خلاف ہے کیونکہ دہاں موکل بہ ذات خود بیجنے والا ہے۔ بس استان جس بطل نہ ہوگا جبکہ مدمی دعوے پرقا در بہونے والا ہے۔ بس استان جس بالی نہ ہوگا جبکہ مدمی دعوے پرقا در بہونے والا نہیں ہے۔اور مرتبین میں بید ذات خود فروخت کرنے کا مالک نہیں ہے۔

اوراس کے بعد جب وکالت رئن میں شرط نہ ہو بلکہ رئن کے بعداس میں شرط لگائی گئی ہے تو ایک تول ہے ہے کہ پہلی دلیل کا اعتبار کرتے ہوئے مجبور نہ کیا جائے گا اور دوسرا تول ہے ہو دسری دلیل کا اعتبار کرتے ہوئے مجبور کیا جائے گا اور زیادہ درست بھی یم ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیدالرحمہ نے تقل کیا گیا ہے کہ دونوں صورتوں ہیں تھم ایک جبیبا ہے اور جامع صغیراور مبسوط ہیں ہے اس جواب کا اطلاق اس کی تائید کرنے والا ہے۔

یرر

علامہ علا وَالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ عقد رہن میں بھے مرہون کی وکالت شرطتھی کہ مرتبن یا فلال شخص اس چیز کو بھے کر دےگا اس وکیل کورا ہمن اگر معز ول کرنا چاہے ہیں کرسکنا نینی معز ول کرئے تو بھی معز ول نہیں ہوگا اور یہ وکالت السی ہے کہ ندرا ہمن کے مرنے سے ختم ہونہ مرتبن کے مرنے سے اوراس وکیل کے لیے یہ ضرور دی نہیں کہ رائین یا مرتبن کی موجودگی ہی ہیں بھے کرے نہیں مرددی کہ وہ مرکئے ہوں تو ان کے ورث کی موجودگی ہیں تھے کرے دروی تار، کتاب رئین ، بیروت)

#### مر ہونہ کاسل ہوکرر ہن سے خارج ہوجانے کابیان

(وَإِذَا بَاعَ الْعَدُلُ الرَّهْنَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ ، وَالثَّمَنُ قَالِمٌ مَقَامَهُ فَكَانَ رَهُنَا ، وَإِنْ لَمْ يُعُدِ بَعُدُ ) لِفِيَامِهِ مَقَامَ مَا كَانَ مَقْبُوضًا ، وَإِذَا تَوَى كَانَ مَالَ الْمُرْتَهِنِ لِبَقَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ فِي الشَّمْنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَبِيعِ الْمَرْهُونِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قُتِلَ الْعَبُدُ الرَّهُنُ وَغَرِمَ الرَّهْنِ فِي الشَّمْنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَبِيعِ الْمَرْهُونِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قُتِلَ الْعَبُدُ الرَّهُنُ وَغَرِمَ الرَّهْنِ فِي الشَّمَنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَبِيعِ الْمَرْهُونِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قُتِلَ الْعَبُدُ الرَّهُنُ وَغَرِمَ الْقَاتِلُ فِي عَقَلَ الْمَالِكَ لَا يَسْتَعِقُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةُ ، وَإِنْ كَانَ بَدَلَ النَّمْ فَأَخَذَ لَلْ الْمَالِ فِي حَقِّ الْمُسْتَجِقِّ فَبَقِى عَقْدُ الرَّهْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَهُ عَبُدٌ فَدُفعَ لِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوْلِ لَحْمًا وَدَمَّا وَدَمَّا وَدَمَا الرَّهُنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَهُ عَبُدٌ فَدُفعَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوْلِ لَحْمًا وَدَمَّا وَدَمَّا وَدَمَا الْمَالِي فِي حَقِّ الْمُسْتَعِ فَلَهُ الرَّهُنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَهُ عَبُدٌ فَدُفع بِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوْلِ لَحْمًا وَدَمَّا وَدَمَا الْمُ

ترجمه

اور جب عادل نے مربونہ چیز کو چی دیا ہے تو وہ رہ کن سے خارج ہوجائے گی۔اور قیمت اس کے قائم مقام ہوجائے گی۔ پس وہ تیمت رہ من بن جائے گی۔اگر چہ قیمت پر قبضہ نہ بھی ہوا ہو۔ کیونکہ قیمت مقبوضہ رہ بن کے قائم مقام ہے۔اور جب وہ قیمت ہلاک ہوجائے گی تو وہ مرتجن سے اس کا ہال ہلاک ہوگا۔ کیونکہ قیمت میں رہ کن کا عقد باتی ہے۔ کیونکہ قیمت مجھے مر ہون کے قائم مقام ہے اور اس طرح جب مر ہونہ غلام کو تل کر دیا گیا ہے اور قاتل کی قیمت کا جمر ماند دینے والا ہے کیونکہ مالک مالیت کے اعتبار سے اس کا حقد اربے۔اگر چہ وہ خون بدلہ ہے۔ بس بیر ق ضان میں مال صان کے تھم میں ہوجائے گا۔ یس رہ بن کا عقد باتی رہا ہے۔اور اس طرح جب مربون غلام کو کسی نے تبل کر دیا ہے تو اس کو غلام کا بدلہ دیا جائے گا۔اور بیغلام گوشت اور خون کے اعتبار سے پہلے غلام

کے قائم مقام بن جائے گا۔

تثرر

علامہ علاؤالدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اُس عادل نے مرہون کو پیچ کردیا تو مرہون چیز رائن سے خارج ہوگئی اور پیشن اس کے قائم مقام ہوگیا اگر چہ ابھی ٹمن پر قبضہ نہ ہوا ہو، للبذا اگر ٹمن ہلاک ہوگیا مثلاً مشتری سے وصول ہی نہ ہوایا عادل کے پاس سے ضائع ہوگیا تو مرتبن کا ہلاک ہوائینی و بین ساقط ہوگیا اور اس صورت میں مرہون کی واجبی قیمت کا لحاظ نہیں ہوگا بلکہ خود زر تمن کود یکی ا جائے گالیعنی جتنا ٹمن ہے اتنا و بین ساقط آگر چہ واجبی قیمت کم ہویا زائد ہو۔

( در مختار ، کمآب ریس میردت مفآوی شای ، کمآب ریس میردت)

# عادل كامر مونه كالتي كرقيمت مرتبن كودين كابيان

قَالَ (وَإِنَّ بَاعَ الْعَدُلُ الرَّهُنَ فَأَوْفَى الْمُرْتَهِنَ النَّمَنَ ثُمَّ أَسْتُحِقَّ الرَّهُنُ فَضَمِنَهُ الْعَدُلُ كَانَ بِسِالُخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ النَّمَنَ الَّذِي كَانَ بِسِالُخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتُهُ أَعُطُاهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ غَيْرَهُ ) وَكَشَفُ هَذَا أَنَّ الْمَوْهُونَ الْمَبِيعَ إِذَا أَسْتُحِقَّ إِمَّا أَنْ يَعْمَلُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَمِّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتُهُ يَكُونَ هَالِكًا أَوْ قَائِمًا فَهِى الْوَجُهِ الْآولِ الْمُسْتَحِقُ بِالْبِعِيارِ إِنْ شَاءَ صَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتُهُ بِكُونَ هَالِكًا أَوْ قَائِمًا فَهِى الْوَجُهِ الْآولِ الْمُسْتَحِقُ بِالْبِعِيارِ إِنْ شَاءَ صَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتُهُ إِلَّانَهُ مُتَعَدِّ فِي حَقِّهِ بِالْبَيْعِ وَالتَّسُلِيمِ وَالتَّسُلِيمِ وَالْتَسُلِيمِ وَالْتَسْلِيمِ وَالْتَسْلِيمِ وَالْتَسْلِيمِ وَالْتَسْلِيمِ وَالْتَسْلِيمِ وَالْتَسْلِيمِ وَالتَّسُلِيمِ وَالتَّسُلِيمِ وَالْتَسْفَانِ فَتَبَيْنَ أَنَّهُ أَمُ وَلَا الْمُسْتَعِقُ الْمُنْ الْوَلِيمِ وَالْتَسْلِيمِ وَالتَسْلِيمِ وَالتَسْلِيمِ وَالتَسْلِيمِ وَالْتَسْفَانِ فَتَبَيْنَ أَنَّا الْمُنْ مَلَكُهُ بِأَدَاءِ الطَّمَانِ فَتَبَيْنَ أَنَّهُ أَمُونَ الْمُرْالُ وَالْمُنَا وَلَالَةُ مَا لَكُهُ بِأَدَاء الطَّمَانِ فَتَبَيْنَ أَلَّهُ مَلِكُهُ بِأَدَاء الطَّمَانِ فَتَبَيْنَ أَنْهُ مَلَكُهُ بِأَدَاء الطَّمَانِ فَتَبَيْنَ أَنْهُ مَلِكُهُ بِأَدَاء الطَّمَانِ فَتَبَيْنَ أَنْهُ مَلِكُهُ بِأَدَاء الطَّمَانِ فَتَبَيْنَ أَنْهُ الْمُؤَاء وَلِلْ صَمَّنَ الْبَائِعَ يَنْفُدُ الْبَيْعُ أَيْضًا ؛ لِلْأَلُو مُلَكَةً بِأَذَاء الطَّمَانِ فَتَبَيْنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُسْتَعِلَ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

#### تزجمه

فرمایا کہ جبعادل نے مرہونہ چیز کونے کراس کی قیمت مرتبن کود ہے دی ہے اس کے بعد مرہونہ چیز کا کوئی حقدارنگل آیا ہے اور عادل اس کا ضام من بنا ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ چاہت و اس کی قیمت کا رائن کوضام من بناد ہے اور اگر وہ چاہت و مرتبن کو سند کا رائن کوضام من بناد ہے اور اس کی وضاحت یہ ضام من بناد ہے اور عادل کیلئے بیاضیار نہ ہوگا کہ وہ مرتبن کو اس کے غیر کا ضام من بناد ہے اور عادل کے بیاضورت میں حقد ارکواختیار ہے کہ وہ چاہے تو وہ ہلاک ہوگئی یا موجود ہے تو پہلی صورت میں حقد ارکواختیار ہے کہ وہ چاہے تو رائن کواس کی قیمت کا ضام من بناد ہے کیونکہ رائن اس کے تن میں غاصب ہے اور اگر وہ پیند کرے تو عادل سے ضان لے کونکہ عادل بیج اور اگر وہ پیند کرے تو عادل سے ضان لے کونکہ عادل بیج اور اس کی وجہ ہے اور اگر وہ پیند کرے تو عادل سے ضان لے کونکہ عادل بیج اور اس کی وجہ ہے اس کے تن میں ظام کرنے والا ہے۔

اور اس کے بعد جب حقدار نے رائن کوضائن بنادیا ہے تو وہ تنے نافذ ہوجائے گی۔اور مرتبن کا دسول کرنا مجمی درست ہو جائے گا۔ کیونکہ ضان کواوا کر کے رائین مرہونہ کا مالک بن چکا ہے۔ تو بیواضح ہوجائے گا۔ کہ رائین نے عادل کواٹی ملکیت میں سے فرو دے کرنے کا تھم و سے رکھا ہے۔اور جب حقدار نے بالع بینی عادل کوضائن بنادیا ہے تب بھی بیج نافذ ہوجائے گی۔ کیونکہ ضمان اواکر تے ہوئے وہ بھی مرہونہ کا مالک بن گیا ہے۔ لیس بیواضح ہوچکا ہے۔عادل نے اپنی ملکیت کو بیچا ہے۔

ثرح

علامہ علا والدین حفی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں کہ عادل نے مرہوں کو پی کرزرشن مرجن کودے دیا اوراس مرہون شے ہیں استحقاق ہوا یعنی کسی اور شخص نے ٹابت کر دیا کہ یہ چیز میری ہے آگر ہی مشتری کے پاس موجود ہے تو مستحق اس جیج کو مشتری ہے لے گا اور مشتری اپنازرشن اس عادل سے وصول کر یکا اور عادل اس را بہن سے وصول کر یکا اور اس صورت میں مرتبن کا زرشن پر قبضہ ہوگیا ، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عادل مرتبن سے شن والپس لے اور مرتبن را بہن سے ابناذین وصول کر ہے اور اگروہ چیز مشتری کے پاس موجود ہوگیا ، اور یہ بھی ہوگیا ، اور یہ بھی ہوگیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ستحق اُس عادل سے تا وان لے پھر عادل مرتبن سے اور اس بھی ہی تیج اور اُس مورت میں ہو ہی تا وان کے اور عادل مرتبن کا ذرشن واپس لے پھر مرتبن را بمن سے اور ا بھی ہوسکتا کہ ستحق اُس عادل سے تا وان لے پھر مرتبن را بمن سے اپنا ذین وصول کر ہے۔ پر بقضہ بھی ہوگیا یا مستحق عادل سے تا وان لے اور عادل مرتبن سے اور اُس کے پھر مرتبن را بمن سے اپنا ذین وصول کر ہے۔ پر بقضہ بھی ہوگیا یا مستحق عادل سے تا وان لے اور عادل مرتبن سے ذرشن واپس لے پھر مرتبن را بمن سے اپنا ذین وصول کر ہے۔ پر بشاری کتا ہوگیا یا مستحق عادل سے تا وان لے اور عادل مرتبن سے زرشن واپس لے پھر مرتبن را بمن سے اپنا ذین وصول کر ہے۔ (در مختار ، کتا ہو ، کتا ہو ، کستحق عادل سے تا وان لے وار عادل مرتبن سے زرشن واپس لے پھر مرتبن را بمن سے اپنا ذین وصول کر ہے۔ (در مختار ، کتا ہو ، کست کی بیروت )

#### مستحق شخص كاعادل كوضامن بنادييخ كابي<u>ان</u>

وَإِذَا ضَمَّنَ الْعَدُلَ فَالْعَدُلُ بِالْحِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ ؛ لِآنَهُ وَكِيلٌ مِنْ جِهَيْهِ عَامِلٌ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَجِقَهُ مِنْ الْعُهُدَةِ وَنَفَذَ الْبَيْعُ وَصَحَّ الِافْتِضَاءُ فَلَا يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ بِشَيْء مِنْ دَيْنِهِ ، وَإِنْ شَاء رَجَعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِالشَّمَنِ ؛ لِآنَهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ الْمُرْتَهِنِ بِالشَّمَنِ ؛ لِآنَهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ الْمُدُد بِأَدَاء الضَّمَانِ وَنَفَذَ بَيْعُهُ عَلَيْهِ فَصَارَ الشَّمَنُ لَهُ ، وَإِنَّ شَاء رَجَعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِالشَّمَنِ ؛ لِآنَهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَلَكَ الْمَهُد بِأَدَاء الضَّمَانِ وَنَفَذَ بَيْعُهُ عَلَيْهِ فَصَارَ الشَّمَنُ لَهُ ، وَإِنَّ مَلَكَ الْمُرْتَهِنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَكُنُ رَاضِيًا بِهِ فَلَهُ وَإِنَّهُ مَلِكُ الرَّاهِنِ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَكُنُ رَاضِيًا بِهِ فَلَهُ وَإِنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَكُنُ رَاضِيًا بِهِ فَلَهُ وَإِنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَكُنُ رَاضِيًا بِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَإِذَا رَجَعَ بَطَلَ الِاقْتِضَاء وَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ ، وَإِذَا رَجَعَ بَطَلَ الاقْتِضَاء وَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ ، وَإِذَا رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَإِذَا رَجَعَ بَطَلَ الاقْتِضَاء وَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ ،

2.7

بس مرتبن اپ قرض کے سب سے رائین سے رجوع کرنے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ عادل جب جا ہے کہ وہ مرتبن سے قیمت کو اوالی لینے والا ہوگا۔ اس لئے بید معاملہ واضح ہو چکا ہے کہ مرتبن نے ناخی قیمت لے رکھی ہے۔ کیونکہ قیمت کو اور اس نے مرتبن کو عادل مر ہونہ کا اللہ بن چکا تھا اور اس پر عادل کی بچے بھی نافذ ہو چکی ہے۔ ہی وہ قیمت عادل کی ہوجائے گی۔ اور اس نے مرتبن کو اس خیال کیلئے قیمت وی تھی کہ مرہوند وہ اس کی المیت ہے آفر وہ اس پر رائنی اس خیال کیلئے قیمت وی تھی کہ مرتبوند وہ اس پر رائنی شہوگا کے وہ اس کی ابنی ملکیت ہے تو وہ اس پر رائنی نہ ہوگا کے وہ اس کی ابنی ملکیت ہے تو وہ اس پر رائنی نہ ہوگا کے وہ اس کی ابنی مرتبن سے قیمت واپس لینے کا اختیار ہوگا۔ اور جب اس نے قیمت کو واپس لے لیا ہے تو مرتبن کا وصول کرنا باطل ہوجائے گا۔ پس اب مرتبن سے اپ قرضے کو واپس لے گا۔

شرح

علامہ علاؤالدین حقی علیہ الرحمہ کھتے ہیں کہ جب عادل نے مرہون کو پچ کر ذریم ن مربین کو دے دیا اور اس مرہون شے میں استحقاق ہوا یعنی کسی اور خص نے ثابت کر دیا کہ بید چیز میری ہے آگر ہے مشتری کے پاس موجود ہے قومستی اس بینے کو مشتری سے لے گا اور مشتری ابناز رشمن اس عادل سے وصول کریگا اور اس صورت میں مربہن کا ذریم ن پر قبضہ سے جو گیا ، اور بیٹری ہوسکتا ہے کہ عادل مربہن سے شن واپس نے اور مربہن را بہن سے اپنا ذین وصول کر سے اور اگروہ چیز مشتری کے سے بھوگیا ، اور بیٹری ہوسکتا ہے کہ عادل مربہوں کی قیمت کا تاوان نے کیونکہ را بہن عاصب ہے۔

اوراس صورت میں بیج بھی صحیح ہوگئی اور مرتبن کازرٹمن پر قبضہ بھی سیح ہوگیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ستحق اُس عادل سے تاوان لے پھر عادل مرتبن سے اور اب بھی بیچ اورٹٹن پر قبضہ بچھ ہوگیا یا مستحق عادل سے تاوان لے اور عادل مرتبن سے زرٹمن واپس لے پھر مرتبن رائبن سے اپنا ڈین وصول کر ہے۔ ( درمختار ، کتاب رئین ، بیروت )

# مبيع مرہوند کاخر بدار کے قبضہ میں ہونے کابیان

وَلِى الْوَجُهِ النَّانِي وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ ؟ إِلَّانَهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ثُمَّ لِلْمُشْتَرِى أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَدْلِ بِالشَّمَنِ ؛ لِلَّنَهُ الْعَاقِدُ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ حُفُوقُ الْعَقْدِ ، وَهَذَا مِنْ حُقُوقِهِ حَيْثُ وَجَبَ بِالْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا أَذَاهُ لِيُسَلَّمَ لَهُ الْمَبِيعَ وَلَمُ مُسَلِّدٌ ،

ثُمَّ الْعَدُلُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِى أَدُخَلَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ صَحَّ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ سُلْمَ لَعُهْدَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ صَحَّ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَضَ الْعَقْدُ بَطَلَ التَّمَنُ وَقَدْ قَبَضَهُ ثَمَنًا لَهُ ، وَإِنْ شَاء رَجَعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ؛ لِلَّنَّهُ إِذَا انْتَقَضَ الْعَقْدُ بَطَلَ التَّمَنُ وَقَدْ قَبَضَهُ ثَمَنًا لَهُ ، وَإِنْ شَاء رَجَعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ؛ لِلَّنَهُ إِذَا انْتَقَضَ الْعَقْدُ بَطَلَ التَّمَنُ وَقَدْ قَبَضَهُ ثَمَنًا فَيَ اللَّهُ فِي اللَّهُ إِنْ الْعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ؟ لِلْأَنَّهُ إِذَا انْتَقَضَ الْعَقْدُ بَطَلَ التَّمَنُ وَقَدْ قَبَضَهُ فَهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُقِضَ قَبْضُهُ عَادَ حَقَّهُ فِي اللَّهُ إِن كُمَا فَيَ اللَّهُ إِلَانَهُ إِلَا الْمُؤْتِقِ وَانْتُوضَ قَبْضُهُ عَادَ حَقَّهُ فِي اللَّهُ إِنْ كُمَا فَيَعِلَهُ وَانْتُقِضَ قَبْضُهُ عَادَ حَقَّهُ فِي اللَّهُ إِنْ كُمَا فَيَ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِونَ وَالْمُ الْعَقْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّا الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْعُلَالُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّغُوضَ قَبْصُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ المُعْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْعُولُ الْمُؤْمِنِ اللْعُلُولُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْعُقِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنَ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

كَانَ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ ،

#### 7.5

اوراس مسئلہ فدکورہ کی دوسری صورت رہے کہ جب مرہونہ جج خریدار کے قبضے میں ہے تو مستحق کو اختیار ہے کہ اس کے قبضے سے اس کو لے کے ونکہ وہ اپنے اسلی بال کو پالینے والا ہے۔ اور مشتری کو رہا ختیار بھی ہے کہ وہ عا دل سے اپنی قیمت واپس لے۔ کیونکہ عقد کرنے والا ہے۔ پس عقد کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ اور رہ عقد بھی حقوق میں سے ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہوں گے۔ اور رہ عقد بھی حقوق میں سے ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہوں سے اور جر بدار نے اس وجہ سے تو عادل کو قیمت دی ہے۔ تاکہ اس کیلیے جبی سلامتی دانی رہے۔ جبکہ مبتی اس کیلئے سلامتی والی نہیں ہے۔ سلامتی والی نہیں ہے۔ سلامتی والی نہیں ہے۔

اوراس کے بعد عادل کواختیار ہوگا کہ وہ پند کر ہے تو رائن ہے قیمت لے کیونکہ رائن نے بی اس کی ذمہ داری کی ہے پس اس کو واپس دلوانا بھی رائن پر واجب ہوگا اور جب عادل نے رائن پر رجوع کیا ہے تو مرتبن کا قضہ قیمت پر درست ہو جائے گا کیونکہ اس کیلئے قبضہ محفوظ ہے۔ اوراگر وہ عادل پند کر بے قوم ترتبن ہے رجوع کر لے کیونکہ جب بچے کا عقد محتم ہو چکا ہے تو تھے باطل ہوگئی ہے جبکہ مرتبن نے قیمت ہونے کی وجہ سے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے پس یقیناً اس کے قبضہ کوتو ڈیا لازم ہوگا اور جب عادل نے مرتبن پر رجوع کیا ہے اور قبضہ تم ہو چکا ہے تو قرض میں اس کا تن لوٹ آئے گا۔ جس طرح پہلے تھا۔ پس وہ اس سے بارے میں رائبن سے رجوع کرے گا۔

#### شرح

علامہ علاؤالدین شفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مرتبن کے پائی مربون ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعدائ میں استحقاق ہوا۔ اور مستحق نے را بن سے صان لیا تو ذین ساقط ہوگیا۔ اور اگر مرتبن سے قیمت کا ضان لیا تو جو پھھتا والن دیا ہے را بن سے واپس لے گا اور اپنا ذین بھی وصول کریگا۔ (در مختار ، کتاب ربن ہیروت)

#### خریدار کا قیمت مرتبن کودیکرعادل <u>سے رجوع نہ کرنے کا بیان</u>

وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِى سَلَّمَ الشَّمَنَ إِلَى الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَرْجِعُ عَلَى الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّهُ فِى الْبَيْعِ عَامَلَ لِلرَّاهِنِ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا قَبَضَ وَلَمْ يَقْبِضُ فَبَقِى الضَّمَانُ عَلَى الْمُوكِلِ ، لِلرَّاهِنِ ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا قَبَضَ وَلَمْ يَقْبِضُ فَبَقِى الْعَقْدِ فَمَا لَحِقَ الْعَدْلَ مِنَ الْعُهُدَةِ وَلَوْ كَانَ التَّوْكِيلُ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ غَيْرَ مَشْرُوطٍ فِى الْعَقْدِ فَمَا لَحِقَ الْعَدْلَ مِنَ الْعُهُدَةِ وَلَوْ كَانَ التَّوْكِيلُ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ النَّمَنَ الْمُوتَهِنُ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِذَا التَّوْكِيلِ جَقُ يَرْ مَشْرُوطٍ فِى الْعَقْدِ فَمَا لَحِقَ الْعَدْلَ مِنَ الْعُهُدَةِ يَعْمَلُ النَّهُ لَكُو يَعْنَى النَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِذَا التَّوْكِيلِ جَقُ لَكُو يَعْنَ الرَّهُنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَقَعَ الشَّمَنَ الْمُوتَةِ عِنْ الرَّهُنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَقَفَعَ الشَّمَنَ الْمُوتَقِينِ فَلَا رُجُوعَ ، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنُ الرَّهُنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَقَفَعَ الشَّمَنَ الْمُوتَقِينِ فَلَا رُجُوعَ ، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنُ الرَّهُنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَقَفَعَ الشَّمَنَ إِلَى مَنْ أَمْرَهُ الْمُقْتَضَى ، بِخِكَلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنُ الرَّهُنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَقَعَ الشَّمَنَ الْمُقْتَضَى ، بِخِكَلَافِ الْوَكَالَةِ إِلَى مَنْ أَمْرَهُ الْمُقْتَضَى ، بِخِكَلَافِ الْوَكَالَةِ اللْمُقْرَادِةُ مَا مُؤْولِ فَى الْوَكَالَةِ الْمُعْتَصَى الْمُقْتَضَى ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُعْرَادِ عَلَى الْمُقْتَصَى ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُ كَالَةِ اللْمُ لَا مُؤْمِنَا أَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُولَةُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا أَلَا اللْعَلَالَةِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْم

الْمَشْرُوطَةِ فِي الْعَقَدِ ؛ لِلْآنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ لِحَقَّهِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ : هَكَذَا ذَكَرَ الْكَرُخِيُّ ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ قُولَ مَنْ لَا يَرَى جَبْرَ هَذَا الْوَكِيلِ عَلَى الْبَيْعِ

اور جب خریدار نے قیمت مرتبن کودی ہے تو وہ عادل ہے رجوع نہ کرے گا۔اس لئے کہ عادل بیچ کرنے میں را بن کیلئے عامل بنا ہوا ہے۔اور عادل پر رجوع تب ہوسکتا ہے جب اس نے اس پر قبضہ کیا ہو۔ جبکہ قبضہ اس نے کیانہیں ہے کس صان مؤکل يعنى مرتبن پرباتى رہے گا۔

اور جب میدولیل ہونا رہن کے عقد کے بعد ہے اور عقد میں شرط نہیں ہے تو عادل کو جو بھی ذمہ داری لاحق ہونے والی ہے وہ . اس کے بارے میں راہن سے رجوع کرے گا۔ اگر چہ مرتبن نے قیمت پر قبضہ کیا ہے یا قبضہ نہیں کیا ہے۔ کیونکہ اس میں وکیل ہونے کے ساتھ مرتبن کاحق متعلق نبیس ہوا ہے۔ پس مرتبن پر رجوع نہ ہوگا جس طرح وہ وکالت ہے جو ربن سے خالی ہے۔ اور جب وکیل سامان کون کی کر قیمت اس بندے کودے دیتا ہے جس کودینے کامؤکل نے تھم دے رکھا ہے۔ اورا سکے بعد وکیل کوکوئی ذیب داری لاحق ہوں کی ہے تو دکیل اس کے بارے میں قبضہ کرنے والے سے رجوع نہ کرسکے گا۔اور بیمسکلہاس صورت مسکلہ کے خلاف ہے کہ جب و کالت اس عقد میں بطور شرط ہو۔ کیونکہ مرتبن کاحق اس کے ساتھ متعلق ہونے والا ہے۔ پس بھے مرتبن کے حق کیلئے ہوگی۔مصنف رضی الله عندنے کہا ہے؛ ہام کرخی علیدالرحمہ نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور میں بیان اس بندے کے قول کی تائید کرنے والا ہے جو پیج كرنے پراس كے وكيل كے جبر كوجائز جائے والانبيں ہے۔

اورعادل سے قیمت کا تاوان لے کر پھرای کے پاس بادوسرےکے پاس رئن رکھا گیااور فرض کروکہاں نے مربون رائن کو دیا تھا اور اس کے پاس ہلاک ہوااس صورت میں رائن جب ذین ادا کردے گاتو وہ تاوان عادل کووایس مل جائے گا کہ مرتبن کو ذین وصول ہو کیا لہذا بیتا وان لینے کا مستحق نہیں اور را بن کوخود اس کی مربون شے وصول ہو چکی تھی پھراس تا وان کو کیونکر لے سکتا ہے۔اور · اگر عادل سے مرتبن نے لیا تھا تو ذین ادا کرنے کے بعد بیتاوان کی رقم را بن کوسطے کی کیونکدرا بن کی چیز کا بیدلدہ ہے چیز نہیں ملی اور ہلاک ہوگئی تو تاوان جو اُس کے قائم مقام ہے اُسے ملے گا۔ رہی مید بات کہ عادل نے مرتبن کودیا تھا اور اس کے پاس ہلاک ہوا تو مرتبن سے اس صال کورجوع کرسکتا ہے یانہیں۔

اس میں تفصیل ہے اگر مرتبن کو بطور عاریت یا ود ایعت دیا ہے تو رجوع نہیں کرسکتا جبکہ مرتبن کے پاس ہلاک ہو گیا ہواس نے خود ہلاگ نہ کیا ہوا درا گرمز تبن نے خود ہلاک کر دیا ہوتو رجوع کرسکتا ہے ادرا گرمز تبن کوبطور رئن دیا ہو میہ کہہ دیا ہو کہ تمہا را جوحق ہے اس میں لے جاؤتو اس صورت میں بہر حال مرتبن سے ضان دالیس لے گا۔ (عنایہ ٹرر آابدایہ، کتاب رہن، بیروت)

#### مرہون غلام کامرتهن کے قبضہ میں فوت ہوجانے کابیان

قَالَ (وَإِنْ مَاتَ الْعَبُدُ الْمَرُهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ رَجُلٌ فَلَهُ الْحِيَارُ ، إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدُّ فِي حَقِّهِ ضَلَّمَ السَّمُلِيمِ أَوْ بِالْقَبْضِ (فَإِنْ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ فَقَدْ مَاتَ بِالذَّيْنِ) ؛ لِآنَهُ مَلَكُهُ بِأَدَاء الضَّمَانِ بِالتَّسُلِيمِ أَوْ بِالْقَبْضِ (فَإِنْ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ فَقَدْ مَاتَ بِالذَّيْنِ) ؛ لِآنَهُ مَلَكُهُ بِأَدَاء الضَّمَانِ بِالتَّسُلِيمِ أَوْ بِالْقَبْضِ (فَإِنْ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ فَقَدْ مَاتَ بِالذَّيْنِ) ؛ لِآنَهُ مَلَكُهُ بِأَدَاء الضَّمَانِ فَصَحَّ الْإِيفَاء (وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُرتَهِنَ يَوْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَةِ وَبِدَيْنِهِ) أَمَّا بِالدَّيْنِ فِلَانَّهُ انْتَقَضَ افْتِضَاؤُهُ فَيَعُودُ حَقَّهُ بِالْقَيْنِ فِلَانَّهُ انْتَقَضَ افْتِضَاؤُهُ فَيَعُودُ حَقَّهُ كُولَانَهُ انْتَقَضَ افْتِضَاؤُهُ فَيَعُودُ حَقَّهُ كُمَا كَانَ ،

ترجمه

فر مایا کہ جب مربون غلام مرتب کے قبضہ میں فوت ہوگیا ہے اور اس کے بعد کوئی آ دی اس کا حقد ارتفل آیا ہے تو اس کیلئے
اختیار ہوگا۔ اگروہ پیند کر بے قورا بمن کوضام من بنائے اوراگروہ پیند کر بے قوم تبن کوضام من بنائے۔ کیونکہ ان میں برایک فیض حقد ار

کے جق میں ظلم کرنے والا ہے۔ اگر چہ بیپر دکرنے کی وجہ سے ظلم ہے یا قبضہ کرنے کی وجہ سے ظلم ہے۔ اور اس کے بعد جب اس نے

را بمن کوضام من بنا دیا ہے اور وہ مر بمون غلام قرض کے بدر لے میں فوت ہونے والا ہے اسلئے کہ ضان کواوا کر کے را بمن اس کا مالک بنا

ہے۔ پس مرتبن کا پورا کرنا درست ہو جائے گا۔ اور جب مستحق بندے نے مرتبن کوضام من بنایا ہے تو مرتبن ضان میں دی ہوئی قیمت کو

اور ایپ ترض کو را بمن سے واپس لے گا قیمت اس لئے واپس لے گا کہ اس نے را بمن کی جانب سے دھوکہ کھایا ہے اور قرض اس لئے

واپس لے گا کہ مرتبن کا قیصنہ تم ہو چکا ہے۔ پس اس کا حق اس طرح لوٹ کر آ جائے گا۔ جس طرح اس سے پہلے تھا۔

شرح

اور جبرائن نے مرہون پر جنایت کی لینی اُس کوتلف کر دیایا اُس میں نقصان پہنچایا اس کا وہی تھم ہے جواجنبی کی جنایت کا ہے بعن اس کوتا وان دینا ہوگا نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ تو خود ہی مرہون کا مالک ہے اُس پرتا وان کیسا، کیونکہ مرہون کے ساتھ مرتبن کے اس کوتا وان دینا ہوگا نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ تو خود ہی مرہون کا مالک ہے اُس پرتا وان کیسا، کیونکہ مرہون کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق ہے اور بیتا وان مرتبن کے پاس مرہون رہے گا اور اگر اس جنس کا ہے جس جنس کا وین ہے اور وین کی میعاد نہ ہوتو اپنا دین اس ہے وصول کر دگا۔

مضمون پر شوت ملکیت کاصان کے سبب ہونے کا بیان

فَإِنْ قِيلَ: لَمَّا كَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الرَّاهِنِ بِرُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ ، وَالْمِلْكُ فِي فَإِنْ قِيلَ: لَمَّا كَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فَرَارُ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا الْمَصَدِّ مَنْ مِلْكَ نَفْسِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا الْمَصَدِّ مُونِ يَثُبُتُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَرَارُ الصَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا

ضَمَّنَ الْمُسْتَحِقُ الرَّاهِنَ الْتِدَاء قُلْنَا: هَذَا طَعْنُ أَبِي خَازِمِ الْقَاضِي وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَهُ يَوْجِعُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْغُرُورِ وَالْغُرُورُ بِالتَّسْلِيمِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، أَوْ بِالانْتِقَالِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ يَسُبَبِ الْغُرُورِ وَالْغُرُورُ بِالتَّسْلِيمِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، أَوْ بِالانْتِقَالِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ النَّهِ بَعَلَى الْمُوتِهِنِ الْمُرْتِهِنِ الْمُرْتِهِنِ الْمُرْتِهِنِ الْمُرْتِهِنِ الْمُلْتُهُ بِكُلِّ ذَلِكَ مُتَأْخُرٌ عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ ، بِخِلافِ الْوَجْهِ الْإَنْ وَكِيلٌ عَنْهُ ، وَالْمِلْكُ بِكُلِّ ذَلِكَ مُتَأْخُرٌ عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ ، بِخِلافِ الْوَجْهِ الْاَوْمِ وَالْمُلْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### 2.1

اور جب بیاعتر اض کیا جائے کے مرتبن کارائن پررجوع کرنے کی وجہ سے ضان کا ثبوت رائن پر ہوا ہے اور مضمون میں ملکیت ای لئے ٹابت ہوئی ہے کہ اس پر ضمان ثابت ہوا ہے۔ تو اس سے بیمعلوم ہوگیا ہے کہ رائن نے اپنی ملکیت کور بن میں رکھا ہے۔ تو بیاس طرح ہوجائے گا کہ جس طرح حقدار نے شروع میں رائن کوضامن بنایا ہے ہم کہتے ہیں کہ بیاعتر اض قاصنی ابوحازم نے کیا سے۔

اوراس موال کا جواب ہے ہے کہ مرتبی رائی ہے وہ کے کی وجہ سے رجو گرتا ہے۔ اور وہ دھو کہ بپر دکرنے میں ہے۔ جس طرح ہم نے بیان کر دیا ہے۔ یا پھر مرتبی کی جانب سے رائی کی طرف پھر جانے سے ہے کہ جس طرح مرتبی رائین کا ویل ہے۔ اور ان میں سے ہرکسی کیلئے عقد ربین کی ملکیت مؤخر ہے۔ جبکہ بیلی صورت میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ حقد اربندہ مرتبین کو پہلے بعد کے اعتبار سے ضامن بنانے والا ہے۔ تو ملکیت قبضہ کی جانب مضاف ہوگی۔ اور بید معاملہ واضح ہو چکا ہے کہ رائین نے اپنی ملکیت کو رائین سے اپنی ملکیت کو رائین سے اپنی ملکیت کو رائی ملکیت کی سے مرتبی میں بڑالمیا کلام اس میں بیان کرآ گے ہیں۔

علامہ علاؤالدین خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مرجن کے پاس مرجون ہلاک ہوگیا۔اس کے بعداس میں استحقاق ہوا۔اور ستحق نے را بن سے صال لیا تو ذین ساقط ہوگیا۔اورا گر مرجن سے قیمت کا صال لیا تو جو پچھٹاوان دیا ہے را بن سے واپس لے گااورا پتا ذین بھی دصول کر یگا۔(درمخار، کاب رائن ہے دی)



# ﴿ بير باب رئين مين تصرف وجنايت وغير جنايت كے بيان ميں ہے ﴾

باب ربن مین تصرف کی فقهی مطابقت کابیان

علامدابن محود بابرتی حنفی علید الرحمد لکھتے ہیں کدر جن میں تصرف اوراس میں جنایت وغیرہ کا مونا بدر بن کے ثابت ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ کیونکہ جب رہن ٹابت ہوگی تو اس میں جنابت کا عارضہ بعد میں لاحق ہوگا۔لہذاطبعی طور پر بیصل مؤخر ہے اس کئے یہاں ہے متعلقہ مسائل کو بھی مؤخر ذکر کیا ہے۔ (عنامیشرح البدایہ، کماب رہن، بیروت)

# مرتبن کی اجازت کے بغیر سے بحصوقو ف ہونے کا بیان

قَىالَ (وَإِذَا بَاعَ الْسَرَاهِ مَنُ الرَّهُنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُزْتَهِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوثٌ) لِتَعَلَّقِ حَقَّ الْغَيْرِ بِهِ وَهُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَيَدَ قَفُ عَلَى إِجَازَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ كَمَنْ أَوْصَى بِ جَدِيعٍ مَ الِهِ تَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَائِةِ فِيمَا زَادَ عَلَى النَّلُثِ لِتَعَلَّقِ حَقَّهِم بِهِ (فَإِنْ أَجَازَ الْمُورَتِهِنُ سَالَ) ؛ إِلَّانَ التَّوَقُفَ لِحَقِّهِ وَقَلُا رَضِيَ بِسُقُوطِهِ (وَإِنْ قَضَاهُ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ جَازَ أَيْنَ إِلَانَهُ زَالَ الْمَانِعُ مِنُ النَّفُوذِ وَالْمُقْتَضِى مَوْجُودٌ وَهُوَ النَّصَرُّفُ الصَّادِرُ مِنْ

فرمایا که جب را بن نے مرتبن کی اجازت کے بغیر مربونہ چیز کونی دیا ہے تو وہ بھی موقوف ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کے ساتھ غیرکاحق بھی پایا جار ہاہے۔اور وہ مرتبن ہے۔ پس بیع اس کی اجازت کے ساتھ موقوف بن جائے گیا۔اگر چہرا بن اپنی ملکیت میں تقرف میں کرنے والا ہے لیکن بیاس بندے کی طرح ہوجائے جس نے اپنے سارے مال کی وصیت کی ہے تو تہائی ہے زیادہ مال اں کے دارتوں کی اجازت پرموقوف ہوگا۔ کیونکہ اس میں ان کاحق متعلق ہے۔اور جب مرتبن نے اجازت دیدی ہے تو وہ نتیج جائز ، ہوجائے گی۔ کیونکہ جو چیز بیچ کونافذ کرنے سے مانع تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔اور بیچ کے جائز ہونے تقاضہ پایا جار ہاہے۔اور وہ نقاضہ اینال کے ذریعے ہے اپنی جگد سے جاری ہونے والاتقرف ہے۔

7,7

اور جبرائن نے مرہون کو بغیرا جازت مرتبن کے کردیا تو یہ جے موقوف ہے اگر مرتبن نے اجازت دیدی یارائبن نے مرتبن کا ذین اداکر دیا تو نئے جائز و نافذ ہوگئی اور پہلی صورت میں کہ مرتبن نے اجازت دیدی وہ ٹھی نرئین ہوجائے گاش مشتری ہے وصول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وونوں کا ایک تھم ہے اوراگر مرتبن نے اجازت نہیں دی تو اب بھی وہ بھے نہ باطل ہوئی نہ مرتبن کے شخ کی لہندامشتری کو اختیار ہے کہ فک رئین کا انتظار کرے جب رئین چھوٹ جائے اپنی چیز لے لے اوراگر انتظار نہ کرنا چاہے تو قاضی کے باس معاملہ پیش کردے وہ نتے کو فئے کردے گا۔

### نفاذ نیج کے سبب حق مرہونہ کا بدل کی طرف منتقل ہوجانے کا بیان

(وَإِذَا نَهُ لَ الْمُسْتِعُ بِإِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ يَنْتَقِلُ حَقَّهُ إِلَى بَدَلِهِ هُوَ الصَّحِيحُ) ؛ لأَنْ حَقَّهُ تَعَلَقُ بِالْمَسَالِيَّةِ ، وَالْبَدَلُ لَهُ حُحْمُ الْمُبْدَلِ فَصَارَ كَالْعَبُدِ الْمَدْيُونِ الْمَأْذُونِ إِذَا بِبِعَ بِرِضَا الْعُرَمَاءِ يَنْتَقِلُ حَقَّهُمْ إِلَى الْبَدَلِ ؛ لِآنَهُمْ رَضُوا بِالانْتِقَالِ دُونَ السَّقُوطِ رَأْسًا فَكَذَا هَذَا الْعُرَمَاءِ يَنْتَقِلُ حَقَّهُمْ إِلَى الْبَدَلِ ؛ لِآنَهُمْ رَضُوا بِالانْتِقَالِ دُونَ السَّقُوطِ رَأْسًا فَكَذَا هَذَا وَإِنْ لَمْ يُجِزُ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ وَفَسَحَهُ الْفَسَحَ فِي رِوَايَةٍ ، حَتَّى لَوْ افْتَكَ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ الرَّهُنَ الْمُونَةُ مِنْ الْمُؤْتَهِنُ بِمَنْ لِلَّهِ الْمِلْكِ فَصَارَ كَالْمَالِكِ لَهُ سَبِيلَ لِلْمُشْتِي عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ الْمَنْ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ الْمُعْوَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ فَصَارَ كَالْمَالِكِ لَهُ الْمُسْتِ لَلَهُ إِلَى الْمُشْتِي بِمَنْ لِلَةِ الْمِلْكِ فَصَارَ كَالْمَالِكِ لَهُ الْمُشْتَى عَلَى اللَّهُ الْمُشْتَرِى صَبَرَ حَتَى يَفْتَكُ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ ؛ إِذُ الْعَجُزُ الْمُشْتَرَى فَيْلُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُشْتَرِى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِعُ الْمُنْ اللَّهُ الْقَاضِى الْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّامُ الْمُنْ الْمُنْ الْم

#### 2.7

۔ اور جب مرتبن کی اجازت کے ساتھ بڑتے نافذ ہوجائے تو اس کاحق مر ہونہ چیز کے بدل کی جانب منتقل ہوجائے گا۔اور شیح بھی 
یہ ہے۔ کیونکہ مرتبن کاحق مالیت سے متعلق ہونے والا ہے۔اور بدل کیلئے مبدل مند کا تھم ہوتا ہے۔ بس بیای طرح ہوجائے گا 
جب ماذ دن غلام کوقرض خواہوں کی مرضی کے مطابق بڑتے دیا جائے تو ان کاحق بدل کی جانب منتقل ہوجائیگا۔ کیونکہ وہ حق کے منتقل 
بوجانے پر رضامند ہوئے ہیں۔ جبکہ کی طورحق کو ساقط کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔

اورائ طرح یہ بھی مسلمہ ہے کہ جب مرتبن نے بھا جازت ہی نددی اورائ کوشم کرویا ہے تو ایک دوایت کے مطابق نظ شم ہو جائے گی ۔ حتیٰ کہ جب را ہن نے رہن کوچھڑ وایا تب بھی مشتری کیلئے اس پر کوئی راستہ ندل سکے گا۔ کیونکہ مرتبن کیلئے ٹابت شدہ تن ملکبت کے تھم میں ہے۔ پس مرتبن مالک کی طرح ہو جائے گا۔ جس طرح بھے کی اجازت وینے کاحق ہوا کرتا ہے۔ اور بھے کوننخ کرنے کاحق بھی ہوگا۔

اوران دونوں روایت میں سے زیادہ صحیح روایت کے مطابق مرتبن کے شیخ کرنے کے سب بیج شم نہ ہوگا۔ کیونکہ جب مرتبن کیلئے جن فنخ فابت ہو چکا ہے تو وہ اس تن کی حفاظت کیلئے فابت ہوا ہے۔ اوراس کا جس کرنے کا حن اس عقد کو منعقد کرنے سے باطل نہ ہوگا ہیں ہیچ موقوف ہو جائے گی۔ اوراس کے بعد جب خریدار سے چاہت و اس پرصبر کر ہے حتی کہ را ابن اس ربن کو چھڑ وائے۔ کیونکہ اس طرح مبیج کو سپرد کرنا یہ عاجزی کی حدیث ہے۔ اوراگر وہ چاہت و اس معاطے کو قاضی کے پاس لے جائے کیونکہ قاضی کو بھن ہے۔ کیونکہ قاضی کو بھن ہے فنخ کرنے کا حق ہے۔ کیونکہ بیج کو سپر دکرنے پر قدرت کا ختم ہو جانا اور بھتی کو شخر بدا گیا غلام ہما گیا گیا کہ جس طرح قبضہ کی جائے ہیں مرتبن کی جائے جی ہوار ہو جائے گا کہ جس طرح قبضہ کرنے سے پہلے خریدا گیا غلام ہما گیا ہا ہما گیا ہوا گیا ہما گیا ہما گیا گیا ہم ہما گیا ہما گیا ہما گیا ہما ہما گیا گیا ہما گیا ہما گیا ہما گیا گیا ہما گیا ہما گیا ہما گیا گیا ہما گیا گیا ہما گیا ہما گیا ہما گیا ہما گیا ہما گیا گیا ہما گیا

اور جب مرتبن اگر شے مربون کوئیج کر ہے تو بہ ہے ہی اجازت رائن پرموتوف ہے وہ چاہے تو جائز کردے ورنہ جائز نہیں اور رائبن اس بیچ کو باطل کرسکتا ہے۔ مرتبن نے بیچ کر دی اور چیز مشتری کے پاس رائبن کی اجازت سے پہلے بی بلاک ہوگئی تو رائبن اب اجازت بھی نہیں دے سنٹا اور رائبن کو اختیار ہے ووٹوں میں ہے جس سے چاہا بی چیز کا ضان لے۔

( فآویٰ شامی ، کتاب رئن ، بیروت )

اور جب مرتبن نے رائبن سے کہا کہ رئبن کوفلال کے ہاتھ بھے کردواُس نے دوسرے کے ہاتھ بیچاہے جائز نہیں اور مستاجر نے موجر سے کہا کہ فلال کے ہاتھ بیدمکان چے دواس نے دوسرے کے ہاتھ چے دیا یہ بچے جائز ہے۔ ( فاوی شامی ، کماب رئبن ، بیروت ) رائبن کا بہتے موقو فیہ پر بہتے کرنے کا بیان

(وَلَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهُ بَيْعًا ثَانِيًّا مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَهُ الْمُرُتَهِنُ فَالنَّانِي وَلَوْ بَاعَهُ النَّانِي فَالنَّانِي فَالنَّانِي فَلَوُ مَا فَلُو مُنَعً لَوَ فَلُو لَا يَمْنَعُ تَوَقَّفَ النَّانِي ، فَلَوُ مَوْقُوفٌ لَا يَمْنَعُ تَوَقَّفَ النَّانِي ، فَلَوُ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ النَّانِي جَازَ النَّانِي ،

(وَلَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ ثُمَّ أَجَّرَ أَوُ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَجَازَ الْمُرْتَهِنُ هَذِهِ الْعُقُودَ جَازَ الْمُرْتَهِنُ هَذِهِ الْعُقُودَ جَازَ الْمُرْتَهِنُ هَذِهِ الْعُقُودَ جَازَ الْمُرْتَهِنُ هَا لَيْعُ النَّانِي ؛ لِلَّانَّهُ يَتَعَلَّقُ حَقَّهُ بِبَدَلِهِ النَّانِي ؛ لِلَّانَّهُ يَتَعَلَّقُ حَقَّهُ بِبَدَلِهِ النَّانِي ؛ لِلَّانَّهُ يَتَعَلَّقُ حَقَّهُ بِبَدَلِهِ النَّانِي ؛ لِلَّانَّهُ يَتَعَلَّقُ حَقَّهُ بِبَدَلِهِ

فَيَصِحُ لَـعُيينَـهُ لِتَعَلُّقِ فَائِدَتِهِ بِهِ ، أَمَّا لَا حَقَّ لَهُ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ ؛ لِأَنَّهُ لا بَدَلَ فِي الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ ، وَآلَذِي فِي الْإِجَارَةِ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ لَا بَدَلُ الْعَيْنِ ، وَحَقَّهَ فِي مَالِيَّةِ الْعَيْنِ لَا فِي الْمَنْفَعَةِ فَكَانَتْ إِجَازَتُهُ إِسْقَاطًا لِمَحَقِّهِ فَزَالَ الْمَانِعُ فَنَفَذَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ فَوَضَحَ الْفَرْقِ ،

اور جب رائن نے مرہونہ چیز کوکی بندے کو چی دیا اور اس کے بعد مرتبن کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے بندے کو پیج دیا ہے تو دوسری نیج بھی مرتبن کی اجازت پرموقوف ہوجائے گی۔ کیونکہ پہلی نیچ نافذ نہیں ہوئی۔ اور بیکھی دلیل ہے کہ موقوف دوسرے کے تو قف کور و کئے والائیں ہوتا۔ ( قاعدہ فقہیہ ) اورا سکے بعد جب مرتبن نے دوسری پیچ کی اجازت دے دی تو وہ جائز ہوجائے گی۔ اور جب رائن نے مرہونہ چیز کونیج دیا ہے اور اس کے بعد اس نے اجارے پر دیا ہے یہ بہرکر دیا ہے یا کسی دوسرے تخص کے ہاں اس کورئن میں رکھ دیا ہے اور مرتبن نے ان عقو دکی اجازت دے دی ہے تو اس پر پہلی نتے جائز ہوجائے گی۔

اوراس کا فرق میہ ہے کہ مرتبن دوسری تھے سے حصہ لینے والا ہے کیونگہ اس کاحق مرہوند کی قیمت سے متعلق ہو چکا ہے۔ پس دوسرے کے ساتھ مرتبن کے فائدے کے متعلق ہوجائے کے سبب سے اس کی تعیین درست ہوجائے گی۔ گران عقو دہیں اس کا کوئی حق نہ ہوگا اس کئے کہ رہن اور بہدمیں کوئی بدل نہیں ہے اور اجارے میں جو بدل ہے وہ منفعت کا بدل ہے مین کا بدل نہیں ہے۔ جبكه مرتبن كاحق عين سے متعلق ہے اس كى منفعت سے متعلق نہيں ہے۔ پس مرتبن كى اجازت اس كے حق ميں ساقط كرنے والى ہو جائے گی۔اور مانع ختم ہو چکا ہے پس پہلی تیج نافذ ہوجائے گی پس بیفرق طاہر ہو چکا ہے۔

اور جب مرتبن نے رائن سے کہا کہ رئن کوفلاں کے ہاتھ تھے کر دوأس نے دوسرے کے ہاتھ بیچا بیرجا زنبیں اور مستاجر نے موجرے کہا کہ فلال کے ہاتھ بیمکان چ دواس نے دومرے کے ہاتھ چ دیا ہے جا ترہے۔

اور جنب رائن نے ایک مخص کے ہاتھ تھے کی اور مرتبن کی اجازت سے بل دوسرے کے ہاتھ بھے کر دی بیددوسری بھے بھی اجازت مرتبن پرموتوف ہے مرتبن جس ایک کوجائز کرد نے گاوہ جائز ہوجائے گی دوسری باطل ہوجائے گی۔

#### رائن كامر بونه غلام كوآزادكرني مصفاذ آزادي كإبيان

قَالَ (وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبُدَ الرَّهْنِ نَفَذَ عِتْقُهُ) وَفِي بَعْضِ أَقُوالِ الشَّافِعِيُّ لَا يَنفُذُ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا ؟ لِأَنَّ فِي تَنْفِيذِهِ إِبْطَالَ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فَأَشْبَهُ الْبَيْعَ ، بِخِلافِ مَا إذَا كَانَ مُوسِرًا حَيْثُ يَنُهُ لُهُ عَلَى بَعْضِ أَقُوالِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقَّهُ مَعْنَى بِالتَّضْمِينِ ، وَبِحِكَلافِ إغْتَاقِ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَبُقَى مُذَّتُهَا ؛ إذْ الْحُرُّ يَقَبَلُهَا ، أَمَّا مَا لَا يَقْبَلُ

الرّهْنَ فَلا يَبْقَى وَلَنَا أَنّهُ مُخَاطَبٌ أَعْتَقَ مِلُكَ نَفْسِهِ فَلا يَلغُو بِصَرْفِهِ بِعَدَمِ إِذُنِ الْمُرْتَهِنِ كَمَا إِذَا أَعْتَقَ الْعَبُدُ الْمُشْتَرَى قَبَلَ الْقَبْضِ أَوْ أَعْتَقَ الْآبِقَ أَوْ الْمَغْصُوبَ ، وَلَا خَفَاء فِى كَمَا إِذَا أَعْتَقَ الْعَبُدُ الْمُشْتَرَى قَبَلَ اللّهُمْنِ لَا يُسْبِءُ عَنْ زَوَالِهِ ثُمَّ إِذَا زَالَ مِلْكُهُ فِي الرَّقَبَةِ بِإِعْتَاقِهِ يَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَهِنِ فِى الْيَدِبِنَاء عَلَيْهِ كَإِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ ، بَلْ فِى الرَّقَبَةِ بِإِعْتَاقِهِ يَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَهِنِ فِى الْيَدِبِنَاء عَلَيْهِ كَإِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرِكِ ، بَلْ فَى الْيَدِبِنَاء عَلَيْهِ كَإِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ ، بَلْ أَوْلَى ؛ فَلَا الرَّقَبَةِ أَقُوى مِنْ مِلْكِ الْيَدِ ، فَلَمَّا لَمْ يُمْتَعُ الْآعُلَى لَا يُمْتَعُ الْآدُنى الْمُدْتَةِ عَلَى السَّعْلَةِ عَلَى السَّعْلَةِ عَلَى التَسْلِيمِ ، وَامْتِسَاعُ السَّعْلَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِانْعِدَامِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ ، وَامْتِسَاعُ السَّعْلَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِانْعِدَامِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَسْلِيمِ ، وَاعْتِسَاقُ الْوَارِثِ الْعَبْلُ الْمُعْتَى لَا يَشْعُونَ الْمُعْوَى بَلْ يُغُو بَلُ يُؤَخِّرُ إِلَى أَذَاءِ السَّعَايَةِ عِنْدَ أَبِى وَالْعَبَاقُ الْوَارِثِ الْعَبْلُ الْمُعْرَالِ الْمَعْرَالِ مَعْرَالُ الْوَارِثِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى الرَّهُ وَلَى الْمُعْرَالُ اللَّهُ وَالِ مَعْلَى السَّعَايَة عِنْدَ أَبِي

#### 27

اور جبرائن نے غلام کوآزاد کردیا ہے تو اس کی آزادی نافذ ہوجائے گی جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے اقوال میں ہے ایک یہ جب آزاد کرنے والانتگارست ہے تو اس کی آزادی نافذ ندہوگی۔ کیونکہ اس کونافذ قرار دینے میں مرتبن کے تق والمالدار ہے۔ توان لازم آئے گا۔ پس بیج کے مشابہ ہوجائے گا۔ اور بیمسئلہ اس صورت مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب آزاد کرنے والا مالدار ہے۔ توان کے بعض اقوال میں سے ایک بیہ ہوجائے گی۔ کیونکہ وجوب منان کے سبب مرتبن کا حق معنوی طور پر باطل نہ تو گا جبکہ مستاجر کے آزاد کرنے میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ اجارہ اپنی مدت تک باتی رہنے والا ہے اور آزاد اجارے کو قبول کرتا ہے مگروہ دہن کو قبول کرتا ہے مگروہ دہن کو الا ہے اور آزاد اجارے کو قبول کرتا ہے مگروہ دہن کو الا ہے اور آزاد اجارے کو قبول کرتا ہے مگروہ دہن کو قبول کرتا ہے مگروہ دہن کہ دہن کو الا کے دورا کرنے والا نہیں ہے بیس رہن باتی نہ رہ سے گا۔

ہماری دلیل ہے کہ شریعت کا مخاطب رائن ہاوراس نے اپنی ملکیت ہے آزاد کیا ہے ہیں مرتبن کی اجازت ندد یے کی اوجہ ہے اس کا نفر ف کرنا بیکار مدہوگا۔ جس طرح ہے صورت ہے کہ جب شرید ہوئے قلام کوشتری نے بہتے آزاد کردیا ہے اور بھا گے ہوئے اور خصب شدہ فلام کو آزاد کردیا ہے۔ طک رقبہ قائم ہے اس میں کوئی ڈھٹی چیسی بات نہیں ہے۔ اس لئے بھی کہ تقاضہ کرنے والے کا ہونا پایاجا رہا ہے۔ جبکہ رہن کا عارضی طور پر ہونا پید ملکیت گوئے کم خبر و سے والائمیں ہے۔ اس لئے اور جب فلام کو آزاد کرنے کی خبر و سے والائمیں ہے۔ طل مرح مشتر کہ فلام کو آزاد کرنے کے مبید ہے وائی ملکیت ختم ہوجائے گے۔ جس طرح مشتر کہ فلام کو آزاد کرنے جاتا ہے تو اس میں بدرجہ اولی ملکیت ختم ہوجائے گی۔ کیونکہ گردن کی ملکیت ہے قبضہ کی ملکیت سے زیادہ طرح مشتر کہ فلام کو آزاد کرنے بالیا خار میں بدرجہ اولی مدرجہ اولی شدر ہے گا۔ بھے اور بہت من مقال اس کے برکہ کہ کر کرنا ملک ہوجائے گی ہے برکا رشہو کا۔ اور امام اعظم رضی اللہ عند کے منہ و رک کی معالے کی اور جب رکا رند ہوگا۔ اور امام اعظم رضی اللہ عند کے منہ و رک کی کوسیا ہے کی اور جب و کا کے تاور کو جائے گی ہے برکا رشہو کا۔ اور امام اعظم رضی اللہ عند کے منہ برای باطل میں در یک آزاد کی کوسیا ہے کی اور جب رائی کا کہ اور جب آزاد کی کوسیا ہے گا۔ اور جب آزاد کی کا صورت کی گئی ہے برکا رشہو کا۔ اور امام اعظم رضی اللہ عند کے سب رائی باطل میں در یک آزاد کی کوسیا ہے کی اور جب آزاد کی کوسیا ہے کی اور جب آزاد کی کوسیا ہے کی اور خوائے کے تو کی کوشی ہوجائے کے حسب رائی باطل

ہوجائے گی۔

### رائن کے الدارہونے یانہ ہونے پر قرض کے مطالبہ کا بیان

(ثُمَّ) بَعُدَ ذَلِكَ (إِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا ، وَالدَّيْنُ حَالًا طُولِبَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ) ﴿ لَأَنَهُ لَوْ اللَّيْنِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### 2.7

اس کے بعد جب رائبن مالدارہے یا اس حالت میں اس پر قرض کو اوا کرنا واجب ہے تو رائبن سے قرض کی اوا نیک کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیونکہ جب اس سے قیمت کو اوا کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا تو قرض کی مقدار کے برابر مقاصہ ہوھائے گا اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ قرض اوھا رائے تو رائبن سے فلام کی قیمت کی جائے گی۔ اور وہی قیمت غلام کی جگہ پر بطور رئبن رکھ دک جائے گی۔ اور وہی قیمت غلام کی جگہ پر بطور رئبن رکھ دک جب قرض کی اوا تھی کا دفت آجائے۔ اس لئے سب صان بیا جار ہا ہے اور ضائمی بنادیے میں فائدہ مجھ ہے۔ اس لئے سب صان بیا جار ہا ہے اور ضائمی بنادیے میں فائدہ مجھ ہے۔ اس جب اوا نیگ کا وفت آجائے اور مرتبن کے جس کی جس میں ہے جو تو مرتبن اس کو اپنے حق میں وصول کر لے گا اور جونے جائے گا آس کو وائی کرد ہے گا۔

اور جب را بمن غریب ہے تو وہ غلام اپنی قیمت پر کمائی کرے گا اور اس کمائی سے قرض ادا کیا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ قرض مرتبن کے تن کی جنس کے فلا ف ہو ۔ کیونکہ جب آزاد کرنے والے کی جانب سے عین حق کو وصول کرنا ممکن مذہوتو مرتبن اس ہندے پر رجوع کر سے فلا ف ہو ۔ کیونکہ جب آزاد کرنے والا ہے۔ اور وہ غلام ہے۔ اس لئے کہ فراج حتمان کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے مصنف رضی اللہ عنہ نے اس کی تو جیسیہ بیان کی ہے کہ بیاس وقت ہوگا جب غلام کی قیمت قرض سے تھوڑی ہواور قرض تھوڑا اس کی وضاحت بم ان شا واللہ بیان کردیں گے۔

آ قاکے مالدارہونے پرغلام کا کمائی ہےوالیس لینے کا بیان

(ثُمَّ يَسُرِجِعُ بِمَا سَعَى عَلَى مَوْلَاهُ إِذَا أَيْسَرَ) وِلِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ وَهُوَ مُضْطَو فِيهِ بِحُكْمِ

الشَّرْعِ فَيَسُرِجِ مُ عَلَيْهِ بِمَا لَحَمَّلَ عَنْهُ ، بِجَلافِ الْمُسْتَسْعَى فِي الْإِعْتَاقِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْذَى ضَمَانًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْعَى لِتَحْصِيلِ الْعِتَٰقِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لِتَكْمِيلِهِ ، وَهُنَا يَسْعَى فِي ضَمَانِ عَلَى عَيْسِهِ بَعْدَ تَمَامِ إِغْتَاقِهِ فَصَارَ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ ثُمَّ أَبُو حَيِيفَةَ أَوْجَبَ السَّعَايَةَ فِي الْمُسْتَسْعَى الْمُشْتَرِكِ فِي حَالَتَى الْيُسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، وَفِي الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ السَّعَايَةَ فِي الْمُسْتَسْعَى الْمُشْتَرِكِ فِي حَالَتَى الْيُسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، وَفِي الْعَبْدِ الْمُرْهُونِ السَّعَايَة فِي الْمُسْتَسْعَى الْمُشْتَرِي حَتَى الْمِلْكِ وَأَنَّهُ أَدْنَى مِنْ حَقِيقَتِهِ النَّابِيَةِ لِللَّي يَشَعَى إِلَّا السَّاكِتِ فَوَجَبَ السَّعَايَة هُنَا فِي حَالَةِ وَاحِدَةٍ إِظْهَارُ النَّقْصَانِ رُنْبَتَهُ بِحِلافِ لِللَّيْدِيلِكِ السَّاكِتِ فَوَجَبَ السَّعَايَة هُنَا فِي حَالَةِ وَاحِدَةٍ إِظْهَارُ النَّقْصَانِ رُنْبَتَهُ بِحِلافِ لِللَّي لِللَّي لِللَّهِ فِي الْعَبْسِ النَّابِعِ فِي الْمُسْتَرَى قَبْلُ اللَّي الْمَائِعِ فِي الْعَبْسِ أَصْعَفُ ؛ لِلْآلِو وَابَةً عَنْ أَبِي لِللَّي لِلْمُ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي الْمُونُ يَسْعَى ؛ لِلْآلَ وَلَا يَشْعَلُهُ وَلَى اللَّالِعِ فِي الْعَبْسِ أَصْعَفُ ؛ لِلَّالِ اللَّي الْمُلْكُهُ لِللَّالِعِ فِي الْعَبْسِ الْمُؤْتِقِ مِنْ الرَّاهِ فِي عَلَيْهِ وَلَا يَشُولُكُ مَا اللَّي اللَّي اللَّي الْمُؤْتُ وَلِي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي الْمُسْتَرِدَادُ ، فَلَوْ أَوْجَبُنَا السِّعَايَة فِيهِمَا لَسَوَيُهُ اللَّي الْمُؤْتِ وَفَلِكَ لَا يَحْبُولُ الْمَائِعِ فِي الْمُحْدِدُ وَلَاكَ لا يَحْبُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّي اللَّي الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ وَالْمَائِقِ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَالْمَائِقِ السِّعَالَةِ فِيهِمَا لَسَوْيُنَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤَالُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤَلِقُ و

2.7

جبکہ بیسکا اس صورت کے خلاف ہے کہ جب غلام سے اعماق میں کمائی کرائی جائے۔ کیونکہ بیفلام اپنے اوپر لازم ہونے والا ضان ادا کر رہا ہے۔ اور اہام صاحب علیہ الرحمہ کے فزد کی میں بیفلام آزادی حاصل کرنے کیلئے کمائی کرنے والا ہے۔ جبکہ صاحبین کے فزد کیلئے آزادی کو کمل کرنے والا ہے جواس کے غیریعی آقا پر واجب کے فزد کیلئے آزادی کو کمل کرنے والا ہے جواس کے غیریعی آقا پر واجب ہے پس آزادی کے کمل ہوجانے کے بعد بیفلام رہی کو عادیت پر دینے کی طرح بن جائے گا۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زویک دونوں حالتوں میں ایسے غلام پر سعایہ واجب ہے آگر چہ خوشخالی کی حالت ہویا تنگدی کی حالت ہو۔ کیونکہ مربون غلام میں اعسار کی شرط ہے اس لئے کہ اس میں مرتبن کا جن ٹابت ہے۔ اور یہ تن اس جنیقت میں ہونے والی ملکیت سے تھوڑ ا ہے۔ جو خاموش رہنے والے شریک کیلئے ٹابت ہے۔ پس یہاں پر ربن ایک ہی حالت میں کمائی واجب ہے۔ کہاس ہے کم در سے کا اظہار ہوجائے۔

۔ ہے۔ یہ سال سے است ہے۔ اور است ہے کہ دہ خریدا ہوا غلام جو پر قبضہ ہونے سے پہلے ہی مشتری نے اس کوآزاد کر دیا ہے تو دہ غلام پیمسئلہ اس صورت کے خلاف ہے کہ دہ خریدا ہوا غلام جو پر قبضہ ہونے سے پہلے ہی مشتری نے اس کوآزاد کر دیا ہے تو دہ غلام بالع كيلية كمائي نهكر ب گا۔جبكه امام ابو پوسف عليه الرحمہ ہے ايك روايت ہے كه وہ مرہون غلام كى كمائى كر ہے گا۔ كيونك قبضه ميں ر کھنے سے متعلق باکع کاحق کمزور ہے۔ پس آخرت میں باکع اس کا مالک نہ ہوگا اور نہ ہی وہ اس سے عین کودصول کر سکے گاا درخر پدار کو عاریت پردینے میں جس میں بائع کاحق باطل ہوجائے گا۔حالانکہ مرتبن کاحق ملکیت سے پلیٹ جانے وافا ہے۔اور را بهن کوعاریت پروسینے سے اس کاحق باطل ندہوگا۔ حی کہ اس کووا پس کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ پس جب ہم دونوں صورتوں میں کمائی کو واجب قرارویں تو ہم دونوں حقوق میں برابر ہوجائیں کے جبکہ ایسا جائز نہیں ہے۔

# مشتر كهغلام سيهاستعساء مين شواقع واحناف كااختلاف

حضرت ابن عمر رضی الله عنبما کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا" جوشک کسی (مشترک) غلام کے اپنے حصہ کو . آزادكرے (تواس كے لئے بہتر بيہ كر) اگراس كے پاس انتامال موجود بوجو (اس غلام كے باتی حصوں) كى قيمت كے بقدر بو توانصاف کے ساتھ (لیعنی بغیر کی بیش کے) اس غلام کے (باتی ان حصول) کی قیمت لگائی جائے گی اور وہ اس غلام کے دوسرے شریکول کوان کے حصول کی قیمت دے دے وہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہوتو پھر اس غلام كاجوحصدات فخص نے آزاد كيا ہے وہ آزاد ہوجائے گا (اوراد دسرے شركاء كے حصے مملوك رہيں گے۔"

· ( بخار كا ومفكوة شريف: جلدسوم: حديث نبر 574 مسلم )

اس صدیت کا ظاہری مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر ایک غلام کے مثلاً دوما لک ہوں اور ان میں سے ایک حصہ دار اپنا حصد آزاد کرنا چاہے تو اگر وہ آزاد کرنے والاضحض صاحب مقدور موتو وہ دوسرے شریک کواس کے حصہ کے بفترر قیمت ادا کردے ال صورت میں وہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اور اگر آزاد کرنے والا مخص صاحب مقدور نہ ہو (اور دوسرے شریک کو اس کے حصہ کی قیمت ادانہ کرسکتا ہو) تو اس صورت میں وہ غلام اس مخص کے حصہ کے بقدرتو آ زاد ہو جائے گا اور دوسرے شریک کے حصہ کے بفتر رغلام رہےگا۔

# آ قا كااسيخ غلام كى رئن كااقر اركرف كابيان

(وَلَوْ أَفَرَ الْمُولَى بِرَهْنِ عَبْدِهِ) بِأَنْ قَالَ (لَهُ رَهَنتك عِنْدَ فَكَانِ وَكَذَّبَهُ الْعَبَدُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ تُنجِسُ السُّعَايَةُ) عِنْدُنَا خِلَافًا لِزُفْرَ ، وَهُو يُعْتَبُرُ ، بِإِقْرَارِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَنَحُنُ نَقُولُ أَقَرَّ بِتَعَلَّقِ الْحَقِّ فِي حَالٍ يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ فِيهِ لِقِيَامٍ مِلْكِهِ فَيَصِحُ ، بِخِلَافِ مَا بَعُدَ الْعِتْقِ ؛ لِأَنّهُ حَالَ انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ ،

اور جب آقانے بیا قرار کیا ہے کہ اس کا غلام رہن میں ہے اور وہ اس طرح کہ اس نے اپنے غلام سے کہا ہے کہ میں نے تھے

فلاں مخص کے پاس مہن رکھاہے۔جبکہ غلام نے اس کو جبٹلا دیاہے اور اس کے بعد آقائے اس کو آزاد کر دیاہے تو ہمارے نزد کیاس غلام پر سعامیہ واجب ہوجائے گی۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور انہوں نے آزادی کے بعد آقا کے اقرار پر قیاس کیا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ آقا نے اس حالت میں حق ہے متعلق ہونے کا اقرار کیا ہے جس میں وہ غلام کے اندر حق متعلق کرنے کا مالک ہے۔ کیونکہ اس میں اس کی ملکیت پائی جاتی ہے۔ پس اس کا اقرار درست ہوجائے گا۔ جبکہ آزادی کے بعد ایسانہیں ہے۔ کیونکہ آزادی کے بعد ولا بہت ختم ہوجاتی ہے۔

#### مر ہون غلام کومد بربنانے کے درست ہونے کا بیان

قَىالَ (وَلَوْ دَبَّرَهُ الرَّاهِنُ صَحَّ تَدْبِيرُهُ بِالِاتْفَاقِ) أَمَّا عِنْدَنَا فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ التُّـدُبِيرَ لَا يَـمُنعُ الْبَيْعَ عَلَى أَصْلِهِ (وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا الرَّاهِنُ صَحَّ إلاسْتِيلادُ بِ إِلاتُ فَاقِ) ؛ إِلَّانَهُ يَسِعُ بِأَدُنَى الْحَقَّيْنِ وَهُوَّ مَا لِللَّابِ فِي جَارِيَةِ اللابْنِ فَيَصِحُ بِالْأَعْلَى (وَإِذَا صَحَّا خَرَجَا مِنْ الرَّهُنِ) لِبُطُلَانِ الْمَحَلَّيَةِ ؛ إِذْ لَا يَصِحُّ اسْتِيفَاء ُ الذَّيْنِ مِنْهُمَا (فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا ضَمِنَ قِيمَتَهُمَا) عَلَى النَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْإِعْتَاقِ (وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الْمُرْتَهِنُ الْمُدَبَّرَ وَأَمَّ الْوَلَدِ فِي جَمِيعِ الدَّيْنِ) ؛ إِلَّانَّ كَسُبَهُمَا مَالُ الْمَوْلَى ، بِخِلَافِ الْمُعْتَقِ حَيْثُ يَسْعَى فِي الْأَقَلَ مِنْ الذَّيْنِ وَمِنْ الْقِيمَةِ ؛ إِلَّانَ كَسْبَهُ حَقَّهُ ، وَالْمُحْتَبُسُ عِنْدَهُ لَيْسَ إِلَّا قَدْرَ الْقِيمَةِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ ، وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ اللَّيْنِ فَلَا تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ وَلَا يَرُجِعَانِ بِمَا يُؤَذِّيَانِ عَلَى الْمَوْلَى بَعْدَ يَسَارِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا أَذَيَاهُ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى ، وَالْمُعْتَقُ يَرْجِعُ ؛ إِلَّانَّهُ أَذَّى مِلْكُهُ عَنْهُ وَهُوَ مُضَطَّرٌ عَلَى مَا مَرَّ وَقِيلَ اللَّذِيْنُ إِذَا كَانَ مُوْجَلًا يَسْعَى الْمُدَبِّرُ فِي قِيمَتِهِ قِنَّا ؛ لِلَّانَّهُ عِوَضُ الرَّهُنِ حَتّى تُخبَسَ مَكَانَـهُ فَيَتَـقَـذَّرُ بِقَدُرِ الْعِوَضِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ حَالًّا ؛ ِلَّانَّهُ يَقُضِي بِهِ الدَّيْنَ ، وَلَوُ أَعْتَقَ الرَّاهِ نُ الْمُدَبَّرَ وَقَدْ قَضَى عَلَيْهِ بِالسَّعَايَةِ أَوْ لَمْ يَقُضِ لَمْ يَسْعَ إلَّا بِقَدْرِ الْقِيمَةِ ؛ إِلَّانَّ كَسْبَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ مِلْكُهُ ، وَمَا أَذَّاهُ قَبْلَ الْعِتْقِ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ أَذَّاهُ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى،

ד. במה

آور جب رائن نے مرہون غلام کو مد بر بنادیا ہے تو اس کا مد بر بنانا بدا تفاق درست ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی دلیل ظاہر
ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی اس کا تھم اس طرح ہے۔ کیونکہ ان کے اصول کے مطابق تدبیر بیچ کورو کنے والی نہیں ہے
اور جب رئن میں بائدی تھی اور دائین نے اس کوام ولد بنادیا ہے بہتو بہاستیلا دیجی بدا تفاق درست ہوجائے گا۔ کیونکہ استیلا دونوں
حقوق میں سے کسی اور فی حق سے بھی درست ہوجاتا ہے۔ اور بیاس طرح کاحق ہے کہ جس طرح باب کاحق جیے کی بائدی میں ہوتا
ہے۔ ہیں یہاں استیلا داعلی حق سے درست ہوجائے گا۔

اور جب استیلا داور تدبیر بید دونول درست ہوجاتے ہیں تو بید دونوں رہن سے خارج ہوجا نیں گے۔ کیونکہ ان کامکل بنتا باطل ہوچکا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کے سبب سے قرض کی دصولی درست نہ ہوئی۔اوراس کے بعد جب راہن مالدار ہے تو وہ ان دونوں کی قیمت کا ضامن ہوگا اسی دضاحت کے مطابق جس کوہم عمّا ت کے بارے میں بیان کرآئے ہیں۔

اور جبرا ہن تنگدست ہے قومر ہن ام ولد اور مد بر سے سارے قرض کی کمائی کروائے گا۔ کیونکہ ان کی وونوں کی کمائی کا مال
آقا کیلئے ہے۔ جبکہ معتق میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ وہ قرض اور قبت سے تعور ٹے کیلئے کمائی کرنے والا ہے۔ اس لئے کہ معتق کی
کمائی اس کا حق ہے۔ جوچیز معتق کے پاس محبول ہے۔ وہ قبت کی مقدار کے مطابق ہے۔ پس قبت پراضافہ نہ کیا جائے گا۔ اور
مرہن کا جن قرض کی مقدار کے مطابق ہوگا۔ پس معتق پر زیادتی لازم نہ آئے گی۔ اور سے مدبر اور ام ولد بیدونوں آقا کے مالدار
ہوجانے کے بعداس سے اواکر وہ رقم واپس لیس گے۔ کیونکہ انہوں نے آقا کیلئے قرض کو اواکیا ہے۔ اور معتق رجوع کرے گا۔۔
کیونکہ اس نے اپنی ملکیت کو آقا کی جانب سے اواکیا ہے۔ کیونکہ وہ تو اس پر مجبور ہے جس طرح اس کا بیان گزرگیا ہے۔

اور بیکھی کہا گیا ہے کہ جب قرض مدت والا ہے تو مد برا پنی قیمت میں کمائی کرےگا۔ کیونکہ قیمت مرہون کا بدلہ ہے۔ کیونکہ مرہون کی جگہ پر قیمت محبول ہوا کرتی ہے۔ پس بدلہ معوض کی مقدار ہے ہوگا۔

جبکہ بیمسٹلہ اس صورت کے خلاف ہے کہ جب قرض ای حالت میں ادا کرنا واجب ہو کیونکہ اب کمائی سے قرض کوا داکر دیا جائے گا۔اور جب را ہن نے مد برکو آزاد کر دیا ہے اور ابھی مد برکی کمائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بھی نہ ہوا تھا تب بھی وہ تیمت کے مقد ار کے مطابق سعایہ کرے گا۔ کیونکہ آزادی کے بعد اس کی کمائی اس کی اپنی ملکیت ہے۔اور آزادی سے قبل اس نے جوقرض ادا کیا ہے۔اس کو دہ اپنی نہ لے گا۔ کیونکہ اس نے دہ قرض آتا کے مال سے ادا کیا ہے۔

رائن کے ہلاکت رہن میں اس پرضمان ہونے کابیان

الْخَصْمُ فِي تَضْمِينِهِ فَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ وَتَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِعَيْنِ الرَّهْنِ حَالَ قِيَامِهِ فَكَذَا فِي اسِّتِرُدَادِ مَا قَامَ مَقَامَهُ ، وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا الْمُسْتَهَلِكِ قِيمَتُهُ يَوْمَ هَلَكَ ، فَإِنْ كَانَتُ قِيهَمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهَلَكُهُ خَمْسَمِائَةٍ وَيَوْمَ رَهَنَ أَلْفًا غَرِمَ خَمْسَمِائَةٍ وكَانَتُ رَهُنَا وَسَقَطَ مِنُ الدِّيْنِ خَمْسُمِانَةٍ فَصَارَ الْحُكُمُ فِي الْخَمْسِمِانَةِ الزِّيَادَةَ كَأَنَّهَا هَلَكَتْ بِ آفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي ضَمَانِ الرَّهُنِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ لَا يَوْمَ الْفِكَاكِ ؛ لِلْأَنَّ الْقَبُضَ السَّابِينَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَبُضٌ اسْتِيفَاءً ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَرَّرُ عِنْدَ الْهَلاكِ

اور جب را بهن نے رہن کو ہلاک کردیا ہے تو ضان بھی اس پرواجب ہوگا کیونکہ وہ مرتبن کے حق محترم کو ہلاک کرنے کی وجہ ہے صفرون بن گیا ہے۔ جبکہ صفان مرتبن کے قبضہ میں رہے گااس کئے کہ وہی عین کے قائم مقام ہے۔

اور جب سی اجنبی مخص نے مرہون کو ہلاک کر دیا ہے تو مرتبن اس کوضامن بنانے میں خصم بن جائے گا۔اوروہ قیمت بے گا۔ اوروہ قیمت مرتبن کے پاس ربن ہوگی۔ کیونکہ مربون کی موجود گی بیں اس کا زیادہ حفد ارمرتبن بی ہے۔ پس مربون کے قائم مقام لینی قیمت کوواپس لینے کا حفدار بھی وہی ہے گا۔اوراس کی ہلا کت پر مرہونہ چیز کی وہی قیمت واجب ہوگی جو ہلا کت والے دن ہے پس اس طرح ہوگا کہ جب ہلاکت کے دن اس کی قیمت پانچ سو ہے اور رئین کے دن ہزار ہے ہے تو ہلاک کرنے والے پر پانچ سوکا صان ہوگا۔اور میر پانچ سور ہن ہوں گے۔تو قرض میں سے پانچ سوساقط ہوجائیں گے۔اوران بانچ سومی سے جوزیادہ ہیں ان کے بارے میں بہی تھم ہوگا کہ وہ کسی مصیبت کے سبب ہلاک ہوئے ہیں۔اور رہن کے شان میں قبضہ والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے چھڑوائے والے دن کی قیمت کا اعتبار ند ہوگا۔اس کے کدمرتین پر سابق قبضہ مضمون ہوتا ہے۔اس کئے کہ یہی قبضہ استیفاء ہے۔ پس ہلاکت کے وقت ضمان قوی ہوجا تا ہے۔

علامه علاؤالدين حفى عليه الرحمد لكصة بين كدس اجنبي في مرجون كولمف كرديا تؤاس بلاك كرف واسل سيمتا وان لينامرتهن كا ، کام ہے ہلاک کرنے کے وقت جواس کی قیمت تھی وہ قیمت تاوان میں لےاوراس میں وہی تفصیل ہے کہ میعاد یوری ہوگئی تو ؤین میں وصول کر ہے اور میعاد باتی ہے تو رہے تیمت رئین میں رہے یہاں ایک صورت رہی ہے کہ جس روز چیز رئین رکھی گئی تھی اُس روز قیمت زیادہ تھی ادر جس دن ہلاک ہوئی اُس کی قیمت کم ہوگئ تو اجنبی ہے اگر چہ آج کی قیمت لے گا نگر مرتبن کے حق میں اُسی پہلی قیمت کا اعتبار ہوگا مثلاً فرض کروا یک بزار رو پیدؤین تھا اور چیز رہن رکھی گئی اُس کی قیمت بھی ایک ہزارتھی تکرجس روز اجنبی نے ہلاک کی اس کی قیمت پانسو ہے تو اجنبی سے پانسو تاوان لے گا اور پانسوروپے ذین کے ساقط ہو گئے جس طرح آفت ساو سہ سے

ہلاک ہونے میں ذین ساقط ہوتا ہے۔

اور مربون کی قیمت اس دوز کی معتبر ہے جس دن رہمن رکھا ہے لینی جس دن مرتبن کا قبقہ ہوا ہے جس دن ہلاک ہوا اُس دن کی قیمت کا عتبار نہیں لیعنی رہمن رکھنے کے بعد چیز کی قیمت گھٹ بڑھ گئی اس کا اعتبار نہیں گر اگر دوسر مے شخص نے مرہون کو ہلاک کر ویا تو اس سے تاوان میں وہ قیمت کی جائے گی جو ہلاک کرنے کے دن ہے اور یہ قیمت مرتبن کے پاس اُس مرہون کی جگہ رہمن لیعنی اب میر مون ہے۔ (در مختار ، کماب رہمن ، ہیروت ، فرآو کی شامی ، کماب رہمن ، ہیروت)

## مرتبن كامر مونه چيز كوبلاك كرديين كابيان

(وَلَوْ اسْتَهُلَكُهُ الْمُرْتَهِنُ وَالدَّيْنُ مُوَجَّلٌ غَرِمَ الْقِيمَةَ) ؛ لِأَنَّهُ أَتَلَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ (وَكَانَتُ رَهُنَا فِي يَذِهِ حَتَى يَحِلَّ الدَّيْنُ) ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ بَدَلُ الْعَيْنِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ (وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَهُوَ عَلَى صِفَةِ الْقِيمَةِ السَّوْفَى الْمُرْتَهِنُ مِنْهَا قَدْرَ حَقِّهِ) ؛ لِأَنَّهُ جِنْسُ حَقِّهِ (وُإِنَّ التَّيْنُ وَهُو عَلَى صِفَةِ الْقِيمَةِ السَّوْفَى الْمُرْتَهِنُ مِنْهَا قَدْرَ حَقِّهِ) ؛ لِأَنَّهُ بَدُلُ مِلْكِهِ وَقَدُ قَرَعَ عَنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ (وَإِنْ نَقَصَتُ فِيهِ فَضُلُ يَرُدُهُ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لَأَنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَقَدُ كَانَتُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الرَّهُنِ أَلْفًا وَجَبَعَنُ اللّهَ يَتَ اللّهُ عَلَى السَّعُو إلَى خَمْسِمِانَةٍ وَقَدْ كَانَتُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الرَّهُنِ أَلْفًا وَجَبَعَنُ اللّهُ يَنْ مَا انْتَقَصَ كَالْهَالِكِ وَسَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ جَمْسُمِانَةٍ ) ؛ لِأَنَّ مَا انْتَقَصَ كَالْهَالِكِ وَسَقَطَ عِنْ الذَّيْنِ جَمْسُمِانَةٍ ) ؛ لِأَنَّ مَا انْتَقَصَ كَالْهَالِكِ وَسَقَطَ اللّهُ مِنْ الدَّيْنِ جَمْسُمِانَةٍ ) ؛ لِأَنَّ مَا انْتَقَصَ كَالْهَالِكِ وَسَقَطَ اللّهُ مِنْ الدَيْنِ بَعَمْسُوانَةٍ وَسَقَطَ مِنْ الذَيْنِ خَمْسُمِانَةٍ ) ؛ لِأَنَّ مَا انْتَقَصَ كَالْهَالِكِ وَسَقَطَ اللّهُ مُنْ الدَّيْنِ خَمْسُمِانَةٍ ) ؛ لِأَنَّ مَا انْتَقَصَ كَالْهَالِكِ وَسَقَطَ اللّهُ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسُمِانَةٍ ) وَهُو قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ السَّابِقِ لَا بِيَوْاجُعِ السَّعُو السَّابِقِ لَا اللّهُ الْمُولِي وَهُو قِيمَتُهُ يَوْمَ أَتْلِفَ،

#### 2.7

اور جب مربونہ چیز کومرتبن ہلاک کردے اور معیاد والاقرض ہوتو قیت کا تاوان مرتبن دےگا۔ کیونکہ وہ دوسرے کی ملکت کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اور وہ قیمت اس کے پاس ربن ہوگی۔ کہ جب قرض کی اوائیگی کا وقت آجائے۔ اس لئے کہ مین کا بدل ضان ہے۔ بس اس کیلئے مین کا تھم ہوگا۔ اور جب اوائے دین کا وقت آگیا تو وہ قیمت کی صفت پر ہوگا۔ تو مرتبن قیمت میں سے اپنے حق کی مقد ار سے برابر سے گا۔ کیونکہ اس کے حق کی جنس میں سے بہی ہے۔ اور اگر وہ زیادہ ہے تو وہ را بمن کو واپس کردےگا۔ کیونکہ وہ را بمن کے حق کا بدل ہے۔ اور اس کی بیزیا وتی بھی را بمن کے حق سے فارغ ہے۔

اور جب ریٹ بدل جائے اور قیمت پانچ سوتک کم ہوجائے۔ جبکہ رہن کے دن مرہونہ چیز کی قیمت ایک ہزارتھی تو ہلاک ہو جانے کی وجہ سے پانچ سو واجب ہول گے اور قرض سے پانچ سوسا قط ہو جائیں گے۔ کیونکہ جومقدار کم ہوئی ہے وہ ہلاک شدہ ک طرح ہوجائے گی۔ پس وہ اس کی مقدار کے مطابق ساقط ہوجائے گا۔ اور قبضے والے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ مرتبن پرسابقہ قرض کی وجہ سے مرہونہ چیز مضمون ہے۔ جبکہ ریٹ بدلنے کی وجہ سے اور بقیہ پر ہلاک ہونے کی وجہ سے واجب ہوگا اور

مر ہون کی تیت ہلا کت والے دن کی ہوگی۔

شرح

علام علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مرتبن نے اگر مربون ش کوئی ایسائنٹل کیا جس کی وجہ سے دہ چیز ہلاک ہوگئی یا اس
میں نقصان پیدا ہو کیا تو ضام کن ہے لیتی اس کا تاوان و بنا ہوگا ہ شلا ایک کیڑا ہیں ۱۹ روپ کی قیمت کا دل ۱۹ روپ بیس رائن رکھا
مرتبن نے با جازت رائن ایک مرتبہ اُسے پہنا اس کے پہننے سے چیرو پے قیمت گھٹ گئی اب وہ چودہ روپ کا ہوگیا اس کے بعد اس
کو بغیر اجازت استعال کیا اس استعال سے جاررو پے اور کم ہو گئے اب اس کی قیمت دل روپ ہوگئی اس کے بعد وہ کپڑا اضافتے ہو
گیا اس صورت میں مرتبن رائن سے صرف ایک روپ وصول کر سکتا ہے اور نورو پے ساقط ہو گئے کیونکہ رائن کے دن جب اس کی
قیمت ہیں ۱۴ روپ تھی اور قرض کے دی ابی روپ تھے تو نصف کا ضان ہے اور نورو پے ساقط ہو گئے کیونکہ رائن کے دن جب اس کی
ہوتے گویا دی جو کی ہے اس کا تاوان ٹیمن کہ یہ کی با جازت ما لک ہے گرد دبارہ جو پہنا تو اس کی کی کے چاررو پے اس پر تاوان
ہوتے گویا دی ۱۹ میں سے چاروصول ہو گئے چھ باتی ہی جرجس دن وہ کپڑا ضائے ہوا چونکہ دی ۱۰ کا تھا لہذا نصف قیمت کے پانچ
روپ ہیں ، امانت ہے اور نصف دوم کہ ریم بھی پانچ ہے اس کا ضان ہے بلاک ہونے نے نصف دوم بھی وصول مجھولہذا ہے پانچ اور
و پر ہیں ، امانت ہے اور نصف دوم کہ ریم بھی پانچ ہے اس کا ضان ہوئے دونے نے نصف دوم بھی وصول بھی ہا ہو اس میا ہوئے اور

مرتبن كارابن كومر مونه چيز بطور عاريت دين كابيان

قَالَ (وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهُنَ لِلرَّاهِنِ لِيَحُلُمَهُ أَوْ لِيَعْمَلَ لَهُ عَمَّلًا فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنُ صَمَانِ الْمُرُتَهِنِ) لِمُنَافَاةٍ بَيْنَ يَدِ الْقَارِيَّةِ وَيَدِ الرَّهُنِ (فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ الْمَصْمُون (وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرُجِعَهُ إِلَى يَدِهِ) ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهُنِ شَعْرُ عِعَهُ إِلَى يَدِهِ) ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهُنِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الرَّهُنِ عَقْدَ الرَّهُنِ اللهَ اللهَ اللهَ الرَّاهِنُ قَبَلَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى اللهُ الرَّاهِنُ قَبَلَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى اللهُ الرَّاهُنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقْدُ الرَّهُنِ فَإِذَا اللهُ عَلَى عَقْدُ الرَّهُنِ فَإِذَا اللهُ عَلَى عَقْدُ الرَّهُنِ فَإِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقْدُ الرَّهُنِ فَإِذَا اللهُ عَلَى عَقْدُ الرَّهُنِ فَإِذَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمه

۔ اور جب را ہن کومر بن نے مر ہونہ چیز عاریت کے طور پر دی ہے۔ کہ وہ را بن کی خدمت کرے یا پھر اس کیلئے کوئی کام کرے اور را بن نے اس پر قبضہ کیا ہے تو مربون مرتبن کے صان سے نکل جائے گا۔ کیونکہ عاریت کے قبضہ اور را بن کے قبضہ کے درمیان فرق ہے۔

اور جب رائن کے قبضہ میں ہلاک ہوجائے تو وہ کی چیز کے سواہلاک ہوگا کیونکہ مضمون کا قبضہ فوت ہوگیا ہے۔ ادر مرتبن کیلئے حق ہے کہ وہ مربون کو واپس اپنے قبضے میں باتی نہیں ہے۔

کیا آپ نور وفکر نہیں کرتے تو جب مرتبن کا عربون واپس کرنے سے پہلے رائن فوت ہوجائے۔ تو مرتبن تمام قرض خواہوں سے نیا وہ مربونہ کا حقد ادبی کرنے سے پہلے رائن فوت ہوجائے۔ تو مرتبن تمام قرض خواہوں سے نیا وہ مربونہ کا حقد ادبی کا مربون واپس کرنے سے پہلے رائن فوت ہوجائے۔ تو مرتبن تمام قرض خواہوں سے نیا وہ مربونہ کا حقد ادبی گا۔ اور میتھ اس سب سے ہے کہ قبضہ عاریت کو لازم نہیں ہے۔ اور حنمان ہم حالت میں رئبن کے احتاج میں سے نہیں ہے۔ اگر چہوہ بی کہ تضمون بہ ہلا کت نہیں ہے۔ اور جب رئبن کا عقد ہا تھی اور کی آیا ہے۔ پس وہ قبضہ اور کی آیا ہے۔ پس وہ قبضہ اور کی آیا ہے۔ پس وہ قبضہ ایک ساتھولو شنے والا ہے۔

. شرر

علامہ علا کالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مرہون چیز سے کی تئم کا نفع اُٹھانا جائز نہیں ہے مثلاً نونڈی غلام ہوتو اس سے خدمت لینا یا اجارہ پر دینا مکان میں سکونت کرنا یا کراہہ پر اُٹھانا یا عاریت پر دینا، کپڑے اور زیور کو پہنزایا اجارہ و عاریت پر دینا الغرض نفع کی سب صورتیں نا جائز ہیں اور جس طرح مرتبن کوفع اُٹھانانا جائز ہے دا بن کوبھی نا جائز ہے۔

( درمخنار، کماب رئن، بیروت)

# اجنبی کومر ہونہ چیز عاریت پرد<u>ینے کا بیان</u>

(وَكَذَلِكَ لَوْ أَعَارَهُ أَحَدُهُمَا أَجْنَبِيَّا بِإِذُنِ الْآخِرِ سَقَطَ حُكُمُ الطَّمَانِ) لِمَا قُلْنَا (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا مُحْتَرَمًّا فِيهِ وَهَذَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا مُحْتَرَمًّا فِيهِ وَهَذَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا مُحْتَرَمًّا فِيهِ وَهَذَا بِخِكَلْفِ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مِنْ أَجْنَبِي إِذَا بَاشَوَهَا أَحَدُهُمَا بِإِذُنِ الْآنَحِ حَيْثَ يَخُرُجُ بِي الرَّهُنِ فَلا يَعُودُ إِلَّا بِعَقْدٍ مُبْتَدَا،

(وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبُلَ الرَّدُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ يَكُونُ الْمُرْتَهِنُ أَسُوَةً لِلْغُرَمَاء) ؛ لَأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالرَّهُنِ حَقَّ لَازِمْ بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فَيَبْطُلُ بِهِ حُكُمُ الرَّهُنِ ، أَمَّا بِالْعَارِيَّةِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقَّ لَازَمْ فَافْتَرَقَا،

ترجمه

۔ اور جب رائن اور مرہونہ میں سے کسی ایک نے دوسرے کی اجازت سے کسی غیر مخص کومر ہونہ کو عاریت پروے دیا ہے۔ تو منان کا تھم ساقط ہوجائے گا۔ای دلیل کے سب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اور را بن اور مرتبن میں سے ہرا کی کو بیا نقتیار ہوگا۔ جبکہ سابقہ مرہون کور بمن کی جانب لوٹا دے۔ کیونکہ مرہون ان میں سے ہرا کیک کاحق محترم ہے۔

اور یہ اجنبی کے ہاتھ پر مرہونہ چیز کوا جارہ پر دینے فروخت کرنے اور جبہ کرنے کے خلاف ہے۔ جبکہ را جن اور مرتبن میں سے
سی ایک نے دوسرے کی اجازت سے انجام دیا ہے۔ پس مرہونہ رئن سے خارج ہوجائے گا۔ پس جدید عقد کے بغیرر ہن اوٹ کر
نہیں آئے گی۔

اور جب مرتبن کو واپس کرنے سے پہلے رائبن فوت ہو گیا ہے تو مرتبن قرض خوا ہوں کے برابر ہوگا۔ کیونکہ ان تصرفات کی وجہ سے رئبن کے مرابر ہوگا۔ کیونکہ ان تصرفات کی وجہ سے رئبن کے ساتھ لازم حق متعلق نہ ہوگا۔ پس اس وجہ سے رئبن کا تھم باطل ہوجائے گا۔ جبکہ عاریت سے کوئی لازم حق متعلق نہ ہوگا۔ پس بید ونوں الگ ہوجا ئیں گے۔

شرح

اور را بہن ومرتبن میں ہے ایک نے دوسرے کی اجازت ہے مرہون شے کی اجنبی کوبطور عاریت دے دی یا اجنبی کے پاس ود بعت رکھ دی تو مرہون صان سے نکل گیا اور دونوں میں سے ہرا کیک کو بیا مختیار ہے کہا سے پھر صان میں لائے لیعنی اُسے رہن بنا

ر اہر تہن نے را ہن ہے مرہون کو استعال کرنے کے لیے عاریت لیا میں استعال ہے پہلے یا استعال کے بعد مرہون ہوا تو مرتبن ضامن ہے بینی وہی تھے ہے جو مرتبن کے پاس مرہون کے ہلاک ہونے میں ہوتا ہے اورا گر حالت استعال میں ہوا تو مرتبن کے ذمہ مجھ صان نہیں۔ ای طرح اگر مرتبن کورا ہن نے استعال کی اجازت وے دی ہے تو حالت استعال میں ہلاک ہونے میں صان نہیں ہے اور قبل بابعد میں ہلاک ہوا تو صنان ہے۔

مرتبن كارابن مےمر بون كوعاريت بركينے كابيان

(وَإِذَا اسْتَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مِنْ الرَّاهِنِ لِيَعْمَلَ بِهِ فَهَلَكَ قَبَلَ أَنُ يَأْخُذَ فِي الْعَمَلِ هَلَكَ عَلَى ضَمَانِ الرَّهْنِ) لِبَقَاء يَدِ الرَّهُنِ (وَكَذَا إِذَا هَلَكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنُ الْعَمَلِ) لِارْتِفَاعِ عَلَى ضَمَانِ الرَّهْنِ النَّعَمَلِ) لِارْتِفَاعِ يَدِ الْعَارِيَّةِ (وَلَوْ هَلَكَ فِي خَالَةِ الْعَمَلِ هَلَكَ بِغَيْرِ ضَمَانٍ) لِثُبُوتِ يَدِ الْعَارِيَّةِ بِالاسْتِعْمَالِ يَدِ الْعَارِيَّةِ (وَلَوْ هَلَكَ فِي خَالَةِ الْعَمَلِ هَلَكَ بِغَيْرِ ضَمَانٍ) لِثَبُوتِ يَدِ الْعَارِيَّةِ بِالاسْتِعْمَالِ ، وَهِي مُعَالِقَةٌ لِيَدِ الرَّاهِنِ فَانْتَفَى الطَّهَ مَانُ (وَكَذَا إِذَا أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالاسْتِعْمَالِ) لِمَا بَيْنَاهُ،

2.7

۔ اور جب مرتبن نے رائبن سے مرجون کا عاریت پرلیا ہے تا کہ اس سے کام کرے۔ گرکام کرنے سے پہلے ہی مرجون ہلاک منی ہے۔ تو وہ صفال رہن پر بلاک ہوگا۔ کیونکدرہن پر قبضہ باتی ہے۔ اور ای طرح جب کام سے فارخ ہونے کے بعد مرہون بلاک ہوا ہے کیونکہ عاریت کا قبضہ تم ہو چکا ہے۔اور جب کام کرنے حالت میں مرہون ہلاک ہوئی ہے۔تو وہ صفان کے سوا ہلاک ہوگی۔ کیونکہ عاریت کا قبضہ استعمال کی وجہ سے ثابت ہے۔ اور وہ رہن کے قبضہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ منمان ختم ہوگی ہے۔ اور ای طرح جب را بن مرتبن کواستعال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ای دلیل کےسب سے جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكصة بين كه اور جب كم شخص نے دوسرے سے كوئى چيز رئبن ركھنے كے لئے عاريت ما تكى اس نے دے دی اس چیز کور ہن رکھنا جائز ہے پھراگر مالک نے کوئی قید نہیں لگائی ہے تومستعیر کواختیار ہے کہ جس کے پاس جا ہے جتنے میں جا ہے جس شہر میں جا ہے رہن ر مکھاس کے ذمہ کوئی پابندی نہیں ہے۔اوراگر مالک نے معین کر دیا ہے کہ فلاں کے پاس رکھنایا فلاں شہر میں یا استے میں رکھنا تو اس کو پابندی کرنی ضرور ہے خلاف کرنے کی اجازت نہیں اور اگر اُس نے مالک کے کہنے کے خلاف کیا تو ما لک کوافتیار ہے کہ اپنی چیز مرتبان سے لے لے اور رئان کوئے کردے اور چیز ہلاک ہوگئی ہے تو اس کی پوری تیمت کا تاوان لے۔ تاوان لینے میں اختیار ہے کدرائن سے تاوان لے یا مرتبن سے اگر مستقیر سے صفان لیار بمن سے موگیا اور مرتبن سے صفان لیا تو مرجن اپنا ذین اور بیضان دونو ل را بن ہے وصول کر **یگا۔ ( درمخت**ار ، کماب رئن ، بیروت )

اور جب ما لک نے جو قید لگادی ہے اس کی مخالفت اس وجہ سے بیس کی جاسکتی کہ ما لک کے نقصان کا اندیشہ ہے کیونکہ مالک کو اگر ضرورت پیش آتی اور بیرچا بتا ہے کہ رہن چھڑ الوں اور جس رقم کے مقابل میں اس نے رہن رکھنے کو کہا تھا اس سے زیادہ رقم کے مقابل میں رہن ہے تو بسااوقات مالک کواس قم کے فراہم کرنے میں دُشواری ہوگی ای طرح اگر مالک کی بتائی ہوئی رقم ہے کم میں رکھی اور چیز تلف ہوگئ تو قیمتی چیز تھوڑ ہے ہے داموں کے مقابل میں ہلاک ہوگئ اس میں بھی مالک کا نقصان ہے۔اس طرح مرتبن اور جگه کی قیدلگائے میں فوائد ہیں لہذا میقیدیں بریار نہیں ہیں کہ ان کالحاظ نہ کیا جائے۔

## رئن رکھنے کیلئے کیڑاادھار لینے کابیان

(وَمَنْ اسْتَعَارَ مِنْ غَيْسِرِهِ ثَـوُبًا لِيَرْهَنَهُ فَمَا رَهَنَهُ بِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهُوَ جَائِزٌ) ؛ ِلْأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِإِثْبَاتِ مِلْكِ الْيَدِ فَيُعْتَبُرُ بِالتَّبَرُّعِ بِإِثْبَاتِ مِلْكِ الْعَيْنِ وَالْيَدِ وَهُوَ قَضَاءُ اللَّيْنِ ، وَيَهُوزُ أَنْ يَنْفَصِلَ مِلْكُ الْيَدِ عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ ثُبُوتًا لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا يَنْفَصِلُ زَوَالًا فِي حَقّ الْبَائِعِ • وَالْإِطْلَاقُ وَاجِبُ الْاعْتِبَارِ خُصُوصًا فِي الْإِعَارَةِ ؛ ِلَّانَّ الْجَهَالَةَ فِيهَا لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ (وَلَوْ عَيْنَ قَدْرًا لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، وَلَا بِأَقَلَ مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيلَ مُفِيدٌ ، وَهُو يَنْفِي الزِّيَادَةَ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الاخْتِبَاسُ بِمَا تَيَسَّرَ أَدَاؤُهُ ، وَيَنْفِي النَّقُصَانَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عَرَضَنهُ أَنْ يَصِيرَ مُمْتَوُفِيًا لِلْآكُثْرِ بِمُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْهَلاكِ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ،

1.5%

اور جس بندے نے کسی دوسرے خص سے ادھار پر کپڑالیا ہے تو وہ جتنی مقدار کے بدلے میں اس کور بن میں دیھےگا۔ اگر چہ
وہ زیادہ ہو یا تھوڑا ہو کیونکہ عاریت پر دینے قبضہ کی ملکیت کو ٹابت کر کے احسان کرنے والا ہے۔ پس کو بین کی ملکیت اور قبضہ کی
ملکیت پر قیاس کیا جائے گا۔ اور وہ قرض کو اوا کرنا ہے۔ اور مرتبن کیلئے ثبوت کے اعتبار سے قبضہ کی ملکیت کا عین کی ملکیت سے المگ
ہونا ممکن ہے۔ جس طرح با لئع کے حق میں ختم ہونے کے اعتبار سے انفصال ہوجا تا ہے۔ جبکہ اطلاق کا اعتبار واجب ہے۔ خاص طور
برعاریت میں ہے۔ کیونکہ عاریت میں جہالت کا ہونا ہے جگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔

اور جب عاریت پردینے والے شخص نے کسی مقدار کو معین کردیا ہے قوعاریت پر لینے والے کیلئے اس سے زائدیا کم کور بن میں
رکھنا جا کز نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں قید فاکدے مند ہے۔ اور بیرقید زیادتی کی نفی کرنے والی ہے۔ کیونکہ غاریت پردینے والے کا
مقصد یہ ہے کہ مرتبان ہلاکت کے وقت اس کے مدمقا ہل زیادہ کو وصول کرنے والا ہے۔ تاکہ عاریت پردینے والے عاریت پر لینے
والے سے رجوع کرے۔

ثرح

مرہونہ کوجنس،مرتبن اورشہر کے ساتھ مقید کرنے کا بیان

(وَكَذَلِكَ التَّقْيِدُ بِالْجِنْسِ وَبِالْمُرْتَهِنِ وَبِالْبَلَدِ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُفِيدٌ لِتَيَسُّرِ الْبَعُضِ

بِ الْإِضَافَةِ إِلَى الْبَعْضِ وَتَفَاوُتِ الْآشْخَاصِ فِي الْآمَانَةِ وَالْحِفْظِ (فَإِذَا خَالَفَ كَانَ صَامِنَا ، ثُمَّ إِنْ شَاء الْمُعِيرُ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ وَيَتِمُّ عَقْدُ الرَّهْنِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِلْآنَةُ مَلَى مَلَكَ نَفْسِهِ (وَإِنْ شَاء صَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ ، وَيَرْجِعُ مَلَكَ لَهُ بِأَدَاء الصَّمَانِ فَتَبَيْنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ (وَإِنْ شَاء صَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ ، وَيَرْجِعُ الْمُسُرِّتَهِ نُ بِمَا ضَمِنَ وَبِاللَّذِينِ عَلَى الرَّاهِنِ) وَقَدْ بَيْنَاهُ فِي الاسْتِحْقَاقِ (وَإِنْ وَافَق) بِأَنْ الْمُرْتَهِنِ الْمُرْتَهِنَ وَبِاللَّذِينِ عَلَى الرَّاهِنِ) وَقَدْ بَيْنَاهُ فِي الاسْتِحْقَاقِ (وَإِنْ وَافَق) بِأَنْ وَافَقَ ) بَاللَّهُ بِمِقْدَادٍ مَا أَمَرَهُ بِهِ ، ﴿ إِنْ كَانَتُ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ أَوْ أَكُثَرَ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ وَهُو الْمُوجِبُ فِي السِّيْحَةِ فِي السَّيْفِي السَّيْحَةِ اللَّهُ لِلَّ اللَّهُ لِللَّ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْبِ عَلَى الرَّاهِنِ ) وَلَوْبَ اللَّوْبِ عَلَى الرَّاهِ بِهِذَا الْقَدْرِ وَهُو الْمُوجِبُ لِلرُّجُوعِ دُونَ الْقَبْصِ الرَّاهِ بِهَذَا الْقَدْرِ وَهُو الْمُوجِبُ لِلرُّجُوعِ دُونَ الْقَبْصِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوجِبُ لِللْوَجُوعِ دُونَ الْقَبْصِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوجِبُ لِللَّهُ مُونَ الْقَبْصِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْقَالَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ

#### ترجمه

اوراس طرح جنس ہم تہن اور شہر کے ساتھ مقید کرنے کا تھم بھی ہے کہ کیونکہ ان بیس سے ہرا یک کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ ہے۔ بعض جنس کا دوسر ہے بعض کی بہنست آسانی ہونے اورا مانت داری اور حفاظت میں لوگوں کے مال میں فرق ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ اور جب مستعیر نے معیر کی مخالفت کی ہے تو وہ صامن بن جائے گا۔ اور اس کے بعد معیر جب چاہے گا وہ مستعیر سے صان نے گا۔ اور اس طرح رائین صان اور مرتبین کے درمیان رئین کا عقد کھمل ہوجائے گا۔ کہ ذکہ مستعیر سے رائین صان اوا کروا کے مربونہ کا مالک کا۔ اور اس طرح رائین صان اور مرتبین کے درمیان رئین کا عقد کھمل ہوجائے گا۔ کہ ذکہ مستعیر سے رائین صان اوا کروا کے مربونہ کا مالک بین چکا ہے۔ پس یہ مسئلہ واضح ہوگیا ہے کہ مستعیر اپنی ملکبت ہیں رئین دکھنے والا ہے۔

اور جب معیر جاہے گا وہ مرتبن سے صان لے گا۔ اور مرتبن مضمون کی مقدار کواور قرض کو واپس لے گا۔اوراس کے استحقاق کے احکام میں ہم اس کو بیان کرآئے ہیں۔

اور جب مستعیر نے معیر کی موافقت کی ہے اور وہ اس طرح کہ معیر نے جس مقدار کا تھم دیا تھا۔ ای کے بدلے میں مستعار کو رہاں گئی اسے ہلاک ہوگئی رہمان میں رکھ دیا ہے تو را بہن سے آراس کی قیمت قرض کے برابر ہے یا اسے دیا وہ ہواں میں تاریخ سے اور وہ مستعار چیز مرتبن کے ہاں سے ہلاک ہوگئی ہے۔ تو را بہن سے قرض ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ ہلاکت کے سبب قرض کی وصول کھل ہو چگی ہے۔ جبکہ کیڑے والے برای کی مثل واجب ہوگا۔ اس لئے کہ مستعیر مال معیر میں اتن ہی مقدار کے مطابق قرض کوادا کرنے والا ہے۔ اور موجب رجوع یہی چیز ہے جبکہ نفس قبضہ موجب رجوع نہیں ہے۔ اس لئے کہ قبضہ معیر کی مرضی ہے ہوتا ہے۔

شرح

علامہ علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دوسر ہے۔ کوئی چیز رہن رکھنے کے لئے عاریت ما نگی اس نے وے دی اس چیز کو رہن رکھنا جائز ہے پھراگر مالک نے کوئی قید نہیں لگائی ہے قومستغیر کواختیا رہے کہ جس کے پاس جاہے جتنے میں جا ہے جس شہر میں جاہے رہن رکھاس کے ذمہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اوراگر مالک نے معین کر دیا ہے کہ فلاں کے پاس رکھنا یا فلاں شہر میں یا است میں رکھنا تو اس کو پابندی کرنی ضرور ہے فلاف کرنے کی اجازت نہیں اوراگر اُس نے مالک کے کہنے کے فلاف کیا تو مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چیز مرتبن سے لے اور رہن کو فنٹے کر دے اور چیز ہلاک ہوگئ ہے تو اس کی پوری قیمت کا تا وال لے تا وال لینے میں اختیار ہے کہ رائین سے تا وال لیے امرتبن سے اگر مستعیر سے صال لیارئی تھے ہوگیا اور مرتبن سے ضال لیا تو مرتبن اپنا ذین اور سے صال دونوں رائین سے وصول کر ریگا۔ (درظار، کابرئی، بیروت)

مالک نے جوقید لگا دی ہے اس کی مخالفت اس وجہ سے نہیں کی جاسکتی کہ مالک کے نقصان کا اندیشہ ہے کیونکہ مالک کو آگر ضرورت پیش آتی اور یہ چاہتا ہے کہ رہمن چیٹر الوں اور جس رقم کے مقابل میں اس نے رہمن رکھنے کو کہا تھا اس سے زیادہ رقم کے مقابل میں رہمن ہے تو بسا اوقات مالک کو اس رقم کے فراہم کرنے میں دُشواری ہوگی اس طرح اگر مالک کی بتائی ہوئی رقم ہے کم میں رکھی اور چیز تلف ہوگئی تو قیمتی چیز تھوڑے سے داموں کے مقابل میں ہلاک ہوگئی اس میں بھی مالک کا نقصان ہے۔ اس طرح مرتبن اور جگہ کی قیدلگانے میں فوائد ہیں لہٰ ذاہر قیدیں برکا رئیس ہیں کہ ان کا لحاظ نہ کیا جائے۔

مر ہونہ کے عیب کی مثل اسقاط دین کابیان

وَكَذَلِكَ إِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ ذَهَبَ مِنْ اللَّذِينِ بِحِسَابِهِ وَوَجَبَ مِثْلُهُ لِرَبُّ النَّوْبِ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى مَا بَدَّرُهُ ،

(وَإِنَّ كَانَتْ قِيهَ مَتُهُ أَقَلَ مِنُ اللَّيْنِ ذَهَبَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ وَعَلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةُ دَيْنِهِ لِلْمُرْتَهِنِ) 

﴿ لَا اللّهُ لَمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ اورای جب مرہونہ چیز میں کوئی عیب پیدا ہوگیا ہے تو قرض ای کے حساب سے ساقط ہوجائے گا۔اور رائن پر کپڑے والے مسئلہ کی طرح کی ای کے مثل لازم ہوگائی وضاحت کے مطابق جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ مسئلہ کی طرح کی ای کے مثل لازم ہوگائی وضاحت کے مطابق جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ اور جب مرہونہ چیز کی قیت قرض ہے ہی تھوڑی ہے تو اس قیمت کی مقدار کے برابر قرض ختم ہو جائے گا۔اور را ان پر ابتیہ قرض لازم ہم جائے گا۔ کیونکہ قیمت ہے زائد تو وصولی ہوئی نہیں ہے۔اور را بن پر کیڑے والے مسئلہ میں وہ مقدار لازم ہوگی جس کے سبب سے وہ قرض کواوا کرنے والما بنا ہے۔ای دلیل کے سبب سے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اور جب مربونہ چیزی قیمت قرض کے برابر ہے اور رائن کی تنگدی کے سب معیر نے مربونہ کو چیزوانے کا قصد کیا ہے واب بہ اب جب معیر نے مربونہ کو چیزوان کی ورو کئے کاحق نہ ہوگا۔ کیونکہ معیر احسان کرنے والانہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنی مکیست کو چیزوار ہا ہے۔ لبذامعیر اوا کر وہ مقدار کو رائن سے واپس لے گا۔ کیونکہ مربین کو مربونہ چیز دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ جبکہ اجبنی میں ایسانہیں ہے یہ جب وہ قرض کو اوا کر ویتا ہے۔ تو وہ اجبنی احسان کرنے والا ہے۔ کیونکہ اجبنی اپنی ملکیت سے اس کو چیزوانے میں کوشش کرنے والا ہے۔ کیونکہ اجبنی ہوگا کہ وہ اس کے چیزوانے میں کوشش کرنے والا تھیں ہے۔ اور وہ نہ بی اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونے والا ہے۔ پس مرتبن کیلئے یہ حق ہوگا کہ وہ اس کے اواکہ دہ کو اور کی دہ کار کی دہ کو کی دہ کو کی دہ کی کار کردہ کو قبول نہ کرے۔

ىرح

علامہ علا والدین حنی علیہ الرحمہ کیھتے ہیں کہ راہن ہے کہتا ہے کہ مرہون چیز مجھے دے دو میں اسے بچھ کرتمہارا دین اوا کروں گا مرہمن کواس پرمجبور نہیں کیا جائے گا کہ مرہون کو دیدے۔ یو ہیں اگر پچھ حصد دین کا اوا کر دیا ہے پچھ باتی ہے یا مرہمن نے پچھ دی نہ ماس معاف کر دیا ہے پچھ باتی ہے راہن ہے کہتا ہے کہ مرہون کا ایک جز مجھے دے دیا جائے کیونکہ میرے ذمہ گل دین باتی نہ رہاس صورت میں بھی مرہمن پر بیضر در نہیں کہ مرہون کا جز واپس کرے جب تک پوراڈین ادا نہ ہوجائے یا مرہمن معاف نہ کر دے واپس کرنے پرمجبور نہیں ہاں آگر دو چیزیں رہی رکھی ہیں اور ہرایک کے مقابل میں دین کا حصد مقرد کر دیا ہے مثلاً سو ۱۰ روپے قرض لیے اور دو چیزیں رہی کہدیا کہ ماٹھ روپے کے مقابل میں ہے ہاور چالیس کے مقابل میں وہ تو اس صورت میں جس کے مقابل کا

رئن سے چھڑوانے کے بعدمستعار کپڑے کے ہلاک ہوجانے کابیان

(وَلَوْ هَلَكَ النَّوْبُ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الرَّاهِنِ قَبُلَ أَنْ يَرُهَنَهُ أَوْ بَعُدَ مَا افْتَكُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) 
﴿ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ قَاضِعًا بِهَذَا ، وَهُوَ الْمُوجِبُ عَلَى مَا بَيْنًا (وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ 
لِلرَّاهِنِ) لِلْآنَهُ يُنْكِرُ الْإِيفَاء بِدَعُواهُ الْهَلاكَ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ .

(كَمَا لَوُ اخْسَلَفَا فِي مِقْدَارِ مَا أَمَرَهُ بِالرَّهُنِ بِهِ فَالْقُولُ لِلْمُعِيرِ) ؛ لِأَنَّ الْقَولَ قَولُهُ فِي إِنْكَارِ أَصْلِهِ فَكَذَا فِي إِنْكَارِ وَصُفِهِ (وَلَوْ رَهَنَهُ الْمُسْتَعِيرُ بِدَيْنٍ مَوْعُودٍ وَهُوَ أَنْ يَرُهَنَهُ بِهِ إِنْكَارِ أَصْلِهِ فَكَذَا فِي إِنْكَارِ وَصُفِهِ (وَلَوْ رَهَنَهُ الْمُسْتَعِيرُ بِدَيْنٍ مَوْعُودٍ وَهُو أَنْ يَرُهَنَهُ بِهِ إِنْكَارِ أَصْلِهِ فَكَذَا فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ الْإِقْرَاضِ وَالْمُسَمَّى وَالْقِيمَةُ سَوَاءً يَضُمَنُ لِيُسْفَى فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ الْإِقْرَاضِ وَالْمُسَمَّى وَالْقِيمَةُ سَوَاءً يَضُمَنُ

قَـذَرَ الْـمَـوُعُـودِ الْمُسَمَّى) لِمَا بَيَنَا أَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ وَيَرْجِعُ الْمُعِيرُ عَلَى الرَّاهِن بِمِثْلِهِ ؛ إِلَّانَّ سَلَامَةَ مَالِيَّةِ الرَّهُنِ بِاسْتِيفَائِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ كَسَلَامَتِهِ بِبَرَاءَ قِ ذِمَّتِهِ عَنْهُ

تزجمه

اور جب اس کے بارے میں مستعمر ومعیر نے اختلاف کیا ہے۔ تو رائن کا کے قول کا اختبار کیا جائے گا۔ اس کئے کہ وہ دونول اس کی مقدار میں اختلاف کریں جس احوال میں اپنے دعویٰ ہلا کت کے سبب سے ادا کرنے کا انکاری ہے۔ جس طرح وہ دونول اس کی مقدار میں اختلاف کریں جس کے بدلے میں معیر نے مستعمر کورئین رکھنے کا تھم دیا ہے تو معیر کے قول کا اعتبار کی اجائے گا کیونکہ جب اصل کے انکار پراس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا گے ونکہ جب اصل کے انکار کرنے میں بھی اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور مستعیر نے مستعار شدہ چیز کو وعدہ کیے ہوئے قرض کے بدلے بیں رئین رکھ دیا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ مستعیر رئین بیس رکھ دے کہ مرتبن اس کو اتنی مقدار بیس قرض دیدے۔ اس کے بعد قرض دینے ہے قبل مرتبن کے قبضہ سے وہ مربونہ چیز ہلاک ہوگئی ہے اور ذکر کر دہ مربونہ چیز اور اس کی قیمت برابر بیس تو مرتبن وعدہ کیے گئے قرض کا ضامن بن جائے گا اسی دلیل کے سبب سے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں کہ وہ موجود کی طرح ہے۔ اور معیر رائین سے اسی کے شل واپس لے گا۔ کیونکہ رائین کے مرتبن سے وصولی کے سبب مالیت رئین کی سلامتی ایسی ہے جس طرح رائین کے دئین سے بری ہونے کی صورت میں اس کی سلامتی بھی ہوگ ۔

حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ایک شخص نے اسباب دئن دکھاوہ مرتبن کے پاس تلف ہو گیا لیکن رائن اور مہن کوزر رہن کی مقدار میں اختلاف نہیں ہے البتہ شئے مرجول کی قیت میں اختلاف ہے رائن کہتا ہے اس کی قیت ہیں دینار ہے۔
اور مرتبن کہتا ہے اس کی قیت وی دینار تھی اور رئن ہیں دینار ہے اور مرئن سے کہا جائے گا کہ شئے مرجول کے اوصاف بیان کر جب وہ بیان کر حتواس سے علق لے کر نگاہ والوں سے السی شئے کی قیت دریافت کریں اگروہ قیمت زر رئن سے زیادہ ہوتو مرتبن ہی قیمت دریافت کریں اگروہ قیمت زر رئن سے زیادہ ہوتو مرتبن سے کہا جائے گا جس قد رزیادہ ہے وہ دائی وہ سے اگر قیمت کم ہے تو مرتبن جس قد رکم ہے رائن سے لے لے اگر برابر سے تو مرتبن جس قد رکم ہے رائن سے لے لے اگر برابر سے تو مرتبن جس قد رکم ہے رائن سے لے لے اگر برابر سے تو خرقصہ چکا نہ ہے کھو دے۔ (موطاله مم مالک: جلداول: حدے نبر 1321)

میر قصہ چکا نہ ہیں چھوریے نہ وہ چھورے نے ہوں اوساں ہوں موجود ہولیان این زرزین دی وینار بیان کرے اور مربین ہیں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہا گرشتے مرہوں موجود ہولیان زرزین دی وینار بیان کرے اور مربین ہیں دینار تو مرتبن حلف اٹھائے اگر شے مرہوں کی ہیں دینار قیمت ہوتو ای شیح مرہوں کواپنے دین کے بدلے میں لے لے البت آ رائین بین دیناراداکر کے اپنی شنے لینا جائے لے سکتا ہے اگراس شنے مرہوں کی قیمت بین دینارہے کم ہوتو مرتبن سے صاف لے پھررائین کو افتیارہے یا بین دیناردے کرائی شنے لے لے یا خود بھی حاف اٹھائے کہ میں نے استے پر رئین کی تھی اگر حاف اٹھائے تو پھررائین کو افتیارہے یا بین دینار بائے کے لیے اس کے فیصے سما قط ہوجائے گاور شد دینار بائے گا۔ جس قدر شنے مرہوں کی قیمت سے مرتبن نے دین زیادہ بیان کیا ہے وہ اس کے فیصے سے سما قط ہوجائے گاور شد دینار بائے گا۔

(موطانام مالک: جلدادل: حدیث نبر 1322)

### عاریت والے غلام کومعیر کے آزاد کرنے کا بیان

(وَلَوْ كَانَتُ الْعَارِيَّةُ عَبُدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُعِيرُ جَازَ) لِقِيَامِ مِلْكِ الرَّقَيَةِ (فُمَّ الْمُرْتَهِنُ بِالْمِحِيارِ إِنْ شَاءَ صَبِعِنَ الْمُعِيرُ قِيمَنَهُ) ؛ وَلَ شَاءَ رَجَعَ بِاللَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِهِ (وَإِنْ شَاءَ صَبِعِنَ الْمُعِيرُ قِيمَنَهُ) ؛ فَلْ نَالَمُ وَقَدُ أَتَلَفَهُ بِالْإِعْنَاقِ (وَتَكُونُ رَهْنَا عِنْدَهُ إِلَى أَنْ يَقْبِصَ كَيْنَهُ فَيَرُدَّهَا إِلَى الْمُعِيرِ) ؛ فَلَ اسْتِرْدَادَ الْقِيمَةِ كَاسْتِرُدَادِ الْعَيْنِ (وَلَـ وُاسْتَعَارَ عَبُدًا أَوْ دَابَّةً لِيَرُهَنَهُ فَاسْتَعْدَمَ الْعَبْدُ أَوْ رَكِبَ الدَّابَةَ قَبْلَ أَنْ يَرُهَنَهُمَا ثُمَّ وَلَكُ الشَيْعَارَ عَبُدًا أَوْ دَابَّةً لِيَرُهَنَهُ فَاسْتَعْدَمَ الْعَبْدُ أَوْ رَكِبَ الدَّابَةَ قَبْلَ أَنْ يَرُهَنَهُمَا ثُمَّ وَلَكُو السَّتَعَارَ عَبُدًا أَوْ دَابَّةً لِيَرُهُنَهُ فَاسْتَعْدَمَ الْعَبْدُ أَوْ رَكِبَ الدَّابَةَ قَبْلَ أَنْ يَرُهُنَهُمَا ثُمَّ وَكَدَ الْمُوتِينِ فَلا رَحَىنَ الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَوءَ مِنْ الطَّمْونِ حِينَ رَهَنَهُمَا ءَ فَإِنَّهُ كَانَ أَمِينًا حَالَفَ لُمُ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَوءَ مِنْ الطَّمَانِ حِينَ رَهَنَهُمَا ءَ فَإِنَّهُ كَانَ أَمِينًا حَالَفَ لُمُ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَوءَ مِنْ الطَّمَانِ حِينَ رَهَنَهُمَا ءَ فَإِنْ الْمَنْعَلَمُ الْمُوتَعِيرِ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْوَقَاقِ فَيَارَا أَنْ الْمُوتَعِلَى الْمُوتَعِلَى الْمُؤْتَى الْمُؤْلِلَ الْمُعْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْقَاقِ فَيَارَا عَلَى الْوَقَاقِ فَيَهُولَ الْمُعْتَى الْمُؤْتَى الْمُولِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُؤْتَى الْمُو

#### ترجمه

الْهَكَاكِ وَتَحَقَّقِ الاسْتِيفَاءِ

اور جب عاریت پرغلام تھا کہ معیر نے اس کوآ زاد کر دیا ہے تو ایسا جائز ہے کیونکہ رقبہ کی ملکیت قائم ہے اس کے بعد مرتبن کیلئے اختیار ہوگا کہ وہ جا ہے تو را بمن سے قرض وصول کرےاس لئے کہ اس نے قرض وصول نہیں کیا ہے۔اورا گروہ جا ہے تو معیر کوغلام کی قیمت کا ضامن بنا دے۔ کیونکہ معیر کی مرضی سے بی غلام کی ملکیت میں اہی کا حق متعلق ہوا تھا۔ جبکہ معیر آ زاد کر کے اس کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ جبکہ وہ قیمت مرتبن کے پاس بطور رہن ہوگی ۔ حتی کہ مرتبن اپنے قرض پر قیمنہ کرلے۔ اس کے بعداس قیمت

الْسَمَالِكِ ، أَمَّا الْسُمْسَتَعِيرُ فِي الرَّهْنِ فَيَحْصُلُ مَقْصُودُ الْآمِرِ وَهُوَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ عِنْدَ

کومرنہن را بن کووالیس کرے دگا۔ کیونکہ قیمت کا واپس لیمنا پیمین کی واپسی کی طرح ہے۔

اور جب سی خفس نے جاتوریا غلام کوادھار پرلیا ہے کہ وہ اس کورائن میں رکھےگا۔ اس کے بعد ادھار لینے والے نے ان کو رہن میں رکھنے تیل ہی غلام سے خدمت کروائی بااس نے سواری پرسواری کرلی ہے اس کے بعد اس نے ان کی قیمت کے برابر مال کے بدلے میں رائن رکھا ہے اور اس کے اس نے قرض اوا کردیا ہے گر ان پر قبضہ بیں کیا ہے جتی کہ وہ دونوں ہی مرتبن کے باس ہلاک ہو گئے ہیں۔ تب بھی وہ ضامن نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے ان کور ہن میں رکھا ہے تو وہ ان کے ضان سے فارغ ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ وہ ایک ایساامین ہے جس نے مخالفت کی ہے اور اس کے بعد موافقت کرلی ہے۔

اوراسی طرح جب رائن نے رہی کوچیٹر وایا ہے۔اس کے بعداس نے سواری پرسواری کی ہے یا غلام سے فدمت لی ہے جس وہ ہلاک نہیں ہوئے۔اور اس کے بعد وہ مل مستعیر کے بغیر ہی ہلاک ہو گئے ہیں تب بھی وہ ان کا ضامن نہ ہنے گا۔ کیونکہ رہن کو چیٹر والینے کے بعد مستعیر مودّع کے تھم میں ہے جبکہ مستعیر کے تھم میں نہ دگا۔ کیونکہ رہن کوچیٹر والینے کے مستعار کا تھم فتم ہو چکا ہے اور وہ موافقت کی جانب نوٹ کرآچکا ہے۔ کیونکہ اب وہ ضان سے ہری ہوجائے گا۔

اور بیمسئلہ اس مستعیر کے خلاف ہے اس لئے کے مستعیر کا قبضہ اس کا ذاتی قبضہ ہے۔ پس اس کا ما لک کی جانب پہنچ جانالازم ہے۔ جبکہ رہمن کا مستعیر تھم دینے والے کی جانب ہے مقصد کو حاصل کرنے والا ہے۔ اور وہ ہلا کت اور استیفا ، کے وقت اس کا اس معیر کی جانب لوٹ کرآتا ہے۔

نثرح

اور درزی کوسینے کے لیے کپڑا دیا اور سینے کے مقابل ہیں اُس سے کوئی چیز اپنے پاس رہمن رکھوائی ہے جائز اور اگر اس کے مقابل ہیں اُس سے کوئی چیز اپنے پاس رہمن رکھوائی ہے جائز اور اگر اس کے مقابل ہیں رہمن ہے کہتم کوخو دسینا ہوگا ہے رہمان تا جائز ہے۔ یو ہیں کوئی چیز عاریت دی اور اس چیز کی واپسی ہیں بار بر داری ضرف ہو گی لہذا معیر نے مستعیر سے کوئی چیز واپسی کے مقابل ہیں رہمن رکھوائی ہے جائز ہے اور اگر یوں رہمن رکھوائی کہتم کوخود پہنچائی ہوگ تو نا جائز ہے اور اگر یوں رہمن رکھوائی کہتم کوخود پہنچائی ہوگ تو نا جائز ہے۔ (عالمگیری ، کتاب رہمن ، ہیروت)

## جنايت رائن كامر جوند چيز پر مضمون جونے كابيان

قَالَ (وَجِنَايَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُونَةٌ) ؛ لَأَنَّهُ تَفُويتُ حَقَّ لَا زِمٍ مُخْتَرَمٍ ، وَتَعَلَّقُ مِثْلِهِ مِنْ لِهِ الْمَالِ يَجْعَلُ الْمَالِكَ كَالْاَجْنَبِي فِي حَقِّ الضَّمَانِ كَتَعَلَّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِمَالِ مِثْلِهِ بِالْمَالِ يَجْعَلُ الْمَالِكَ كَالْاَجْنَبِي فِي حَقِّ الضَّمَانِ كَتَعَلَّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِمَالِ مِثْلِهِ بِالْمَالِ يَجْعَلُ الْمَالِكَ كَالْاَجْنَبِي فِي حَقِّ الضَّمَانِ كَتَعَلَّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِمَالِ الْمَوْسَى بِخِدُمَتِهِ الْمَوْسَى بِخِدُمَتِهِ الْمَوْسَى بِخِدُمَتِهِ إِذَا أَتَلَقَهُ الْوَرَثَةُ ضَمِنُوا قِيمَتَهُ لِيشْتَرَى بِهَا عَبُدٌ يَقُومُ مَقَامَهُ

. قَالَ (وَجِنَايَةُ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ تَسْقُطُ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهَا) وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الطَّمَانُ عَلَى صِفَةِ اللَّذِيْنِ، وَهَذَا ؛ لِلَّنَّ الْعَيْنَ مِلْكُ الْمَالِكِ، وَقَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ فَيَضْمَنُهُ لَا الْمَالِكِ، وَقَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ فَيَضْمَنُهُ لَا لَمَالِكِهِ الْمُرْتَةِ الْمُرْتَةِ فَيَضْمَنُهُ لَا لَمَالِكِهِ اللهُ الْمَالِكِهِ اللهُ الْمُلَاكِةِ اللهُ الْمُلَاكِةِ اللهُ الْمُلَاكِةِ اللهُ ال

#### أتجمه

فرمایا کہ جب راہمن کی مرہونہ چیز پر جنایت ہوتو وہ صنمون ہوگا۔ گیونکہ اس کی وجہ سے ایک محتر م اور لازم شدہ جن کونوت کرنا لازم آرہا ہے۔ اور اس طرح کے جن کا مال کے ساتھ متعلق ہونا ایسے ہے جیسے جن حنمان میں اجنبی ہے۔ جس طرح مرض موت میں حق ورٹا بیتہائی کے سوامیں احسان کرنے کورو کے والا ہے۔ اور وہ غلام جس کی خدمت کی وصیت کی گئی ہے اور جب وارثوں نے اس کو ہلاک کردیا ہے تو وہ اس کی قیمت کے ضامن ہوں مجے۔ کہ اس سے کوئی دوسر اغلام خرید اجا سکے۔ پس وہ پہنے کے قائم مقام بن جائے گا۔

اور جب مرہونہ چیز پر مرتبان کی جنابیت ہوتو جنابیت اپنی مقدار کے برابراس سے قرض کو ساقط کرد ہے گی۔اوراس کا تھم یہ ہے
کہ صنان قرض کے وصف پر ہے۔اور بیاس سب ہے کہ مرہونہ چیز کا عین ما لک کی ملکیت میں ہے۔ جبکہ مرتبان اس پرظلم کرنے
والا ہے۔ کیونکہ مرتبان اس کے عین کے مالک کیلئے ضامین بتا تھا۔
شرح

اور رائن نے مربون پر جنایت کی لینی اُس کوتلف کر دیایا اُس میں نقصان پنجایا اس کا وہی تھم ہے جواجنبی کی جنایت کا ہے لینی اس کوتا وان دینا ہوگا نے بیس سمجھا جائے گا کہ وہ تو خود ہی مربون کا مالک ہے اُس پر تاوان کیما، کیونکہ مربون کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق ہے اور بیتا وان مرتبن کے پاس مربون رہے گا اور اگر اس جنس کا ہے جس جنس کا ذین ہے اور ذین کی میعاد نہ جو تو اپنا ذین ہے وصول کر رہا۔

اورمرتبن نے رہن پر جنایت کی اس کا بھی صفال ہے اور بیر صفال اگر جنس ذین سے ہے اور میعاد پوری ہو پھی ہے تو بفتر رصفال ذین ساقط ہوجائے گا اور اس بیں سے بچھ بچا تو را بمن کو واپس کرے کہ اس کی مِلک کامعاد ضہ ہے۔

## جنايت مرجونه كارابن ومرتبن برضائع موجان كابيان

قَالَ (وَجِنَايَةُ الرَّهُنِ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَعَلَى مَالِهِمَا هَدُنَّ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: جِنَايَتُهُ عَلَى الْمُوتَهِنِ مُعْتَبَرَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ مَا يُوجِبُ الْمَالَ ، وَقَالَا: جِنَايَتُهُ عَلَى الْمُوتِهِنِ مُعْتَبَرَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ مَا يُوجِبُ الْمَالَ ، أَلَّا تَرَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ كَانَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ أَمَّا الْوِفَاقِيَّةُ فِلَّانَةُ لَوْ مَاتَ كَانَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ الْمُلُوكِ عَلَى الْمَعْصُوبِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ عِنْدَ أَدَاءِ الطَّمَانِ يَنْبُثُ ، بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْمَعْصُوبِ عَلَى الْمَعْصُوبِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ عِنْدَ أَدَاءِ الطَّمَانِ يَثَبُثُ ، بِخِلَافِ جَنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبرَتْ لِللَّهُ عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبرَتْ لِللَّهُ عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبرَتْ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبرَتْ لِللَّهُ عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبرَتْ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبرَتْ لِللَّهُ مَا لَكُونَ الْكُفَنُ عَلَيْهِ ، فَكَانَتُ جِنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبرَتْ لِلَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْصُوبِ عَلَى الْمُعْمُونِ عَلَيْهِ ، فَكَانَتُ جِنَايَةً عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُبرَتْ لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُوبِ فَالْمَالِلِ فَاعْتُولِكُ فَاعْتُولِ فَاعْتُرَالًا اللَّهُ الْمُلْكِ فَاعْتُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى عَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَيْرِ الْمُعْلِكِ فَاعْتُوا الْمُلْكِ عَلَى عَلَى عَلَى عَيْمِ الْمُعْلِكِ فَاعْتُولِ الْمُؤْلِلِهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُلْكِلُكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَيْمِ الْمُعْلِكِ فَاعْتُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلِلَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَلَهُ مَا فِي الْحِلَافِيَةِ أَنَّ الْجِنَايَة حَصَلَتْ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ وَفِي الاغتِبَارِ فَائِدَةٌ وَهُوَ دَفْعُ الْعَبْدِ النَّهِ بِالْجِنَايَةِ فَتُعْتَبُرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتِهِنُ أَبْطَلَا الرَّهْنَ وَدَفَعَهُ بِالْجِنَايَةِ اللَّهِنَ وَالْمُرْتِهِنُ لَا أَطُلُبُ الْجِنَايَةَ فَهُوَ رَهْنَ عَلَى حَالِهِ وَلَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَوْتَهِنَ لَا أَطُلُبُ الْجِنَايَة فَهُوَ رَهْنَ عَلَى حَالِهِ وَلَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَوْتَهِنَ كَانَ عَلَيْهِ التَّطْهِيرُ مِنْ الْجِنَايَة فَهُو رَهْنَ عَلَى حَالِهِ وَلَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمُوتَهِنِ كَانَ عَلَيْهِ التَّطْهِيرُ مِنْ الْجِنَايَة فَهُ وَجُوبُ الضَّمَانِ لَهُ مَعَ وُجُوبِ التَّخْلِيصِ عَلَيْهِ ، وَجِنَايَتُهُ عَلَى مَالِ الْمُرْتَهِنِ لَا لَعْمَانِ لَهُ مَعَ وُجُوبِ التَّخْلِيصِ عَلَيْهِ ، وَجِنَايَتُهُ عَلَى مَالِ الْمُرْتِهِنِ لَا لَمُ مُعَلَّى اللَّهُ لَا فَائِدَةً فِي اعْتِبَارِهَا ؛ لِلْأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي اعْتِبَارِهَا ؛ لِلْأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي اعْتِبَارِهَا ؛ لِلْأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي اعْتِبَارِهَا ؛ لِلْأَنَّهُ لَا لَعْمَلُكُ الْعَبْدُ وَهُو الْمُؤْتِهِنِ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّ الْمُؤْتِهِنِ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلَةُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

ترجمه

فر مایا کہ مرہونہ چیزی جنایت راہن ومرتبن اوران کے مال پرضائع ہوگی۔اور بیام اعظم رضی اللہ عنہ کے زوی ہے جبکہ ماحین نے مرہونہ چیزی جنایت کا اعتباد مرتبن پر کیا ہے۔اور پہال نفس جنایت سے مرادوہ جنایت ہے۔ جو مال کو واجب کرتی ہے۔ جبکہ بیا تفاق مسئلہ بیہ کے کہ بیا الک پراس کے مملوک کی جنایت ہے۔ کیا آپ نوروفکر نہیں کرتے ہیں کہ جب مرہون غلام فوت ہوجائے تو اس کا کفن را بمن پر ہوگا۔ جبکہ مفصوب منہ پر مفصوب چیزی جنایت میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ بیاں اوا کرنا بیو وقت ضمان عاصب کیا تام کہ کیا ہے مکہ بینے ملکت کو جا بت کرنے کیا ہے۔ بس بہال کفن عاصب پرلازم ہوگا۔ کیونکہ بینیر مالک کی جنایت ہے لبندااس کا اعتباد کیا ۔

اوراس اختلاف کردہ مسئلہ میں صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ یہ جٹایت اپنے سے علاوہ غیرے حاصل ہونے والی ہے۔ اور یہالہ جنایت کا عتبار کیا گیا جنایت کا اعتبار کیا گیا جنایت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور ایس کے بیر دکرتا ہے۔ کیونکہ جنایت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور ہا لک کے بیر دکرتا ہے۔ کیونکہ جنایت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہم جنایت کے سبب غلام مرتبان کو وے دیا جائے۔ اور جب مرتبان نے یہ کہد دیا ہے کہ میں غلام کو بیل اول گا تو بھی وہ اپنی حالت میں بطور رئین دہے گا۔ جب مرتبان نے یہ کہد دیا ہے کہ میں غلام کو بیل ہے کہ ہم جنایت کو مرتبان کیلئے اعتبار کر لیتے ہیں ہیں جنایت کو پاک کرنا اس کی ذمہ حضرت اہام اعظم رضی اللہ عند کی دلیل ہیہے کہ ہم جنایت کو مرتبان کیلئے اعتبار کر لیتے ہیں ہیں جنایت کو پاک کرنا اس کی ذمہ

داری ہے۔ کیونکہ یہ جنایت مرتبن کی منان میں حاصل ہونے والی ہے۔ پس مرتبن کیلئے وجوب منان نجات یانے کیلئے فائدے مند ند ہوگا۔ اور مرتبن کے مال پر اتفاق جنایت کا اعتبار کرلیا جائے گا۔ جبکہ مرجونہ چیز کی قیمت اور قرض برا بر ہول۔ کیونکہ جنایت کا اعتبار کفش کرنے میں کوئی فائد وہیں ہے۔ اس لئے کہ مرتبن غلام کا مالک نہیں ہے۔ جبکہ فائدہ تو اس میں تھا۔

اور جب مربونہ چیز کی قیمت قرض سے زیادہ ہے توامام صاحب سے روایت ہے کہ امانت کی مقدار کے برابر جنایت کا امتبار کریں گے۔ اس لئے کہ زیادتی مرتبن کے ضان میں ہیں ہے ہیں بیمستودع پرغلام ود بعت والے مسئلہ میں جنایت کے مشابہ ہو جائے گا۔

حضرت امام اعظم رضی الله عندے دوسری روایت یہ ہے کہ اس کا جنایت کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ رہمن کا تھم جس میں لیمنی زیادتی میں اس کا جنایت کے جنوبی کے جنوبی پر ہونے والی جنایت کے زیادتی میں جائے ہے۔ اور یہ مسئلہ مرجون کی را بمن یا مرتبین کے جیٹوب پر ہونے والی جنایت کے خلاف ہے۔ کیونکہ ملکتوں کی حقیقت مختلف ہے۔ پس بیا جنبی پر جنایت کی طرح ہوجائے گا۔
شرح

اور جب رائن نے مربون پر جنایت کی لینی اُس کو آلف کر دیایا اُس میں نقصان پہنچایا اس کا وہی تھم ہے جواجنبی کی جنایت کا ہے نیٹ اس کو تا وان دینا ہوگا نے بہن ہون کے ماتھ مرتہن ہے نیٹ اس کو تا وان کیسا ، کیونکہ مرہون کے ماتھ مرتہن کا حق متعلق ہے اور بیٹا وان کیسا ، کیونکہ مرہون کے ماتھ مرتہن کا حق متعلق ہے اور دیٹا وان مرتبن کے پاس مرہون رہے گا اوراگر اس جنس کا ہے جس جنس کا ذین ہے اور ذین کی میعاد نہ ہوتو اپنا ذین سے دورول کریگا۔

## ایک ہزار کے برابرغلام کو ہزار کے بدیے رہن رکھنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ رَهَنَ عَبُدًا يُسَاوِى أَلْفًا بِأَلْفِ إِلَى أَجَلٍ فَنَقَصَ فِى السَّعْرِ فَرَجَعَتْ قِيمَتُهُ إِلَى مِائَةٍ ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ فَإِنَّ الْمُرتَهِنَ يَقْبِضُ الْمِائَةَ قَضَاءً عَنُ مِائَةٍ ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ فَإِنَّ الْمُرتَهِنَ يَقْبِضُ الْمِائَةَ قَضَاءً عَنُ حَقِّهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَىءٍ وَأَصُلُهُ أَنَّ النَّقُصَانَ مِنْ حَيْثُ السَّعُرُ لَا يُوجِبُ حَقِّهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَىءٍ وَأَصُلُهُ أَنَّ النَّقُصَانَ مِنْ حَيْثُ السَّعُرُ لَا يُوجِبُ سَفُوطَ الدَّيْنِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ ، وَهُو يَقُولُ : إِنَّ الْمَالِيَّةَ قَدُ انْتَقَصَتُ فَأَشْبَهَ انْتِقَاصَ السَّعُو عِبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَلِكَ لَا يُعْتَبُرُ فِى الْبَيْعِ الْعَيْسِ وَلَنَا أَنَّ نُقُصَانَ السَّعُرِ عِبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَلِكَ لَا يُعْتَبُرُ فِى الْبَيْعِ الْعَيْسِ وَلَنَا اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الْبَيْعِ النَّعْمِ عِبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَلِكَ لَا يُعْتَبُرُ فِى الْبَيْعِ الْعَيْسِ وَلَنَا أَنَّ نُفْصَانَ السَّعْرِ عِبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَلِكَ لَا يُعْتَبُرُ فِى الْبَيْعِ النَّعَلِي اللَّهُ اللَّهُ لَهُ الْمُ لَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْمُوالِعُ اللَ

ترجمه

اوراس کے بعداس کاریٹ کم ہوگیا ہے۔اوراس کی قیمت ایک سورہ گئی ہے۔اس کے بعداس کوایک بندے نے تل کردیا ہے تو وہ اس کی قیمت لیعنی سوکا ضامن ہے اوراس کے بعد جب مدت کواوا کرنے کا وقت آگیا ہے مرتبن اپنے حق کی وصولی کیلیے سو ہر قبضہ کرنے والا ہوگا۔اور وہ را بمن سے پچھوا کیس نہ لے گا۔اوراس کی دلیل ہیہے کہ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ جبکہہ ہمارے نزدیک وہ قرض کے اسقاط کو واجب کرنے والانہیں ہے۔

حضرت اما م زفر علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے کہ ریٹ کم جو چکا ہے ہی ہے بین کے کم جوجانے کے مشابہ ہوگا۔ جبکہ ہماری
دلیل ہے ہے کہ ریٹ کم ہونے کا سبب لوگوں کی عدم دلچیں کی نشانی ہے۔ اوراس کا اعتباریج میں نہیں ہوا کرتا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے
افتیار بھی فاہت نہیں ہوا کرتا۔ اور فصب میں بھی اس کا اعتبار بیں کیا جاتا۔ پس ضمان بھی واجب نہ ہوگا۔ جبکہ عین میں نقصان ہونے
والا مسکہ ایسانہیں ہے۔ کیونکہ عین کے ایک جز کے فوت جوجانے کے سبب اس جز میں استیفاء فاہت ہوجاتا ہے۔ کیونکہ مرتبن کا قبضہ
ایس استیفاء ہے۔

شرح

اور جب مرہون چیز میں اگر فرخ کم ہو جانے سے نقصان پیدا ہوتو ہلاک ہونے کی صورت میں اس کمی کا لحاظ نہیں ہوگا اوراس
کے اجزامیں کی ہوئی تو اس کا عتبار ہوگا لہٰذا ایک چیز جس کی قیمت سوہ ارو پے تھی سوہ ارو پے میں رئین رکھی اور اب اس کی قیمت
پیاس رو پے رہ گئی کہ فرخ ستا ہوگیا اور فرض کر وکسی نے اس کو ہلاک کر دیا تو پیاس رو پے تا وان لیا جائے گا کہ اس وقت یہی اُس
کی قیمت ہے تو مرتبن کو صرف یہی پیاس رو پے ملیں گے اور رائین سے ابقیہ رقم وصول نہیں کرسکنا اور اگر رائین کے کہنے سے مرتبن اس
کو بیاس میں بیچ تو بقیہ بیاس رو پے رائین سے وصول کر لگا۔

## مرہونہ چیز کے ریٹ کم ہونے ہے قرض کے ساقط نہ ہونے کا بیان

وَإِذَا لَمْ يَسْفُطُ شَيْءٌ مِنُ الدَّيْنِ بِنُفُصَانِ السَّعْرِ يَقِى مَرْهُونًا بِكُلُّ الدَّيْنِ ، فَإِذَا قَتَلَهُ حُرَّ غِيمَ فِي صَمَانِ الْإِتَلافِ ؛ لِأَنَّ الْجَابِرَ بِقَلْدِ غَرِمَ فِيسَمَتهُ مِائَةً ؛ لِأَنَّهُ تَعْتَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْإِتَلافِ فِي صَمَّانِ الْإِتَلافِ ؛ لِأَنَّ الْجَابِرَ بِقَلْدِ الْفَالِيةِ فِي صَقِّ الْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ كَانَ مُقَابَلًا بِاللَّهِ الْفَالِيةِ فِي صَقِّ الْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ كَانَ مُقَابَلًا بِاللَّهِ عَلَى الْمُولَى اسْتَحَقَّهُ بِسَبِ الْمَالِيَةِ وَحَقُ عَلَى الْمَالِيةِ وَحَقُ الْمُولَى اسْتَحَقَّهُ بِسَبِ الْمَالِيَةِ وَحَقُ الْمُولَى الْمَتَحَقَّةُ بِالْمَالِيَةِ فَكَذَا فِيمَا قَامَ مَقَامَهُ ، ثُمَّ لَا يُرْجَعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَىء ؛ لِأَنَّ الْمُولَى الْمُتَحِقِّةُ بِالْمَالِيَةِ فَكَذَا فِيمَا قَامَ مَقَامَهُ ، ثُمَّ لَا يُرْجَعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَىء ؛ لِأَنَّ الْمُولَى اللهُ اللهِ يَتَقَرَّرُ ، وَقِيمَتُهُ كَانَتُ فِي الابْتِدَاء أَلْفًا يَدَ الرَّهُنِ يَلُولُونَ يَلُولُوا الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ الل

يَكِيدُ مُسْتَوُفِيًّا تِسْعَمِانَةٍ بِالْهَلاكِ، بِخِلافِ مَا إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ قَتْلِ أَحَدٍ ؛ لِآنَهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًّا الْكُلَّ بِالْعَبْدِ ؛ لِآنَهُ لَا يُؤَدِّى إِلَى الرِّبَا ،

#### 2.7

اور جب ریٹ کم ہوجائے کے سبب قرض ساقط نہ ہوتو وہ مرہونہ چیز سارے قرض کے بدلے بی مرہونہ ہاتی رہے گی۔اور اس کے بعد جب کسی آزاد نے اس کوئل کردیا ہے تو وہ اس کے انہی سووالی قیمت کا ضامن سنے گا۔ کیونکہ منمان اتلاف کے یوم تلف والی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ( قاعدہ کھیے )

اس کے کہ نقصان کو پورا کرنے والی چیز فوت شدہ چیز کے برابرواجب ہونے والی ہے۔ اوروہ قیمت مرتبن لے گا۔ کیونکہ بیہ
حق مالیت اس کے بدلے بیں ہے۔ جبکہ ہماری ولیل کے مطابق بیخون کا بدلہ ہے۔ حتی کہ قیمت آزاد کی دیت ہے زیادہ شہوگی
کیونکہ آقا مالیت کے سبب اس کا حقدار بنا ہے۔ جبکہ مرتبی حق مالیت سے متعلق ہے۔ پس وہ تق اس چیز بیل بھی ہوگا جو بین کے قائم
مقام ہے۔ اور اس کے بعد رہ بہن مرتبی سے پچھو واپس نہ لے گا۔ کیونکہ ابتداء سے بی مرتبن کا قبضہ استیفاء ہے۔ جبکہ بلاکت کے
سبب استیفاء اور مضبوط ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کی قیمت ابتدائی وقت بیس ایک بزار تھی پس مرتبین آیک بزار کو وصول کرنے والا ہوگا۔
اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ سو کے بدلے بیس بڑارکو وصول کرنے والا بن جائے۔ کیونکہ یہ سود کی جانب لے
جانے والا ہے۔ پس مرتبین سوکو وصول کرنے والا ہوگا۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب غلام قبل کیے بغیر فوت ہوجائے۔ کیونکہ اب

حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ہمار بے زود کیا اس بھی بھیا ختاا ف ٹیمی ہے کہ شنے مرہوں اگر ایسی ہوجس کا تلف ہونا معلوم ہوجائے بھیے زبین اور گھر اور جانور تو اس معورت بیں شئے مرہوں کے تلف ہونے ہے مرتبن کا بھوتی کم ندہوگا بلکہ روائن کا نقصان ہوگا اور جو شئے مرہوں الی ہوجس کا تلف ہونا صرف مرتبن کے کہنے ہے معلوم ہوز بھیے سونا جاندی وغیرہ) تو مرتبن اس کی قیمت کا ضامن ہوگا (جس صورت بیں گواہ ندر کھتا ہوائی کے تلف ہونے کا) اب اگر رائی اور مرتبن ذررائن بیں ان کے اوصاف اور ذررائن کو بیان کر جب وہ بیان کر سے کہا جائے گا تو خلفا شئے مرہوں کے اوصاف اور ذررائن کو بیان کر جب وہ بیان کر سے دوہ اور ان کے ہیں ان کے کا ظے لگا کی گا گر تھیت ذررائن ہے ذروائن سے نیادہ ہوتو رائن جی تقدر مرتبن نیادہ ہے مرتبن کی تھیت مرتبن کی ایک کی ایک کر اس کی اور ہو حلف سے انکاد کر ہے تو اس قدر مرتبن کو ادا نے ذررائن تیمت سے ذیادہ بیان کیا ہے وہ اس کے ذمہ سے ماقط ہوجائے گا اور جو حلف سے انکاد کر ہے تو اس قدر مرتبن کو ادا کر رس کی انگر مرتبن نے کہا ہیں شئے مربول کی قیمت نہیں جانیا تو رائن سے شئے مرہوں کے اوصاف پر حلف نے کر اس کے بیان کر رس کر کے گا گر مرتبن نے کہا ہیں شئے مربول کی اور اور کی اس کی قیمت نہیں جانیا تو رائین سے شئے مرہوں کے اوصاف پر حلف نے کر اس کے بیان مرتبن نے کہا ہیں شئے مربول کی اور کی امر خلاف واقعہ بیان نہ کر ہے۔

حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اگر ایک شئے دوآ دمیوں کے پاس دہن ہوتو ایک مرتبن اپنے دین کا تقاضا کرے
اور شئے مربول کو پیچنا جا ہے اور ایک مرتبن را بمن کو مہلت دے اگر شئے مربول ایک ہے کہ اس کے نصف نی ڈالنے سے دوسرے
مرتبن کا نقصان نیس ہوتا تو آ دھی نی کر ایک مرتبن کا دین ادا کردیں گے اور جو نقصان ہوتا ہے تو کل شئے مربول کو نی کر جو مرتبن
تفاضا کرتا ہے اس کو نصف دے دیں گے اور جس مرتبن نے مہلت دی ہے وہ اگر خوتی ہے جا ہے تو نصف تمن کو را بمن کے حوالہ کر
دینیں تو صلف کر بے میں نے اس واسطے مہلت دی تھے مربول اپنے حال پر میرے پاس دے بھر اس کا حق اس وقت ادا
کر دیا جائے۔

حصرت امام ما لک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اگر غلام کورجن رکھے تو غلام کا مال را بمن لے نے گا تھر جہب مرتبہن شرط کر لے کہ اس کا مال بھی اس کے ساتھ رجمن رہے۔ (موطانیام ما لک: جلداول: حدیث نبر 1320)

### رائن كومرتبن كومر بوند چيز كون دين كاحكم دين كابيان

قَىالَ (وَإِنْ كَانَ أَمَرَهُ الرَّاهِنُ أَنْ يَبِيعَهُ فَبَاعَهُ بِمِائَةٍ وَقَبَضَ الْمِائَةَ قَضَاءً مِنْ حَقَّهِ فَيَرْجِعُ بِتِسْهِ مِائَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَاعَهُ بِإِذُنِ الرَّاهِنِ صَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ اسْتَرَدَّهُ وَبَاعَهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَوْ كَ إِنَّ كَ لَالِكَ يَبُطُلُ الرَّهُنُ وَيَبْقَى الدَّيْنُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى ، وَكَذَا هَذَا قَالَ (وَإِنْ قَتَلَهُ عَبْدٌ قِيهَمَتُهُ مِاتَةٌ فَدُفِعَ مَكَانَهُ افْتَكُهُ بِجَمِيعِ اللَّيْنِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاء الْحَكَّةُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ، وَإِنْ شَاء سَلَّمَ الْعَبْدَ الْمَدُفُوعَ إِلَى الْمُرْتَهِنِ بِمَالِهِ وَقَالَ زُفَرُ : يَسِمِيرُ رَهُنَّا بِمِالَةٍ لَهُ أَنَّ يَدَ الرَّهُنِ يَدُ اسْتِيفَاء وَقَدْ تَقَرَّرَ بِ الْهَلَاكِ ، إِلَّا أَنْـهُ أَخْلَفَ بَدَلًا بِقَدْرِ الْعُشْرِ فَيَبْقَى اللَّيْنُ بِقَدْرِهِ وَلَأَصْحَابِنَا عَلَى زُفَرَ أَنَّ الْعَبْـدَ النَّانِـيَ قَـائِـمٌ مَقَامَ الْأَوّلِ لَحُمَّا وَدَمَّا ، وَلَوْ كَانَ الْأَوّلُ قَائِمًا وَانْتَقِضَ السُّعُرُ لَا يَسْفُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ عِنْدَنَا لِمَا ذَكُرْنَا ، فَكَذَلِكَ إِذَا قَامَ الْمَدْفُوعُ مَكَانَهُ وَلِمُحَمَّدٍ فِي الْخِيَارِ أَنَّ الْمَرْهُونَ تَغَيَّرَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَيُخَيَّرُ الرَّاهِنُ كَالْمَبِيعِ إِذَا قُتِلَ قَبُلَ الْقَبْضِ وَالْمَغْصُوبِ إِذَا قُتِلَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِى ، وَالْمَغْصُوبُ مِنَهُ كَذَا هَـذَا وَلَهُـمَا أَنَّ الْتَغَيُّرَ لَمْ يَظْهَرُ فِي نَفْسِ الْعَبْدِ لِقِيَامِ الثَّانِي مَقَامَ الْأَوَّلِ لَحُمَّا وَدَمَّا كَمَا ذَكُرْنَاهُ مَعَ زُفَرَ ، وَعَيْنُ الرَّهُنِ أَمَانَةٌ عِنْدَنَا فَلا يَجُوزُ تَمُلِيكُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ ، وَلأَنَّ جَعْلَ الرَّهْنِ بِاللَّذِينِ حُكُمٌ جَاهِلِيٌّ ، وَأَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ إِلَّانَ الْخِيَارَ فِيهِ حُكُمُهُ الْفَسُنُحُ وَهُوَ مَشْرُوعٌ وَبِنِحَلَافِ الْغَصْبِ ؛ ِلْأَنَّ تَمَلُّكُهُ بِأَدَاءِ الطَّمَانِ مَشْرُوعٌ ، وَلَوْ كَانَ الْعَبُدُ تَرَاجَعَ سِعْرُهُ حَتَّى صَارَ يُسَاوِى مِانَةً ثُمَّ قَتَلَهُ عَبْدٌ يُسَاوِى مِانَةً فَدُفِعَ بِهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ،

۔ اور جبرائن نے مرتبن کو علم دے دیا ہے کہ وہ مرہونہ چیز کو پچ دے۔ اور اس نے اس کوسورو پے میں پیچ کرتو اپنے حق وصولی کیلئے قبضہ میں رکھانیا ہے۔ تو اب مرتبن را بن سے نوسوروپے واپس لے گا۔ کیونکہ جب مرتبن نے را بن کی اجازت ہے اس کو فروخت کیا ہے توبیاس طرح ہوجائے گا کہ جس طرح را ہن نے اس کوواپس لے کرخود چ دیا ہے۔ اور جب اس طرح ہے تو رہن باطل ہوجائے گی۔اور قرض باتی ہے توبیاس مقدار کے برابر ہوگا جومرتہن نے وصول کرنی ہے۔ پس بھی اس طرح ہوجائے گا۔

اور جب مربون کوکسی ایسے غلام نے آل کیا ہے جس کی قیمت سورو پے ہے اس کے بعد آل کومفتول کی جگہ پردے دیا گیا ہے تو را بن اس کوسارے قرض کے بدلے میں چیٹر وائے گا۔ اور پیکم سیخین کے مطابق ہے۔

حضرت امام محمدعلید الرحمہ نے کہا ہے کہ رائن کو اختیار ہوگا۔اگروہ چاہے تو سارے قرض کے بدنے میں چھڑوائے اوراگروہ جاہے تو مرتبن کودیئے سے غلام کوسارے مال کے بدلے میں دیدے۔

حفزت امام زفرعلیدالرحمه نے کہا ہے کہ وہ غلام سورو بے کے بدلے میں بطور رئن ہوگا۔ان کی دلیل میہ ہے کہ رئن کا قبضہ یہ استیفاء ہے۔ اور ہلاکت کے سبب بیاستیفاء پختہ ہوجاتا ہے۔ گرجب مرتبن نے دس کی مقدار کے برابر وصول کرلیا ہے تو قرض دس کی مقدار کے برابر باقی رہ جائے گا۔

خضرت امام زفرعلیہ الرحمہ کے خلاف جمارے فقیاء کی دلیل میہ ہے کہ دومراغلام میر گوشت اور خون دونوں کے اعتبارے پہلے ، غلام کے قائم مقام ہے۔اور جب پہلا غلام موجود ہوتا اور ریث کم ہوجا تا نواس صورت میں ہارے نزدیک قرض میں سے پھوجی ساقط نہ ہوتا۔اس دلیل کے سبب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اوراس صورت ہیں بھی تھم اس طرح ہوگا جب دیا تمیاغلام پہلے

حضرت امام محمر علیدالرحمه کی دلیل اختیار دینے میں میر ہے کہ مرہون صان مرتبن میں تبدیل ہونے والا ہے۔ پس را بمن کو اختیار دیاجائے گا۔جس طرح مبیع ہے کہ جب قبضہ سے پہلے اس کول کر دیا جائے اور مفصوب کو جب عاصب کے قبضہ سے پہلے تل كرديا جائ يوابخر يداراورمغصوب مندكوا ختيار بهوكار

سیخین کی دلیل میہ ہے کشس غلام میں تبدیلی ظاہر ہونے والی نہیں ہے کیونکہ دومراغلام گوشت اور خون وونوں کے اعتبار ہے بہلے غلام کے قائم مقام ہے۔جس طرح امام زفر علیہ الرحمہ کے مؤتف کے ساتھ ہم بیان کرآئے ہیں۔جبکہ ہمارے نز دیک مرہونہ کا میں امانت ہے۔ کیں رائین کیلئے مرتبن کواس مرضی کے سواما لک بنادینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ رئین کوقرض کا بدلہ قرار دینا میہ جہالت کا تعلم ہے۔ اور وہ منسوخ ہے۔ جبکہ تنج میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ اس میں خیار کا تھم ننځ ہے جوشروع ہے۔ جبکہ فصب میں ایسانہی نہیں ہے۔ کیونکہ ضان کوادا کر کے مفصوب کا مالک بن جانا مشروع ہے۔

اور جب غلام مُوریث کم ہوگیا ہے اور وہ سورو پے کے برابرا مینجا ہے۔اس کے بعد غلام کول کر دیا گیا ہے جوسورو پے کے برابر ہے۔ تو قاتل کومقتول غلام کے بدلے میں دے دیا جائے گا۔اور سے بھی اس اختلاف کے مطابق ہے۔ شرح

اور جب معیر نے جو قید لگائی مستعیر نے اُس کی مخالفت کی گرید خالفت معیر کے لئے نقصان وہ نہیں بلکہ مفید ہے تواس صورت میں نہ مرتہن پر صفان ہے نہ رائین پر مثلاً اس نے جتنے پر رئین رکھنے کو کہا تھا اُس سے کم کے مقابل میں رکھ دیا گر یہ کی چیز کی واجبی قیمت کے برابر یا واجبی قیمت سے زائد ہے مثلاً اس نے ایک ہزار میں رئین رکھنے کو کہا تھا اور میہ چیز پانسو کی ای ہے مستعیر نے پانسو یا چیرسوغرض ہزار سے کم میں رئین رکھ دی بیخالفت جائز ہے کہ اس میں معیر کا سچھنقصان نیس کیونکہ ہلاک ہونے کی صورت میں واجبی قیمت ملے گی بعنی وہی پانسو ہزار تو ملیس سے نہیں پھر کیا قضان ہوا بلکہ فائدہ میہ ہے کہ اگر اپنی چیز چھوڑ انا چاہے گا تو ہزار روپے فراہم کر نے نہیں پڑیں سے جتنے میں رئین ہے اُستے ہی وے کر چھوڑ اسکے گا۔ (زیلعی)

مربون غلام کے آل کرنے کی وجہ سے ضمان جنابیت مرتبن بر ہونے کا بیان

(وَإِذَا قَسَلَ الْعَبُدُ الرَّهُنُ قِيبًلا حَطَاً فَضَمَانُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ) ؛ إِلَّانَّهُ لَا يَسْمُلِكُ التَّمْلِيكَ (وَلَوْ فُدِى طَهُو الْمَحَلُّ فَيقِى اللَّيْنُ عَلَى حَالِهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى السَّاهِ فِكَانَ عَلَيْهِ إصلاحُهَا السَّاهِ فِي ضَمَانِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ إصلاحُهَا السَّاهِ فِي ضَمَانِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ إصلاحُهَا (وَلَوْ أَبَى الْمُوتَهِنُ أَنْ يَهْدِى قِيلَ لِلرَّاهِنِ الْقَعْ الْعَبُدَ أَوْ الْفِدِهِ بِالدِّيةَ ) ؛ لِأَنَّ الْمِلكَ فِي السَّقَبَةِ قَائِم مَنْ الْمُوتَهِنِ الْفَقَاءِ الْقَيْدَةِ وَالْفِدَاء يُطالَبُ السَّقَبَةِ قَائِم مَنْ الْمُوتَهِنِ الْفَيْدَةِ وَالْفِدَاء يُطالَبُ السَّقَعَ عَنُ الْفِيدَاء يُطالَبُ السَّقَعَ عَنُ الْفِيدَاء يُطالَبُ السَّقَعَ عَنْ اللَّهُ الْمُوتَهِنِ الْمُوتَةِينِ فَصَارَ كَالْهَلاكِ (وَكَذَلِكَ إِنْ السَّقَعَ عَلَى الْمُوتَهِنِ فَصَارَ كَالْهَلاكِ (وَكَذَلِكَ إِنْ السَّقَعَ عَلَى الْمُوتَهِنِ فَصَارَ كَالْهَلاكِ (وَكَذَلِكَ إِنْ السَّقَعَ عَلَى الْمُوتَهِنِ فَصَارَ كَالْهَلاكِ (وَكَذَلِكَ إِنْ السَّقَلَ الْمُوتَهِنِ فَصَارَ كَالْهَالِكِ (وَكَذَلِكَ إِنْ السَّقَى فَى السَّيْفِي فَصَارَ كَالْهُمَ النَّاهُ عِلَى الْمُوتَهِنِ فَصَارَ كَالُهُمَ التَّذِينِ عَلَى الْمُوتَهِنِ وَهُو الْفِلَاء عُولِي فَدَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُوتَهِنِ وَهُو الْفِلَاء عُلَى الْمُوتَهِنِ وَهُو الْفِلَاء عُلَى الْمُوتَهِنِ وَهُو الْفِلَاء عُلَى الْمُوتَهِنِ وَلَمْ يَسْقُطُ وَلَدِ الرَّهُنِ إِلَالَةُ اللَّهُ عِلَى الْمُوتَهِنِ ، فَإِنْ فَدَى فَهُو رَهُنْ مَعَ أُمِّهِ عَلَى حَالِهِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَلَى اللَّذِينِ كَمَا لَوْ هَلَكَ فِي الاِيْتِذَاء ، وَإِنْ فَدَى فَهُو رَهُنْ مَعَ أُمْهِ عَلَى حَالِهِمَا اللْهُ عَلَى حَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ وَهُو الْمُؤْمُ وَهُو وَهُو الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى حَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعُلِي اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

#### ترجمه

اور جب مرہون غلام نے کسی شخص کو خطا کے طور پر قبل کر دیا ہے تو جنایت کا ضان مرتبن کی ذمہ داری ہے۔ اور مرتبن کیلئے یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ غلام کو جنایت میں دیدے۔ کیونکہ مرتبن مالک بنانے کا مالک نہیں ہے۔ اور جب مرتبن نے فعد بیا داکر دیا ہے تو وہ بطور کل وہ غلام کو جنایت میں دیا۔ کیونکہ قرض اپنی حالت میں یاتی ہے۔ اور مرتبن فیدیے میں را بمن سے کھی ہی واپس نہ لے گا۔ کیونکہ قرض اپنی حالت میں یاتی ہے۔ اور مرتبین فیدیے میں را بمن سے کھی ہی واپس نہ لے گا۔ کیونکہ جنایت کو درست کرنا بھی اس پر ہوگا۔

اور جب مرتهن نے فدیداداکر نے سے انکارکردیا ہے۔ تورائهن سے کہاجائے گا۔ غلام دے دیدیا دیت دیدوہوں کا فدید ہے۔ کیونکہ دقبہ غلام کے اندردائهن کی ملکیت موجود ہے۔ جبکہ مرتهن کی جانب سے اس کوفدید دینے کا بھم دیا جائے گا۔ کیونکہ اس کا حق پایاجارہا ہے۔ لیس جب وہ فدید دینے سے دک جا کی تورائهن سے جنایت کے بھم کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور جنایت کے بھم میں سے غلام کو دینا اختیار کیا ہے۔ تو اب مرتهن کا قرض سے غلام کو دینا اختیار کیا ہے۔ تو اب مرتهن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔ کیس جب اس نے غلام کو دینا اختیار کیا ہے۔ تو اب مرتهن کا قرض ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ مرجون غلام ایسے سبب سے حقد او بنے والا ہے۔ جو مرتبن کے ضامن ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ لیس جب مرتبن کے طام کی اور ای طرح ہوجائے گا۔ اور ای طرح جب رائمن فدید دیتا ہے تب بھی غلام اس کو ایسے بدانے کے عوض میں سانے والا ہے۔ جو مرتبن پر ہے اور وہ بدلہ فدید دیتا ہے۔

جبکہ مربون غلام میں ایسانہیں ہے۔ کہ جب اس نے کی شخص کوئل کردیا ہے یا اس نے کی مال کو ہلاک کردیا ہے تو ابتداءی سے را بہن اس لڑے کو دینے یا فدید دینے کا مخاطب نہ ہوگا کیونکہ وہ لڑکا مرتبن پر مضمون نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب را بمن نے لڑکا و سے دیا ہے۔ تو وہ را بمن سے خارج ہو جائے گا۔ اور قرض میں سے جھے مامان بھی معاقط نہ ہوگا۔ جس طرح وہ شروع میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور جب را بمن نے فدید دے دیا ہے تو وہ لڑکا اپنی مال کے ماتھ اس حالت میں رائن ہوگا۔

اورجس صورت بین تصاص داجب ہے وہاں رہمن سے جنیں اور خطا کے طور پر جنایت ہو گی کہ اس میں دیت واجب ہوگی یہاں رہمن سے ہے کہ مرہون سے اپناخت وصول کرسکتا ہے۔ ( در مختار ، کتاب رہمن ، بیروت )

## مرہون غلام کا محیط رقبہ کے برابر مال کو ہلاک کردینے کابیان

(وَلَوْ اسْتَهُلَكَ الْعَبُدُ الْمَرْهُونُ مَالًا يَسْتَغُرِقُ رَقَبَتَهُ ، فَإِنْ أَذَى الْمُرْتَهِنُ اللَّيْنَ الَّذِى لَزِمَ الْعَبْدَ فَدَيْنَهُ عَلَى حَالِهِ كَمَا فِي الْفِدَاءِ ، وَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلرَّاهِنِ بِعْهُ فِي الدَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْعَبْدَ فَدَيْنَهُ عَلَى حَالِهِ كَمَا فِي الْفِدَاءِ ، وَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلرَّاهِنِ بِعْهُ فِي الدَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْعَبْدَ فَدَيْنَ الْمُرْتَهِنِ كَمَا ذَكُونَا فِي الْفِدَاء (وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّ وَبِيعَ أَنْ يُوذَى عَنْهُ ، فَإِنْ أَدَى بَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ كَمَا ذَكُونَا فِي الْفِدَاء (وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّ وَبِيعَ أَنْ يُعْبُدُ فِيهِ يَأْخُذُ صَاحِبُ دَيْنِ الْعَبْدِ دَيْنَهُ ) وَلَا نَذِينَ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحَقّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحَقّ

وَلِى الْحِنَايَةِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى حَقِّ الْمَوْلَى ، (فَإِنْ فَضَلَ شَىءٌ وَدَيْنُ غَرِيمِ الْعَبْدِ مِثُلُ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ أَكْثَرُ فَالْفَصْلُ لِلرَّاهِنِ وَبَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ) ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ أُسْتُحِقَّتُ لِمَعْنَى الْمُرْتَهِنِ أَوْ أَكْثَرُ فَالْفَصْلُ لِلرَّاهِنِ وَبَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ) ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ أُسْتُحِقَّتُ لِمَعْنَى هُوَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَأَشْبَةَ الْهَلَاكَ،

#### 2.7

اور جب رائن نے فد بیادانہ کیااوراس نے اس تعام کونے دیا ہے تو غلام پرقرض والا اپنا قرض لینے والا ہوگا۔ کیونکہ غلام کا قرض مرتبن کے قرض سے اور جنایت کی ولایت میں مقدم ہے۔ کیونکہ غلام کا قرض آ قا کے تی میں مقدم ہے۔ اورا سکے بعد جب کچھ نے لکلا اور غلام کے قرض خواہ کا قرض کے برابر ہے یا اس سے ذیادہ ہے تو وہ ذیا دتی رائبن کیہوگی۔ اور مرتبن کا قرض باطل موجائے گا۔ کیونکہ رقبہ غلام ایس ہوجائے گا۔ کیونکہ رقبہ غلام ایس ہوجائے گا۔

#### شرح

## وین غلام کامرتبن کے قرض سے کم ہونے کابیان

(وَإِنْ كَانَ مُنْ الْعَبْدِ أَقُلَّ سَقَطَ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ دَيْنِ الْعَبْدِ وَمَا فَصَلَ مِنْ دَيْنِ الْعَبْدِ يَبْقَى رَهْنَا كَمَا كَانَ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ قَدْ حَلَّ أَحَذَهُ بِهِ ) وَلِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْعَبْدِ يَبْقَى رَهْنَا كَمَا كَانَ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ قَدْ حَلَّ أَحَدُ لَا يَفِي بِدَيْنِ الْغَرِيمِ حَقْهِ (وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ لَا يَفِي بِدَيْنِ الْغَرِيمِ حَقْهِ (وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ لَا يَفِي بِدَيْنِ الْغَرِيمِ الْحَقْ فِي دَيْنِ الْغَرِيمِ الْحَدَ اللَّهِ مَنْ وَلَهُمْ يَوْجِعُ بِمَا بَقِي عَلَى أَحَدٍ حَتَى يُعْدَقُ الْعَبْدُ) وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ ) وَإِنْ كَانَ الْعَبْدِ لَا يَفِي بِدَيْنِ الْغَرِيمِ الْعَبْدِ وَلَدْ اللَّهِ مِنْ وَلَهُ مِنْ الْعَبْدِ وَقَدْ الْمُتُوفِينَ عَلَى أَحَدٍ حَتَى يُعْدَقُ الْعَبْدُ ) وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ ) وَإِنْ كَانَ الْعَبْدِ وَلَا الْعَبْدِ اللّهِ مُنْ الْعَبْدُ وَكِنْ الْعَبْدِ وَقَدْ أَسْتُوفِينَتُ فَيَتَأَخُرُ إِلَى مَا بَعُدَ الْعِتْقِ (ثُمَّ إِذَا أَذَى بَعُدَهُ لَا اللهُ عَلَى أَجَدٍ) وَإِنْ كَانَ الْمَعْنِ وَقَدْ أَسْتُوفِينَتُ فَيَتَأَخُرُ إِلَى مَا بَعُدَ الْعِتْقِ (ثُمَّ إِذَا أَذَى بَعُدَهُ لَا يَعْدَلُ أَجِدٍ) وَلَانَ عَلَى أَجَدٍ وَقَدْ أَسُتُوفِينِهُ الْعِنْ الْعَبْدِ وَعَلَى أَجِدٍ ) وَلَانَ أَنْ أَنْ أَوْمُ كَانَ الْعَبْدِ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى أَجَدٍ ) وَلَانَةُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ

#### 2.7

 مرتهن اس سے لینے والا ہوگا۔ کیونکہ میرای کے حق کی جنس سے ہے۔اور جب ادائیگی کا وقت ندآیا تو وہ دفت آنے تک اس کوروک لے۔

اور جب غلام کی قیت قرض خواہ کے قرض کو پورا کرنے والی نہیں ہے۔ تو قرض خواہ قیت لینے والا ہوگا۔ جو باتی نئی جائے گا اس کے بارے میں رجوع نہ کرے گا۔ حتیٰ کہ غلام آزاد ہوجائے۔ کیونکہ ہلاک ہونے والا قرض غلام کی گردن سے متعلق ہوتا ہے۔ جبکہ گردن وصول ہو چکی ہے۔ پس یہ بعد والے حق تک مؤخر ہوگا۔ اس کے بعد جب آزادی کے بعد غلام نے ادا کر دیا ہے تو و و کسی پر رجوع نہ کرے سکے گا۔ کیونکہ ای کے مل کے سبب سے وہ حق واجب ہونے والا ہے۔

## را بن ومرتبن دونوں پر فدریدادا کرنے کے تھم کابیان

(وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبُدِ أَلْفَيْنِ وَهُو رَهُنْ بِأَلْفٍ وَقَدْ جَنَى الْعَبُدُ يُقَالُ لَهُمَا الْدِيَاهُ) ؛ لِأَنَّ النَّصْفَ مِنْهُ مَضْمُونٌ ، وَالنَّصْفُ أَمَانَةٌ ، وَالْفِدَاءُ فِى الْمَضْمُونِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَفِى النَّصْفَ مِنْهُ مَضْمُونٌ ، وَالنَّصْفُ أَمَانَةٌ ، وَالْفِدَاءُ فِى الْمَضْمُونِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَالدَّفْعُ لَا اللَّهُمَانَةِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَالدَّفْعُ لَا اللَّهُمَانَةِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إِمَا بَيْنًا ، وَإِنَّمَا مِنْهُ الرُّضَا بِهِ،

(فَإِنْ تَشَاحًا فَالْقُولُ لِمَنْ قَالَ أَنَا أَفْدِى رَاهِنَا كَانَ أَوْ مُرْتَهِنَا) أَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَلِأَنَهُ لِيُسَ فِي الْفِيدَاءِ إِبْطَالُ الْمُرْتَهِنِ ، وَفِي الذَّفْعِ الَّذِي يَخْتَارُهُ الرَّاهِنُ إِبْطَالُ الْمُرْتَهِنِ ، وَفِي الذَّفْعِ الَّذِي يَخْتَارُهُ الرَّاهِنُ إِبْطَالُ الْمُرْتَهِنِ أَنَّا أَفْدِى لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَخْتَارُ وَكَدَا فِي جنايَةِ الرَّهِنِ إِذَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّا أَفْدِى لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَخْتَارُ السَّذَفْعِ ؛ لِلَّانَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنُ مَضْمُونًا فَهُو مَحْبُوسٌ بِلَيْهِ وَلَهُ فِي الْفِدَاءِ غَرَضٌ صَحِيحٌ ، وَلَمَّا الرَّاهِنُ فِلْأَنَّهُ لِيُسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا يَعْرَضُ صَحِيحٌ ، وَلَمَّا الرَّاهِنُ فِلْأَنَّهُ لِيسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلِايَةُ السَّرَدَ عَلَى الرَّاهِنِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَفْدِى ، وَأَمَّا الرَّاهِنُ فِلْأَنَّهُ لِيسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلِايَةُ السَّرَدَ عَلَى الرَّاهِنِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَفْدِى ، وَأَمَّا الرَّاهِنُ فِلْأَنَهُ لِيسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلِايَةُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَ لَلْهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتَهِنِ وَلَا لَهُ لَلْهُ اللَّهُ الللِهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

ترجمه

ہوئی ہے۔ تو اب رائین ومرتبن دونوں سے کہا جائے گا۔ فدیدادا کرو۔ کیونکہ غلام کا نصف مضمون ہے۔ اور آ دھا امانت ہے۔ اور مضمون کا فدید مرتبن پر ہے۔ اور امانت کا فدیدرائین پر ہے۔ اور اس کے بعد جب دونوں نے غلام کودیے پر اتفاق کیا ہے اور اس کو دے دیا ہے تو مرتبن کا قرض فتم ہو جائے گا۔ اور حقیقت کے اغتبار سے غلام کی جانب سے غلام کو دینا جائز نہ ہوگا۔ اس دلیل ک سبب ہے جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔ اور مرتبن کی جانب سے دینے کی رضا مندی ہے۔

اور جب ان دونوں نے اختلاف کیا تو اس بندے کے تول کا انتہار کیا جائے گا کہ جس نے کہا کہ میں فعد بیدوں گا۔ آگر چہوہ را بمن ہے یا مرتبن ہے۔ البتہ مرتبن اس لئے فعد بیدے گا کرحق را بمن کا باطل ہونا ہوگا اور جس کورا بمن اپنائے گا اس سے مرتبن کا حق باطل ہوگا۔

اورای طرح جب مرہون نیچ کی جنایت مین مرتبی نے کہا کہ فدید میں دوں گا۔ تو اس کیلئے اختیار ہوگا۔ اگر چہ ما لک غلام

دینے کو اختیار کرتا ہے۔ اس کئے کہ پچاگر چہضمون نہیں ہے۔ گروہ مرتبین کے قرض کے بدلے میں مجبوس تو ہے۔ اور فدید دینے میں مرتبین کا مقصد درست ہے اور را بمن کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ پس اس کوفدید دینے میں اختیار ہوگا۔ اور جورا بمن ہے تو چونکہ مرتبین کو غلام دینے کی ولایت نہیں ہے۔ اس دلیل کے سب سے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔ پس مرتبین کس طرح دینے کو اختیار کرسے گا اور امانت کے جھے کوفدیہ بین دینے میں مرتبین کے احمر تبین اور امانت کے حصے کوفدیہ بین دینے میں مرتبین کے احمر تبین کے مرتبین فدید دینے دور ان کی کا حسان ہوگا۔ حتی کہ دائی پر دجو میں نہ ہوگا۔ کیونکہ دیا بھی ممکن ہے کہ مرتبین فدید دینے کو اختیار نہ کرے کہ میں را بھی اس کا خاطب بنرآ۔

اور جب اس نے فدید دیئے کواختیار کرلیا ہے تو اس حالت میں وہ احسان کرنے والا ہوگا۔اور حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت اس شرح بیان کی گئی ہے۔ کہ احسان کرنے والا را بن کے موجود ہونے کی حالت میں رجوع نہ کرے گا۔اور اس کو ہم ان شاءاللہ یہ اکر دیں گے۔

شرح

## مرتهن كافديدي إنكار بررائن كوفديدادا كرف كابيان

(وَلَوْ أَبَى الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَقُدِى وَفَدَاهُ الرَّاهِنُ فَإِنَّهُ يَحْتَسِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ نِصْفَ الْفِدَاءِ مِنُ دَيْنِهِ ) إِلَّانَ سُقُوطُ الدَّيْنِ أَمُرٌ لَازِمٌ فَلَدى أَوْ دَفَعَ فَلَمْ يُجْعَلُ الرَّاهِنُ فِى الْفِدَاءِ مِنُ لَيْنِهِ عَلَى اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَ

(وَلَوُ كَانَ الْمُرْتَهِنُ فَدَى ، وَالرَّاهِنُ حَاضِرٌ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ، وَإِنْ كَانَ غَانِبًا لَمُ يَكُنُ مُتَطَوِّعًا) وَهَذَا قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالْحَسَنُ وَزُفَرُ مُتَطَوِّعً فِي الْوَجُهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ فَدَى مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَشْبَهَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : الْمُرْتَهِنُ مُتَطَوِّعٌ فِي الْوَجُهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ فَدَى مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَشْبَهَ الْاَجْنَبِيّ وَلَهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّاهِنُ حَاضِرًا أَمْكَنَهُ مُخَاطَبَتُهُ ، فَإِذَا فَذَاهُ الْمُرْتَهِنُ فَقَدْ تَبَرَع كَالًا جُنبِيّ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الرَّاهِنُ عَائِبًا تَعَلَّرَ مُخَاطَبَتُهُ ، وَالْمُرْتَهِنُ يَحْتَاجُ إِلَى إِصْلاحِ الْمَصْمُونِ ، وَلَا يُمُكِنُهُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِصْلاحِ الْأَمَانَةِ فَلا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا

#### ترجمه

اور جب مرتبن نے فدید دینے ہے انکارکردیا ہے اور دائین نے فدیداداکردیا ہے تو مرتبی پراس کے قرض میں سے نسف فدیدادوں کی اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تافام جائی فدیدادوں کے دیا ہی فدیداداکر نے میں احسان کرنے والا مجھ لیا جائے گا۔ اس کے بعدد کھا جائے گا۔ جب نصف فدید وین کے برابر ہے بیائی سے زیادہ ہے تو و بن سے نصف کی مقدار کے دین کے برابر ہے بیائی سے زیادہ ہے تو و بن سے نصف کی مقدار کے برابر وہ ساقط ہو جائے گا۔ اور بقید غلام کے بدلے میں دہمن کے طور پر دے گا۔ کیونکہ آدھا فدید دینا مرتبن پر لازم تھا۔ لیکن جب اس کورا بمن نے اداکردیا ہے تو وہ احسان کرنے والا نہ ہوگا۔ تو اس کومرتبن پر دجو م کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پس بیمرتبن کے خرض کے بدلے جب اس کورا بمن نے اداکردیا ہے تو وہ احسان کرنے والا نہ ہوگا۔ تو اس کومرتبن پر دجو م کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پس بیمرتبن کے خرض کے بدلے ہے میں مقاصد بن جائے گا۔ جس طرح کہ دائمن نے مرتبن کا آدھا قرض اداکردیا ہے پس غلام بقید کے بدلے میں دبئن دے گا۔

اور جب مرتبن نے فدید اوا کر دیا ہے اور را بہن بھی موجود ہے تو وہ احسان کرنے والا ہے۔ محر جب را بہن غائب ہے تو مرتبن احسان کرنے والا نہ ہوگا اور امام اعظم رضی اللہ عند کا قول ہے۔

حضرت امام ابو یوسف،امام محمد،امام حسن اورامام زفرعلیهم الرحمدنے کہا ہے مرتبن دونوں صورتوں میں احسان کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ اس نے دوسرے کی ملکبت میں اس کے تکم کے یغیر فلد سے دیا ہے ہیں بیاجنبی کے مشابہ ہوجائے گا۔

حضرت امام اعظم رضی الله عند کی دلیل بیدے کہ جب رائن موجود ہے۔ تواس کوفد نے کا مکلف کرنا ممکن ہے۔ مگر جب مرتبن نے اداکردیا ہے تو اس نے اجنبی کی طرح احسان کیا ہے۔ مگر جب رائن غائب ہے تو اسکومکلف بنا ناممکن نہیں ہے۔ اور مرتبن مضمون کی مقدار کے برابراصلاح کا ضرورت مند ہے۔ اورامانت کی اصلاح کے بغیر مرتبن کی اصلاح مضمون ممکن نہ ہوگی۔ کوفکہ وہ احسان کرنے والانہیں ہے۔

## وفات را بن سے وصی کامر ہونہ کونے کر قرض اوا کرنے کابیان

قَالَ (وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيَّهُ الرَّهُنَ وَقَضَى الدَّيْنَ) ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ قَائِمٌ مَقَامَهُ ، وَلَوْ تَوَلَّى الْمُوصَى حَيَّا بِنَفْسِهِ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْبَيْعِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَكَذَا لِوَصِيِّهِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْقَاضِى نَصَّبَ نَاظِرًا لِحُقُوقِ لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْقَاضِى نَصَّبَ نَاظِرًا لِحُقُوقِ لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْقَاضِى نَصَّبَ نَاظِرًا لِحُقُوقِ اللهُ مِنْ غَيْرِهِ مَا النَّظُورِ لِأَنْفُسِهِمْ ، وَالنَّظُولُ فِي نَصْبِ الْوَصِيِّ لِيُؤَذِى مَا عَلَيْهِ لِللهُ مِنْ غَيْرِهِ ،

2.7

اور جبرائن کا کوئی وسی تبیں ہے تو قاضی اس کا کوئی وسی مقرر کرے گا۔ادراس کوم ہونہ چیز کی تھے کا تھم دے گا۔ کیونکہ قاضی مسلمانوں کے حقوق کا گئران ہوا کرتا ہے۔لیکن اس میں شرط میہ ہے کہ دوا پٹی مہریانی سے بربر رہے۔اوروسی کو مقرر کرنے میں مہریانی ہے ہے کہ اس موسی پرغیر کا جوتن ہے وہ اس کواوا کردے۔اوراس کے علاوہ سے بھی مال لے۔

نثرت

علامہ علا کالدین منفی عذیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ باپ کے ذمہ ذین ہے دہ اپنا نے لڑکے کی چیز دائن کے باس رہمن رکھ سکتا ہے اس طرح وصی بھی نابالغ کی چیز کوائے ذین کے مقاتل میں رئین رکھ سکتا ہے پھرا گریے چیز مرتبین کے باس ہلاک ہوگئی توبید دونوں بفتور ویں نابالغ کوتا دان دیں اور مقدار ذین سے مربون کی قیمت زائد ہوتو زیادتی کا تا دان ہیں کہ بیا مائت تھی جو ہلاک ہوگئی۔

زین نابالغ کوتا دان دیں اور مقدار ذین سے مربون کی قیمت زائد ہوتو زیادتی کا تا دان ہیں کہ بیا مائت تھی جو ہلاک ہوگئی۔

اور جب باپ یا وصی نے نابالغ کی چیڑا ہے وائن کے پاس کھی تھراُس وائن کو انہوں نے چیز تھے ڈالنے کے لیے کہ ویا اُس نے نکھ کرا پنا ڈین وصول کرلیا ہی جائز ہے مگر بھڈرٹمن نابالغ کو دینا ہوگا ای طرح اگران دونوں نے نابالغ کی چیزا ہے ذین کے بدلے میں خود نیچ کر دی ہی جائز ہے اوراس ٹمن اور ڈین میں مقاصہ (اولا بدلا) ہوجائے گا پھر نابالغ کواپنے پاس سے بھڈرشن اواکریں۔

وصى كامال تركه ي قرض كے بدلے ميں رئن ندر كھنے كابيان

(وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيْتِ دَيْنٌ فَرَهَنَ الْوَصِى بَعْضَ التَّرِكَةِ عِنْدَ غَرِيمٍ مِنْ غُرَمَائِهِ لَمْ يَجُزُ وَلِلْآخَرِينَ أَنْ يَرُدُّوهُ) ؛ لِأَنَّهُ آثَرَ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ بِالْإِيفَاءِ الْحُكْمِى فَأَشْبَهَ الْإِيثَارَ بِالْإِيفَاءِ الْسَحَقِيقِى وَفَإِنُ قَصَى دَيْنَهُمْ قَبُلَ أَنْ يَرُدُّوهُ جَازَ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِوُصُولِ حَقِّهِمْ إلَيْهِمْ (وَلَيْ لَمُ يَكُنْ لِلْمَيْتِ غَرِيمٌ آخَرُ جَازَ الرَّهُنُ اعْتِبَارًا بِالْإِيفَاءِ الْحَقِيقِى (وَبِيعَ فِى دَيْنِهِ) وَلَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيْتِ غَرِيمٌ آخَرُ جَازَ الرَّهُنَ اعْتِبَارًا بِالْإِيفَاءِ الْحَقِيقِي (وَبِيعَ فِى دَيْنِهِ) وَلَا نَعُدَهُ (وَإِذَا ارْتَهَنَ الْوَصِيُّ بِدَيْنٍ لِلْمَهْتِ عَلَى رَجُلٍ وَلِأَنَّهُ يُسَاعُ فِيهِ قَبُلَ الرَّهُنِ الْمَعْتِ عَلَى رَجُلٍ وَلِأَنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ : وَفِى رَهْنِ الْوَصِيُ تَفْصِيلُاتُ مَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ : وَفِى رَهْنِ الْوَصِي تَفْصِيلُاتُ لَا مُعْدَلُهُ لَا لَكُونُ اللَّهُ عَنْهُ : وَفِى رَهْنِ الْوَصِي تَفْصِيلُاتُ لَنَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ : وَفِى رَهْنِ الْوَصِي تَفْصِيلُاتُ لَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ : وَفِى رَهْنِ الْوَصِي تَفْصِيلُاتُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ : وَفِى رَهْنِ الْوَصِي تَفْصِيلُاتُ اللَّهُ عَنْهُ : وَفِى رَهْنِ الْوَصِي تَفْصِيلُاتُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ : وَفِى رَهْنِ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

#### ترجمه

اوراس کے بعد جب غرباء کے رہن واپس لینے سے بل وصی نے ان کاحق ادا کر دیا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ کیونکہ ان کوان کاحق سلنے کے سبب مانع ختم ہو چکا ہے۔ اور جب میت کا دوسر اقرض خواہ نہ ہوتو رہن جائز ہے۔ اس کوابفائے حقیق پر قیاس کیا جائے گا۔ اور مرہونہ کواس کے قرض میں بچے دیا جائے گا۔ کیونکہ رہن سے پہلے بھی اس کوائ قرض کے بدلے میں بیچا جاسکتا تھا۔ پس رہن کے بعد بھی اس کو نیچے دیا جائے گا۔

اور جب کسی آ دمی پرمیت کے قرض کے بدلے اس وسی نے رہن لی ہے تویہ جائز ہے۔ کیونکہ اس میں استیفاء ہے۔ اور اس کا مالک وسی ہے۔مصنف رضی اللہ عند نے کہا ہے کہ وسی کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ مسائل کو ہم کماب وصایا میں ان شاء اللہ بیان کر دیں گے۔

#### تررح

اور جب باپ پر ذین ہے وہ بالغ لڑ کے کی چیز اُس دَین کے مقابل میں ربن بیس رکھ سکتا کہ بالغ پراس کی ولایت نیس ای طرح تا بالغ کے ذین میں بالغ کی چیز مجر وی نہیں رکھ سکتا، اوراگر بالغ ونا بالغ دونوں کی مشترک چیز ہے اس کوبھی ربن نیس رکھ سکتا۔ ( فقاد کی ہندیہ، کتاب ربن، بیروت)

ہاپ پر دَین ہےاس نے ہالغ وٹا بالغ لڑکوں کی مشترک چیز کور ہمن رکھ دیا بیٹا جائز ہے جب تک بالغ ہے اجازت حاصل نہ ک لے اور مر ہون ہلاک ہوجا ئے تو بالغ کے حصہ کا ضامن ہے۔ ( فقاو کی ہندیہ، کتاب رہن ، بیروت )

باپ نے نابالغ لڑکے کی چیز رہن رکھ دی تھی پھر باپ مر گیا اور وہ بالغ ہوکر یہ چاہتا ہے کہ بیں اپی چیز مرتبن ہے لےاوں تو جب تک دَین اوانہ کر دے چیز تبیس لے سکتا بھرا گرخو د باپ پر دَین تھا جس کے مقابل میں گروی رکھی تھی اور کڑکے نے اپ مال ے ذین اوا کر کے چیز لے لی تو بفتدر زین باپ کے ترکہ ہے وصول کرسکتا ہے۔( فقاو ٹی ہند ہیر، کتاب رئین ، ہیروت) مال کو بیا ختیار نہیں ہے کہا ہے نابالغ کڑکے کی چیز رئین رکھو ہے ہاں اگر وہ وصیہ ہے یا جو تحقی نابالغ کے مال کا ولی ہے اس کی طرف سے اجازت حاصل ہے تو رکھ کتی ہے۔( فقاو کی ہند ہیر، کتاب رئین ، ہیروت)

وسی نے بیٹیم کے کھانے اور لباس کے لیے اُوھار فرید ااور اس کے مقاتل ہیں بیٹیم کی چیز رہمن رکھ دی ہے جا رہ ہا کہ طرح آگر۔

بیٹیم کے مال کو تجارت میں لگایا اور اُس کی چیز دوسرے کے پاس رکھ دی یادوسرے کی چیز اس کے لیے ربین میں ٹی ہے تھی جا نز ہے۔
وسی نے بچہ کے لئے کوئی چیز اُوھار لی تھی اور اس کی چیز ربین رکھ دی تھی میر تہیں کے پاس سے بچہ بی کی ضرورت کے لئے ما تک لایا اور چیز ضائع ہوگئی تو چیز ربین نے نکل گئی اور بچہ بی کا نقصان ہوا اس صورت میں ذین کا کوئی جز اس کے مقابل میں ساتھ میں ہوگا اور اگر اپنے کام کے لئے وصی مرتبین سے ما تک لایا ہور چیز بلاک ہوگئی تو وسی کے ذمہ تا وان ہے کہ بیٹیم کی چیز کوا پنے استعمال کرنے کاحی نہ تھا۔
لئے استعمال کرنے کاحی نہ تھا۔

اور جبوص نے بیٹیم کی چیز رہن رکھ دی پھر مرتبی کے پاس سے قصب کر لا یا اور اپنے کام بیں استعال کی اور چیز ہلاک ہوگئی اگر اس چیز کی قیمت بقدر قرین ہے تو اس کے اگر اس چیز کی قیمت بھر تر ہیں ہے تو بھر قرین ہے اس کی قیمت کم ہے تو بھٹر رقیمت قرین سے مرتبی کو دے اور اُلا کی بیٹیم کے مال سے اواکر ہے اور اگر قیمت قرین سے زیادہ ہے تو قرین اور اگر قیمت قرین سے زیادہ ہے تو قو قرین استعمال میں تعدی اپنی سے اواکر ہے اور اگر فیمس کر کے بیٹیم کے استعمال میں لا یا اور ہلاک ہوئی تو مرتبین کے مقابل میں ضامن ہے بیٹیم کے مقابل میں نہیں اور اگر چیز کی قیمت قرین سے زائد ہے تو اُلاک ہوئی تو مرتبین کے مقابل میں ضامن ہے بیٹیم کے مقابل میں نہیں اور اگر چیز کی قیمت قرین کے مقابل میں ضامن ہے بیٹیم کے مقابل میں نہیں اور اگر چیز کی قیمت قرین ہے اور اس کے ذمہ تیس ہوگا۔

ہ اور جب وسی نے بنتم کی چیزا ہے تا بالغ لڑ کے کے پاس رئین رکھ دی ہے تا جائز ہے اور بالغ لڑ کے یا اپنے باپ کے پاس رکھ دی پیجائز ہے۔ (فقاویٰ ہند ہے، کتاب رئین، بیروت)

اور جب وصی نے ور نڈکٹرچ اور حاجت کے لیے چیز اُدھار لی اور ان کی چیز رئین رکھ دی اگریدسب در نثہ بالغ بیں تو نا جائز ہے اور سب نا بالغ بیں تو جائز ہے اور بھن بالغ بعض نا بالغ بیں تو بالغ کے تن عن نا جائز اور نا بالغ کے بارے میں جائز۔ ہے اور سب نا بالغ بیں تو جائز ہے اور بھن بالغ بعض نا بالغ بیں تو بالغ کے تن عن نا جائز اور نا بالغ کے بارے میں جائز۔

ا ہے پان رہ ن رہ صما ہے۔ رہ مادن، سید عب میں سیر سیار ہے۔ اور رائن کاوسی کو اُٹینیں ہے تو قاضی کی کواس کا وصی مقرر اور جب رائن مرگیا تو اس کا وصی رئن کو نیچ کر ذین اوا کر سکتا ہے۔ اور رائن کا وصی کو اُٹینیں ہے تو قاضی کی کواس کا وصی مقرر کرے اور اُسے تھم دے گا کہ چیز نیچ کر ذین اوا کرے۔ (فاولی ہندیہ، کتاب رئن، بیروت)

# ﴿ بیان میں ہے ﴾

مسائل منثوره كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین مینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بیمسائل منثورہ ہیں یاشتی ہیں یامتفرقہ ہیں۔علامہ کا کی نے کہا ہے کہ ابواب میں واخل تبین ہوتے۔علامہ اکمل نے کہا ہے مصنفین کی بیاوت ہے کہوہ ایسے مسائل کو کتابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ شاؤ و نا در ہونے کی وجہ سے بیر سائل ابواب میں داخل نہیں ہوتے۔جبکہ ان کے فوائد کیٹیر ہوتے ہیں۔اور ان مسائل کومنٹور و بمتفرقه باشتی کها جا تا ہے۔ (البنائية شرح الهدايه ۵ بس، ۱۸۸۸، حقاليه النائ

## دس دراجم كى قيمت والاشيره ربهن ميس ر كھنے كابيان

قَىالَ (وَمَنْ دَهَنَ عَصِيرًا بِعَشَرَةٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَتَخَمَّرَ ثُمَّ صَارَ خَلًّا يُسَاوِى عَشَرَةٌ فَهُوَ رَهُنْ بِعَشْرَوهِ) ؛ إِلَّانَ مَا يَكُونُ مَحَلَّا لِلْبَيْعِ يَكُونُ مَحَلَّا لِلرَّهْنِ ، إِذُ الْمَحَلَّلَةُ بِالْمَالِيّةِ ُ فِيهِمَا ، وَالْنَحَمُرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَحَلًا لِلْبَيْعِ ايْتِدَاء ۖ فَهُوَ مَحَلَّ لَهُ بَقَاء ۚ حَتّى إِنَّ مَنُ اشْتَرَى عَصِيرًا فَسَنَحَمَّرَ قَبُلَ الْقَبْضِ يَبْقَى الْعَقْدُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِى الْبَيْعِ لِتَغَيِّرِ وَصُفِ الْمَهِيعِ بِمَنْزِلَةٍ مَا إِذًا تَعَيَّبًا

فرمایا کہ جب کی بندے نے دی دراہم کے بدلے جی انگور کا وہ شیرہ رہن جی رکھا ہے جس کی قیست درہم ہے۔اس کے بعدد وخمر بن گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ سرکہ بن گیا ہے جو دی دراہم کے برابر ہے۔ تو وہ انہی دی کے بدیے میں ہوگا۔ کیونکہ جو چیز ت کاکل بن سکتی ہے وہ چیز ربن کاکل بھی بن سکتی ہے۔ ( قاعدہ فقہیہ ) کیونکہ دونوں مالیت کے اعتبار سے کل ہیں۔اورخمرا گرجہ ابتدائی طور پرکل نبیں ہے۔لیکن وہ بقاء کے اعتبارے کل تھے ہے۔ حتیٰ کہ جب کمی بندے نے انگور کا شیرہ خریدا ہے اوروہ قبضہ کرنے ہے پہلے بی خمر بن گیا ہے۔ تب بھی عقد باتی رہے گا۔ جبکہ وصف مبتے کے تبدیل ہوجائے کے سبب سے خریدار کوا ختیار ہوگا۔ اور پیہ اس طرح کی حالت کی ہوجائے گا کہ جب کوئی جیج عیب دار بن جائے۔

### دس دراہم والی بکری کودس دراہم کے عوض رہن رکھنے کا بیان

(وَلُوْ رَهَنَ شَاةً قِيمَتُهَا عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَمَاتَتُ فَدُبِغَ جِلْدُهَا فَصَارَ يُسَاوِى دِرْهَمًا فَهُوَ رَهُنَ بِدِرْهَمٍ) ؛ لِأَنَّ الرَّهُنَ يَتَقَرَّرُ بِالْهَلَاكِ ، فَإِذَا حَيى بَغْضُ الْمَحَلِّ يَعُودُ حُكْمُهُ بِقَدْرِهِ مَهْ بِلِهُ فَلَ الرَّهُنَ الرَّهُنَ الرَّهُنَ السَّاةُ الْمَبِيعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَدُبِغَ جِلْدُهَا حَيْثُ لَا يَعُودُ الْبَيْعُ ؛ بِي خِلَافِ مَا إِذَا مَاتَتُ الشَّاةُ الْمَبِيعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمُنتقضُ لَا يَعُودُ ، أَمَّا الرَّهُنُ يَتَقَرَّرُ بِالْهَلَاكِ فَلَلَ الْقَبْضِ وَالْمُنتقضُ لَا يَعُودُ ، أَمَّا الرَّهُنُ يَتَقَرَّرُ بِالْهَلَاكِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ يَمُنعُ مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ وَيَقُولُ : يَعُودُ الْبَيْعُ عَلَى مَا بَيْنَاهُ وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ يَمُنعُ مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ وَيَقُولُ : يَعُودُ الْبَيْعُ

ترجمه

آور جب سی شخص نے دی دراہم کے بدلے بیل کسی بکری کورہ بن بیل رکھ دیا ہے اور یہ بکری بھی دی دراہم کی ہے۔ اوراس کے بعد دہ بکری فوت ہوگئی ہے اوراس کی کھال کو دبا خت دی گئی ہے تو وہ کھال ایک درہم کی ہوئی۔ تو وہ ایک درہم کے بدلے بیل رہی ہوگ ۔ کیونکہ ہلاک ہونے کی وجہ سے رہی ہو بچی ہے۔ گر جب مرہونہ کا بعض حصہ موجود ہے۔ تو اس کی مقدار کے مطابات رہی کا تختم لوٹ کر آ جائے گا۔ اور بیاس صورت کے خلاف ہے کہ جب بچی گئی بکری قبضہ کرنے سے پہلے فوت ہوگئی ہے۔ اوراس کی مقدار کے مطابات کے سب بھے ختم ہو بچی ہے۔ اوراس کی کھال کو دبا غت دی گئی ہو بچی ہے۔ اور ٹو ٹی ہوئی چیز لوٹ کرنیس آیا کرتی ۔ جبکہ دہ بیلے ہلاکت کے سب بھے ختم ہو بچی ہے۔ اور ٹو ٹی ہو باتی ہو بیلے ہلاکت کے سب بھے ختم ہو بچی ہے۔ اور ٹو ٹی ہوئی چیز اوٹ تر ہیں۔ جبکہ لوٹ کرنیس آیا کرتی ۔ جبکہ دین ہلاکت کے سبب کی ہو جاتی ہے۔ اس وضاحت کے مطابق جس کوہم بیان کرآ تے ہیں۔ جبکہ مارے بعض مشائخ منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچا لوٹ آتی ہے۔

شرح

علامہ علا دُالدین طفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اور جب دل ارو ہے میں بکری رہن رکھی اور یہ بکری بھی دل اروپے تبت کی ہے پھر یہ بکری بلا ذرئے کئے مرگئی اور اُس کی کھال ایسی چیزے دیا خت کی جس کی کوئی قیمت نبیں اور رہن کے دن کھال کی ایک روپید تیمت تھی تو ایک روپید میں رہن ہے اور دورو ہے تھی تو دو ہیں زئن ہے اور تھے ہیں یہ بات نبیں یعنی بحری ہوتی اور قبل قبضہ مرجاتی تو کھال پکا لینے کے بعد بھی اس کی ایک صحیح نبیں رہتی ۔

اورا گر بھری کی قیمت ذین ہے زیادہ ہے مثلاً ہیں ۲۰ روپے قیمت کی ہے تو کھال آٹھ آنے میں رہن ہے اورا گرقیت کم ہے مثلاً ذین دی، اروپے ہے اور بھری پانچے ہی کی ہے تو کھال چور دیے میں رہن ہے گر کھال تلف ہو جائے تو چونکہ وہ ایک روپیہ کی ہے ایک سماقط ہوگا اور پانچ روپے را بمن ہے وصول کر بھا اور اگر کھال کو ایسی چیز ہے پکا یا ہے جس کی کوئی قیمت ہے تو سرتهن کو اس کھال کے روکنے کا حق عاصل ہے کہ جو کچھ د باغت سے زیادتی ہوئی ہے اُسے جب تک وصول نہ کرلے را بمن کو دینے سے انکار کر

سكما ہے۔ (در مخار ، كماب ر ، كن ميروت ، قادي ثامي ، كراب ر ، كن ميروث)

## مر ہونہ چیز میں اضافے کارائن کیلئے ہونا کا بیان

قَالَ (وَنَسَمَاءُ الرَّهُنِ لِلرَّاهِنِ وَهُوَ مِثْلُ الْوَلَدِ وَالنَّمْرِ وَاللَّبِنِ وَالصَّوفِ) ؛ لِأَنَّهُ مُتُولُدُ مِنْ مِلْكِهِ وَيَكُونُ رَهُنَا مَعَ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ ، وَالرَّهُنُ حَقَّ لَازِمٌ فَيَسْرِى إِلَيْهِ (فَإِنْ هَلَكُ مِغَيْرِ شَيْءَ) ؛ لِأَنَّ الْأَتُبَاعَ لَا قِسْطَ لَهَا مِمَا يُقَابَلُ بِالْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَذُخُلُ يَهُ لَكُ بِغَيْرِ شَيْءَ) ؛ لِأَنَّ الْأَتُبَاعَ لَا قِسْطَ لَهَا مِمَا يُقَابَلُ بِالْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَذُخُلُ تَصَدِّتَ الْعَفْدِ مَقُصُودًا ؛ إِذُ اللَّفَظُ لَا يَتَنَاوَلُهَا (وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ وَبَقِى النَّمَاءُ الْفَكَالِ ) الرَّاهِنُ بِحِصَّتِهِ يُقَسِّمُ اللَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقِيمَةِ النَّمَاءِ يَوْمَ الْفِكَالِ ) ؛ الرَّاهِنُ بِحِصَّتِهِ يُقَسِّمُ اللَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهُنِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقِيمَةِ النَّمَاءِ يَوْمَ الْفِكَالِ إِذَا بَقِي إِلَى الرَّاهِنُ الرَّاهِنُ لِمَا اللَّهُ مُن يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالْقَبْضِ ، وَالرَّيَادَةُ تَصِيرُ مَقْصُودَةً بِالْفِكَالِ إِذَا بَقِى إِلَى الْمَعْلِ الْمَالِ النَّمَاء اللَّهُ صُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالْقَبْضِ ، وَالرَّيَادَةُ تَصِيرُ مَقْصُودَةً بِالْفِكَالِ إِذَا بَقِى إِلَى السَّيْعِ ، فَمَا أَصَابَ النَّيَاء اللَّهُ مُن يَعْمَ اللَّهُ مُن يَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ مُن يَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ صُلَى الْتَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن النَّيَاء اللَّهُ مُن النَّيَاء اللَّهُ عَلَى الْتَعْمِ وَالزِّيَادَة وَمَا أَصَابَ النَّيَاء الْمُنتَهَى ، وَصَدُرُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُناتِقَى الْمَامِعُ وَالزِّيَا وَالْمَالِ الْمُنْتَهَى ، وَقَدْ ذَكُونًا بَعْضَهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى ، وَصَدُولُ النَّهُ فَى الْجَامِعِ وَالزِّيَاوَاتِ

#### 2.7

اور جب مربونہ چیز عیں اضافہ ہوا تو و درا بن کیلئے ہوگا جس طرح ہیں ، دودھ ، پھل اورادن ہے۔ کیونکہ بیرا ابن کی ملکیت کی بیداوار ہے۔اورنما ویعنی بڑھنااصل ربن کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ بیراصل کے تابع ہے۔اور ربن ایک لازم شدہ حق ہے۔اس لئے کہ وہ تابع کی جانب سرایت کرنے والا ہے۔اور جب تابع ہلاک ہوجائے تو وہ کسی بدلے بغیر ہلاک ہونے والا ہے۔ کیونکہ جو چیز اصل دین کے مدمقا بل ہوتی ہے۔اس میں تابع ہونے والوں کا کوئی حصرتیں ہوتا۔ کیونکہ بیر عقد بن کر مقصود کے تحت داخل ہونے والا میں شہیں ہوتا۔ کیونکہ بیر عقد بن کر مقصود کے تحت داخل ہونے والا میں ہوتا۔ کیونکہ بیر عقد بن کر مقصود کے تحت داخل ہونے والا میں ہوتا۔ کیونکہ بیر عقد بن کر مقصود کے تحت داخل ہونے والا ہوئے میں ہوتا۔ کیونکہ بیر عقد بن کر مقصود کے تحت داخل ہوئے والا میں ہوتا۔ کیونکہ بیر عقد بین کر مقصود کے تحت داخل ہوئے والا میں ہوتا۔ کیونکہ بیر عقد بین کر مقصود کے تحت داخل ہوئے والا میں ہوتا۔ کیونکہ میں ہوتا۔ کیونکہ عقد کا لفظ ان کوشا میں ہوتا۔

اور جب اصل ہلاک بوجائے اور بڑھنے والی چیز یاتی ہے تو رائن اس اضائے کواس کے جھے کے بدلے میں چھڑ والے گا۔
اور قرض کو مربونہ کے تبعنہ کے دن والی قیمت اور اضافے کو چھڑ والے والی قیمت پر تقسیم کر دیں گے۔ کیونکہ صنمون قبصنہ سے قابل صال بناہے۔ اور ذیادتی چھڑ والے کے سبب مقصود بن چھ ہے۔ لیکن اس میں شرط بیہ کہ نجات کے وقت تک باتی رہے۔ اور جبکہ تالان بناہے۔ اور ذیادتی چھڑ والے کے سبب مقصود بن چھڑ والے کے ماری جھڑ والے کے وہی قرض سے تابع مقصود بوتا ہے۔ جس طرح جسج کالز کا ہے۔ بین جو مقد اور اصل کو پہنچے جائے گی وہی قرض سے ساقط ہوجائے گی۔ کیونکہ یہ مقد ارتقصود بن کر اصل کے مقابل ہے اور دہ مقد ارجواضائے کو پہنچے جائے گی اس کو رائن چھڑ والے گا

تاب کفایہ نتی میں بیان کیا ہے اور اس کی کمل وضاحت جامع اور زیادات میں ہے۔ شرح

علامہ علاؤالدین حقی علیہ الرحمہ قلصے ہیں کہ مرہون ہے جو چیزیں بیدا ہوئیں مثلاً بچہ ، دودھ، پھل وغیرہ بدائر چہر بن ش واخل ہیں مگر فک رہن سے قبل ہلاک ہوجا کیں آو ذین کا کوئی حصداس کے مقابل ہیں سا قطانیں ہوگا۔اورا گرخو در بن ہلاک ہو گایا مگر یہ پیداوار باتی ہے تو اس کے مقابل جتنا حصہ قین پڑے اس کوادا کر کے دائین اس کو حاصل کرسکتا ہے مفت نہیں لے سکتا بینی اصل ربمن کی جو پچھ قیت ربمن رکھنے کے دن تھی اور اس کی جو قیمت فک ربمن کے دن ہے دونوں پر ذین کو تقسیم کیا جائے اصل کے مقابل میں جو حصہ آئے وہ ساقط اور اس کے مقابل ہیں جننا حصہ ہوادا کر کے فک ربمن کرالے مثلاً دی اروپ ذین ہیں اور مربون بھی دی وار وی کی چیز ہے اور اس کا بچہ پانچ روپ کا ہے اور مربون ہلاک ہوگیا تو دو تبائی ذین ساقط ہوگیا ایک تبائی باتی ہے۔ (در مختار ، کتاب ربمن ، ہیروت)

## گروی چیز کے نفع کارا بن کیلئے ہونے کابیان

حصرت سعید بن سینب (تابعی) کہتے ہیں کہ رسول النہ الله نے فرمایا کی چیز کو گروی رکھنا مالک کو کہ جس نے وہ گروی رکھی ہوئی چیز کے اللہ کو کہ جس نے وہ گروی رکھی ہوئی چیز کے ملکیت ختم نہیں ہوتی ) اس لئے اس گروی رکھی ہوئی چیز کے مرفع و بروجوزی کا حقد اررائی نے اوروہی اس کے قصان کا ذمہ دار ہے اس روایت کوامام شافعی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے اور اس قسم کی ایک اور جم لفظ بھی (حضرت سعید بن سینب سے روایت کی گئی ہے جے سعید بن سینب اوراس قسم کی ایک ہوئی ہے یا وہ روایت ہم معنی ہوئی ہے اور اس کے الفاظ مختلف بیں گر الفاظ کا بیا ختلاف ایسانہیں نے حضرت ابو ہریرہ بطریق انسان نقل کیا ہے یا وہ روایت ہم معنی ہوئے کے منافی ہو۔ (منگوۃ شریف: جلد سوم: صدیث بر 112)

مدیث کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز کس کے پاس رائن رکھ دے تو اسکا پر رائن رکھ ناس چیز کی ملکیت کوئم نہیں کرتا بلکہ وہ چیز جوں کی تو اس ابن کی ملکیت میں رائتی ہے اس لئے حدیث نے اس کی بھی وضاحت کروی ہے کہ اس رائن رکھی ہوئی چیز ہے اگر کوئی نفع حاصل ہوتا ہے پااس میں کوئی بردھور کی ہوتی ہے تو وہ رائن کا حق ہے بایں طور کہ اگر اس چیز کا کرا ہے آتا ہے تو رائن وہ کرا پر وصول کرسکتا ہے آگر وہ کوئی جانور ہے تو اس پر سوار ہوسکتا ہے یا استعالی کرسکتا ہے ایسے ہی اگر رائن وہ کرا پر وصول کرسکتا ہے آگر وہ کوئی جانور ہے تو اس پر سوار ہوسکتا ہے یا استعالی کرسکتا ہے ایسے ہی اگر اس جانور کے بچے ہوں تو وہ بچ بھی رائن می کا حق ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح رائن رائن رائن رائن رائن کی ہوئی چیز کے منافع کا حقد ارہوتا ہے اس جانور کے بچے ہوں تو وہ ہے بیلی طور کہ آگر وہ چیز مرتبان کے بال بلاک وضائع ہو جاتی ہے تو اسکا نقصال رائن میں بوتا بلکہ میں رائن کو پورا پورا افر ض واپس کی وجہ ہے مرتبان کے حق (لیمن جو تو میرہ اس نے رائن کو دیا ہے ) میں سے بچھ بھی سا قطانیس ہوتا بلکہ رائن کو پورا پورا افر ض واپس کرتا ہوتا ہے۔

ر پار کا مقالوہ کے بعض نسخوں میں معروف کے ساتھ لیمنی وری منقول ہے اس صورت میں اس کے فاعل امام شافعی ہوں گے لفظ روی مقالوہ کے بعض نسخوں میں معروف کے ساتھ لیمنی وری منقول ہے اس صورت میں اس کے فاعل امام شافعی ہوں گے

اورلفظ مثله اورمثل منصوب بی رین کے۔

## مرتبن كيلئة مربونه بكرى كاددوه يين كابيان

(وَلَوْ رَهَنَ شَاةً بِعَشَرَةٍ وَقِيمَتُهَا عَشَرَةٌ وَقَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: الْحِلْبُ الشَّاةَ فَمَا حَلَبَتْ فَهُو لَك حَلالٌ فَحَلَبَ وَشَرِبَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَمَّا الْإِبَاحَةُ فَيَصِحُ مَعَ الْخَطَرِ (وَلا يَسْقُطُ تَعْلِيفُهَا بِالشَّرْطِ وَالْحَطْرِ ؛ لِأَنَّهَا إطْلَاقٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكِ فَتَصِحُ مَعَ الْخَطْرِ (وَلا يَسْقُطُ سَىٰءٌ مِنْ اللَّدَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَتَلَفَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ (فَإِنْ لَمْ يَغْتَكَ الشَّاةَ حَتَّى مَاتَتُ فِي يَدِ شَيْءٌ مِنْ اللَّيْنِ عَلَى قِيمَةِ اللَّبَاقِ ، فَمَا أَصَابَ الشَّاةِ مَقَى قِيمَةِ اللَّبَنِ الَّذِي شَرِبَ وَعَلَى قِيمَةِ الشَّاةِ ، فَمَا أَصَابَ الشَّاةَ مَتَى عَلَى قِيمَةِ اللَّبَنَ تَلِفَ عَلَى مِلْكِ الشَّاةَ مَنْ الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ تَلِفَ عَلَى مِلْكِ الشَّاةَ الشَّاقَ الشَّاقَ الشَّاقَ إِنْ الْمَاتِ بِغِعْلِ الْمُرْتَهِنِ وَالْفِعْلُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ أَخَذَهُ وَأَتْلَفَهُ السَّافِ إِنْ الْمَاتِي بِغِعْلِ الْمُرْتَهِنِ وَالْفِعْلُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ أَخَذَهُ وَأَتْلَقُهُ الرَّاهِنِ بِفِعْلِ الْمُرْتَهِنِ وَالْفِعْلُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ أَخَذَهُ وَأَتْلَقَهُ السَّاقِ إِذَا الشَّاقِ إِذَا لَلْمَاتِ فِي أَخِلُكُ وَلَاللَّالَةِ إِلَى النَّمَاءِ النَّهُ إِنْ لَهُ الرَّاهِنَ فِي أَكْفِلُ وَلَا الشَّاقِ إِذَا الشَّاقِ إِذَا لَا اللَّاقِياسِ الْمَالَةِ فِي الْمُعْلِقِ مَوْتَ لَكُهُ الرَّاهِنَ فِي أَكْذِلِكَ جَمِيعُ النَّمَاءِ النَّهَا اللَّهُ الرَّاهِنَ فِي أَكْذِلَكَ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ النَّمَاءِ النَّهُ إِنْ لَلْهُ الرَّاهِنَ فِي أَكْفِلُ الْمَاتِ فِي النَّهُ الرَّاهِنَ فِي أَكْدُلِكَ جَمِيعُ النَّمَاءِ النَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَاتِ الْمَاءِ اللَّهُ إِلَى اللَّالَةُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمَاتِلُكُ وَلَا اللَّهُ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَلْكُولِ الْمَلْولِ الْفَاقِ السَلَاقُ اللْمَاتِ اللَّهُ الْمَلْقِي الْمَاتِ اللَّهُ الْمَلْعُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمَاتِ الْمَلْعُلُولُ الْمَلْعُلُولُ الْمَاتِ الْفَاقِلُ الْمَاتِي الْمَلْعِلَ الْمَلِكُ الْمَاتِ الْمَالِقُولُ ا

2.7

اور جب کسی شخص نے دس دراہم کے وض میں ایک بحری کورئن میں رکھ با ہے اور اس کی قیمت دس دراہم ہے اور رائن نے مرتبن نے مرتبن نے دودھ کو دربہ کے واقع در بہ کر ہی کا دودھ دوبہ لے جو بھی دودھ تو دربہ لے گاوہ تیرے لئے حلال ہے۔ اور اس مرتبن نے دودھ کو دربہ کر پی لیا ہے۔ تو اس پر پچھ بھی صفان نہ ہوگا۔ البتہ اباحت کو شرط کے ساتھ معلق کر نا درست ہوگا۔ کیونکہ اباحت مطلق ہے تملیک نہیں ہے۔ پس بیدشرط کے ساتھ بھی ماقط نہ ہوگا۔ کیونکہ مالک کی اجازت سے مرتبن اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔

اور جبرابن نے بحری چھڑوا آنہیں ہے۔ جی کہ دوم مہن کے قضہ میں فوت ہوگئ ہو قرض کو پی لئے گئے دودھ کی قیمت پراور بحری کی قیمت پراور بحری کی قیمت پرافسیم کیا جائے گا۔ اور جنتی مقدار دودھ کے نفیے بیس آئے گی۔ دوم ما قط ہوجائے گی۔ اور جنتی مقدار دودھ کے نفیے بیس آئے گی اس کورائی مرتبن سے لینے والا ہوگا۔ کیونکہ دودھ دائن کی ملکیت سے مرتبن کے مل سے تلف ہونے والا ہے۔ اور المان کی جانب سے اختیار دینے کے سب سے ہوا ہے۔ توبیا کی طرح ہوجائے گا کہ جس طرح خود را بمن نے اس کو ہلاک کیا ہے۔ پس وہ را بمن پر مضمون ہوگا۔ اور مرتبن کیلئے قرض بیل سے دودھ کا حصہ ہوگا۔ اور دودھ کے جھے کی مقدار کے مطابق قرض باتی ہے۔ پس وہ را بمن پر مضمون ہوگا۔ اور مرتبن کیلئے قرض بیل سے دودھ کا حصہ ہوگا۔ اور دودھ کے جھے کی مقدار کے مطابق قرض باتی ہے۔ اور ای طرح دہ ہرتبم کا اضافہ ہوگا۔ ہو اے اس کا حکم بھی اس قیاس کے مطابق ہوگا۔

ترح

ببراہی نے مرتبن کو زوائد کے کھالینے کی اجازت دے دکی مثلاً کہدیا کہ بکری کا دودھ دوہ کر پی لینا تمہارے گئے ۔
ملال ہے یا درخت کے پیمل کھالیمنا مرتبن نے کھالئے اس صورت میں مرتبن پرضان نہیں کہ مالک کی اجازت سے چیز کھائی ہے اور
وی بھی اس کے مغابل میں کچھ سما قطابیں اوراس صورت میں کہ مرتبن نے زوائد کو کھالیا اور دائین نے فک ربمن ہیں کرایا اور بیربن سرایا اور برتبن کرایا اور بیربن ہوگیا تو دین کو اصل ربمن اوران زوائد پرتقسیم کیا جائے گا جو پچھاصل کے مقابل ہے وہ ساقط اور جو پچھز دائد کے مقابل ہے دامول کرے کہ اس کے تلم سے اس کا کھاٹا کو یاخوداً می کا کھالیمنا ہے للبذارا اس معاوضہ دے۔

ر بن میں زیادتی کے جواز اور قرض میں زیادتی کے عدم جواز فقہی اختلاف

قَالَ (وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ وَلَا تَجُوزُ فِي اللَّيْنِ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَلا يَصِيْرُ الرَّهُنُ رَهْنَا بِهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي اللَّيْنِ أَيْضًا وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُ : لا تَجُوزُ فِيهِمَا ، وَالْحَلَاثُ مَعَهُمَا فِي الرَّهْنِ ، وَالنَّمَنُ وَالْمُنَمَّنُ وَالْمُهُرُ وَالْمَهُرُ وَالْمَنْكُوحَةُ سَوَاءٌ ، وَقَدْ ذَكَرُنَاهُ فِي الْبَيُوعِ وَلاَّبِي يُوسُفَ فِي الْخِكِافِيَّةِ الْأَخْرَى أَنَّ اللَّيْنَ فِي بَابِ سَوَاءٌ ، وَقَدْ ذَكَرُنَاهُ فِي الْبَيْوعِ وَلاَّبِي يُوسُفَ فِي الْخِكِافِيَّةِ الْأَخْرَى أَنَّ اللَّيْنَ فِي بَابِ السَّهُنِ عِ وَالرَّهُنُ كَالْمُشَمِّنِ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِمَا كُمَا فِي الْبَيْعِ ، وَالرَّهُنَ كَالْمُشَمِّنِ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِمَا كُمَا فِي الْبَيْعِ ، وَالرَّهُنِ وَلَهُمَا وَهُو الْقِيَاسُ أَنَّ الرِّيادَةُ فِي السَّيْعِ ، وَالرَّهُنِ وَلَهُمَا وَهُو الْقِيَاسُ أَنَّ الرَّيَادَةُ فِي النَّيْنِ ، وَهُو غَيْرُ مَانِعِ مِنْ صِحَةِ الرَّهُنِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ الرِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ ، وَهُو غَيْرُ مَانِعِ مِنْ صِحَةِ الرَّهُنِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوُ الرِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ ، وَهُو غَيْرُ مَانِعِ مِنْ صِحَةِ الرَّهُنِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ الرَّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ ، وَهُو غَيْرُ مَانِعِ مِنْ صِحَةِ الرَّهُنِ ؛ أَلَا تَوى الدَّيْنِ ؛ وَلَا لَيْعَلَى اللَّيْنِ ؛ وَلَا لَيْعَلَى السَّيْعِ ، وَالالْتِحَاقُ بِأَصُلِ الْعَقُودِ وَكُو اللَّيْنِ ؛ وَلَا لَيْعَادِ ، وَالالْتِحَاقُ بِأَصُلِ الْعَقُدِ ، بِخِكَلَاقِ الْبَيْعِ ؛ وَلَا لَتَعَمُ بَالْكَفُو ، وَالاَلْتِحَاقُ بِأَصُولِ الْمُقَلِّ ، وَكَذَا يَنْعَمُ بِالْعَقَدِ ، وَلِالْتِحَاقُ بِأَصُلُ الْعَقُدِ ، وَخَلَافِ الْبَيْعِ ؛ وَلَا لَاتَمَنَ بَلَلْ يَجِبُ بِالْعَقَدِ ، وَلِالْتِحَاقُ الْمُعَلِ الْمُعْمَ بَالْمُولِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُعَلِّ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِ الْمُعَلِّ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِعِ وَالْمُولِ الْمُعْمُونِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِ الْمُلَا الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْم

ثُمَّ إِذَا صَحَّتُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهُنِ وَتُسَمَّى هَذِهِ زِيَادَةً فَصُدِيَّةً يُقَسَّمُ الذَّيُنُ عَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قُبِضَتْ ، حَتَّى لَوْ كَانَتُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قُبِضَتْ ، حَتَّى لَوْ كَانَتُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قُبِضَتْ ، حَتَّى لَوْ كَانَتُ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ الْقَبُضِ أَلْقًا وَالذَّيْنُ أَلَّا يُقَسَّمُ الذَّيْنُ أَثَلاثًا ، فِي قَبْضِهَا خَمُسَمِائَةٍ ، وَقِيمَةُ الْأُولِ يَوْمَ الْقَبْضِ أَلْقًا وَالذَّيْنُ أَلْقًا يُقَسَّمُ الذَّيْنُ أَثَلاثًا ، فِي الزِّيَادَةِ ثُلُثُ الذَّيْنِ ، وَفِي الْأَصْلِ ثُلُثًا الذَّيْنِ اعْتِبَارًا بِقِيمَتِهِمَا فِي وَقَتَى الاعْتِبَارِ ، وَهَذَا الزَّيَادَةِ وَقَيَى الْاعْتِبَارِ ، وَهَذَا

؛ لِأَنَّ السَّمَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَثْبُتْ بِالْقَبْضِ فَتَعْتَبَرُ قِيمَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقْتَ الْقَبُضِ

7.جمه

پیر میں حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمد نے کہا ہے کہ دین میں بھی زیادتی جائز ہے۔ جبکہ امام زفراور امام شافعی علیم االرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں میں زیادتی جائز نہ ہوگی۔ ان دونوں ائمہ کائٹن میں بہتے میں ،مہراور منکوحہ میں ای طرح کا اختلاف ہے۔ جس کو کتاب بیوع میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے دوسریٰ اختلافی مسئلہ کے بارے میں بطور دلیل فرمایا ہے کہ رائن کے احکام میں قرض بیع میں ثمن کی طَرَرح ہے۔ جبکہ مربونہ چیز ہیجے کی طرح ہے۔ پس ان دونوں میں زیادتی جائز ہے۔ جس طرح بیع میں جائز ہے اور ان دونوں میں ایک جامع علت اصل کے ساتھ ملنے والی ہے اور وہ ضرورت اور ممکن ہوتا ہے۔

طرفین کی دلین اور قیاس بھی یہ ہے کہ دین میں زیادتی ہے شیوع کو واجب کرنے والی ہے ہی ہے، ہمارے نزدیک مشروع نہ ہو
گی۔ اور رہی میں زیادتی کا ہونا ہیدین میں شیوع کو واجب کرنے والی ہے رہی کے درست ہونے ہے روکنے والی ہیں ہے۔ کیا
آپ خور واکٹر نہیں کرتے کہ جب را ہمی نے قرض والے پانچ سوروپ کے بدلے میں غلام کور ہمی میں رکھ دیا ہے تو یہ جائز ہے۔ خواہ قرض ایک ہزار روپ بی کیوں نہ ہو کیونکہ بیا بیاری شیوع ہے۔ اور قرض کی جانب میں اصل عقد کے ساتھ زیادتی کو ملانا ممکن نہ ہو گا۔ کیونکہ دین یہ معقو دعئیہ اور مقعو د ہم بھی نہیں ہے بلک اس کا وجوب رہی سے مقدم ہے۔ اور بیر ہمی ہوجانے کے بعد بھی باتی رہنے والا ہے۔ اور اصل عقد میں کی ملانا عقد کے دونوں اعواض میں ہوتا ہے۔ جبکہ زیج میں ایسانہیں ہوتا کیونکہ شن ایسا بدل ہے ہو عقد کے دونوں اعواض میں ہوتا ہے۔ جبکہ زیج میں ایسانہیں ہوتا کیونکہ شن ایسا بدل ہے ہوعقد کے سبب واجب ہوا ہے۔

اور جب مرہونہ چیز میں زیادتی درست ہوئی تو اس زیادتی نام بطور ارادہ والی زیادتی ہے۔ اور اس کو قبضہ کے دن والی پہلی قبصت پر تقسیم کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جب قبضے کے دن زیادتی کی قبست پانچ سورو بے ہاور پہلے قبضہ والے دن کی قبست ایک ہزار ہے اور قرض بھی آیک ہزار کا ہے۔ اس قرض کو تین حصول پر تقسیم کیا جائے گا۔ پس زیادتی میں قرض کا تہائی جبکہ اصل میں قرض کے دو تہائی ہیں کیونکہ ان کی قبصہ کے دفت کا عقبار کیا گیا ہے۔ اور بیاس دلیل کی وجہ سے کہ خان ان میں سے ہرایک میں قبضہ کے سبب سے نابت ہوا ہے۔ پس ان میں سے ہرایک کیلئے قبضہ کے وقت گا عقبار کیا جائے گا۔

شرح

اور رئین میں زیادتی جائز ہے بعنی مثلاً کسی نے قرض لیا اور اس کے پاس ایک چیز رئین رکھ دی اس کے بعد را ہن نے دوسری

چربھی ای قرض کے مقابل میں رہان رکھی یہ دونوں چیزیں رہان ہوگئیں لینی جب تک قرض ادا شکرے دونوں میں ہے کی کوئیں ا اسکا۔ اوران میں سے ایک ہلاک ہوگئ تو اگر چاس کی قیمت قرین کے برابر ہو پورا قرین سا قطابیں ہوگا بلکد قرین کو دونوں برتقسیم کیا جائے جتنا اس کے مقابل ہو صرف وہی سا قط ہوگا اور یہ دوسر کی چیز جو بعد میں رہان رکھی قبضہ کے دن جواس کی قیمت تھی اس کا اختبار میں جوگا جس طرح پہلی کی قیمت میں ہمی قبضہ ہی کے دن کا اعتبار تھا یعنی ہلاک ہوئے کی صورت میں انہیں قیمتوں پر قرین کی تقسیم ہوگ مثل ہراررو پے قرض کے اورا کی چیز رہان رکھی جس کی قیمت ہزاررو پے ہے چردوسری چیز رہان رکھی جس کی قیمت پانسورو ہے ہے اورا کی ہوگی تھیں۔ جائیں دوجھے پہل کے مقابل میں اورا کی حصد دوسری کے مقابل میں۔

مر ہونہ ہاندی کا بچہ جننے کا بیان

(وَإِذَا وَلَدَّتُ الْمَرْهُولَةُ وَلَدًا ثُمَّ إِنَّ الرَّاهِنَ زَادَ مَعُ الْوَلَدِ عَبُدًا ، وَقِيمَهُ كُلُ وَاحِد أَلَفٌ فَالْعَبُدُ رَهُنَّ مَعَ الْوَلَدِ خَاصَةً يُقَسَّمُ مَا فِي الْوَلَدِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَبُدِ الزِّيَادَةُ ) ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ وَالْعَبُدُ رَهُنَّ مَعَ الْوَلَدِ خُونَ الْأَمِّ يُقَسَّمُ الدَّينُ عَلَى قِيمَةِ اللَّمِ يَوْمَ وَلَوْ كَانَتُ الزِّيَادَةُ مَعَ الْأُمَّ يُقَسَّمُ الدَّينُ عَلَى قِيمَةِ اللَّمِ يَوْمَ وَلَوْ كَانَتُ الزِّيَادَةُ مَعَ الْأُمَّ يُقَسَّمُ الدَّينُ عَلَى قِيمَةِ اللَّمِ يَوْمَ الْعَبْضِ ، فَمَا أَصَابَ اللَّمَ فُسَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا) ؛ لِلَّانَ الزِّيَادَةَ دَخَلَتُ عَلَى الْأُمْ

2.7

اور جب مربونہ باندی نے ایک بچ کوجنم ویا ہے اور اس کے بعد را بہن نے غلام کا اضافہ بچے کے ساتھ کردیا ہے اور ان میں سے ہرا کیک ہے۔ ہزار روپے ہے۔ تو وہ غلام بقینا بچے کے ساتھ را بن میں رہے گا۔ اور قرض کی جننی مقد اربچ پر ہے اور سے مارا کے بیرا کہ دیا جائے گا۔ کو ظہر را بھر بیرا ہے کے ساتھ غلام کوزیادہ کرنے والا ہے مال کے ساتھ نہیں۔ اور سے غلام سے زیادہ ہے اس کے ساتھ نہیں۔ اور جب بیرا ضافہ مال کے ساتھ بوتو قرض کی بوم عقد والی مال کی قیمت اور زیادتی کے دن والی پرزیادتی کی قیمت پرتقیم کیا جائے گا۔ جب بیرا ضافہ مال کے حصے میں آئے گی اس کو مال اور بچے پرتقیم کردیا جائے گا۔ کو ظرفہ یا دتی مال کو شامل ہونے والی ہے۔

سے غلام کی جگہ پر مرتبن کے ہاں دوسراغلام ربین میں رکھنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ رَهَنَ عَبُدًا يُسَاوِى أَلْفَ بِأَلْفٍ ثُمَّ أَعُطَاهُ عَبُدًا آخَرَ قِيمَتُهُ أَلْفٌ رَهُنَا مَكَانَ الْآوَلِ، فَالْآوَلُ رَهَنَ عَبُدًا يُسَاوِى أَلْفَ بِأَلْفٍ ثُمَّ أَعُطَاهُ عَبُدًا آخَرَ قِيمَتُهُ أَلْفٌ رَهُنَا مَكَانَ الْآوَلِ، فَالْآوَلُ رَهُنْ حَتَى يَجُعَلَهُ الْآوَلِ، فَالْآوَلُ وَهُنَا بَاقَيَانِ فَلا مَكَانَ الْآوَلِ ؛ لِلَّانَ الْآوَلُ إِنَّ مَا دَحَلَ فِي ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ وَالذَّيْنِ وَهُمَا بَاقِيَانِ فَلا مَكَانَ الْآوَلِ ) ؛ لِلَّ نَ الْآوَلُ إِنَّ مَا دَحَلَ فِي ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ وَالذَّيْنِ وَهُمَا بَاقِيَانِ فَلا يَخُورُ جَعَنُ الضَّمَانِ إِلَّا بِنَقُضِ الْقَبْضِ مَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا ، وَإِذَا بَقِيَ الْآوَلُ فِي ضَمَانِهِ لا يَنْعُضِ الْقَبْضِ مَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا ، وَإِذَا بَقِيَ الْآوَلُ فِي ضَمَانِهِ لا يَنْعُضِ الْقَبْضِ مَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا ، وَإِذَا بَقِيَ الْآوَلُ فِي ضَمَانِهِ لا

يَسَدُّ لُ الشَّانِي فِي ضَسَمَانِهِ ؟ لِأَنَّهُمَا رَضِيَا بِدُخُولِ أَحَدِهِمَا فِيهِ لَا بِدُخُولِهِمَا فَإِذَا رُدَّ الْأُوّلُ دَحَلَ النَّانِي فِي ضَمَانِهِ ثُمَّ قِيلَ : يُشْتَرَطُ تَجُدِيدُ الْقَبْضِ ؟ لِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ عَلَى النَّانِي مِي ضَمَانِهِ ثُمَّ قِيلَ : يُشْتَرَطُ تَجُدِيدُ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ يَدُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى النَّالِينِي يَدُ أَمَانَةٍ وَيَسَدُ الرَّهُنِ بَعُدَ اسْتِيفَاء وَوَضَمَانِ فَلَا يَنُوبُ عَنْهُ ، كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ النَّانِينِي يَدُ أَمَانَةٍ وَطَالَبَهُ بِالْجِيَادِ وَأَخَذَهَا فَإِنَّ الْجِيادَ جَدَادٌ فَاسَتَوْفَى زُيُوفًا ظَنَهَا جِيَادًا ثُمَّ عَلِمَ بِالزِّيَافَةِ وَطَالَبَهُ بِالْجِيَادِ وَأَخَذَهَا فَإِنَّ الْجِيادَ أَمُا اللَّهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّهُنَ الرَّهُنَ الرَّهُنَ الرَّهُنَ الرَّهُنَ عَيْدُ اللهَ عَلَى الْعَيْنِ فَيَنُوبُ قَبْضُ الْأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ ، وَلَانَ الرَّهُنَ عَيْدُ الْتَعْنِ فَيْنُوبُ قَبْضُ الْأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ ، وَلَانَ الرَّهُنَ عَيْدُ الْأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ ، وَلَانَ الرَّهُنَ عَيْدُ الْمُؤْمِنُ وَلَيْ فَي اللهِ الْمُؤْمِلُ الْعَيْنِ فَيَنُوبُ قَبْضُ الْأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ ، وَلاَنَ الرَّهُنَ عَيْدُ الْمُؤْمِنُ وَيُوبُ قَبْضُ الْأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ ، وَالْقَبْضُ يُودُ عَلَى الْعَيْنِ فَيَنُوبُ قَبْضُ الْآمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهَبَةِ عَنْ قَبْضِ الْهَيْنِ الْمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهَيْنِ الْمَانِيةِ عَنْ قَبْضِ الْهَيْنِ الْمُعَنِي فَيْنُوبُ اللهُ عَلَى الْعَيْنِ فَيْنُوبُ فَيْضُ الْأَمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهَالِهِ عَنْ قَبْضِ الْهَالِمِ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُؤْمِ الْمَانِةِ عَنْ قَبْضِ الْهَالِمِ الْعَيْنِ الْوَالَةُ الْمُؤْلِقُ عَلْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِ الْهُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

2.7

اور جب مقروض شخص نے ایک ہزار روپے کے بدلے جس ایسا غلام رہمن بیں رکھا ہے جوایک ہزار کے برابر ہے۔ اس
کے بعد را بمن نے پہلے غلام کی جگہ پر دوسرا غلام دے دیا ہے۔ جس کی قیست بھی ایک ہزار روپے ہے۔ تو پہلا غلام رہمن
میں رہےگا۔ حتی کے مرتبین اس غلام کولوٹا دے۔ جبکہ دوسر سے غلام کے بارے جس مرتبین اجین ہے۔ حتی کہ اس کو پہلے غلام کی جگہ
پر لے جائے۔ کیونکہ پہلا غلام قبضے اور قرض دونوں اجانب سے مرتبین کے ضان جس شامل ہو چکا ہے۔ اور بید دونوں اشیاء باتی
بھی ہیں۔ پس جب سک قبرض باتی رہے گا۔ قبضے کوتو ڈے بغیر وہ غلام مرتبین کے صان سے ضاق ند ہوگا اور جب پہلا غلام مرتبین
کے صان جس موجود ہے تو دوسرا اس کے صان جس داخل شد ہوگا کے ویکہ را بھن ومرتبین ان جس سے ایک غلام کے صان پر راضی
میں جو سے اور ند دونوں کے صان پر رضا مند ہوئے ہیں۔ پس جب پہلے کومرتبین کو دالی کردے گا تو دوسرا غلام اس کی صان

اس کے بعد رہ بھی کہا گیاہ کہ جدید قبضہ شرط ہے کیونکہ دوسرے غلام پر مرتبن کا قبضہ بطورا مانت ہے۔ جبکہ رئان کا قبضہ یہ استیفاء کا قبضہ ہوتا ہے۔ اور صنان ہے۔ پس امانت والا قبضہ اس کے قائم مقام نہ ہوگا۔ جس طرح بیر سنکہ ہے کہ جب کی شخص سے دوسر سے پر کھر سے درا ہم ہیں گراس نے کھوٹے درا ہم کو کھر ہے بچھ کر وصول کر لیا ہے۔ اس کے بعداس کو کھوٹے ہونے کا بہتہ چلا اور اس نے مقروض سے ایسے درا ہم طلب کر کے لیے ہیں۔ تو جب تک میہ بندہ کھوٹے درا ہم واپس نہ کرے گا۔ نیا قبضہ ٹابت نہ ہوگا۔ اور اتن دیر تک ایسے درا ہم اس کے یاس بطورا مانت ہوں گے۔

اور دوسرے قول کے مطابق نیا قبضہ شرط نہیں ہے۔ کیونکہ ہبد کی طرح رہن بھی احسان ہے جس طرح ہم بیان کرآئے ہیں۔ اور امانت کا قبضہ یہ ہبد کے قبضہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کیونکہ رہن کا عین امانت ہے۔ اور قبضہ عین پر ہوتا ہے بیس امانت کا قبضہ کا مین کے قبضے کے قائم مقام ہوتا ہے۔

شرح

علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور جب کسی شخص نے ایک ہزار روپے کے مقابل میں غلام کور ہمین رکھا اس کے بعد را ہمن نے مرتبن کوایک دوسراغلام دیا کہ اُس کی جگہ پراسے رہین رکھا و جب تک مرتبین پہلے غلام کووایس شددے دے وہ رہن سے خارج نہیں ہوگا اور دوسراغلام مرتبین کے پاس ابطور امانت ہے جب پہلا غلام واپس کر دے اب بیدوسراغلام رہی ہوجائے گا اور مرتبین کے ضاب میں آجائے گا۔ (ورمختار، کتاب رہیں، بیروت)

#### مرتبن كارابن كوقرض \_ برى كرد \_ يخ كابيان

#### ترجمه

۔ اور جب مرتبن نے قرض سے را بن کو ہری کر دیا ہے یا پھراس نے را بن کو قرض ہبہ کر دیا ہے یا پھروہ مر ہونہ چیز مرتبن کے قبضہ سے ہلاک ہوگئی ہے۔ تو وہ انتصان کے طور پر بغیر بدلے کے ہلاک ہوئی ہے۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ دبمن دین کے سبب مضمون ہے۔ یا پھر دین پائے جانے کے خیال ہونے کی درت میں دین کی وجہ سے رہن مضمون ہوتی ہے۔ جس طرح لوٹ کرآنے والے دین میں ہوتا ہے۔ اور بری کردیے اور بہر کردیے اور بہدکردیے کے سبب قرض باقی شدر ہا اور شدہی قرض ساقط ہونے کے سبب اس کی کوئی صورت یا تی رہی۔ ہاں البتہ جب مرتبن نے دیے انکار کردیا ہے پس اس افکار کے سبب وہ غاصب بن جائے گا۔ کیونکہ اس کے پاس انکار کی ولایت باتی نہیں ہے۔ مرتبن نے دیے انکار کی ولایت باتی نہیں ہے۔ مثر ح

علامہ علا ذالدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مرتبی نے رائن سے ڈین معاف کر دیا بیا ہبہ کر دیا اور ابھی مربون کو والی تہیں کیا ہے اور مربون ہلاک ہو گیا تو مرتبی سے اس کا کوئی معاوضہ ہیں سے گاہاں آگر دائین نے مرتبی سے معافی یا ہبہ کے بعد مربون کو ما نگا اور اس نے نہیں دیا اس کے بعد ہلاک ہواتو مرتبین کے ذمہ تا وان ہے کہ روکتے سے عاصب ہو گیا اور آگر مرتبی نے دین وصول پایا رائین نے اُسے دیا ہویا کمی دوسر سے نے بطور تیز کی قرین ادا کر دیا یا مرتبین نے رائین سے دین کے وش میں کوئی چیز خرید لی یا رائین سے کسی چیز پر مصالحت کی یا رائین نے دین کا کسی دوسر سے شخص پر حوالہ کر دیا اور ان صور توں میں مربون مرتبین کے پاس ہلاک ہوگیا تو دین کے مقابل میں ہلاک ہوگیا ہے اُسے وائیس کر سے اُس کے مقابل میں ہلاک ہوگا ہو جائے گا اور جو کے درائین نے متر کاسے وصول پایا ہے اُسے وائیس کر سے دین کے مقابل میں ہلاک ہوگا ہے اُسے وائیس کر سے

اورحواله والی صورت میں حواله باطل ہوگیا۔ ( درمختار ، کتاب رہن ، بیروت)

#### عورت كامبركے بدلے بيں رہن لينے كابيان

(وَكُذَا إِذَا ارْتَهَنَتُ الْمَرْأَةُ رَهُنَا بِالصَّدَاقِ فَأَبْرَأَتَهُ أَوْ وَهَبَتُهُ أَوْ ارْتَدَّتُ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ قَبْلَ السَّخُولِ أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى صَدَاقِهَا ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهَا يَهْلَكُ بِغَيْرِ شَيْءً فِي اللَّيْنِ كَمَا فِي الْإِبْرَاءِ ، وَلَوْ اسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ اللَّيْنَ اللَّيْنَ كَمَا فِي الْإِبْرَاء ، وَلَوْ اسْتَوْفَى الْمُرْتِهِنُ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّيْنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ بِإِيفَاء مُتَطُوعٍ ثُمَّ هَلَكُ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا اسْتَوْفَى مِنْهُ وَهُو مَنْ عَلَيْهِ أَوْ الْمُتَطَوِّعُ بِخِلَافِ الْإِبْرَاء ) وَوَجُهُ مَا اسْتَوْفَى مِنْهُ وَهُو مَنْ عَلَيْهِ أَوْ الْمُتَطَوِّعُ بِخِلَافِ الْإِبْرَاء ) وَوَجُهُ السَّيَوْفَى إِلَى السَّيْفَاء لِي اللَّيْنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَهُو مَنْ عَلَيْهِ أَوْ الْمُتَطُوعُ عِيخِلافِ الْإِبْرَاء ) وَوَجُهُ السَّيْوَاء وَلَا السَّيْفَاء لِلا اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ وَهُو مَنْ عَلَيْهِ أَوْ الْمُتَطُوعُ عُ بِخِلَافِ الْإِبْرَاء ) وَبِالِاسْتِيفَاء لَا يَسُقُطُ لِقِيَامِ السَّيْفَاء أَلَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ ، فَالْكُ يَتَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْفَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُكَ يَتَقَوَّرُ الْالْسِيْفَاء واللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُلُكُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُتَعْلُقُ الْعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْعُلُكُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلُلُكُ اللَّهُ الْعُلُلُكُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ ال

#### ترجمه

اوراسی طرح جب کسی عورت نے مہر کے بدلے میں کوئی چیز رہن کے طور پر لی ہے۔ اس کے بعداس نے خاوند کو بری کردیا ہے یا مہراس کو مہد کردیا ہے۔ یا اس نے مہر کے بدلے میں خاوند سے خلع کرنیا ہے۔ اس کے بدلے میں خاوند سے خلع کرنیا ہے۔ اس کے بعد وہ مربونہ چیز اس کے ہاں ہے ہلاک ہوگئ ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں وہ کسی عوض کے بغیر ہلاک ہونے والی ہے۔ اور قرض ساقط ہوجانے کے سبب وہ عورت کسی چیز کی ضامن نہ بن سکے گی۔ جس طرح بری کرنے میں ہوتا ہے۔

اور جب مرتبن نے دین کو وصول کرلیا ہے خواہ بیرائین کے دینے ہے ہوا ہے یاکی اصان کرنے والے کے دینے ادا ہوا ہے اس کے بعدوہ مرہ و نہ چیزاس کے قبضے سے ہلاک ہوگئی ہے۔ تو وہ دین کے بدلے میں ہلاک ہونے والی ہے۔ اور اس پر وصول کر دہ مقم وصول کرنے والنہ ہے۔ اگر چدوہ ترض والنہ ہا اس کے بعدوہ مرہ و نہ چیکہ بری کرنے میں ایسانہیں ہے۔ اگر چدوہ ترض والنہ ہا اس کی دیا ہے۔ جس طرح ہم بیان کر آئے ہیں۔ جبکہ استیفاء سے قرض اور فرق کی دلیل ہے ہے کہ بری کرنے سے قرض بالکل ساقط ہوجاتا ہے۔ جس طرح ہم بیان کر آئے ہیں۔ جبکہ استیفاء سے قرض ما قط ہوجاتا ہے۔ جس طرح کا مطالبہ لانے والنہ ہے۔ کیونکہ بیا آئی ہے۔ ایس فا کدہ نہونے کے سب سے استیفاء مامکن ہے۔ کیونکہ بیا پی طرح کا مطالبہ لانے والنہ ہے۔ جبکہ شس استیفاء پایا جارہا ہے۔ ایس جب مرہونہ چیز ہلاک ہوگئی ہے قو پہلا استیفاء مضبوط ہوجائے گا۔ اور دوسر ااستیفاء ختم ہوا جائے گا۔

شرح

اور جب عورت کے پاس شوہر نے ممر کے مقابل میں کوئی چیز رہن رکھ دی پھرعورت نے ممر معاف کر دیا ، یا شوہر کو ہبہ کر دیا یا

ئہر کے مقابل میں شوہر سے ضلع کرایا ،ان سب کے بعدوہ مرہون چیز عورت کے پاس ہلاک ہوگئی تو اس کے مقابل میں عورت سے کوئی معاوضہ بیں لے سکتا۔

اور جب ایک شخص نے دوسرے کائم بطور تیم اداکر دیا پھر شوہر نے عورت کو آل دخول طلاق دے دی تو وہ شخص عورت ہے نصف م نصف مُہر واپس کے سکتا ہے کیونکہ دخول سے قبل طلاق ہونے میں عورت آ دھے مُہر کی مستحق ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے کوئی چیز خریدی دوسرے نے بطور تیم عائم میں باکٹے کودے دیا پھر مشتری نے عیب کی وجہ سے میتے کو واپس کر دیا تو شمن اس کو ملے گا جس نے دیا ہے مشتری کو میں ملے گا۔ (زیعی)

## وین کاعین خریدے یاعین پرکے کرنے کابیان

(وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى بِالدَّيْنِ عَيْنًا أَوْ صَالَحَ عَنْهُ عَلَى عَيْنٍ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاء (وَكَذَلِكَ إِذَا أَحَالَ الرَّاهِ لَ الشَّيفَاء (وَكَذَلِكَ إِذَا الْحَالَ الرَّهْ لُ السَّيفَاء (وَكَذَلِكَ إِذَا اللَّيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَرَاء وَ بِطَرِيقِ الْآدَاء ؛ لِأَنَّهُ يَرُولُ بِهِ عَنْ مِلْكِ الْمُحِيلِ مِثْلَ مَا بِالدَّيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَرَاء وَ بِطَرِيقِ الْآدَاء ؛ لِأَنَّهُ يَرُولُ بِهِ عَنْ مِلْكِ الْمُحِيلِ مِثْلَ مَا كَانَ لَهُ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ، أَوْ مَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ، أَوْ مَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ، أَوْ مَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عِلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَلَا لَوْ تَصَادَقًا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهُنُ يَهُلَكُ عَلَيْهِ وَيَعْمِ فَتَكُونُ الْجِهَةُ بَاقِيَةً بِخِلَافِ الْإِبْرَاء بِالدَّيْنِ بِالتَّصَادُقِ عَلَى قِيَامِهِ فَتَكُونُ الْجِهَةُ بَاقِيَةً بِخِلَافِ الْإِبْرَاء ، وَاللَّهُ أَعْلَى اللَّهُ الْمُحْتَالِ عَلَى إِللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَالِ عَلَى إِللَّهُ اللَّهُ الْمُحْتَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالِ عَلَى فِي اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُولِقِ الْإِبْرَاء وَلَالَهُ أَعْلَى الْمَعْمَ الْلِهُ الْمُحْتِلِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى فِيَامِهِ فَتَكُونُ الْمُحِولِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى فِي الْمِي اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

#### تزجمه

\_\_\_\_\_\_ اوراسی طرح جب دین کے بدلے میں مرتبن نے کوئی چیز خریدی ہے بااس نے رائن سے کسی عین پرمصالحت کرڈالی ہے کیونکہ ریجی استیفاء ہے۔

اورای طرح جب را بن مرتبن کوقرض کے بارے میں اپنے کے سواکی جانب پھیردے۔ اور اس کے بعد مر بونہ چیز ہلاک ہو جائے تو وہ حوالہ باطل ہو جائے گا۔ اور دہ مربونہ چیز قرض کے بدلے میں ہلاک ہونے والی بنے گی۔ کیونکہ حوالہ اوائیگی کے مطابق بری کرنے کے تھم میں ہے۔ اس لئے کہ حوالہ کے سب سے محل کی ملکیت سے اس کی مثل سے ختم و جانے والی ہے۔ جو محل میں ہوتا ہے۔ جو محل کی ملکیت سے اس کی مثل سے ختم و جانے والی ہے۔ جو محل کی سب سے محال علیہ مقدار کو محال علیہ محل سے واپس لینے والا ہے۔ جب محیل کا محال علیہ پر قرض نہ ہو۔ کیونکہ محتال علیہ برقرض نہ ہو۔ کیونکہ محال علیہ جو ہے بیدوکیل کے تکم میں ہوتا ہے۔

اورای طرح جب مرتبن اور را بمن دونوں نے قرض نہ ہونے پراتفاق کیا ہے اس کے بعد مربونہ چیز ہلاک ہوگئی تو وہ قرض کے بدلے میں ہلاک ہونے والی نتار کی جائے گی۔ کیونکہ قرض کے قیام پراتفاق کرنے کے سبب دین کاوجوب کے خیال ہے۔ پس جانب قرض باتی روجائے گی۔جبکہ بری کرنے میں ایسانہیں ہے۔اور اللہ بی سب سے زیادہ تن کو جائے والا ہے۔ شرح

علام علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اور جب مرتبن نے را بمن سے قرین معاف کردیا ، یا بہدکر دیا اور ابھی مربون و الیس نہیں کیا ہے اور مربون ہلاک ہوگیا تو مرتبن سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گاہاں اگر را بمن نے مرتبن سے معافی یا بہہ کے بعد مربون کو ما نگا اور اس نے نہیں دیا اس کے بعد ہلاک ہوا تو مرتبن کے ذمہ تا وان ہے کہ روکتے سے غاصب ہوگیا اور اگر مرتبن نے دین وصول پایا را بمن نے آسے دیا ہویا کسی دوسر سے نبطور تیز کا دیا اوا کر دیا یا مرتبن نے را بمن سے ذین کے عوض میں کوئی چرز تر مصالحت کی یا را بمن نے دین کا کسی دوسر سے خص پر حوالہ کر دیا اور ان صور توں میں مربون مرتبن کے باس ہلاک ہوگیا تو دین کے مقابل میں ہلاک ہوگا یعنی ذین ساقط ہوجائے گا اور جو پچھر را بمن نے متر کا سے وصول پایا ہے اُسے پاس ہلاک ہوگیا تو دین کے مقابل میں ہلاک ہوگا یعنی ذین ساقط ہوجائے گا اور جو پچھر را بمن نے متر کا سے وصول پایا ہے اُسے والیس کر سے اور حوالہ والی صور سے مقابل میں ہلاک ہوگا ہوگیا۔ (دری را کر اس میں بیروت)

اور سیمجھ کر کہ فلاں کا میرے ذمہ ذین ہے ایک چیز رہن رکھ دی اس کے بعد راہن ومرتبن نے اس پراتفاق کیا کہ دین تھا ہی مہیں اور مرجون ہلاک ہو گیا تو دَین کے مقابل میں ہلاک ہوا لیعنی مرتبن راہن کو اتنی رقم ادا کرے جس کے مقابل ہلاک ہوا لیمن مرتبن راہن کو اتنی رقم ادا کرے جس کے مقابل میں رہن رکھا گیا۔

اور بعض آئمہ بیفر ماتے ہیں کہ بیاس صورت میں ہے کہ مرہون کے ہلاک ہونے کے بعد دونوں نے ذین نہ ہونے پراتفاق کیا ہوا وراگر اتفاق کرنے کے بعد ہلاک ہوتو صان نہیں کہ اب وہ چیز مرتبن کے پاس امانت ہے گرصاحب ہدایہ کے زدیک دونوں صورتوں کا ایک تھم ہے۔

شرح ہدار پہلد چہار دہم کے اختیامی کلمات کابیان

المحدللد! آئ بروز بدھ ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۳۳ھ برطابق کیم کی ۲۰۱۳ء کوشرے ہدایہ کی چودھویں جلد پایہ تھیل تک بنتی گئی ہے۔
اللہ تعالی اسی طرح بقیہ شرح کو کمل کرنے کی توفیق عطائے فرمائے۔ اللہ تعالی اس کتاب کومیرے لئے بخشش کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمہ کیاے صدقہ جاریہ بنائے۔ آئیں بجاہ النہ متالیہ تعالیٰ جمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اس کتاب کے قارئین ، ناشر ، اور اس کو امت مسلمہ کیاے صدقہ جاریہ بنائے۔ آئین بجاہ النہ متالیہ تعالیٰ جمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ آئین بجاہ النہ متالیہ ا

محدلیافت علی رضوی بن محرصاوق چک سنتیکا بهاو لنگر



ترجسه الماري سخاري المتادين الماري الماري المتادين واقف الرارة يات وسن المرارة يات وسن المرارة يات وسن المرارة يات وسن المرارة المرابية والمرابية والمرابية



علماء المسنت كى كتب Pdf فاكل مين حاصل 5 5 5 "PDF BOOK الكورية" چينل کو جوائن کري http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چین طبیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء اللسنت كى ثاياب كتب كوكل سے اى لك ے فری قاتان لوڈ کیاں https://archive.org/details/ azohaibhasanattari ari طالب وقال الله حرقان مطاري الاوسيب حسران وطالي